







# كبيوٹر كمپوزنگ كے جملہ حقوق محق ناشر محفوظ ہيں

40\_اردوبازار لامور





| فهرست مضامين |                                        |       |                                     |
|--------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| عجد          | مضمون                                  | صفحه  | مضمون المعلم                        |
| 49           | اللبدعت كي اقسام                       | 28    | خطبة الكتاب                         |
|              | بهتربد عتى فرقول كى چھ اصلول اور ہرايك | 557.1 | عقائد مين اختلافات كى ابتداء اور    |
| 51           | اصل كىبار مباره شاخون كابيان           | 29    | خوابشات کی پیروی                    |
| 51           | فرقه حروريه كىبارشاخون كابيان          | 30    | انميائع عليم السلام كى بعث ميس حكمت |
| 51           | 1_ازرتي                                | 30    | ابليس كى مكاريول كاافشا             |
| 51           | 2 لباضيه (مور)                         | 31    | سبب تالیف کتاب                      |
| 51           | 3_ 3_                                  | 31    | كتاب ك مضامين والداب كالمجمل بيان   |
| 52           | خوارج اورروافض کے عقا کدباطلہ          | N.    | المالية المالية                     |
| 52           | م 4-مازمير                             | 000   | سنت اور جماعت کولازم پکڑنے کی       |
| 52           | 5_خلفیہ                                | 33    | تاكيد كابيان                        |
| 52           | 6 کونیے                                |       | جاعت كافتياركرني كبارك              |
| 53           | 7 - كزيه                               | 33    | المن الماديث                        |
| 53           | 8-شمراخيه                              | 34    | "جماعت پرالله تعالی کام تھے۔"       |
| 53           | و افلي                                 | Ü     | بنی اسرائیل کی پہر فرقوں میں تفرا   |
| 53           | ير 10- کمي                             | 35    | سندافتیار کرنے کےبارے میں آثار      |
| 53           | 11-مغزله                               |       | להפיל ולע יויין                     |
| 53           | 21- يولي                               | 126   | ہر قسم کیدعت اوربد علیوں کی قدمت    |
|              | فرقة قدريه كىباره شاخول كابيان         | 39    | كامان المستحدد                      |
| 53           | المامرين                               | 40    | فلافت راشده                         |
| 53           | 202                                    | 41    | م تين عال ا                         |
| 53           | 3-معتزله                               | 42    | فرقد مرجيه كيباطل عقائد             |
| 54           | 4 شيطاني                               | 43    | بد فنول سے دورر سے کی تاکید         |
| 54           | 5 کیانیا                               |       | سنت کیا ہے اور بدعت کے کتے ہیں؟     |
| 54           | 6-ثریحی                                | 2     | يزر كان سلف بربدعت سے احر ازكر      |
| 54           | 7-12-2                                 | 45    | Ž                                   |

| (6)  |                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                | صفح | مضموان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 56   | 8 22                                 | 54  | 8-راويديه (راونديه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56   | 9- حثوبي                             | 54  | 9ــــــر يــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56   | ا 10 <sup>85</sup> الماري            | 54  | £ 10 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 56   | 11 برعيد المال عالم                  | 54  | 11 - 10 طي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56   | 29 12- منقوميه العالما               | 54  | 12 اس المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 57   | فرقد رافضه كى باره شاخول كاميان      | 54  | فرقد جميه كباره شاخول كليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 57   | ا 108 موليد المالات                  | 54  | المطله المطله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 57   | 2/1-2                                | 54  | (21)-1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57   | الما وشيعيا البادات                  | 54  | ا دلمترة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | قديم شيعيه كاقول اور بعد والول كاغلو | 55  | Achem 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57   | ٨ احاقيد ١٠١٨                        | 55  | Seti-5 Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57   | ع 5_غود ہے۔                          | 55  | 27-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 57   | 201.6                                | 55  | 7 - گلوتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57   | 7-نيري                               | 55  | 2.6-8 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57   | 8-42                                 | 55  | 9- اير فيري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 58   | 9_متاخ                               | 56  | 10_والفني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 58   | 10_رجوي                              | 56  | 11 - قري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 58   | 11_الاعدي                            | 56  | 12 القليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 58   | 47-12                                | 56  | فرقيه مرجيه كيباره شاخول كلميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58   | فرقه جريه كىباره شاخول كليان         | 56  | וביולבי ביו וייים ויים וייים ו |
| 58   | 1 - منظري                            | 56  | ev-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 58   | 2 افاليہ                             | 56  | الم الميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 58   | 2- Adjedy -3                         | 56  | 4- شاكير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 58   | 4 كرنجاري الالكامية                  | 56  | -di-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 58   | 5-بايد(مايد)                         | 56  | 6- مليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 58   | 6.20                                 | 56  | 20 -7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | A5                                   | Tat | M M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

تليد

| 2 10    | (7)                                         | 310        | سليس الليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحه    | مضمون                                       | مغد        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 74      | شیطان سے ہاہ ما تکنے کامیان                 | 58         | 24-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7-4-1 B | باب                                         | 58         | 8-0-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77      | تلیس اور غرور کے معانی کامیان               | 58         | 9_خونيہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77      | قلب انسانی کی ایک عجیب مثال                 | 58         | 10_قري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| S. W.S. | بابه                                        | 58         | . 11-دىي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | عقا كداورديانات (غدمب) يس شيطان ك           | 59         | 12_معي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79      | تلبيس كلميان                                | Selle.     | بالباس الماس |
| 79      | سوفسطائيه يرشيطان كى تليس                   | natur      | البيس كى مكارى عالون اور فتون سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79      | عقائد سوفسطائيه كاميان اوران كى ترديد       | 60         | مجن كى تاكيد كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 82      | د ہریہ (طحدین) پر شیطان کی تلمیس            | 10         | سب سے پہلے ابلیس خود شبہ میں پرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| teat i  | الله تعالى ك وجودك ايك قطعي دليل            | 61         | اور جسبازی کرنے لگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 82      | اور محدول كاعتراض كاجواب                    | Job        | الميس اوراس كے الكركى فتنه پروريوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1000    | طبالعين (طبيعات والول) پرشيطان              | 62         | كايان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 84      | Maria Ve Salar a Dart S.                    | 63         | الميس اور حفرت يجي كائن مكالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 85      | هويه پرشيطان كي عليس كاذكر                  | 1          | بنی امرائل کا ایک داہب (علد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 87      | قلاسفداوران کے تمبعین پرشیطان کی تلبیر      | 64         | ما تحد الميس كامعالمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 87      | ارساط الس كاقول كه عالم قديم                | No Va      | حفرت عيني كي شبيه من ايك دابب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 88      | ستراط كا" علت عضراور صوت "والا قول          | 67         | کے اس الیس کی آم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1415    | اكثر فلاسفه كاعقيده كه الله تعالى كوفقا إلى | 67         | کشی اوع میں املیس کی موجود کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 89      | ذات كاعلم ب                                 | 68         | حفرت موى كوالليس كي تفيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 89      | ابن سينااور معتز له كاعقيده                 | 68         | الجيس کے محرو فریب کے متفرق واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 300     | الله تعالى كے علم كے متعلق فلاسفه كے        | 100        | المیس کی فج اولادیں اور ان میں ہے ہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 89      | اقوال کاروید                                |            | ایک کے دمہ کام کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | حشر اجاداور جنت ودوزخ سے متعلق              | 775        | ہرانان کے ساتھ ایک شیطان لگاراہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90      | فلاسفه کے اقوال کی تردید                    | THE STREET | شیطان آدمی کےبدن میں خون کی طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | الل اسلام من ان لوكول كى ترديد جو قلاسفه    | 73         | رور تاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                             | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

مضمون مضمول صفح این الراو ندی اور ابوالعلاء المعری جسے کی پیروی کوصواب جانتی ہیں 91 ملمانوں میں سے ان او گول کی فرمت ملحدين كي غرمت جواسلام كالباده اوژه كراسكي شريعت كى يربادى كے دريے جو قلاسفہ اور رہان کی پیروی کرتی ہیں 92 ہیک رستوں پر اہلیس کی تلبیس 92 مندوول كي بعض عجيب عباد تول كابيان سات ستارول کی برستش اور انیر چرهاوے 92 119 مت يرستول ير تليس الميس يهود ير تليس البيس 121 95 نصاري يرتليس ابليس مت يرستول يرابليس كالبعد الى تليس كاذكر 95 125 يودونساري كاوعوى ے كه بمارے مشر کین عرب کے بت اوران کی تعداد سب بزرگول کی وجہ سے خداہم کوعذاب ہے پہلے مخص جس نے دین اسلمبل کو بگاڑا 8-5: اورابل عرب کوبت برستی کی طرف بلایا 126 صائبين يرتلبيس ابليس ان عول كاذكرجو خاند كعبد كے كروجع 126 صافی کی تحقیق کے متعلق علماء کے اقوال 127 235 100 مجوس ير تلميس ابليس الل بنديس بت يرستى 128 105 مزوك كافتنه آگ سورج اور جاند کو بو بنے والول پر 129 فلكيات والول اور منحول يرتليس البيس 132 الميس كي تلييس 107 منكرين حشرو قيامت يرتكميس ابليس زداشت كاحال اوراس كاقول قديم مكرين حشر كے شبهات اور اسكے جوالات 133 آتش كدے 108 تاسخ (آواكون)والول يرتليس الميس فرشتول ، گھوڑول اور گابول کی برستش 108 امت مسلمه يرعقا ئدوديانات ميس اسلامے قبل اہل جابلیت پر تليس الميس البيس كي تلييس 137 109 اس امت کے عقا کدمیں شیطان نے دو زمانہ حاملیت کے بعض وہ لوگ جواللہ اس طربق کے نے ڈالے 137 كى خالقىت ' قيامت ' ثواب اور عذاب كو يهلا طريق بإب وادول كى اندهاد هند 109 تقليد زمانه حامليت كي بعض مدعات كاذكر 137 110 تقلیدواجتناد کے بارے میں مولف منكرين نبوت يرير بمول كے چھ شبهات

21/15

113

137

B 26

اوران کے جوالات

| ميس الليس |                                                |                |                                       |  |
|-----------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--|
| مفحد      | مضمون                                          | عفد            | مضمون الماه                           |  |
| 160       | ک ندمت تکاتی ہے                                |                | دوسر اطریق ایے امور میں غورو خوض      |  |
| 163       | فرقد اماميه كے چند مخصوص ديني مسائل            | 1,574          | جسكى تهه شيس مل سكتى مثلاً فلسفه اور  |  |
|           | حضرت الويرا اورعراك فضائل ميس                  | 138            | علم کلام کے مباحث                     |  |
| 164       | حفرت على كاخطبه                                | 139            | علم الكلام كي ندمت                    |  |
| 167       | فرقه باطنيه پرتليس ابليس                       | 139            | معتزله کی گمراہی                      |  |
|           | باطنه کے آٹھ نام اوران کے عقائد کابیان         |                | متظمين كىبلاخر علم كلام سييزارى اور   |  |
| 167       | 1-باطنيه                                       | 141            | حق کی طرف رجوع                        |  |
| 167       | 2_اساعيليد                                     | 143            | فرقه مجسمه کے عقائد کی تروید          |  |
| 168       | 3-سبعي                                         |                | عليس البيس سے محفوظ طريقة صرف         |  |
| 168       | 4.بابحي                                        |                | وی ہے جس پررسول الله علی اور صحاب     |  |
| 169       | 0 / -5                                         | 147            | الور تابعين قائم تھے                  |  |
| 169       | 6_قرامطه                                       | 148            | خوارج پر تلمیس ابلیس                  |  |
| 171       | 7- زمير                                        | 149            | سب سے پہلا خارجی ذوالخریصر ہ تھا      |  |
| 172       | 8- تعليمي                                      |                | خوارج کی حضرت علیٰ کے الشکریوں        |  |
| *         | باطنه كاس مرابى وضلالت كيسيلان كا              | 150            | سے علیحد کی                           |  |
| 172       | same.                                          |                | خوارج کے اعتر اضات اور این عباس کا    |  |
|           | عوام كو پهانے كے لئے اسبد كار فرقہ             | 150            | ان سے مناظرہ                          |  |
| 173       | ا کے حیلے                                      | 151            | خوارج کے کھے حالات واقوال             |  |
| 1.7.      | ملاحدهاطنير كيعض ندجى اعتقادات                 | 152            | خوارج کے مختلف فرقے                   |  |
| 174       | Sib                                            | 157            | امامت کے بارے میں خوارج کا عقیدہ      |  |
| 176       | باطنيه كاشر وفساد اوران كى سر كونى             | 159            | روافض پر تلبیس ابلیس                  |  |
| 180       | این الروائدی کاالحاد                           | 159            | رافضي ندب كي اصل غرض وغايت            |  |
| 180       | ابوالعلاء المعرى كالخاد                        | DISTRIBUTE OF  | روافض نے حفرت علی کے ساتھ دو ت        |  |
|           | باب۲                                           |                | میں یہاں تک غلو کیا کہ آپکے فضائل میر |  |
| 11.19     | باب ٢<br>عالمون پر فنون علم مين تلميس الميس كا | PARTY SETTINGS | ا پی طرف ہے بہت سی الیں روایتیں گھڑ   |  |
| 181       | بيان                                           | , i            | لیں جن میں ان کی ناوانی ہے حضرت علی   |  |

تلبر المير

| <b>€10≽</b>            |                            |                     | عيس الميس                                                       |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| صفحہ                   | مضمون                      | صفحہ                | تلیس ابلیس مضمون                                                |
| 191                    | رين                        | 2.                  | قاربول پرشاذ قراء ت حاصل كر                                     |
| وراسط آواب 192         | مناظره (مباحثه) كامقصداو   | 181                 | میں تلمیس<br>قراءت کااصل مقصد                                   |
| ہے پہلو حتی            | يزر كان سلف كي فتوى ديخ    |                     |                                                                 |
| 194                    | اوراحتياط                  | 2                   | قراءت كوراكنى كاصول پرلا_                                       |
| 194 ميل ول             | فقهاء كاامراء وسلاطين      | 183                 | مرانعت وران کے مون پرلا۔<br>کی ممانعت<br>محد ثین پر تلمیس ابلیس |
|                        | فقیہ وہی مخص ہے جواللہ تعا | 184                 | محد ثين پر عليس ابليس                                           |
| 197                    | خوف رکھتا ہے               | 20.                 | محد شین کی پہلی قتم وہ لوگ جنہو                                 |
| اليس 198               | قصه كواورواعظول يرتليس     | 184                 | هاظت شريعت كاقصدكيا                                             |
| ون ع                   | يه اوگر غيب و تربيب ي      | ا ا                 | بعض محد ثين نے فقيے سے ناوا تفيہ                                |
| 198                    | مديشين گرتے بيں            | 50                  | باوجود فاوي يئے كه كسي لوگ ا                                    |
|                        | بعض واعظ شرع سے خارج ا     | 186                 | فقه سے نادان نہ سجھنے لکیں                                      |
| ا کے عاشقانہ           | كتي اوران پرشاعرول         | نول                 | محد شین کی دوسری قتم وه لوگ ج                                   |
| 199                    | اشعار سندلاتے ہیں          | عاصل                | في المقعوديه بايك عالى اسانيد                                   |
| چاه طلی                | بعض واعظول کے دلول میں     | ل در                | كرين غرائب روايات جح كرين كم                                    |
| 201                    | سرایت کرجاتی ہے            | اموركو              | ملک پھریں محض اس لئے کہ ائنی                                    |
| ر داور مور تي          | بعض واعظول کی مجلس میں م   | Baldy Tree - Martin | فخربيميان كرنے كاموقع لم                                        |
| 201                    | يجاجع موتى بين             | 20                  | بعض محد ثین اسپندل کی تشفی کے                                   |
| District of the second | لغت وادب عالم ومعظم ير     | טייט בייט           | ایک دوسرے پر قدع وطعن کرتے                                      |
| 202                    | تليس الميس                 | ایت                 | بعض محد ثين موضوع حديثين رو                                     |
| رسول                   | نعت وادبيرا إالله وسنت     | كابر                | كرتي بي ليكن ال كاموضوع مونا                                    |
| اس                     | الله علية قريب الحمول ب    | 187                 | نیں کرتے                                                        |
| 202                    | زا كد فضول                 | 190                 | فقهاء يرتكبيس ابليس                                             |
| ي عبدالله              | الوالخي زجاج اوروزير قاسمن | U                   | فقهاء متقدمين اور فقهاء متاخرين                                 |
| 204                    | كاواقعه                    | 190                 | رق                                                              |
| 206                    | شعراء پر تلميس البيس       | AL.                 | نقتهاء جدل کے فن میں قلاسفہ کے                                  |
| 207                    | علاء كالمين ير تلبيس ابليس | )(                  | قواعد والفل كرتے بيں اور ان پر اعظ                              |

| 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>&gt;</b>                                                                                                    |             | مليس الميس                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضمون ا                                                                                                        | صفحہ        | تلیس المیس مضمون                                        |
| 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس باب ميس مولف كي مفيد تميد                                                                                   | 6 35        | علم وعل مين كال علاه ير تكبرك                           |
| J.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زمدوعبادت كي خاطر مخصيل علم كويس                                                                               | 208         | راه سے تلکیس                                            |
| 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بشت والع مين تلميس الميس                                                                                       | راور        | علوم میں کا ال او گول پر نام و نمود کی                  |
| 245 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رياكارى اور ظاهر وارى ميس تليس الميم                                                                           | 209         | ے کیں                                                   |
| 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذابدول پر كوشه نشيني مين تلميس ابليس                                                                           | 210         | علاء كالمين برايك اور مخفى تلميس                        |
| AL IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عض حال ريخ اوربالول كى اصلاحت                                                                                  | With a      | باب                                                     |
| 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كرخين تليس البيس                                                                                               | ل ماري      | واليان ملك اور سلاطين يرتميس ابليه                      |
| The state of the s | علمی بے بیناعتی کے باوجود اپنی گھڑی ہ                                                                          | 212         | کلیان کلیان                                             |
| 2520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باتوں پر عمل پیراہونے میں تلمیس المی                                                                           | 218         | عابدول بروضوي تليس ابليس                                |
| 1 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | علاء کی تقارت اور ان پربلاوجه عیب                                                                              | 219         | وضويس عليس البيس كاذكر                                  |
| 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لكات من تليس الميس                                                                                             | 222         | علدون پراذان مي عليس الميس                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مباحات كاستعال مين حاتم بلخي كو                                                                                | 223         | عابدول ير تمازيس علميس البيس                            |
| 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مقالط                                                                                                          | SUVUI       | عابدول پر مخارج حروف ميس                                |
| الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عراق المالية ا | 227         | عليس الجيس                                              |
| 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صوفيول پر ملبيس البيس كاميان                                                                                   | SEU L'S     | را توں کودیر تک عبادت گزاری میں<br>تلبہ ا               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسول الله علية كانمانه من نبت                                                                                  | 228         | عليس البيس                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسلام وايمان كي طرف موتى على چنانچه                                                                            | U           | عبادت پر تنجد کے لئے مساجد مخصوم                        |
| 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسلم يامومن كماجاتاتها                                                                                         | 230         | كر ليخ مين علميس الميس                                  |
| 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صوفيه كاوجه شميه اور محقيق                                                                                     | 300         | عابدول پر قراءت قر آن میں<br>تلب للہ                    |
| 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صوفيه كي بعض بدعات ورسومات كاذكر                                                                               | 231         | تلميس الجيس                                             |
| 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صوفيه كالمض تصانف برايك نظر                                                                                    | 1 1 1 1     | عابدول پرروزے رکھنے بیس تکہیں اہلی<br>* جس سے سالہ سالہ |
| 16.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صوفیہ کی تصانیف میں بے سندہاتیں                                                                                | 234         | فریضہ حج اواکرنے میں علیس ابلیس                         |
| 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠٠٠٠ ئى ئى يى                                                                                                  | 100 100 100 | مجابدين پر تلميس البيس كلبيان                           |
| 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اواكل صوفيه كاعتاد كتاب وسنت يرتفا                                                                             | 238         | فسيحت كرفي والول يرتلميس كاذكر                          |
| 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بعض شيوخ صوفيه كي غلطيول كاميان                                                                                | PARTIE N    | باب الما الما الما الما الما الما الما ا                |
| ire la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جماعت صوفيه كي طرف سے سوءاعقاد                                                                                 | 242         | دامدول پر علیس المیس کامیان                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |             |                                                         |

612 مضمون مصمول صفح تثبيه جاح يل 268 كى روايات 291 م عوفيره كے مروه و في وجوبات 293 طولیوں کے عقائداورا نکے اقوال کاذکر 269 م قع كمارے ميں صوفيہ كے طريقہ طل ج كاد كوى 270 اوران کی اسناد کی تردید 294 270 ر نلین کیڑے سننے کاطریہ اور اسکی تروید 295 جابل صوفیہ کی طرف سے حلاج کی لہاس شہر ت کے مروہ و ممنوع ہونے طرفداري 271 كالمان طمارت کے بارے میں صوفیہ پر 297 عليس الليس صوف كالباس اختيار كرف كاوبال 298 274 ربائش مين صوفيه يرتقبيس الميس لباس كيارے ميں سلف صالحين 275 مال ودولت ہے الگ تھلگ رہے میں كاعادت 301 معیوب لباس افتیار کرنے کی رائی صوفيه رتكبيس ابليس 276 مال سے کیام اوے؟ 302 كايال 277 نفیس لیاس پینناجائز خواہش نفسانی ہے 303 اغنياء صحابه رضى الله عنه كاذكر 277 صوفيه كاكيرًا بينت وقت اس كالچھ حصه طال طور رمال جمع كرنے كى فضيلت 278 تعار ۋالنے كاؤكر 304 محاجى ايك مرض ب اورمال ايك مبلی اور این محامد کے مابین مناظرہ 305 تعت 284 بلاوجه مال ضائع وبرباد كرنے كى ممانعت 306 مال سے علیحد کی تے برے نتائج کا ذکر 285 لياس چھوٹار کھنے میں صوفیہ پر مال کے متعلق صوفیہ کی غلط فئمی 286 تلييس ابليس 307 مال کے متعلق متقد میں اور متاخرین کھانے مینے کےبارے میں صوفیہ پر صوفہ کے مقاصد میں فرق 288 تكويس الليس مال کے متعلق اوائل کی احتباط 309 289 حقد مین صوفیہ کے افعال کا مختربیان 309 لباس كيارے ميں صوفيدير تليس الجيس بعض صوفيه كاكوشت سے ير بيز 312 291 کھائے مینے کے امور میں صوفیہ کی غلط ل اس کے متعلق مصنف کے زمانہ میں روش کی تروید سوفه کی عادات 313 291

ان او گول کی فرمت جو صوف کے ساتھ

خراب اورردی غذا کھانے کے نقصانات 318

مضمون مضمول مو صافیانی کے منافع اور گندےیانی وجدمين صوفيه يرتميس ابليس 357 کے نقصانات تلاوت قرآن کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہ 320 احادیث نبوی علقت سے صوفہ کی کی کیفیت 360 جو مخض وجد کے د فعید پر قادرنہ ہواس فلطيول كاثبوت 332 2 لي طريق كار مصنف کے زمانہ میں صوفیہ کاد عو تول میں طرز عمل راگ سنتے وقت سر ور میں صوفیہ 325 ماع ورقص كيارے ميں صوفيہ ير ك افعال تليس ابليس حالت سرور میں رقص کے جائز کر لینے 327 لفظ غنا (راگ) کی تحقیق يرصوفيه كادليل 328 زمانہ قدیم اور آج کل کے غنامیں فرق حالت سر ورمیں صوفیہ کا کیڑے اتار پھینکنا 328 اور پھاڑنا مباح (جائز) اشعار اورنا حائز اشعار كا 366 صوفیہ کی بعض بدعتوں کے جوازمیں مان 332 عذرتراشي ويدور غنا(راگ) کے حلال یا حرام ہونے کی عث سے قبل ایک حامع نصیحت تو کر نے والے سے کھ تاوان لینے 333 ے متعلق سنت غنا کے بارے میں امام احد کامسلک 334 غناكيارے يس امام مالك كاسلك نوجوانول کی مصاحت کے بارے میں 335 غنا کے بارے میں امام ابو حذفہ کامسلک اكثر صوفيه يرتكبيس ابليس 336 غنا کے بارے میں امام شافعی کامسلک الچھی صور تول کو تلذذکی نظرے دیکھنے 336 کی ممانعت غناکے مروہ و ممنوع ہونے کے دلائل 374 نوجوانول كرساته مصاحت يس كالماك 337 صوفیہ کے حالات ان شبهات كابيان جن ع كاناسن 375 والي لاحي جو مخص علم ہے ہیر درے گایا علم 343 بعض صوفیہ کے اس قول کی تردید کہ ماصل کرنے کے بعد اس یا عمل نہ كرے كاوہ ضرور معينت ميں يڑے كا گانابعدول کے حق میں متحبے 346 بعض صوفیہ کے اس وعویٰ کی تردید کہ خوصورت لركول كي طرف ويكفن كاوبال 389 الع سے قربت الی حاصل ہوتی ہے تؤكل كادعوى ركف اورمال واسباب فراجم 354

ملاكت مين والناخلاف شريعت سفر ہے والیسی کے وقت صوف پر تليس ابليس 432 مت كيارے ميں صوفيہ ير تميس الليس 433 شغل علی ترک کرنے میں صوفیہ پر تليس الجيس 436 ایک فقیہ اور ایک صوفی کاواقعہ 437 شر بعت اور حقیقت میں تفریق کرنا ناوائی ہے 441 حقیقت کوشر بعت کے فلاف کمنے والے كيارے ميں امام غزالي كا قول 441 علمي كمايين وفن كروييني يدريامين بها ويخ مين صوفيه ير تلميس ابليس 442 علمی شغل رکھنے والوں براعتر اض کرنے كبارك ميس صوفيد ير تعييس الميس على مساكل بين كلام كرفيس صوفيه ير عميس الجيس قرآن یاکی تغیریس صوفیہ کے کلام اوران کی جرات کا مختصر میان 449 علوم اور علوم حدیث وغیر ہ میں صوفیہ 156 سطحات (صوفیانہ نعرے اور ناحق اقوال) اورياطل د عوول يرصوفيه يرتميس الليس 457

توکل کس (روزی کمانے) کے خلاف بھی میں 391 انبهاء 'صحاب و تابعین خود کس کرتے تے اور دوسر ول کو بھی اسکا حکم دے 396 كس چھوڑ كركائل بيٹھے والوں كے دلاكل 397 قبحه اوران كارد ترک علاج کے بارے میں صوفیہ پر عميس الميس 402 تنائى اور گوسە نشينى اور جعه وجماعت ترك كر في عليس الميس 403 خشوع اورسر جهكا في اورناموس قائم ركف كبارك مين صوفيدير تليس البيس 405 ترك نكاح من صوفيه ير تليس البيس 408 ترك نكاح كى طبتى خرابيو لكامان 411 اولادنه جائع مين صوفيه ير تلميس البيس 412 سفر وساحت کے بارے میں صور فیہ ير تلميس المصي 413 رات کو تفاسفر کرناممنوع ہے 414 زادراہ کے بغیر طویل سفریر نکل جائے مين تلبيس الجيس 415 ان امور کابان جو صوفیہ سے سفر وساحت 419 میں خلاف شر بعت صادر ہوئے

| 61    | 5)                                   |        | تلميس ابليس                                     |
|-------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| صفح   | 0.4                                  | عفد    | عيس ابليس مضمون مضمون                           |
| 494   | اختیار کرنے کی قدمت                  | JA A   | بعض اور افعال منكره كابيان جو صوفياء            |
| . 1/2 | عوام كاس قول كى خدمت كد "جب          | 462    | ہے منقول ہیں                                    |
|       | عالم لوگ شرعه پر شيس چلتے تو ہم كس   |        | صوفیہ کے فرقہ ملامیہ کاحال اور ان کے            |
| 496   | النقيس بير-                          | 470    | عقائدكارو                                       |
|       | نب پر مغرور ہو جانے کا فتنہ          | 471    | صوفيه مين لباحيه فرقه كي شموليت                 |
|       | محض عقيده پر جمر وسه كرنے اور فعل    | 472    | فرقہ ابادید کے چھ شہمات معہ جوابات              |
|       | کی پرواه نه کرنے کی قدمت             | Winte  | ابل علم كاصوفيه سے اظهارييز ارى اور             |
|       | عیاروں پر او گون کامال دھو کہ سے لین | 478    | اس کی وجوہات                                    |
|       | مِن تلميس الميس                      |        |                                                 |
| 2     | نوا فل کی پائدی اور فرائض ضائع کر_   | 484    | چنداشعار                                        |
| 499   | كاندمت المالية                       |        | المراجع المالية                                 |
|       | وعظ سننے لیکن اس پر عمل نہ کرنے کی   | 1      | کرامات قدم کی چیزوں کودین سجھنےوالول<br>تلب ا   |
| 499   | نرس و المعالمة                       | 487    | ير تلبيس المليس كاميان                          |
| 500   | مال دارول پر تلمیس البیس کابیان      | 487    | مارث كذاب اوراسكے دعوائے نبوت<br>ویں            |
| 500   | فقراء پر تلمیس ابلیس                 | MALC   | كرامات فتم كى چيزوں سے اكثر لوگ                 |
| 31    | قدیم عادات کے جاری رکھنے میں عوام    | 489    | E.S.                                            |
| 504   | پر تلمیں ابلیں                       | 3.0    | عقلاء كاان تمام امور يربيز جوبظام               |
| 508   | عور تول پر تلميس ابليس               | 489    | کرامات معلوم ہوتے تھے۔<br>متعلقہ بعد ہیں اور تا |
|       | باب۱۳                                | 491    |                                                 |
|       | طول امل کے ساتھ تلمیس البیس کابیان   | Saleto | باب۱۲                                           |
| 4.7   | لفظ "عنقريب" سے ڈرو کي لفظ شيطان     | 492    | عوام پر تلبیس ابلیس کامیان                      |
|       | كايدالشكر ب-                         | 212    | الس كى يول اور مخالفت علماء كى پرواه            |
|       | LILUCATION AND THE                   | 493    | نه کرنے والوں کی ندمت                           |
|       |                                      | 400    | علاء يهاو في درويثول كوتر جي ويدى               |
|       | الإ المالي والمواجع والمالية         | 493    |                                                 |
|       |                                      |        | شروالول كوچھوڑ كرير ونى ذابدول كو               |

## مخضر حالات امام ابن الجوزيّ نام ونسب

آپ کا نام عبد الرحمٰن ہے القب جمال الدین محمیت او الفرج اور ابن الجوزی کے نام سے مشہور ہیں۔ سلسلہ نسب ہیہے:۔

عبدالرحمان بن المی الحسن علی بن محمد بن علی بن عبید الله بن عبد الله بن حمادی بن احمد بن محمد بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن الحی بخر الصدیق القرسی البیمی البحری البغد ادی الحملی جوزی کی نسبت میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کے جد جعفر بھر ہ کے ایک فرضہ کی طرف منسوب متھ جس کا نام جوزہ تھا۔ فرضۃ النم 'نمر کے دہائے کو کہتے ہیں۔ جمال سے پانی لیا جا تا ہے۔ اور فرضۃ البحراس مقام کو کہتے ہیں جمال کشتیال بند ھتی ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کا قول ہے۔ اور منذری کہتے ہیں کہ یہ ایک مقام کی طرف نسبت ہے۔ جس کو فرضۃ البحوز کہتے ہیں۔ یہ

اور فیخ عبدالصمدین انی الحیش کتے ہیں کہ یہ بھر ہ کے ایک محلہ کی طرف نسبت ہے جس کانام محلعۃ الجوز ہے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ نمیں بلحہ شہر واسطہ میں ان کے اجداد کے گھر میں جوزیعنی اخروٹ کا ایک در خت تھا جس کے سوادہاں اور کوئی اس

كاور خت شيس تقار

پدائش

آپ کے من پیدائش میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ۸۰ھ ہے اور بعض کا قول ہے کہ ۵۰ھ ہے اور بعض کا قول ہے کہ ۵۰ھ ہے۔ خواان کی تحریر ملی تقل جس میں لکھا ہوا تھا کہ "مجھ کواپنی پیدائش کا من ٹھیک معلوم نہیں۔ اتنا معلوم ہمیں انتقال ہوا تھا 'اور والدہ کہتی تھیں کہ اس وقت تمہاری عمر تقریباً تین برس کی تھی۔ "اس مناء پر آپ کا من پیدائش ۱۱ھھیا ۵۱۲ھ ہوگا۔ آپ بغد اویش درب حبیب میں پیدا ہوئے تھے۔

ابتدائي حالات اور تخصيل علم

آپ کے والد حجن میں انقال کر گئے تو آپ کی والدہ اور پھو پھی نے آپ کی بورش کی۔ آپ کے بعض قدیم پرورش کی۔ آپ کے بال تا نبے کی تجارت ہوتی تھی اس وجہ سے آپ کی بعض قدیم سندوں میں ابن الجوزی الصفار کھا ہوا ہے۔ جب آپ برے ہوئے تو آپ کی پھو پھی حافظ ابد الفضل ابن ناصر کے بال لئے گئیں تو آپ نے ان کی طرف توجہ کی اور ان کو حدیث سنائی۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم ۱۹۵ھ میں ہوئی تھی قرآن مجید حفظ کیا اور ائم قراءت کی ایک جماعت سے مخصیل علم کی۔ بروے ہوئے کے بعد شہر واسط میں علی بن الباقلانی سے قرآن مجید روایات کے ساتھ پڑھا۔

مثاك (اساتذه)

آپ نے اپنے مشائخ میں ستاسی (۱۸) اشخاص کو ذکر تھیا ہے۔ حالا تکہ ان کے سوابھی کئی اور علماء سے علم حاصل کیا۔ چند بروے بروے اسا تذہ کے نام ہیں۔ ابو القاسم بن الحصین، قاضی ابو بحر الانصار کی، ابو بحر محمد بن الحسین المرز رنی (المرز رتی)، ابوالقاسم الحریر، علی بن عبدالواحد بینوری ابوالسعادات احمد بن احمد المتو کلی ابو غالب بن المبناء 'اور ان کے بھائی کچلی' ابو عبداللہ الحسین بن محمد البارع 'ابوالحس علی بن امد المهواحد ، ابوغالب محمد الحسن الماور دی فقیہ ابوالحسن ابن الزاغونی 'ابو منصور بن خیر ون 'ابوالقاسم بن المبنا المبنا علی عبدالله المبنات الو القاسم عبدالله السمر قندی 'عبدالوہاب الا نماطی 'عبد المبلک الکروجی 'خطیب اصبهان ابو القاسم عبدالله المبنات من محمد البخدادی کچلی بن الطراح 'اسماعیل بن ابی صالح المبنوذن ' بن محمد البحر بن ابر اجبم بن علی بن علی بن علی بن الحدی الهروی الواعظ 'ابو منصور القراز 'عبد البجار بن ابر اجبم بن عبدالوہاب ابن مندہ 'بهة الله بن الطبر اور ابوالوقت السخزی۔

مجالس وعظ

موجودگی موجودگی موجودگی کہ آپباببدر میں سلطان کی موجودگی میں وعظ کے لئے بیٹھی۔ شخ کہتے ہیں کہ جاشت کے وقت سے لے کر عصر کے بعد تک لوگ اپنے لئے جگہ کا نظام کرتے رہے۔ وہاں پر چند چبوترے تھے جو کرایہ پر لئے گئے۔ چنانچہ ایک آدمی کی جگہ دو تین قیراط پر ملتی تھی۔ آپباببدر میں عرفہ کے روز

وعظ کے لئے تشریف لے گئے تولوگ چاشت ہی کے دفت سے حاضر ہونے گئے گرمی سخت تھی اور لوگروزہ سے تھے۔اس روز کے عجیب امور میں سے بیہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سر پر سابیہ تانا جس کو دس آدمی ظہر سے عصر تک پکڑے رہے اور لوگوں نے ان کو پانچ قیر اط دیئے۔بہت سے چکھے دوگئی قیمت پر خریدے گئے۔اس روز ایک شخص چلایا کہ اس بھیو میں ابھی میرے سودینار چوری ہو گئے تو سلطان نے اس کو اپنی طرف سے سودینارد ہے۔

فیخ کہتے ہیں کہ اسی سال ہیں نے عاشوراء کے روز جامع مسجد منصور میں وعظ کی ایک مجلس قائم کی اور استے لوگ حاضر ہوئے جن کی تعداد کا اندازہ ایک لاکھ تھا۔ اور ایساہی واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھ سے اہل حربیہ نے چاہا کہ میں ان کے لئے رات کو وعظ کی مجلس قائم کروں۔ میں نے 7 ربح الاول جمعر ات کے روز کا وعدہ کیا۔ بغداد وغیرہ کے لوگوں کی وہاں اس قدر کثرت ہوئی جو نصف شعبان کی کثرت سے کمیں زیادہ تھی۔ میں باب بھر ہ سے چل کر مغرب کے بعد حربیہ میں واخل ہوا تو وہاں کے لوگ بہت می مشعلیں ہمراہ لئے مجھ سے ملے 'اور میر سے ساتھ ہو لئے۔ جب میں باب بھر ہ سے نکلا تو میں نے حربیہ والوں کو دیکھا کہ اتنی مشعلیں لے کر آرہ ہیں جس کو گئی ہو تھی ہے سے جس کا شار ممکن نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ میدان روشن سے جگمگارہا ہے 'اور محلہ کے لوگ ، عور تیں اور بچ دیکھنے کے لئے نکلے ہیں۔ میدان میں اس قدر بھیو تھی جسے سہ کو روز بازار میں بھیو ہوتی ہے۔ میں حربیہ میں واخل ہوااور سراک آدمیوں سے بھر رہی تھی۔ اگر کہا جائے کہ جو لوگ مجلس وعظ کی غرض سے آئے اور حربیہ اور باب بھر ہ کے در میان میں چلے وہ تین لاکھ تھے 'تو یہ بات بعید نہ ہوگی۔

حاصل ہے کہ آپ کی مجالس وعظ کی نظیر نہ تودیکھی گئی اور نہ سنی گئی۔ان سے بروا نفع پنچنا تھا۔ غافل نفیحت حاصل کرتے تھے 'جاہل علم کی ہائیں سکھتے تھے 'کندگار توب کرتے تھے 'مشرک مسلمان ہوتے تھے۔

آپ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ وعظ کیا تو تقریباً دوسو آدمی اس مجلس میں تائب ہوئے۔اور ان میں سے ایک سومیس کی پیروں کے نام کی چوٹیاں کاٹی گئیں۔ آپ نے کتاب ''القصاص والمذکرین'' کے آخر میں لکھا ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کو وعظ کر تار ہااور ان کو توبہ اور تقویٰ کی ترغیب دلا تار ہا۔ یمال تک کہ میں نے اس کتاب میں ایک لاکھ آدمیوں سے زیادہ کی فہرست جمع کرلی۔ اور دس ہزار پچوں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کی پیروں کے نام کی رکھی ہوئی چوٹیاں کاٹی گئیں اور ایک لاکھ سے زیادہ آدمی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔

آپ کے بوتے او المظفر کہتے ہیں کہ آپ کے وعظ میں کم سے کم دس ہزار آدی حاضر ہوتے تھے اور بسااو قات یہ تعداد ایک لاکھ تک پہنچ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی قبولیت اور ہیت پڑی ہوئی تھی۔ آپ کو دنیا سے رغبت نہ تھی۔ میں نے آپ کو آخر عمر میں سنا۔ منبر پر فرمارہ سے کہ "میں نے اپنی ان دونوں انگلیوں سے دوہز ار جزو کھے ہیں۔ میر سے ہاتھ پر ایک لاکھ آدمیوں نے تو ہی ہے۔ اور بیس ہز اریبودونساری مسلمان ہوئے۔"

آپ ہفتہ وار قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ مکان سے صرف جامع مسجد کو جمعہ اور و عظ کے لئے نکلا کرتے تھے جسی کسی سے نداق نہیں کیااور نہ بھی مشتبہ چیز کھائی۔ اسی طرح تمام عمر گزار دی ابن القطیعی کہتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کے کلام سے بہت فائدہ اٹھایا۔ بعض مرتبہ ایک ایک مجلس میں سوسواور اس سے زیادہ آدمی گناہوں سے تو ہر تتے تھے۔ سال میں دوایک روز جامع مسجد منصور میں وعظ کے لئے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اعلان کے لئے اشتہارات تقسیم ہوتے تھے۔ اور ایک ایک لاکھ آدمی جمع ہوتے

الغرض آپ کی زندگی کاسب سے برداکار نامہ آپ کے انقلاب انگیز مواعظ اور مجالس درس ہیں۔ ان مجالس و عظ نے سارے بغد اد کوزیر وزیر کرر کھا تھا۔ خلفاء '
سلاطین 'وزراء اور اکابر علماء ان میں بردے اہتمام اور بردے شوق سے شرکت کرتے مجھے۔ تا شیر کا یہ عالم تھا کہ لوگ غش کھا کھا کر گرتے 'لوگوں کی چینیں نکل جا تیں اور آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جا تیں۔ آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جا تیں۔

علامہ ابن الجوزی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مجالس وعظ میں بدعات اور محکرات کی کھل کر تروید کی۔ عقائد صحیحہ اور سنت کا اظہار کیا۔ اپنی بے مثل خطامت 'زبر دست علیت اور عام رجوع کی وجہ سے اہل بدعت کو ان کی تروید کا حوصلہ نہ ہوا۔ سنت کو ان کے مواعظ ودر س اور تصنیفات سے بہت فروغ ہوا۔

#### تصانيف

علامه انن الجوزي رحمته الله عليه في زباني وعظ و تقرير پر انتفانهين كيا-آپ

نے متعدد کتابیں ایس لکھیں ، جنہوں نے علمی طبقہ پر بروا اثر ڈالا اور غلط رجانات کی اصلاح کی۔

حافظ ائن الدبیشی نے ذکر کیاہے کہ جمارے شخ امام جمال الدین ائن الجوزی رحمتہ اللہ علیہ کی بہت کی تصانیف مختلف فنون میں ہیں۔ جیسے تغیر 'فقہ 'حدیث وعظو رقائق ' تاریخ وغیرہ حدیث اور علوم حدیث کی معرفت ' صحیح و ضعیف حدیث کی واقفیت میں آپ کی درجہ کمال حاصل تھااور اس فن میں آپ کی بہت کی تصانیف ہیں۔ جیسے مسانید 'الواب اور اساء الرجل اور ان احادیث کی معرفت جن سے احکام اور فقہ میں استدلال کیا جاتا ہے۔ جیسے ضعیف و موضوع حدیثیں اور جیسے انقطاع اور اتصال کا بیان۔ وعظ میں آپ کی تقریر شستہ ہوتی تھی۔ اشارات عمرہ ' معانی لطیف اور استعارات نفیس۔ آپ کا کلام پاکنزہ ہوتا تھا۔ انداز کلام شائستہ 'زبان شیریں اور بیان اعلیٰ میں آپ کے علم اور عرم میں یرکت وی گئی تھی۔

انن النجار آپ کی چند تصانیف کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ جس نے آپ کی تالیفات میں غور کیا اس کو آپ کا حفظ 'ضبط اور علمی مرتبہ معلوم ہے آپ باوجود ان فضائل اور وسیع علوم کے وظائف اور عبادات کے بھی پابند شخصہ آپ کو ذوق صحیح کا

حصه اورشريني مناجات كابهره بهي تقا

فی الاسلام این ہیمیہ نے 'الاجوبۃ المصریۃ "میں کھا ہے کہ آپ مفتی اور بوے صاحب تصنیف و تالیف تھے۔ بہت سے فنون میں آپ کی تصانیف ہیں۔ میں ان کی تالیفات شار کیں تو ہزار سے زیادہ پیاادر اس کے بعد اور بھی دیکھیں جو پہلے نہیں و یکھی تھیں۔ حدیث و فنون حدیث میں آپ کی الیمی تصنیفات ہیں۔ جن سے لوگول کو بہت فائدہ پہنچااور اس میں آپ کو کمال مہارت تھی۔ وعظ اور فنون وعظ میں آپ کی الیمی تصنیف آپ کی وہ ہا الیمی تصنیفات ہیں کہ ان جیسی کوئی تصنیف نہیں ہوئی۔ اور بہتر تصنیف آپ کی وہ ہم جس میں سلف کے حالات جمع کے ہیں۔ مثلاً وہ منا قب جو آپ نے تصنیف کے ہیں۔ مثلاً وہ منا قب جو آپ نے تصنیف کے ہیں۔ کیونکہ آپ معتبر تھے لوگول کی تصنیفات سے آپ کو بہت وا قفیت تھی۔ تر تیب اور تھیں اچھی تمیز تھی۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کی اس فن میں آپ کو دیگر مصنیف کے ایکن سے اچھی تمیز تھی۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کی اس فن میں تصانیف ہیں لیکن ان کو پچاور جھوٹ میں تمیز نہیں ہے۔

ائن الجوزيٌّ فرماتے ہیں كه مير ئى پہلى تصنيف اس وقت ہوئى تھى جب مير ي

عمر تقریباتیرهبرس کی تھی۔

انن القطیعی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ''انن الجوزی نے مجھے کو اپنے ہاتھ کا لکھا ہواا کیے رقعہ دیااور کہا کہ بیر میری تقنیفات کی فہرست ہے۔''وہ فہرست یہال درج کی جاتی ہے۔

ن جان ہے۔ قر آن اور علوم قر آن کے متعلق چند تصنیفات

(1) المعنى في تفسير القرآن(2) زاد المسير في علم التفسير (3) تيسير البيان في تفسير القرآن(4) تذكرة الاريب في تفسير الفريب(5) غريب الغريب(غريب العزيز)(6) نزهته (الاعين) النواظر في علم الوجوه و النطائر (1) مين مقروات المامراعب كي طرز پرمعائي قرآن كاميان ب) الوجوه النواضر(7) في الوجوه والنظائر(8) مختصر كتاب نزبته العيون(9) الاشاره الى القرائة المختارة (10) تذكرة المنتبه في عيون المشتبه (يه فن قرات ميس هي) - (11) فنون الافنان في (عيون) علوم القرآن (12) ورد الاغصان في فنون الافنان (13) عمده الراسغ في معرفته المنسوخ والناسغ (14) المصفى بالف المل الرسوخ من علم الناسغ والمنسوخ -

### اصول دين مين چند تقنيفات

(15) منتقد المعتقد (16) منهاج الوصول الى علم الاصول (17) بيان غفلته القائل لعدم افعال العباد (18) غوامض الالهيات (19) مسلك العقل (20) منهاج اهل الاصابه في محبته الصصاحبه (21) السر المصون (22) دفع شبهته التشبيه (دفع شبه المشتبه) (23) الرد على المتعصب العنيد

علم حديث اور زمديات ميس تصانيف

(24) جامع المسانيه (والقاب) بامضر الاسانيه (25) الصدائق لاهل احقائق في المواعظته (26) نقل العقل (نفس النقل) (27) المحتبي (في انواع من العلوم) (28) النزهته (29) عيون الحكايات (30) ملتقط الحكايات (31) ارشاد المريدين في حكايات (سلف) الصالحين (32)

روضته الناقل (33) غرر الاتر (34) التحقيق في احاديث التعليق (الخلاف) (35) المديع (36) الموضوعات من الاحاديث المرفوعات (37) العلل المتناهيه في احاديث الواهيته (الوهيات) (38) الكشف المشكل (حديث) الصحيحين (39) (مشكل الصحاح)(40) الضعفاء والمتروكين (41) اعلام العالم بصدر سوخه بحقائق ناسغ الهديث و منسوحه (42) اخبار اهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ (من الحديث) (43)السهم المصيب (44) اخائر الذخائر (45) الفوائد عن الشيوخ (46) مناقب اصحاب الحديث (مناقب جماعته) (47) موت الخضر (48) مختصر موت الخضر (49) المشبخته (50) المسلسلات (51) المحتسب في النسب (52) تحفته الكليات (53) تنوير مدلهم السف (54) القاب (55) فضائل (مناقب) عمر بن الخطاب رضى الله عنه (56) فضائل (مناقب) عمر بن عبدالعزيز رحمته الله عليه (57) سيرة عمر بن عبدالعزيز (يو عليحده يوى كتاب ے) (58) فضائل سعيد بن المسيب (59) فضائل الحسن بصري (60) مناقب الفضيل بن عياض (61)مناقب بشر الحافي (62) مناقب ابراهيم بن ادهم (63) مناقب سفيان الثورى (64) مناقب احمد بن حنبل (65) مناقب معروف الكرخي (66) مناقب رابعته العرويته (67) مسير العزم (مشير العزام) الساكن الى اشرف الاماكن (68) صفوة الصفوة (جوحلية الاولياء كالمحقر ب) (69) منهاج القاصدين (يوكتاب احياء علوم الدين ك اسلوب يرب) (70) المختار من اخبار الاخيار (71) القاطع لمجال اللجاج القاطع بمحال الاحلاج (72) عجالته المنتظر في شرح جال الخضر (73) النساء وما يتعلقهن باد ابهن (احكام النساء) (74) بيان علته الحديث المنقول في ان ابابكر ام الرسول (75) الحواهر (جواهرات المواعظ (76) المقلق-

علم فقه میں چند تصنیفات

(77) الانصاف في مسائل الخلاف (78) (الانتصار في مسائل الخلاف) (79) جنته النظر و جنته المنتظر (يه متوسط تعلق م) (80) معتصر المختصر في مسائل النظر (يه اس م چموثی تعلق م) (81) عمدة الدلائل في

مشتهر المسائل (الدلائل في مشهور المسائل) (82) المذهب في المذهب المناب (83) مسبوك الذهب في لمذهب (84) العبادات الخمس (85) اسباب الهدايته لارباب البدايته (86) كشف الظلمته عن الضياء في رد الدعوى (87) درء اللوم والضيم في صوم يوم النيم-

علم تاريخ ميں چند تصنيفات

(88) تلقيع فهوم اهل الاتر في عيون التاريغ والسير (ابن قيتبه كي المعارف كي طرز پر) (89) المنتظم في تاريخ الملوك والامم (90) شذور العقود في تاريخ السوالف (92) مناقب بغداد (93) الذهب المسبوك في سير الملوك.

علم وعظ ميں چند تصنيفات

(94) اليواقيت في الخطب (المواقيت في الخطب الواعظيه) (95) المنتخب في النوب (96) نخب المنتخب (97) منتحل المنتخب (98) نسيم الرياض (في المواعظته) (99) اللئولئوة (في المواعطته) (100) كنز المذكرين (في المواعظ (101) الارج (في المواعظته) (102) اللطيف (في المواعظ) (103) اللطائف (104) كنز الرموز (105) النفيس (106) زين القصص (107) موافق المرافق (108) الشاهد والمشهود (109) وسطات العقود من شاهد و مشهود (110) الملهب (111) المدهش (في المحاضرات) (112) صبانحد (في المواعظ) (113) معاوثته العقل (114) لقط الحمان (115) مغاني المعاني (116) فتوح الفتوح (فيوح الفتوح) (117) التعازى الملوكيه (118) المقعد المقيم (119) ايقاظ ابو سنان (120) الرفدات باحوال الحيوان و النبات (121) نكت المجالس البدريه (122) نوبته الاريب (123) نسيم السحر (124) (روح الارواح) (125) منتهى المنتهى (126) تبصرة المبتدى (التبصرة) (127) الياقوتيه (في الوعظ) كشف الظنون مير الكانام "ياقوتته الواعظ والموعظته" ورج ي-(128) تحنة الواعظ (نزمة الملاحظه)

### مختف فنون ميں چند تصنيفات

(129) زم الهوى (130) صيد الخاطر (131) احكام الاشعار باحكام الاشعار (132) القصاص والمذكرين (133) تقويم اللسان (في سياق درة الفواص) (134) الاذكياء (135) (اخبار) الحمقى ولمففلين (136) تلبيس ابليس (127) لقط المنافع في الطب (منافع الطب) دو جلد (138)مختار المنافع(يه لقط المنافع كا مختصر هے) (139) حسن الخطاب في الشيب والشباب (140) اعمار الاعيان (في التاريخ والتراجم) (141) التبات عند الممات (142) تنوير الغبش في فضل السودان والحبش (تنوير الغبش في اجوال الاعيان من الحبش) (143) الحت على حفظ (طلب) العلم وذكر كبار الحفاظ (144) اسراف الموالي (اشراف الموالي) (145) اعلام الاحياء باغلاظ الاحياء (للغزالي)(146) تحريم المحل المكروه (147) المصباح المضى لدعوة الامام المستضئى (148) عطف العلماء على الامراء على العلماء (149) النصر على المصر (150) المجد العضدي (151) الفجر النوري (الفخر النوري) (152) مناقب الستر الرفيع (153) ماقلته من الاشعار (154) المقامات (الجوزيته في المعاني الوعظيته وشرح الكلمات اللغويته (155) من رسائلي (156) عجائب النساء يا اخبار النساء (157) الطب الروحاني (158) (عجائب البدائع)( 159) (منتهي المشتهي) (160) المنثور في المواعظ (161) (المزعج) (162) مولد النبي) (163) تنبيه النائم الغمر على (حفظ) مواسم العمر)-

بیران کتابوں کی فہرست ہے جنہیں این القطیعی نے خودان کے خط سے نقل کیا ہے اور ان کو سنایا ہے ہمارا خیال ہے کہ این القطیعی نے اس میں پچھا پی طرف سے اضافہ کہاہے۔

آپ کی اس فہر ست کے علاوہ اور بھی بہت سی تصانیف ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بعد کی تصانیف ہیں۔ ان میں بعض کے نام یہ ہیں۔

(64) بيان الخطائر الصواب من احاديث الشهاب (165) البازى الالشهب المنقض على مخالفي المذهب الوفاء في فضائل المصطفى

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

(166) مناقب الامام الشافعي (167) النور في فضائل الايام والشهور (168) تقريب الطريق الابعد في فضل مغفرة احمد (169) العزلته (170) الرياضته ( 171) فنون الاباب (172) مناقب (الصديق) ابي بكر (173) مناقب على (174) فضائل العرب (175) درة الاكليل (في تاريخ) (176) الامثال (177) المنفعته في المذاهب الاربعته (178) المختار من الاشعار (179) رئوس القواير (في الخطب والمحاضرات والوعظ والتذكير (180) المطرب للمذنب (181) المرتحل في الوعظ (182) كبير نسيم الرياض ( 183) ذحيره الوعظ (184) الزجر المخوف (185) الذند الورى في الوعظ الناصري (186) الفاخر في ايام الامام الناصر (187) المجد الصلاحي (188) لغته الفقه (189) عقد الخناصر في ذم الخليفه الناصر (به مجمي آبكي طرف منسوب م) (190) المطرب للمذنب (191) الزند الورى في الوعظ الناصر (192) الفاكر في ايام الامام الناصر (193) المجد الصلاحي (194) لغته الفقه ( 195) عقد الخناصر في ذم الخليفه(يه بهي آپ كي طرف منسوب هي) (196) غريب الحديث (197) ملع الاحاديث (ملع المواعظ) (197) فصول (الماة) الوعظيته (حروف كي ترتيب پر ہے)(198) سلوة الاحزان (سلوة الاخوان بماور دعن ذوى العرفان) (199) الشوق في الوعظ (200) المحالس اليوسفيه في الوعظ (بي بھي آپ نے اپنے بوے الر كے يوسف ك لئے للحى محى) (201) الوعظ المقبرى (202) قيام الليل (203) المحادثته (204) المناجات (205) جواهر الزواهر في الوعظ (زاهر الحواهر (206) النحاة بالخواتيم (207) المرتقى لمن اتقى (208) اخبار الظراف والمتماجنين \_

کماجاتا ہے کہ صحاح الجواہری پر آپ کا (209) حاشیہ ہے۔اور آپ نے اس پر بعض مقامات میں گرفت کی ہے۔ نیز آپ نے فنون ابن عقیل کو پچھے اور وس (210) جلدوں میں مخضر کیا ہے۔

اسلعیل پاشا البغدادی نے اپنی تالیف مدید العارفین میں این الجوزی کے تذکرہ میں ان کی تصانیف میں ان کتابوں کو بھی درج کیا ہے۔

(211) اقته اصحاب الحديث والرد على عبدالمغيت (212) اعبار

الاخبار (213) اخبار البرامكته (214) اسباب النزول (215) انس الفريد و بغيته المريد (216) بستان الصادقين (217) بستان الواعظين ورياض السامعين (218) البلغته في الفروع (219) تذكرة الخواص (220) تقرير القواعد و تحرير الفوائد (221) الاجمال في اسماء الرجال (222) الحليس الصالع والانيس الناصع (223) حسن السلوك في مواعظ الملوك (224) الدارالتمين من حصائل النبي الامين ( 225) الدر الفائق بالمحالس والاحاديث الرقائق (226) درر الاتر (227)الدلائل في منثور المسائل (228) درياق الذنوب في الموعظته (229) رواء ذوى الفلات (230) الذيل على طبقات الحنابلته (231) روضته المجالس ونزهته المستانس (232) روضته المريدين (233) الزبر الانيق (234) سيرة المستغنى (235) شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم (236) كتاب الروالصلته (237) كتاب الخطب (238) عقائد المرافق (239) فضائل المدينه (240) قصيدة الاعقتاد (244) كتاب الملتقط (245) كماة الذهر و فريدة الدهر (246) كنز الملوك في كيفيته السلوك (247) اللالي في خطب المواعظ (248) لباب في قصص الانبياء (249) نقته الكبد الى نصيحته الولد (250) لقط في حكايات الصالحين (251) مايلحن فيه المامته ( 252)متير الفرام لساكني الشام (253) المقتراح الشامل المقتضب في الخطب (254) مناقب الحسين (255) منتخب الزير من رئوس القواير في الوعظ والتذكير (256) منثور العقود في تجريد الحدود (257) منظومته في الحديث (258) المفش مختصر المدهش منهاجته النظر و جنته الفطر (259) المورد والعذب في المواعظ والخطب (260) نرجس القلوب والدال على طرق المحبوب (261) النطقى المفهوم (262) نظم الجمان (163) نفع الطيب (264)

هاری الارواح الی بلاد الافراح -علامہ ذہبی کہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی عالم نے ایسی تصنیفات کیں ا جیسی آپ نے کیں۔

#### تلامده

آپ کے تلافدہ میں آپ کے صاحبز ادے محی الدین اور پوتے مش الدین پوسف بن قزاد غلی واعظ اور حافظ عبدالغنی 'ابن الدبیشی 'ابن النجار 'ابن خلیل 'التقی البیلد انی 'ابن عبدالدائم اور النجیب عبداللطیف 'قابل ذکر میں۔

#### وفات

آپ کے بوتے ابو المظفر سمس الدین بوسف کہتے ہیں کہ "میرے داد' ر مضان ٤ ٩ ٥ ه كو ہفتہ كے روز سلطان كى والدہ كى قبر كے ينچے جو معروف كر في كے متصل ہے 'وعظ کے لئے بیٹھے۔ میں وہیں موجود تھا۔ آپ نے چند اشعار پڑھے جن پر مجلس ختم ہو گئی۔ پھر آپ منبرے اترے اور پانچ دن تک مارر ہے۔ بالاخر ۱۲ر مضان کو جعرات کے روز مغرب و عشاء کے در میان اینے گھر میں وفات یائی۔ والدہ کمتی تھیں کہ میں نے ان کوم نے سے پہلے ساکہ باربار کہ رہے تھے۔ میں کیا کتابوں پر عمل كرول گا-كتابى توميرے لئے ختم ہو كئيں۔آپ كے جنس كے لئے ہمارے شئ ناصر الدین بن سکینہ اور ضیاء الدین بن خبیر صبح کے وقت تشریف لائے 'اور بغد او کے لوگ جمع ہوئے وکا نیں بد ہو گئیں۔اور ہم نے جنازے کورسیوں سے باندھ کران کے سپرو كرويا\_ جنازهاس قبر كے فيجے لے جايا كيا جمال آپ آخرى مرتبه وعظ كے لئے بيٹھ تھے۔ ا تفاق ایما ہواکہ آپ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے ابدالقاسم علی نے پڑھائی کیو تک مشاہیران تک پہنچ نہ سکے۔ پھر جنازے کو جامع مسجد منصور میں لے جایا گیا۔اور لو گول نے نماز جنازہ اداکی۔لوگون کا سخت اڑ د حام تھا گویا میلے کادن معلوم ہوتا تھا مقبرہ باب حزب میں امام احدین حنبل کی قبر کے پاس جنازہ نماز جمعہ کے وقت تک نہ پہنچ سکا۔ گرمی کا موسم تھا۔ بہت سے لوگول نے شدت کی تاب نہ لا کر روزے توڑ و یے اور خندق ظاہر یہ میں یانی میں جاگرے 'تمام لوگول کو آپ کی مفارقت کا سخت صدمہ تھا۔ بہت روئے اور آپ کی قبر کے پاس تمام رمضان قرآن خوانی کرتے رہے۔ آپ کے حالات زندگی پندرہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ "طبقات این رجب" میں ندکور ہیں۔ جن میں بروے بوے علمی معرکوں کا بھی بیان ہے۔

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

## خطبه الكتاب

شیخ امام عالم ربانی جمال الدین ابو الفرج عبدالرحمٰن بن علی بن محمد بن علی معروف بین الجوزی الحنلی واعظ بغدادی نے فرمایا۔

حمد و ثناء اعلی شایان حضرت باری تعالیٰ ہے جس نے ترازؤے عدل عقلاء کے ہاتھوں میں سپر د فرمائی اور انبیاء بر گزیدہ جھیج کر مطیعین کو ثواب کی خوشخبری سنائی۔ اور منکرین کوعذاب الی سے ڈرایا۔اوران پر سچی کتابیں نازل فرماکر ٹیڑھی جسنی راہول ہے راہ راست کی تمیز صاف صاف بتائی اور ہر قتم کی عملی شریعت نقص و عیب کے کمال کو پہنچائی۔ میں ایسے شخص کی طرح اس کی حد کرتا ہوں جس کو یقین ہے کہ وہی مبب الاسباب ہے اور اس کی وحدانیت کی گواہی ایسے مخلص کی طرح اداکر تا ہوں جس کی نیت میں نہ کچھ شک نہ ارتیاب ہے اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد علطی اللہ کے ہدے اور رسول ہیں۔خاتم النبین احمد مجتبی بحمال عبودیت ازلی مقبول ہیں۔ جن کورب عزوجل نے ایسے وقت مبعوث فرمایاجب ایمان کے چرے پر کفرنے اپنا پردہ لٹکایا۔ تو اس سراج المير آفاب رسالت نے نور ہدايت سے تاريكي كو مثايا۔ اور امر حق كے چرے سے باطل کا پر دہ اٹھایا اور ہندوں کے لئے جو پیغام اترااس کو صاف صاف میان کیا اور قر آن مجیر کی مشکلات کو واضح کر دیا۔ آخر ان کو ایسے صاف ہموار روشن راستہ پر چھوڑا ہے جس میں نہ او نچاخالی ہے 'نہ و حو کا ہے۔ صلى الله عليه و على جميع الال وكل الاصحاب وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الحشر والحساب وسلم

المابعد واضح ہوکہ انسان پر عقل ہوی نعت ہے کیونکہ اسی کے ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی کے وسیلہ سے رسولوں کی تصدیق نصیب ہوتی ہے۔ اور رب کے در میان ہے جب عقل سے اس کا کام پورا نہ ہو سکا تورسول بھیجے گئے اور کتابیں اتاری گئیں۔ تو عقل کی مثال آئکھ ہے اور شرع کی مثال آفکھ ہے اور شرع کی مثال آفکھ ہے ور شرع کی مثال آفکھ ہے ور شرع کی مثال آفکہ ہودرنہ نہیں۔

اور جب عقل کے نزدیک انبیاء کے دلائل معجزات سے بیہ ٹامت ہواکہ جو کچھ انبیاء فرماتے ہیں۔ بیہ اقوال سچ ہیں۔ تو عقل نے ان کا کہناہر و چیثم قبول کیااور پوشیدہ امور میں ان کے کہنے پر اعتماد کیا۔

فاكده: -جب انبياء عليهم السلام نے فرماياكه بم كو تمهارے رب عزوجل نے تمارے یاس بھیجا ہے کہ ہم پر ایمان لاؤ تو تمارے لئے جنت ہے۔اور اگر اپنے جی کی پیروی کرو تو تمهارے لئے عذاب جنم ہے۔ عقل نے دیکھاکہ یہ چیزیں نظر نمیں آتی ہیں۔ تواس نے دلیل چاہی کہ یہ کیونکر معلوم ہوکہ آپ لوگ اللہ کے بھیج ہوئے ہیں۔انبیاء نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا تواللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ہے ونیا ک وہ چیزیں پیداکیں جو یمال کی ترکیب سے پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو عقل نے جان لیاکہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بھیج ہوئے ہیں۔ توان کاسب کمنا بچ ہے۔واضح ہو کہ مصنف نے رسالہ اذکیاء میں کہا ہے کہ عقل کا لفظ چار معنی میں یولا جاتا ہے۔ اول وہ چیز جس سے احمد و حارث محاسبی نے جو کہا کہ وہ پیدائشی قوت ہے تواس سے میں معنی مرادیس ووم جائزاور محال سجھنےوالی قوت طبعی کاعلم۔ سوم تجربہ سے جوملکہ حاصل ہو۔ جہارم پیدائش قوت کا کمال، حتی کہ فانی خواہشیں چھوڑے اور آخرت مانگے مترجم کتا ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں۔ایک عقل جسمانی جو مجموعہ حواس ظاہری و باطنی کانام ہے۔اور حیوانات میں یہ حواس نہیں ہیں۔بلحہ تھوڑے تھوڑے ہیں کیونکہ انسان ان سے زیادہ قوی ہے۔ تجربہ اور س بلوغ سے یہ عقل قوی ہو جاتی ہے۔اوراس عقل سے انسان دنیا کی زندگی کے سامان پیدا کرتا ہے اور جس قدربدن قوی ہواسی قدر یہ عقل تیز ہوتی ہے۔اوربدن کی موت کے ساتھ مر جاتی ہے۔ووم عقل روحانی۔وہ روح کے حواس میں اور جب قلب پر مر ہو تو نہیں کھلتے ہیں۔ بلعہ ایمان ہی ہے کھلتے مين بدليل قوله تعالى ما كان لنفس ان تومن ان الله (سورة يونس بااآيت ١٠٠) یعنی کسی جی کوامیان حاصل کرنے کی قدرت شیں۔ مگر جب اللہ تعالی کاارادہ ہواوروہ شرك كى پليدى بے عقلول پر ۋالتا ہے۔ ومن يرغب عن مله ابراهيم (البقره پا آیت ۱۳۰) یعنی ملت ایر اہیمی ہوئی منہ موڑ تا ہے جو بے عقل ہے۔ معلوم ہواکہ كا فربے عقل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ عقل نہیں رکھتے۔ اگرچہ قتم اول میں بوے ہوشیار ہوں۔اورای کے واسطے آیات کشیرہ دلیل ہیں۔ فاللہ تعالیٰ اعلم۔ جب الله تعالى نے اس عالم انسانی پر عقل كا نعام كيا تو يہلے كيل ان كے باپ

آدم کی پیخیری ہے شروع کیا۔ پس آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی و جی ہے تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ سب انسان ٹھیک رہ پر جمع تھے۔ یمال تک کہ قابیل نے اپنی خواہش نفس کی پیروی میں جدا ہو کر اپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا۔ (تب سے اختلاف شروع ہوا) پھر تو لوگ مختلف خواہشوں کی پیروی میں جدا جداشا خیس ہو کر مختلف گر اہیوں کے ہیابانوں میں بھوسے گئے یمال تک نوبت پینچی کہ بت ہو جنے گئے اور طرح طرح کے عقیدے و افعال ایسے نکا لتے کہ رسول کے ارشاد سے اور عقل کی ہدایت سے مخالف تھے۔ سے افعال ایسے نکا لتے کہ رسول کے ارشاد سے اور عقل کی ہدایت سے مخالف تھے۔ سے اس اس لئے کہ انہوں نے اپنے جی کا کہنا مانا۔ اور اپنی رسوم و عادات کے پابدہ ہوئے۔ اور اپنی پیروی کرئی سوائے ایک فریق مومنین کے۔

تصل: \_واضح ہو کہ انبیاء علیهم السلام کافی بیان لائے۔اور ہر مرض کی شافی دوا بتلائی اور سب پنجیبروں کا انفاق ایک ہی راہ متقیم (توحید) پر ہے۔ اس میں کچھ اختلاف سی ہے۔ پھر شیطان ابلیس نے آگر بیان کافی کے ساتھ اپنا شبہ مالیا۔ اور دوائے شافی کے ساتھ زہر ملایا۔اورواضح راہ کی دونوں طرف گر اہ کرنےوالی پگڈنڈیال ملائمیں اور ای طرح وہ برابر ان کی عقلول سے کھیلتار ہا۔ یمال تک کہ اس نے اسلام ے پہلے زمانہ جمالت کے لوگوں کو حماقت کے مختلف مذاہب میں اور فتیج بدعتوں میں يراكنده كرديا- نتيجه يه مواكه بيت الحرام (كعبه) مين مت يرستى كرنے لگے-اور محير ه اور سائبه وحام وصیله کو حرام تھمر ایا۔اور بیٹیول کوزندہ در گور کرنا بہتر جانتے۔اور لڑ کیول اور ان کی مانند کمز ورول کومیر اثنه و بے ای طرح کی بہت گر اہیال ابلیس نے ان کی نظر میں رچائی تھیں۔ یمال تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ کومبعوث فرمایا۔ تو آپ نے فنيج عادتيں دور فرمائيں اور نيک مصلحت کی باتوں کی شرع مقرر فرمائی چنانچہ آپ علیہ ك اصحاب رضى الله عنهم آب علي كا تحد اور آب ك بعد اس شرع نوراني كى روشنی میں وشمن شیطان اور اس کے فریب سے بچ ہوئے راہ چلتے رہے۔ جب ان کے نورانی چرے جن ہے ون کی طرح روشنی تھی فوت ہوئے تو پھر گھٹا ٹوپ تاریکی سائے آئی اور نفس پرستی دوبار مبدعتوں کی بدیاد جمائے لگی۔ اور جو کشاد ہراہ شریعت چلی آتی تھی۔اس میں کو تا بی کا جال بنانے لگی۔ چنانچہ بہتر ے لوگ وین حق سے چھوٹ كر جداجدا فرقے ہو گئے۔ حالانكه پہلے متفق جماعت تھے۔ابلیس نےان كو مكاري ميں

تعانسالورىد كارى ان مررجانالوران كو يعوث مين ۋالناشر وع كياب جان ر كھوكه ابليس كاداؤ

اس وقت ہی چلتا ہے کہ عادانی و جہالت کی اند ھیری رات ہو۔ اور اگر اس پر صبح علم کی روشنی پڑجائے تووہ رسواہو جائے گا۔

فصل

میں نے اس کتاب کا موضوع یہ رکھا کہ یہ ابلیس کے فتوں سے ہوشیار
کرنے والی اس کی فتیج ہے ہودگیوں سے بچانے والی اس کی چھپی چالوں کو کھو لنے والی
اور اس کے خفیہ دھوکے ظاہر کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہر سیچ کی مراد پوری کرنے
والا ہے۔ اور میں نے اس کتاب کو تیرہ ابواب پر منقسم کیا۔ ان سب کے مجموعہ سے
شیطان کی تنامیس کھل جائے گی۔ اور سمجھ دار کو اس کی تدلیس سمجھنا آسان ہو گا۔ اور
میں بندہ صالح نے اس پر عمل کرنے کے عزم مصم کیا تو اس سے شیطان ہار کر چیخ
میں بندہ صالح نے اس پر عمل کرنے کے عزم مصم کیا تو اس سے شیطان ہار کر چیخ
اللہ تعالیٰ ہی مجھے میر سے مقصود کی تو فیق دینے والا اور میری مراد میں ٹھیک
بات کا الهام فرمانے والا ہے۔

مضامين ابواب كالمجمل بيان

سنت وجماعت کولازم پکڑنے کی تاکید کامیان۔ اہلیس کے فتنہ و مکرول سے ڈرانے کامیان۔ بدعت اور بدعتوں کی مذمت کامیان۔

باباول۔

باب سوم۔

ابلیس کے مرکا نشخے اور و حوکاد ہے کے کیا معنی ہیں۔ باب جمارم-عقائداوروینی اعمال میں ابلیس کے مرکابیان۔ باب پنجم-باب ششم-باب ہفتم-عالمول كوفنون علم مين دهو كالكني كابيان-سلاطین دوالیان ملک پر ابلیس کی تلمیس کابیان۔ عابدول پر فنون عبادات میں اس کی تلبیس کابیان۔ باب مشتم۔ زاہدوں پران کے زہد میں ابلیس کی تلبیس کامیان۔ باب تمم-بدعت اختیار کرنے والول پر ایسی دولت سے تلیس کرنا جو باب بازد ہم۔ كرامت مشابه ب-عوام پراس کی تلبیس کابیان۔ باب دوازد ہم۔ دو دراز امیدول کے ذریعے سے سب لوگول پر اس کی تلبیس کا باب سيز و ہم۔ بال-

Constitution to Property of the Constitution o

後リートを

## سنت وجماعت کولازم پکڑنے کی تاکید کابیان

این عمر رضی اللہ عنمانے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مقام جاہیہ میں لوگوں سے فرمایا کہ جس طرح میں تم میں کھڑ اہوں اسی طرح ہم میں کھڑ ہے ہو کررسول اللہ علیہ نے خطبہ سایا۔ پس فرمایا کہ تم میں سے جس کو وسط جنت مرغوب ہواس کوچا ہے کہ طریقہ جماعت کولازم پکڑار ہے۔ کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہے اور وہ دور ترہے۔

فاكده: - يه حديث متعدد عبارات عد كور ع- شايد مصنف إاشاره کیا کہ بیر حدیث عمر رضی اللہ عند سے بھن نے خطبہ جابیہ میں اور بھن نےبدون ذکر جابیہ کے بھی روایت کیا ہے۔ یہ حدیث طویل ہے۔ طبر انی نے مجم صغیر میں مند کیا کہ جابر بن سمر ہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاہیہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے ہم کو خطبہ سایا۔ پس فرمایا کہ جیسے میں تم میں کھڑ اہوں ای طرح ہم میں رسول اللہ عظام نے کھڑ ہے ہو كر فرماياك تم لوگ يزرگى مانو ميرے اصحاب كى \_ پھر جو اصحاب كے بعد جول كے \_ پھر جوان کے بعد ہوں گے۔ پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ یمال تک کہ آدمی گواہی دے گا حالا تکہ وہ موقع پر حاضر و گواہ نہیں کیا گیا تھااور قتم کھائے گا حالا تکہ اس سے قتم نہیں چاہی گئی۔ پس جس کو یہ پہند ہو کہ وہ وسط جنت میں گھریادے تو چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے۔ کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہے اور وہ دوسے دور ترے۔ خبر وار ہو کہ کوئی مر دکسی عورت کے ساتھ تھائی میں نہ پیٹھے کیونکہ ان دونوں کا تیسر اشیطان ہو گا۔ خبر دار ہو کہ جس شخص کواس کی برائی نا گوار گزرے اور اس کی نیکی اس کو خوش کر دے تووہ مومن ہے۔ طحاوی نے اس کو مختصر روایت کیا۔ طبر انی نے دوسرے مقام پر کماکہ اس حدیث کو عبدالله بن الزبیر رضی الله عند اور ربعی بن حراش تقد تابعی و غیره جم نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا۔امام تر مذی نے بطریق عبداللہ بن عمر "کے حضرت عمر رضی الله عندے یورا خطبہ جاہیہ روایت کیااور اس میں پیر لفظ زیادہ ہے (لوگو تم ير فرض ہے كہ جماعت كے ساتھ رہو اور خبر دار چوٹ سے بہت ہو) ترمذى نے کماکہ یہ حدیث حسن سیجے ہے اور بطریق زید بن وہب تابعی کے حضرت عمر رضی اللہ

عند عبدون قصه جابيد كروايت كيا-

عرفی رضی اللہ عند نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سنا آپ فرجاتے سے کہ جماعت پراللہ تعالی کا ہاتھ ہو اور جو کوئی جماعت سے مخالف ہو شیطان ای کے ساتھ ہے اسامہ بن شریک رضی اللہ عند نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سنا آپ ساتھ فرماتے تھے کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ پس جب ان میں سے کوئی پھوٹ کے الگ ہوا تو اس کو شیاطین ایک لیتے ہیں۔ جسے بھیر یا گلہ سے الگ بھٹی ہوئی جری کوا کے لیا تا ہے۔

فی کدہ : \_ رواہ احمد معناہ فی التریزی این عمر وابن عباس قولہ "جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے " یعنی اللّٰہ کی حفاظت ور حمت ہے۔ جیسے ہید ول میں سے مهاورہ معروف و مشہور ہے کہ قلال مفلس کے سر پر ہاتھ رکھو کہ اس کاپیرو اپار ہوجائے۔

مورہے دیوں مصعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ علقے نے اپنے ہاتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ علقے نے اپنے ہاتھ ہائیں خطوط تھنچے پھر فرمایا کہ یہ کج راہیں ہیں۔ان میں سے کوئی راہ خالی نہیں جس پر

بائیں خطوط کھنچے پھر فرمایا کہ یہ عجراہیں ہیں۔ ان میں سے تو کاراہ حال کی . ایک شیطان نہ ہو 'جواپی راہ کی طرف بلاتا ہے پھر آپ علی نے یہ آیت پڑھی۔

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعو السبل فتفرق بكم عن سبيله\_ (الانعام بِ ٨ آيت ١٥٣)

(ترجمہ) بے شک میں میری سید حی راہ ہے۔ تم اس کی پیروی کرو۔اور دیگر راہوں پر نہ چلنا کہ وہ تم کومیری راہ سے جدا کر کے پچلاویں۔

معاذین جبل نے کہاکہ نی علیہ نے فرمایا کہ شیطان آو میوں کا بھیرہ یا ہے بعنی
(جس کو جماعت کی راہ ہے جدایا تا ہے ہلاک کر ویتا ہے) جیسے بحریوں کا بھیرہ یا جس
بحری کو گلہ سے دور اور بھٹی پاتا ہے بگر لیتا ہے۔ پس تم پھوٹ کر مخلف رستہ پر چلنے ہے
چیا۔ اور تم پر واجب ہے کہ جماعت وعامتہ مومنین و معجد کو لازم پکڑ لو۔ ابو ذررضی اللہ
عند نے روایت کی کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ ایک سے دو بہتر ہیں۔ دوسے تین اور
تین سے چار بہتر ہیں۔ پس تم پر واجب ہے کہ جماعت کو لازم پکڑ لو کیو تکہ یہ نہیں ہے
اللہ تعالیٰ میری امت کو سوائے ہدایت کے جمع کرے۔ یعنی ہدایت پر ہی منفق کرے
اللہ تعالیٰ میری امت کو سوائے ہدایت کے جمع کرے۔ یعنی ہدایت پر ہی منفق کرے

این عمر رضی الله عنها نے کہا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ جو فتنہ بنی

امرائیل پر آیاوہی قدم بقدم میری امت پر آنے والا ہے۔ حتی کہ اگر ان میں ایبا شخص ہوگا ہوا ہے جس نے اعلانیہ اپنی مال سے بدکاری کی تواس امت میں ویبا بھی ایبا شخص ہوگا جو یہ حرکت کرے بنی اسرائیل پھوٹ کر بہتر طریقول پر ہو گئے تھے۔ اور میری امت تمتر فرقوں میں متفرق ہوگی یہ سب فی النار بیں سوائے ایک فرقہ کے صحابہ رضی اللہ عنم نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کو نسا ہے؟ فرمایا جس صفت پر میں اور میری اصحاب ہیں۔ اس حدیث کو ترفہ کی نے روایت کر کے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے تفییر کے ساتھ فقط اسی اساد سے ملی ہے۔

فا کدہ:۔ یعنی بدون تفیر فقط تمتر (۷۳) فرقوں کی پھوٹ تک متعدد اساد صححہ سے ثامت ہے اور شک نہیں کہ جو فریق اس طریقہ پرہے جس پر آپ علیہ اللہ مع اصحاب تھے۔وہ جنتی ہے۔

اور اید داؤدر ضی اللہ عنہ نے اپنی سنن میں معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنماکی حدیث روایت کی کہ انہوں نے کھڑ ہے ہو کر فرمایا خبر دار ہو جاؤکہ اہل کتاب جو تم سے پہلے تھے۔ وہ بہتر (۲۲) ملتوں میں متفرق ہوئے اور یہ امت عنقریب تمتر (۲۳) فرقوں میں متفرق ہوجائے گی۔ان میں ہے بہتر (۲۲) جہنم میں اور ایک جنت میں۔ فرقوں میں متفرق ہوجائے گی۔ان میں ہے بہتر (۲۲) جہنم میں اور ایک جنت میں۔ فائل کہ واضح ہو کہ فی النار ہونا دو صور تول میں شامل ہے۔ ایک یہ کہ آدمی ایمان کے لگاؤ سے بالکل خارج نہ ہو۔اگرچہ وین رسالت سے خارج ہوگیا۔ جسے معتز لہ اور شیعہ وغیرہ ہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ اول فی النار ہوں گے۔ پھر ان کے لئے وہاں معتز لہ اور شیعہ وغیرہ ہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ دین توحید بی سے خارج ہوگیا۔ جسے بعضے سے نکالے جانے کی امید ہے اور دوم یہ کہ دین توحید بی سے خارج ہوگیا۔ جسے بعضے روافض جو حضر سے علی رضی اللہ عنہ میں الو ہیت کتے ہیں۔ اور جسے لباحیہ فقیر اور بعضے میں ہو گیا۔ تو یہ کفار میں ہی جھی خبیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیشہ جنم میں رہیں گے۔

عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہ نے کما کہ سنت کے طریقہ پراوسط چال سے عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہ کوشش کی عبادت سے بہتر ہے۔ الی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کما کہ راہ حق و طریقہ رسالت کو لازم پکڑناتم پر داجب ہے کیونکہ جس بندہ نے طریقہ حق تعالیٰ و سنت رسول اللہ علیہ پر قائم ہو کر اللہ تعالیٰ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ کویاد کیااس کے خوف سے اس بندہ کی آٹھول سے آنسو جاری ہوئے تو یہ نہ ہوگا کہ اس کو آگے چھو جائے۔ اور راہ اللی و سنت رسالت بناہی پر اعتدال کی عبادت کر تا

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بہت بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ بر خلاف سبیل دسنت کے کوشش کرے۔ فاکدہ: اگر ایک شخص رات دن نمازیں پڑھے اور وہ طریقہ سنت پر نہ ہو تواس سے وہ شخص بہت بہتر ہے جو ظاہر وباطن میں طریقہ سنت کے موافق فرائض و سنیں اواکر تاہو۔

ابن عباس رضی الله عنمانے کہا کہ جو کوئی طریقہ سنت پر ہو کہ بدعت سے منع کر تا ہواور طریقہ رسالت کی وصیت کر تا ہو تواپے مخص کودیکھناعبادت ہے۔ فاکدہ: کیونکہ یہ ولی ہے۔ اس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آوے گا۔اور اللہ تعالیٰ کی یادا چھی عبادت ہے۔

ابوالعالية تابتى نے فرماياكہ تم پرواجب ہے كہ وہ پسلاطريقة اختيار كروجس پر الله ايمان چھوٹ پر نے سے پہلے متفق تقے۔ عاصم نے كماكہ ميں نے ابوالعاليہ كابيہ قول حن بھرئ سے بيان كيا تو كماكہ طريقة سنت پر اپنے جى كو تھا ہے رہ اور جمال صحابہ رمنى اللہ عنهم تھمر گئے ، تو بھى وہاں تھمر جا ، اور جمال انہوں نے كلام كياوہاں توكلام كر ، اور جس چيز سے وہ رك رہ تو بھى رك رہ اور اپنے دين كے سلف صالحين (صحابة) كى راہ چل كيو نكہ جمال ان كى سائى ہو گئى وہال تيرى بھى سائى ہو گئى۔

فاكده: \_ يعنى توجنت عاليه مين ان كما ته چنج جائے گا-

امام اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے رب العزت جل جلالہ کو خواب میں ویکھا مجھ سے فرمایا کہ اے عبدالر حمٰن تو ہی میری راہ میں نیک باتوں کی تا کیے کرتا ہے۔ اور بری باتوں سے منع کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے رب بیہ تیرے ہی فضل سے مجھے نصیب ہوا ہے۔ اور میں نے التجاکی کہ اے رب تو مجھے اسلام پر موت و مجھو۔ فرمایا بلکہ اسلام اور سنت پر۔

فائدہ:۔ یعنی اسلام و سنت پر موت کی آرزو کر۔ کیونکہ میں مجھے اپنے پندیدہ وین اسلام پر اپنے حبیب رسول اللہ علیہ کے طریقہ سنت پروفات دول گا۔

سٹیان الثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی قول ٹھیک نہیں جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ پھر کوئی قول وعمل ٹھیک نہیں ہو تاجب تک نیت صحیح نہ ہو۔اور کوئی تول وعمل ونیت ٹھیک نہیں ہوتی جب تک کہ رسول اللہ علیہ کے طریقہ

سنت سے مطابق نہ ہو۔

فا كده: صحابة كي بعد حديث شريف ع طريق رسالت معلوم موتا

ہاور سے متقی ظاہر وباطن کی موافقت ہے ہوگا۔ حتی کہ اگر خالی ظاہر ی اعمال موافق ہو اور باطنی خوف وعظمت اللی و شوق آخرت اور دائی یاد سے غافل ہو تو گویا بے نیت ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ سے بہت کم ہیں۔

یوسف بن اسباط نے کہا کہ مجھ سے سفیان ثوریؒ نے فرمایا اُ اے یوسف اگر کھنے خبر طے کہ فلال شخص سر حد مشرق میں سنت کے طریقہ پر مستقیم ہے تو اس کو سلام بھیج اور اگر تھے خبر طے کہ ایک شخص دیگر سر حد مغرب میں طریقہ سنت پر مستقیم ہے تو اس کو سلام بھیج کہ اہل سنت والجماعت بہت کم رہ گئے ہیں۔ ایوب سختیانی نے کہا کہ میں طریقہ نبوت پر عمل کرنے والول میں سے جب کسی کے مرنے کی خبر سنتا ہوں کہ میں طریقہ نبوت پر عمل کرنے والول میں سے جب کسی کے مرنے کی خبر سنتا ہوں تو اس کا جاتار ہا۔ ایوب سے بہ کو اللہ تو اس کا جاتار ہا۔ ایوب سے بہ کہ اللہ تعلی فرماتے ہیں کہ عرب اور عجم دونوں کی نیک بہ ختی کے آثار میں سے بہ کہ اللہ تعالی ان میں اہل السنت کا عالم عطافر مادے۔

فا کدہ:۔ یعنی ایساعالم ان کا پیشواکر ہے جو طریقہ رسالت کاعالم ہو سنت پر مستقیم ہواس زمانہ میں لوگ عالم کی تعظیم واقتدا کرتے تھے اب توربانی عالم کے دعمن ہو جاتے ہیں اور شیطانی' مکار' جاہل' طالب دنیا کی پیروی کرتے ہیں۔

عبدالله بن شوذب نے کہ اس کا بھائی چارہ اللہ تعالیٰ پر متوجہ ہو تواس پر
اللہ تعالیٰ کی بوی نعمت ہے کہ اس کا بھائی چارہ ایسے مر دصالح سے کرد ہے جو طریق
سنت پر متنقیم ہو تاکہ وہ صاحب سنت اس نوجوان کو بھی طریق سنت پر ابھار لے
جاوے۔ پوسف بن اسباط نے کہا کہ میر اباپ قدری معتزلی تھا۔ اور میرے نضیال کے
لوگر افضی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے امام سفیان الثوری کے ذریعہ سے
مجھے ان دونوں گر اہ فر قول سے نکال کر نجات دی۔ معتمر بن سلیمان التیمی نے کہا
کہ میں اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں شکتہ خاطر تھا۔ جھ سے فرمایا
کہ تیر اکیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میر اایک دوست انقال کر گیا۔ جھ سے پو چھا
کہ کیا وہ طریق سنت پر مر ا ہے۔ میں نے کہا جی بال۔ فرمایا کہ پھر تو پچھا غم نہ کر یعنی وہ
اللّٰہ کی رحمت میں کیا۔

امام سفیان الثوریؒ نے (اپنے علماء شاگردوں سے) فرمایا کہ اہل سنت کے حق میں بھلائی کرنے کی وصیت قبول کرو کہ یہ پردیسی پچارے بہت کم ہیں۔ امام ابو بحرین عیاش نے فرمایا کہ جس طرح شرک وباطل دینوں کی بہ نبیت اسلام نادر عزیز ہے۔ ای طرح اسلام میں بدعتی فرقوں کی بہ نسبت فریق سنت نادر عزیز بلتہ بہت نادر عزیز کے امام شافی فرماتے تھے کہ جب میں کی شخص کوجو حدیث و سنت والا ہود کھتا ہوں تو ایسا ہے گویا میں نے رسول اللہ علیات کے اصحاب میں سے کسی کود کھے لیا۔ شخ جنید فرماتے تھے کہ راہیں سب خلق پر ہند ہیں سوائے اس شخص کے جس نے رسول اللہ علیات کے مثان قدم کی ہیروی کی پس جس نے سنت رسول اللہ علیات کی ہیروی کی اور علیات کے نشان قدم کی ہیروی کی پس جس نے سنت رسول اللہ علیات کی ہیروی کی اور آپ کا طریقہ دوسری مدود ہے کہ اللہ تعالی کی طرف تقرب حاصل کرنے کی راہ سب خلق پر مسدود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب حاصل کرنے کی راہ سب خلق پر مسدود ہے کہ سوائے ان مومنوں کے جور سول اللہ علیات کی ہیروی کرنے والے اور آپ کے طریقہ سوائے ان مومنوں کے جور سول اللہ علیات کی ہیروی کرنے والے اور آپ کے طریقہ سوائے ان مومنوں کے جور سول اللہ علیات نے فرمایا:۔

(لعنی بے شک تمهارے واسطے نیک طریقہ رسول اللہ علیہ کی پیروی میں ہے)

هاب دوم

ہر قسم کی بدعت دبد عتبوں کی مذمت کے بیان میں

ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنمانے کہا کہ رسول اللہ علیہ تے فرمایا کہ جس کے ہمارے امر (وین) میں الیہ چیز نکالی جواس دین میں خمیں ہے تو وہ وہ دے۔

فاکدہ :۔ یعنی اسی نکانے والے بدعتی پر الٹی پھینک ماری گئی اللہ تعالیٰ الیہ بدعت سے بغض رکھتا ہے۔ تو جائے رضائے اللی کے وہ مر دود کیا گیا ہے حدیث دوسری اساد سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے۔

ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنهائے کہا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ جس کسی نے ایساکام کیا کہ جس پر ہمارا تھم نہیں ہے تووہ مر دود ہے۔ تیجھین عبر اللہ بن عمر رضی اللہ عنهائے روایت کی کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ جس کسی نے میر ہے طریق سنت سے بے رغبتی کی تودہ مجھ سے نہیں ہے۔ (صحیح مخاری)

عبدالرحمٰن بن عمر والسلمی اور حجر بن حجر الکلاعی نے عرباض بن سارید رضی الله عند سے ملاقات کی۔ یہ عرباض بن سارید رضی الله عند ان صحابہ میں سے ہیں۔ جن کے حق میں الله تعالیٰ نے نازل فرمایا:۔

ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا احد ما احملكم عليه. (توب پ١٠ آيت ٩٢)

(ترجمہ) ان محتاج مومنوں پر بھی جہاد میں ساتھ نہ جانے میں کچھ حرج نہیں کہ جو تیری خدمت میں اس امید پر آئے تھے کہ تو ان کو سواریاں عطافرہائے ، تونے ان سے کہا کہ میر بیاس ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہاری سواری کا انتظام کروں۔ تووہ اس غم میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹے کہ ان کے پاس الیسی الیت نہیں کہ جس کوراہ اللی میں خرچ کرتے۔ " یعنی یہ صحافی اللہ تعالیٰ کی گواہی سے سچے مسلمان تھے " یس ہم نے عمر باض رضی اللہ عنہ سلام کر کے کہا کہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں اس نہیت سے عرباض رضی اللہ عنہ سلام کر کے کہا کہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں اس نہیت سے آئے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اس نہیت سے لیے جادیں کہ آپ کی خدمت میں اس نہیت سے کے جادیں ہو کے جادیں کو کرنے بیا کہ جس کو میں پر تھی۔ پھر ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسی نصیحت بلیغ کرنے گے جس کو میں پر تھی۔ پھر ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسی نصیحت بلیغ کرنے گے جس کو میں

این مسعودر ضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ میں حوض کو ثریر تمہار اامیر منزل ہوں گا۔اور ضرور کچھ قومیں آویں گی۔وہ مجھ تک پہنچنے سے مہلے ہی روک کی جائیں گی تو میں کہوں گا کہ استعماری سے تو میں استعماری استعماری میں تو مجھ

ے کہا جائے گاکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا نیاطریقہ نکالا تھا یہ حدیث مجھین میں ہے۔

فا کدہ ہے۔ اس حدیث کے اکثر طرق میں یہ مضمون ہے کہ جب وہ لوگ دور ہی ہے گر فار کر لئے جادیں گے تو آپ علی ہے فرمادیں گے کہ اے رب یہ لوگ تو پچھ دیر میری صحبت میں رہے تھے۔ ارشاد ہو گا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ تیرے بعد انہوں نے کیابرا طریقہ اختیار کیا۔ یہ لوگ برابرالٹے پاؤں مرید ہوتے گئے۔ علمائے امت سب متفق ہیں کہ یہ وہی قومیں ہیں جو آپ کی وفات کے بعد مرید ہو گئیں۔ اور العب کر رضی اللہ عنہ نے اصحاب و مهاجرین وانصار سے مشورہ کیا۔ جبیج اصحاب نے ان قوموں کی کثر ت دیکھ کر یہ رائے وی کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ و بیجئے۔ ہم لوگ کیونکر ان سے مقابلہ کر سے ہیں۔ ابو بحر رضی اللہ عنہ نے نہ مانا اور کہا کہ آگر کوئی میر الیونکر ران سے مقابلہ کر سے ہیں۔ ابو بحر رضی اللہ عنہ نے نہ مانا اور کہا کہ آگر کوئی میر الیونکر ان سے مقابلہ کر سے ہیں۔ ابو بحر رضی اللہ عنہ نے تیری راہ میں چہاد سے در لین مارا جاؤں۔ تاکہ جناب اری تعالیٰ میں عذر ہو کہ میں نے تیری راہ میں جہاد سے در لین نہیں کیا۔ آخر صحابہ آپ کا حکم مانے پر مجبور ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لشکروں کو مارے گئے۔ اس وقت صحابہ نے آپ کی خلافت کو اسلام پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم جانا مارے گئے۔ اس وقت صحابہ نے آپ کی خلافت کو اسلام پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم جانا مار بہوئے۔ اس وقت صحابہ نے آپ کی خلافت کو اسلام پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم جانا مار بہوئے۔ اس وقت صحابہ نے آپ کی خلافت کو اسلام پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم جانا اور بہت سے مرید شکر گزار ہوئے۔

عبدالنلہ بن محیریزؒنے کہا کہ دین ایک ایک سنت کر کے جاتارہے گا۔ جیسے رسی ایک ایک بل ٹوٹ کر جاتی رہتی ہے۔جو (بدعت نگلی اس کی شامت سے ایک سنت اٹھالی جاتی ہے)۔

معمر کہتے ہیں کہ طاؤس (تابعی) پیٹھے تھے اور ان کے پاس ان کا بیٹا بیٹھا تھا۔
استے میں ایک شخص فرقہ معزلہ میں ہے آیااور ایک شر عیبات میں بدا عقادی کی گفتگو
کرنے لگا۔ طاؤس نے اپنے دونوں کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیں۔ اور بیٹے ہے کہا کہ
اے فرزند تو بھی اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں دے لے۔ تاکہ تو اس کی گفتگو پچھ
نہ ہے۔ اس لئے کہ یہ ول ضعیف ہے پھر کہا کہ اے فرزند خوب زور سے کان بند کر
لے۔ پھر بر ابر میں کہتے رہے کہ اے فرزند خوب زور سے کان بند کئے رہنا۔ یماں تک
کہ وہ معزلی گر اواٹھ کر چلا گیا۔ عیسی بن محل النصبی نے کہا کہ ایک شخص ہمارے
ساتھ ابر ابیم کی خدمت میں جایا کر تا تھا۔ پھر ابر ابیم کو خبر ملی کہ وہ شخص مرجیہ ک

گروہ میں شامل ہوا ہے۔ تواہر اہیم نے اس سے فرمایا کہ اب جو تو ہمارے یاس سے جاتا ے تو پھر ہارے سال نہ آنا۔

فأكده: - مرجيه ممراه بدعتي فرقه تفاجس نے اپني رائے ہے دين نكالاتھا کہ قرآن شریف میں جہنم کے عذاب کی آیٹیں فقط و صمانے کے لئے ہیں اور جس نے خالى زبان سے لاالہ الااللہ كا قرار كرليا توده جنتى ہے ، چاہے دل ميں اعتقاد نہ مواور چاہے نماز وغیرہ نہ پڑھے اور اس کے گناہ کچھ نہیں لکھے جاویں گے۔بلحہ نیکیال لکھی جاویں

گی۔اوراسی قتم کے باطل اعتقادات نکالے ہیں۔

محر بن داؤد الحداد كہتے ہيں كه ميں نے سفيان بن عينية سے ذكر كياكه بيد سخض جس کا نام اہر اہیم بن افی کیلی ہے 'تقدیر کے معاملہ میں کلام کر تاہے تو ابن عینیہ تے مجھ ے فرمایا کہ لوگوں کواس کے حال ہے ہو شیار کر دواور اپنے رب عزو جل سے عافیت

فاكده: - تاكدات مخفل كے دھوكے وفتنہ سے محفوظ رہو۔ واضح موكد شافعی نے ابراہیم بن یکی کی تعریف کی ہے۔ شائد اس نے قدرید مذہب جو خوارج و معتزله كاعتقاد ب كه بنده اپنافعال پيداكر تا ب اور جيساكرے ديمامو جاتا ہے يہ فتيج عقیدہ نہیں نکالا تھا۔ بعد تقدیر کے معاملہ میں مباحث کیا تھا۔ لیکن بالا تفاق محققین محد ثین کے نزدیک اس کی روایت ضعیف ہے۔

صالح نے کہاکہ میں ابن سیرین کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک سخص آیاور تقدیر کے دروازوں میں ہے ایک دروازہ گفتگو کرنے کے لئے کھولا توائن سیرین نے اس سے

فرمایا کہ تواٹھ جائیا میں ہی جاؤل۔این الی مطیع ہے روایت ہے کہ ایک بدعتی نے کما کہ آپ سے ایک کلمہ کموں فرمایا کہ نہیں بلحہ آدھا بھی مت کمو۔ ابوب سختیانی" (تابعی) نے فرمایا کہ بدعتی جس قدر جدو جمد زیادہ کرتا ہے اسی قدر الله تعالیٰ سے زیادہ دور ہوتا

فاكده: ينايت عده نكت معرفت إس لئ كه جب تقريرالله تعالى کے علم حکمت ہے ہے جس کا ایک قطرہ بھی تمام مخلو قات آ سان وزمین کو نہیں ملا ہے توجس قدر زیادہ غور کرے گا اس قدرت زیادہ شیطان کی گمر ابی میں پڑے گا۔ اس طرح جومشرک مانندہ پرست یا نصر انی وغیرہ کے جس قدر زیادہ کھئے شرک کاورو کرے گاہی قبار اگناہ کی زیادہ کشر مصاور اللہ تعالی سے دوری ہوگی۔ سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ الجیس کو گناہ کی نسبت بدعت ذیادہ پہندہاس لئے کہ گناہ ہے توبہ کر نے کہ گناہ ہے توبہ کی جاتی ہے واس سے توبہ کرنے پر آمادہ رہتاہے) اور بدعت ایسی گر اہی ہے کہ اس سے توبہ کی جاتی (کیونکہ بدعتی مانند معتزلی و نیچری ورافضی کے اپنے آپ کو حق پر جانتاہے)۔ موکل بن اسلمیلؓ نے کہا کہ عبد العزیزین ابی رواد نے انتقال کیا میں ان کے جنازہ میں شریک تھا۔ ان کا جنازہ باب الصفا پر لا کر رکھا گیا۔ وہال لوگول نے نماز کے لئے صفیں جمائیں۔ استے میں سفیان ثوریؒ نمود ار ہوئے۔ لوگول نے کہاوہ سفیان ثوریؒ آئے ہیں۔ میں نے سفیان ثوری کو آئے دیکھتے وہ کے کہاوہ سفیان گوری کے جنازہ سے آئے دیکھتے وہ کے اس لئے کہ یہ شخص مرجیہ سمجھا جاتا تھا۔

فا كده: عبد العزيز بن افى رواد سے مرجيه كاعقيده ثبوت نہيں ہواشا كد ان ميں مرجيه كے دوسر سے معنى يہ ہول كه اعمال كوايمان كاركن نہيں كہتے تھے 'واللہ اعلم اور مصنف كامطلب يہ ہے كہ سفيان الثوريؒ نے لوگوں كود كھلا كر نمازنہ پڑھی۔

تاكه لوگ بدعت كى تهمت سے بھى دور رہيں۔

میں نے ساکہ کسی نے فضیل سے کہاکہ جس نے اپن و ختر کسی فاسق (بدعتی) ہے ہیا ہی تو اس نے قرامت پدری کا نا تا اس قطع کر دیا ؟ اس پر فضیل نے اسے جواب دیا کہ جس شخص نے اپنی لڑکی کوبدعتی سے ہیاہ دیا تو اس نے قرامت پدری کا نا تا اس قطع کر دیا۔ اور جو کوئی بدعتی کے پاس بیٹھا تو اس کو حکمت (وینی معرفت) نہیں دی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس بعدہ کو جات ہے کہ وہ بدعتی سے بغض رکھتا ہے تو میں امید وار ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس بعدہ کو جات ہے کہ وہ بدعتی سے بغض رکھتا ہے تو میں امید وار ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مخش دے۔

مصنف ؒ نے فرمایا کہ اس میں سے تھوڑاکلام حدیث میں روایت کیا گیا ہے۔
چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ علیا ہے فرمایا کہ جس کسی
نے بدعتی کی توقیر کی تواس نے اسلام کی بنیاد ڈھائے میں مدودی۔ محمہ بن النصر الجاری ؒ
نے فرمایا کہ جس شخص نے بدعتی کی بات سنے کو کان لگائے تواس سے حفاظت اللی نکال
کی جاتی ہے اور وہ اسپین نفس کے بھر وسے پر چھوڑا جاتا ہے۔ لیٹ بن سعد فرماتے تھے کہ
اگر میں بدعتی کود یکھول کہ پانی پر چلنا ہے تو بھی اس کو قبول نہ کروں۔ امام شافعی ؒ نے
جب امام لیٹ کا بہ کلام حکمت سنا تو فرمایا کہ امام لیٹ نے پھر کم کمااور میں تواگر بدعتی کو
دیکھول کہ جوا پر اڑتا پھر تا ہے تو بھی اس کو قبول نہ کروں۔ بھر الحاق شرعت نے کہ
میں نے مر لیکی (بدعتی پیشوا) کے مرنے کی خبری پازار میں سنی۔ اگر وہ مقام شہر ت نہ
موتا تو یہ موقع تھا کہ میں شکر کر کے اللہ تعالی کو سجدہ کرتا کہ الجمد للہ الذی آمایہ یعنی
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے اس مفسد بدعتی کو موت دی۔ اور تم لوگ بھی امیابی کہا
کرو۔

مصنف نے کہا کہ جھ سے بیان کیا گیا کہ محمد بن سل ابخاری نے کہا کہ ہم لوگ امام غزائی کے پاس تھے۔ انہوں نے بدھتیوں کی ندمت شروع کی۔ تو ایک نے عرض کیا کہ اگر آپ بید ذکر چھوڑ کر ہم کو حدیث سناتے تو ہم کو زیادہ پہند تھا۔ امام غزائی نے بیس سن کر بہت غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ بیہ بدھتیوں کی تردید میں میر اکلام کرنا جھے ساٹھ برس کی عبادت سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

فصل: مصنف نے کہاکہ اگر یہال کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے طریق سنت کی تعریف فرمائی۔ اوربد عت کی فدمت بیان کی تو ہم کویتلائے کہ سنت کیا ہے اوربد عت کیا ہے کوئکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتی اپنے آپ کوائل سنت میں سے جانتا

جواب: اس کایہ ہے کہ سنت کے معنی راہ کے میں اور کھ شک نہیں کہ جولوگ اہل حدیث و آثار ہیں کہ بذریعہ نقات اولیاء کی روایات کے رسول اللہ علیہ اور آپ کے اصباب و خلفائے راشدین کے نشان قدم کی پیروی کرتے ہیں یمی لوگ الل السند ہیں۔ کیونکہ یمی اس آاہ وطریقہ پر ہیں جس سے کوئی نٹی تکالی ہوئی بات شامل میں ہونے یائی اس لئے کہ بدعتیں اور نے طریقے تور سول اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب کے طریقہ کے بعد فکے ہیں۔اوربد عت اس فعلبد کو کہتے ہیں جو نیا نکل آیااور سلے نہیں تھااور اکثربد عات کا بیرحال ہے کہ وہ شریعت کی مخالفت سے شریعت کوور ہم بر ہم کرتی ہیں۔ یاجببدعت پر عملدر آمدعام ہو توشر بعت میں کی بیشی ہوجاتی ہے اور اگر کوئی ایس بدعت نکالی جاوے جوشر بعت سے مخالف نہیں ہے اور نہ اس پر عملدر آمد ے نقص یازیادتی لازم آتی ہے توالی بدعت سے بھی عمومآمزر گان سلف کر اہت کرتے اور عموماً ہر قتم کے بدعتی سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ جائز ہو تاکہ اصل جو کہ اتباع سلف ہے محفوظ رہے تم دیکھو کہ جب حضرت ابد بحر فے اپنی خلافت میں اور حضرت عمر فے زیدین ثابت سے فرمایا کہ قرآن شریف جمع کرو توزیدر ضی اللہ عنہ نے کہاکہ آپ دونوں صاحب کیو تکر ایساکام کرنے پر آمادہ ہوئے جس کور سول اللہ علیہ نے نہیں کیا ہے۔عبداللہ بن الی سلمہ نے کہاکہ سعد بن مالک (ابن الی و قاص) نے ایک حاجی سے سناکہ وہ تلبیہ میں یہ لفظ کمتا ہے لبیك ذا المعارج تو فرمایاكہ ہم لوگر سول الله عليالله عليه عدد مبارك ميں يه لفظ نهيں كہتے تھے۔ (يعني اس كو منع نه كياليكن بتلاديا کہ بیبدعت ہے)ابوالبحریؒ نے میان کیا کہ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعودٌ سے ذکر کیا کہ یمال معجد میں مغرب کے بعد کچھ لوگ (حلقہ کر کے) بیٹھتے ہیں۔ ان میں ایک محض کتا جاتا ہے کہ اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہو۔اور اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی شبیح پڑھو۔ اور اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرو۔ (بیالوگ اس کے کہنے کے موافق کرتے جاتے ہیں) عبداللہ بن مسعود فی ہے س کر کہا کہ جب توان کو ابیا کرتے و کھے تو میرے پاس آگر جھے خر کر دیناکہ ابدہ لوگ بیٹے ہیں (اس نے وقت پر خر دی) تو عبدالله بن مسعودٌ ان كى مجلس ميں جاكر نزديك بيٹھ كئے۔جب ان كاذكر كر نابطور مذكور ہ بالاس ليا تو كمر ب مو كئے اور اين مسعود سخت آومي تھے۔ پھر فرماياك ميں مول عبداللہ بن مسعودٌ فتم ہےاس یاک معبود کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے کہ تم

لوگوں نے بے جاظلم سے ایک بدعت نکالی ہے اور تم اصحاب محمد علی ہے بھی (اپنے نزدیک) علم میں برھ چلے ہو۔ پھر عمر وہن عتبہ نے کہا استغفر اللہ عمر واجب ہے کہ طریق رسول اللہ علی واصحاب کو پہچان کر اسی کو لازم پکڑواور اگرتم او هر او هر پڑے بھرے تو بردی گر اہی میں پڑجاؤگے۔

فا کدہ :۔ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث کو امام دارمی نے اس سے زیادہ طویل روایت کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ابن مسعود یا ہے کہ منوز سول اللہ عظیمی کے کہ ہنوز سول اللہ عظیمی کے کھانے پینے کے برتن سلامت موجود ہیں کہ تم نے بیدعت نکالی اور فرمایا کہ اگر تم لوگ اتنی دیر تک ہر ایک اپنے لئے استعفار کرتا تو اس سے بہت بہتر ہوتا۔ راوی نے بیان کیا کہ واللہ ہم نے اس کے بعد دیکھا اس جماعت والوں میں سے اکثر خارجیوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔

ان عوف سے روایت ہے کہ ہم لوگ اہر اہیم تحقی کے پاس پیٹھ تھے۔ استے میں ایک شخص نے آکر کہاکہ اے ابد عمر ان آپ میرے لئے دعاکریں کہ اللہ تعالیٰ جھے شفاعطاکرے۔ تو میں نے دیکھا کہ اہر اہیم تحقی کواس کلہ سے سخت کر اہت پیدا ہوئی۔ حتی کہ ہم نے ان کے چرے سے اس کے آثار دیکھے اور اہر اہیم تحقی نے طریقہ سنت کا ذکر فرماکر اس کی رغبت و لائی اور لوگوں نے جوبد عت نکالی ہے اس کو ذکر کر کے اس سے کر اہت ظاہر کی اور اس کی مذمت فرمائی۔ ذوالنون مصری کے پاس محد شین علاء میں سے لوگ آئے اور ذوالنون عرف فرمائی دوالنون محری کے پاس محد شین علاء میں سے لوگ آئے اور ذوالنون کے ذوالنون شخر نے فرمایا کہ میں اس معاملہ میں پچھ گفتگو منین کرتا ہوں۔ کیو تکہ ایس گفتگو نی نکالی ہوئی (بدعت) ہے۔ ہم مجھ سے پچھ نماذیا حدیث سے متعلق پوچھو۔ ذوالنون نے اپنے میٹ کو سرخ موزہ پنے دیکھ کر فرمایا اسے فرز ندیہ شہرت کی چیز ہے۔ اس کور سول اللہ علیہ نے نہیں پہنا بلتہ اپنے سادے ساہ موزے پنے ہیں۔

فصل: مصنف نے کہاکہ ہم نے بیربات بیان کر دی کہ پیشوایان سلف و خلف ہر بدعت سے احتراز کرتے تھے۔اگر چہ دہ الی بدعت نکالی گئی ہو کہ اس میں بطاہر کچھ مضا کقہ نہیں ہے۔اس سے ان کی غرض بیہ تھی کہ شریعت میں الیی بات ہی پیدانہ ہونے پائے جس کا وجود پہلے نہ تھا۔ تاہم الیی چند باتیں جاری ہو گئیں جن سے شریعت

كوصدمه نبيل پنجا-اورندان ير عملدر آمدعام سے كچھ تغير ہے۔ توان ير عمل كرنے میں کچھ مضا کقہ شمیں دیکھتے تھے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ماہ رمضان کی راتول میں کچھ لوگ تناایک ایک این این نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور کہیں ایک نمازی کے پیچھے پچھ لوگ اقتداء کر کے اس کی امامت سے نماز پڑھتے تھے۔ پس حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه نے سب كوايك امام افى بن كعب رضى الله عنه كى اقتداء ميں جمع كرويا۔ پھر ا کے رات نظلے توان (مقتریوں) کود کھ کر فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ حس بصری نے اس طرح مجلس وعظ کی نسبت فرمایا کہ بیبدعت ہے کیکن اچھی بدعت ہے کہ اس مجلس میں بہت ہے دینی دوست مل جاتے ہیں۔اور اکثر دعائیں مقبول حاصل ہو جاتی ہیں۔ مصنف نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کوافی بن کعب کے پیچھے جماعت میں اس لئے جمع کر دیا کہ شرع میں جماعت سے نماز ثابت ہے اور حسن بصری نے وعظ کواس لئے بدعت حنہ فرمایا کہ وعظ خود مشروع ہے اور کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ جو نئ بات کسی شرعی اصل پر مبنی ہووہ مذموم نہیں ہوتی ہے اور اگر کوئی بدعت ایسے طریقے سے نکالی جادے کہ گویاوہ کسی امر خیر کو پور اکرنے والی سمجھی جاءے توشر بعت كے ناقص ہونے كا عقاد ہوا\_ (به بدتر اعقاد ہے) پھر اگر وہ كسى شرعى اصل سے مخالف ہو تو نمایت بدتر ہو گئی۔

اصل اس میں حدیث صحیح ہے کہ جوالی بات نکالے جو ہمارے اس دین میں نہ ہو توبد عت مر دود ہے اور خودای حدیث میں فہ کور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مجد میں بعض لوگ توایک شخص کی امامت سے تراوی پر صفے شخے اور پھے لوگ نتما فردا فردا پر صفے تھے تو حضرت عمر ان کو بھی ایک ہی امام کے پیچے جمع کر دیا۔ لیکن نتما پر صف ہم منع نہیں فرمایا۔ چنانچ اس حدیث ایک ہی امام کے پیچے جمع کر دیا۔ لیکن نتما پر صف ہے منع نہیں فرمایا۔ چنانچ اس حدیث میں ہے کہ عشر واخی میں حضر سے افی بن کوبٹ نے خود آنا چھوڑ دیا تھا۔ نیز اس زمانہ میں صحابہ کے واسط جماعت سے ادا کرنے کے لئے شرعی اصل موجود تھی کہ خود آنا چھوڑ و عثمان و معامت سے پر حصائی تھی۔ بلحہ جب حضر سے ابو بحر و عثمان و علی خلافت نبوت پر تھے۔ اور رسول اللہ عقبہ نے ان کے طریقہ کو بھی منت قرار دیا ہے تو ہمارے لئے۔ یہی اصل کافی ہے ہم کو اس میں حث کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی بلحہ جو بات ان کے طریقہ کے علاوہ ہو وہ بحث میں آوے گی۔ اور ضرورت ہی نہ رہی بلحہ جو بات ان کے طریقہ کے علاوہ ہو وہ بحث میں آوے گی۔ اور حضر سے عراق نے اس کوبد عت فقط اس وجہ نے فرمایا کہ ذمانہ رسول اللہ عقبہ میں موسا

شب ر مضان میں ایسا شیں ہو تا تھا۔ فاقتم۔

مصنف ؒ نے کہا کہ جمارے میان مذکورہ بالاے واضح جو گیا ہے کہ اہل سنت وہی لوگ ہیں جو آغار رسول اللہ علیہ و خلفائے راشدین کی اتباع کرتے ہیں۔ (جو طبقہ صحابہ و تابعین و مابعد میں متواتر ظاہر چلے آئے ہیں) اور اہل بد عت دہ لوگ ہیں جو جماعت کامتوار طریقه چھور کرالی چیز ظاہر کرتے رہے ہیں جو پہلے زمانہ میں نہ تھی۔ اور نہ وہ کی اصل شرعی پر منی ہے اس وجہ سےبدعتی او گول کو دیکھو کے کہ اپنی بدعت کو چھیاتے رہے ہیں۔ بر خلاف ان کے اہل السند آسے مذہب کو شیس چھیاتے اور ان کا كلمه ظاہر اور ان كامذ ہب متواتر مشہور چلا آتا ہے۔اور عاقبت ان ہى كے لئے ہے والحمد للدرب العالمين مغيره بن شعبه رضى الله عنه بروايت بكر رسول الله عليه في فرمایا کہ ہمیشہ میری امت میں سے ایک قوم لوگوں پر ظاہر (غالب )رہے گی۔ یمال تك كد جب امر اللي أو ع كاجب بھي يہ قوم ظاہر ہو گا۔ يہ حديث محمين ميں ہے۔ توبال نے کماکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ حق پر ظاہر ہو گا۔ ان کو کھ مفتر نہ ہو گا اگر کوئی ان کی مدونہ کرے (دور ابرب نفرت اللی غالب رہیں گے) یمال تک کہ امر اللی آجادے (رواہ مسلم فقظ)۔واضح ہو کہ اس معنی کو آنخضرت علی ہے جابر بن عبداللہ ومعاویہ و قرہ رضی اللہ عنهم نے روایت کیا ہے۔امام ترمذی نے امام مخاری سے نقل کیا کہ حضرت علی بن المدیثی فرماتے تھے کہ صدیث شریف میں جس قوم کاذکر ہے یہ اہل صدیث (احادیث یر عمل کرنےوالے)

فا كده: على بن المدين ك ذمانه مين مامون بن الرشيد كي وجه سے معتزله فرقه نے بهت زور باند هااور صدباعالم اس فتنه مين مقتول ہوا ليكن آخر كو الل حديث بى غالب ہوئے اور اللہ تعالى نے بعد اس امتحان كا نہيں كو احر ام و عزت عطاك ور واضح ہوكہ آنخضرت علين نے فرمائے بن جيسا كه تصحح الاسناد حديث سنن ابنى واؤد ميں برس تك اپنى امت ميں سے فرمائے بين جيسا كه تصحح الاسناد حديث سنن ابنى واؤد ميں مصرح ہے۔ اور مين واقع ہوا پھر آپ كے معجزہ ميانی كے مطابق و شمنوں كے دلوں سے اس امت كى بهيت جاتى رہى اور تداعى الا مم كا واقعہ بيش ايا۔ الل روم ارض وابق ميں اترے۔ اور خراسان كى طرف تركوں كے ہاتھوں بلابل بيش آئے۔ وليكن ابال السنة جو اس وقت بھى غالب رہے۔ اس وقت بھى غالب رہے۔

چنانچد كتب تواريخ ميں صاف ان معجزات كے مطابق ظهور مواہے۔

فصل: - الل بدعت كے اقسام كابيان - ابد ہريرہ رضى اللہ عنه نے كما رسول اللہ عنوق ہوئے تھا يا اللہ عنوق ہوئے تھا يا كہتر (21) فر قول ميں متفرق ہوئے تھا يا كہتر (21) فر قول ميں اور اسى قدر فر قول ميں نصارى متفرق ہوئے اور ميرى امت تہتر (21) فر قول ميں متفرق ہوگا ۔ امام ترفدى نے كماكہ به حديث صحيح ہے۔

مصنف نے کہا کہ جم نے اس حدیث کو سابق میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت میں اس قدر زائد ہے کہ یہ سب فرقے فی النار ہیں سوائے ایک فریق کے۔ تواصحاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یار سول اللہ علیہ اس نجات پانے والے فریق کی کیا نشانی ہو گی ؟ فرمایا کہ وہ فریق اسی بات پر ہو گا جس پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنی اسر ائیل باہمی اختلاف سے چھوٹ کر اکمتر (الا) فرقے ہو گئے جن میں سے سر (۵۰) فرقے ہو گئے جن میں سے سر (۵۰) فرقے میری امت کے بہتر (۲۰) فرقہ عذاب سے چھوٹا۔ اور تھوڑے و نول بعد میری امت کے بہتر (۲۱) فرقے ہو جائیں گے۔ جن میں سے اکمتر (۱۱) ہلاکت میں پڑیں گے اور فقط ایک فرقہ نجات پاوے گا۔ اصحاب نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ پر پر کے اور فقط ایک فرقہ نجات پاوے گا۔ اصحاب نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ پر پر کے اور فقط ایک فرقہ نجات پاوے گا۔ اصحاب نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ پر پین کیا ہوگا ؟ فرمایا کہ وہ جماعت ہوگا۔

الا الله محمد رسول الله \_اورجب بيراعتقادول من سياموكا\_ يعني نفس كادهوك نه مو گاتو پھان سے ہے کہ آوی اینے جی کی مندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مندگی کرے گا۔ اور نماز وروزہ وز کو قوج وغیرہ پر عامل ہو گا۔ بعض محققین نے کہا یہ اعمال ممقابلہ ایمان توحید کے ایسے ہیں جیسے ذرہ برابر دنیا میں سے ایک آدمی کا گھر ممقابلہ عرش اعظم کے حقیر ہے تو معلوم ہواکہ جو کوئی اس اعتقاد توحید پر ہو جو آنخضرت علیہ نے صحابہ رضی الله عنهم کو تعلیم فرمایا تھا۔ اور اپنے آپ کو دین حق کے لئے وقف کرے اسلام سچالاوے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کے واسطے گردن جھکادے جو کھے رسول اللہ علیہ نے بتلایاس پر یقین لاوے اور جس طریق پر آپ چلتے تھے ای طریق سنت کوراہ حق جانے تو یہ نجات کی راہ ہے۔ اور اگر اس اعتقاد میں خارجی پارافضی یا معتزلی کی طرح مخالفت کی تو نجات کی راہ سے بھٹک گیا۔ اور شرک کی بدیواس میں آنے لگی۔ تو جہنم میں آگ سے ظاہر وباطن جلے گا۔ بھر طیکہ اس صلالت میں یمال تک نہ پہنچا ہو کہ دین حق سے خارج ہی ہو گیا ہو تو پھر کا فرول و مشر کول کے ساتھ ہمیشہ جنم کی بست ی میں رہے گاور دیکھواگر کلمہ تو حیدو طریق سنت پر کچ اعتقاد ہولیکن دہد کاری کی شامت میں پھنسا۔ اور ظاہر میں اتنے حصہ میں نفس کی پیروی کی اور یہاں تک ہوا کہ آخرت میں حرارت آفتاب سے سر کو بھیجالبلنے اور ہولناک تکلیفوں سے بھی کفارہ نہ ہوابلحہ جہنم میں ڈالا گیا تواس کا عذاب مراہ فرقہ کی طرح نہ ہوگا۔ جیسے امیر المومنین علی ہے روایت ہے کہ اہل توحید میں سے جو جہنم میں گیا تواویر کے طبقہ میں رہے گا۔اور وہال چنجتے ہی مردے کی مثل ہو جائے گا اور اس کے دل کو آگ نہ جلاوے گی۔ یہ پوری روایت جامع صغیرہ وغیرہ میں ہے۔اس میان سے حدیث شریف کے معنی حل ہو گئے کہ گمراہ فرقے فی النار ہول کے اور جس فرقہ سنت و جماعت کو نجات ہے وہی نجات كواسط ب ولله تعالى الحمد والمنته-

مصنف نے کہ اگر یو چھا جائے کہ بھلا اس امت کے بیہ گر اہ فرقے جن کی خبر حدیث میں دی گئی ہے تہماری پہچان میں بھی آ گئے ہیں؟ توجواب بیہ ہے کہ اتن بات توجم نے قطعی پہچان لی کہ پھوٹ پڑگی (یعنی صحابہ جس اتفاق و جماعت پر تھے اس جماعت سے پہلے پہل خار جیول کے مکر سے پھوٹ کے علیحدہ ہو گئے۔ پھر معزلہ و روافض و غیرہ کی مکر یول نے جماعت کو چھوڑ کر اپنی مکری علیحدہ کر لی تو یہ مجزہ تو ہم نے صاف د کھے لیا۔ کہ جماعت سے پھوٹ ہوئی) اور ہم کوان پھوٹے ہوئے فرقول کی المار ہم کو المار کی محاملہ میں المار کھوٹ کے المار کی میں معرف میں المار کی المار کی میں معرف میں کی المار کی کھوٹ کے المار کی کھوٹ کے میں کی میں کے کہ کو کے فرقول کی میں کی کھوٹ کی کی کھوٹ کی کو کھوٹ کر ایکن کی کھوٹ کے میں کی کھوٹ کی کھ

اصلی بھی پیچانی پرتی ہیں۔بلعہ یہ بھی پیچان لیا گیاکہ خود ہر فرقہ جو جماعت اعظم سے پھوٹ کر جدا ہوا تھاخود اس کے گلزے در گلڑے ہو گئے اگرچہ ہم کوان سب فرقول کے نام اور گر ابی کے ند ہب الگ الگ تفصیل کے ساتھ معلوم نہ ہول۔ اور دیکھو کہ بدعتی فرقول کی اصلول ہیں ہے مفسلہ ذیل فرقے ہم کو ظاہر میں معلوم ہو گئے ہیں۔ حروریه و قدریه و جهمیه و مرجیه و رافضه و جبریه ۔ (یہ چھ ظاہر ہیں) اور بعضے اہل علم نے کہا کہ بدعت و صلالت کی جڑ ہی چھ فرقے ہیں۔ اور ہر فرقے کی باره شاخیس ہیں۔ توکل بہر (۲۲) شاخیس ہو کی جو جماعت سے پھوٹ کر فرقد فرقد ہو گئے۔

فا كده: الله تعالى جل شانه كى عجب قدرت و تمام رحمت اس دين اسلام پريه به كه ان مراه فرقول كى باوجود يكه اس كثرت سے شاخيى ہو كئيں اور فريق جماعت فقط ايك فريق بے ليكن ہر زمانه اور ہر صدى ميں ابتداء سے اس وقت تك فريق جماعت بخر ت زائدر بتا چلا آيا حتى كه جب فريق جماعت وس كروڑ مانا جاوے تواس وقت ميں يه بهتر (۲۲) كمر اه فرقے ايك كروڑ بھى ہر گزنه ہوئے بلحه آدھاكروڑ بھى نہ تھے بلحه شايد دس لاكھ ہول۔ تاكہ الله تعالى كا دين حق بميشه بد كان حق ابل توحيد سے متواتر جلا جاوے \_ كيونكه جب تك فريق جماعت اس قدر زائد ہو تب تك قطعى متواتر نہيں ره سكتا تھابلحه وو تين صدى كے بعد ان بد عتيوں كے بهت سے فرقے تو كالعدم ہوگئے۔

فا كده: - خارجى فرقد حضرت امير المومنين على رضى الله عند اور آب ك اصحاب کو جن میں مهاجرین وانصار وائل بدر وبیعیة الر ضوان وغیر ہ پخٹر ت شامل تھے' سب کو کا فر کہتا تھا۔ تواس فرقہ سے کہا گیا کہ ابھی آنخضرت رسول اللہ عظیم کووفات یائے جالیس برس نہیں گزرے اور حضرت ابد بحر و عمر رضی الله عنهما کی طرح ہے حضیرے عثمان و حضرت علی اور بیر اصحاب رضی الله عنهم آپ کے اکابر مقرب صحابہ میں سے ہیں ' یہ سب زمانہ متواتر جانتا ہے کیاتم انکار کر کتے ہو۔خار جیول نے کہا کہ بے شک بدتوسب ہی جانتے ہیں اور جوبات آفتاب کی طرح روش ہے ہم اس سے کیو کر انکار کریں گے۔ تو کما گیا کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں صحابہ رضی اللہ عنم کو مومنین صاد قین اور مومنون حقاً اور مفلول فرمایا ہے تو یہ اصحاب کبار سب سے سلے اس صفت میں واغل ہو گئے۔خارجی فرقہ نے کہاکہ ہاں اس وقت بے شک واخل ہو گئے تھے۔ پھراس کے بعد ابو بحر و عمر رضی اللہ عنمانے بے شک ای طریقہ پر رہے لیکن عثمان وعلی نے ہماری رائے میں وہ طریقہ بالا تواس صفت سے خارج ہو گئے اور رسول الله عَلَيْنَةُ نِي اس وقت كے مطابق ان لوگوں كو جنتى كما تقا۔ پھر جب وہ حال نہ رہا تو سب باتیں جاتی رہیں۔ تب خارجی فرقہ کو جواب دیا گیا کہ یہ تم نے بوی علطی کھائی كيونكه جب الله تعالى نے ان لوگول كو جنتى ہونا مقدر كيا تھا تو قضائے مقدر بورى ہو گئی۔اب اس میں تغیر ممکن ہے۔خارجی نے کہاکہ ہم اپنے نزدیک ضرور جانتے ہیں کہ یہ لوگ کا فر ہو گئے اور ہم یہ نہیں مانیں گے کہ خدانے کچھ مقدر کیا ہے بلحہ تقذیر کچھ چیز نہیں ہے۔ ولیکن جو کوئی جیسا کرے ویسا ہوتا جادے گا اور تقدیر ہماری سمجھ میں نمیں آتی۔ مترجم کہتا ہے کہ ویکھواس بدیخت فرقہ نے متواتر اعتقاد کو چھوڑ کر کفر اختیار كرنا منظور كر ليااور وہ عدادت جو أكابر اصحاب رضى الله عنهم سے اس كے جي ميس بيٹھ گئ تقى وەنە چھوڑى يىلى حال روافض وغير ەكاہے \_ نعوذ بالله من الصلال \_

شاخ چرارم حازمیہ (اس کابانی حازم بن علی تھا)ان کایہ قول ہے کہ جم نہیں جان سکتے کہ ایمان کیا چیز ہے ؟ اور مخلوق بے چارے سب معذور ہیں (ان کو معاف ہے جب کہ ایمان پھیا نامحال ہے)

شاخ پنجم خلفیہ (اس کابانی خلف خارجی تھا) نے یہ قول نکالا کہ جس کسی نے جماد چھوڑا'، ہ کا فرہے 'چاہے مر د ہویا عورت۔شاخ ششم کوزیہ نے نکالا کہ کسی کو کسی کا چھو تاروا نہیں ہے۔ کیونکہ ہم کوپاک کو نجس کی شناخت واقعی نہیں ہو سکتی اور جب تک

ہمارے سامنے کوئی نماکر توبہ نہ کرے تب تک اس کے ساتھ کھاناجائز نہیں ہے۔ فاکدہ:۔ دیکھواس پاکیزگی کے عمرے کس طرح شیطان نے اس احمق فرقہ کودھوکہ دیا جس سے لوگول میں بے انتہا پھوٹ وجدائی پڑجاوے حالا تکہ شرع میں باہم میل جول واتفاق کی بہت تاکید کی گئی ہے۔

شاخ ہفتم کنزیہ کا بیہ قول ہے کہ کسی کو پچھ مال دینا حلال نہیں ہے کیو تکہ شاید بیہ شخص اس مال کے پانے کا مستحق نہ ہو (تو غیر مستحق کو دینا ظلم ہو گا۔ تو اس گناہ سے کفر ہو جاوے گا۔ بلحہ داجب بیہ ہے کہ مال کو خزانہ کر کے زمین میں دفن کر دے۔ پھر جب قطعی بقینی دلیل ہے کوئی شخص سب سے زیادہ مستحق معلوم ہو تو اس کو دے رکھر جو کوئی اس طرح دوسرے درجہ کا مستحق ہو 'اس کو دے وعلیٰ ہذا القیاس۔ یعنی اس محرسے بھی زکوۃ دینانہ بڑے۔

شاخ ہضم شراخیہ۔ اس خبیث فرقہ کا یہ قول ہے کہ اجنی عور توں کو چھونے و مساس کرنے ہیں کچھونے و مساس کرنے ہیں کچھ ڈر نہیں ہے اس لئے کہ عور تیں توریا حین بنائی گئی ہیں (ریا حین کی خوشبو سو نگھنااور چھوناروا ہوتا ہے۔ شاخ نہم اخلیہ کا یہ قول ہے کہ مرنے کے بعد میت کو کچھ بھلائی یابرائی لاحق نہیں ہوئی ہے (یعنی عذاب و ثواب سے انکار کرتے ہیں) شاخ وہم محمیہ کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی مخلوق کی طرف فیصلہ چاہنے جائے تووہ کا فر ہے (اسی وجہ سے جب حضرت علی واہل شام میں ٹالٹی فیصلہ قرار پایا تواس خارجی فرقہ ہے امیر المو منین کے لشکر سے جدا ہو کر دونوں فریق کو کافر کمنا شروع کیا) خارجی فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب و معاویہ کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہوا۔ یعنی حکم صاف نہیں کھلنا ہے۔ اس لئے ہم طالب و معاویہ کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہوا۔ یعنی حکم صاف نہیں کھلنا ہے۔ اس لئے ہم خالد تھا) یہ فرقہ کہتا ہے کہ کوئی امام نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے چاہنے والے اس خالد تھا) یہ فرقہ کہتا ہے کہ کوئی امام نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے چاہنے والے اس خالد تھا) یہ فرقہ کہتا ہے کہ کوئی امام نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے چاہنے والے اس خالد تھا) یہ فرقہ کہتا ہے کہ کوئی امام نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے چاہنے والے اس خالد تھا) یہ فرقہ کہتا ہے کہ کوئی امام نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے چاہنے والے اس خالد تھا) یہ فرقہ کھوں۔

فرقد قدریہ بھی بارہ شاخوں میں منقسم ہوا۔ احریہ جس کا قول یہ ہے (اللہ تعالیٰ پر عدل جاری کرنا فرص ہے اور) اللہ تعالیٰ کے عدل میں شرط یہ ہے کہ اپنے ہدوں کوان کے کاموں کا مختار کرے اور ان کے گنا ہوں کے در میان میں حاکل ہو کر رہ کے۔ فرقہ شویہ کہتا ہے کہ بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور برائی ابلیس پیدا کرتا ہے۔ معتزلہ کہتا ہے کہ بیہ قرآن پیدا کیا ہوا ہے اور آخرت میں خدا کا ابلیس پیدا کرتا ہے۔ معتزلہ کہتا ہے کہ بیہ قرآن پیدا کیا ہوا ہے اور آخرت میں خدا کا

ویدار محال ہے (سببدعی گراہ فرقے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو محال کہتے ہیں۔اس میں خوارج دردافض وغیرہ سب کیساں ہیں) کیسانیہ جو کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ افعال آیااللہ تعالیٰ کی طرف ہے پیدا ہوتے ہیں یابدوں سے پیدا ہوتے ہیں ادریہ بھی ہم نہیں جانتے کہ بعد عبد موت کے تواب پادیں گے۔ شیطانیہ جس کایہ قول ہے کہ خدانے شیطان کو نہیں پیدا کیا ہے۔ شریحہ جو کہتے ہیں کہ سب برائیاں مقدور ہیں سوائے کفر کے وهمیہ کہتے ہیں کہ مخلوق کے افعال کی ذات سب برائیاں مقدور ہیں سوائے کفر کے وهمیہ کہتے ہیں کہ مخلوق کے افعال کی ذات سے دیو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے اور نہ نیکی وہدی کی ذات ہے دیویہ (راوندیہ) کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابی اثری ہیں تو ان پر عمل کرنا فرض ہے خواہ کوئی اس کوناسخ کے یا منسوخ کے۔

فا كده: اس نفس پرست فرقد كا مطلب يہ ہے كہ اگر آدم كے وقت ميں بهن بھائى كا نكاح دوبطن مختلف ہے جائز تھا تواب بھى يہ لوگ اس پر عمل كريں گے۔ اس طرح حضرت يعقوب عليه السلام كے وقت ميں دو بهوں كا نكاح اور مابعد شراب خورى وغيره سب عمل ميں لاويں گے۔ بتر يہ كہتے ہيں كہ جس نے گناہ كر كے توبہ كى تو اس كى توبہ قول نہ ہو گى تائيد فرقد كہتا ہے كہ جس نے رسول اللہ عقالیة كى بيعت توڑدى تواس پر گناہ نہيں ہے قاسطيہ كہتے ہيں كہ و نيا ميں زام ہونے ہے يہ افضل ہے كہ و نيا ميں زام ہونے سے يہ افضل ہے كہ و نيا حلاش كرنے ميں كوشش كرے۔ نظاميہ جس نے اہر اہيم نظام كى چيروى ميں يہ كماكہ جو كوئى اللہ تعالى كوشتے كے تودہ كافر ہے۔

فا کدہ: - یہ بھی فرقد اعتقاد معتزلہ پر گمراہ ہے اور یہ ایک بات اس گمراہی پر اور زیادہ پر محالفت ہے اور سب خلاف پر اور زیادہ پر حمائی ہے اس طرح ان سب فرقوں میں باہم مخالفت ہے اور سب خلاف طریقہ رسالت ہیں۔

جھمیہ فرقہ میں بھی بارہ شاخیں ہیں۔معطلہ جو کہتے ہیں کہ جس چیز پر انسان کا وہم پڑے وہ مخلوق ہے۔اور جو کوئی وعویٰ کرے کہ اللہ تعالٰی کا دیدار ممکن ہے تووہ کا فر ہے مرسیہ (مریسیہ) فرقہ گمراہ کہتا ہے کہ اللہ تعالٰی کی اکثر صفات مخلوق ہیں۔ ملتزقہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰی ہر جگہ موجود ہے۔

فا كده: - تعجب ہے كہ اى گمراہ فرقد كابيد اعتقاد اكثر عوام اہل السنديس كيل كياادريدلوك بھى كينے كئے كہ خدا ہر جگه موجود ہے شاكداس كاسب بيہ ہواكه محكمہ عدالت وقضاميں فتم لينے كابيہ طريقہ تفاكہ خداكو حاضر و ناظر جان كر فتم كھاؤيا گواہی دو تو عوام اپنی بے علمی ہے یہ سمجھے کہ خدا حاضر موجود ہے۔ حالانکہ قاضی کا مطلب یہ تھاکہ اللہ تعالیٰ علم وناظر ہے اور یمی عربی محاورہ ہے بیتی اللہ تعالیٰ جھے کود کھتا اور علیم و خبیر ہے۔ یہ یاد کر کے بچی فتم کھائے گا۔ عوام نے اپنی سمجھ سے حاضر کے یہ معنی لگائے جیسے آپس میں یو لا کرتے ہیں۔ لہذ اعلماء پر فرض ہے کہ وعظ میں اللہ تعالیٰ کی وحد انہت و اعتقاد حق کو اول میان کیا کریں 'تاکہ آئندہ ان کی نصیحت سبح ایمان کی وحد انہت و اعتقاد حق کو اول میان کیا کہ آئندہ ان کی نصیحت سبح ایمان والوں کو مفید ہو۔ واللہ سبحانہ تعالیب ہو الموفق۔ وارد یہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیب کو پہچانادہ جہنم مہیں نہ جائے گااور جو کوئی جہنم میں گیادہ بھی وہال سے خمیں تکالا جائے گا۔

فا كده: - اس فرقہ جابل كے نفس نے ان كوب يقين ولاياكہ تم لوگ الله تعالى كے پچائے والے مو اور اس جابل نے اپنے نفس كاغره بے وليل مان ليا۔ زناد قد كہتے ہيں كه كى كے واسطے بير ممكن نہيں ہے كہ اپنى ذات كے واسطے

کوئی رب (پروردگار) ثامت کرے۔اس لئے کہ ثامت کرناجب ہی ہو سکتا ہے کہ اس سے اوراک کرنے کا سے اوراک کرنے کا آپ کے اوراک کرنے کا آلہ نہیں ہو سکتی مہیں ہو سکتی ہو

فائدہ: ۔ یہ دلیل محض غلط اور بالکل خبط ہے اور سرے سے بی غلط ہے کہ رب کو شامت کرنا اور ہے اس واسطے مصنف ؓ رب کو شامت کرے۔ اس لئے کہ پچانا اور ہے اور شامت کرنا اور ہے اس واسطے مصنف ؓ نے ان احمقوں کی دلیل بھی نقل کر دی تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ فرقد کیرا ہے و قوف

حرقیہ فرقہ کا قول ہے کہ کا فر کو (جب جہنم میں ڈالا جائے گا) آگ ایک بار جلا کر کو کلہ کرد ہے گی پھروہ ہمیشہ کو کلہ پڑار ہے گا۔ اس کو آگ کی جلن محسوس نہ ہو گی۔ مخلوقیہ کہتا ہے کہ بیہ قرآن مخلوق ہے۔ فانیہ فرقہ کا قول ہے کہ جنت ودوزخ

دونول فنا ہونے والی ہیں۔ اور ان میں سے بعضے کہتے ہیں کہ ہنوزوہ دونول پیدا ہی شیں ہوئی ہیں۔ عرب (غیرید) نے پیغیرول سے انکار کیا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے ہوئے شیس ہیں۔ بلعہ وہ لوگ صرف عقلاء تھے۔

فاتکدہ: ۔ یہ قول محض کفر ہے۔ اور یہ اس زمانہ میں نیچر یہ فرقہ کا قول ہے جو سر سیداحد خال کی کتاب میں جو تغییر کی نام سے لکھی ہے صاف ذکور ہے۔

واقفیہ کہتے ہیں کہ ہم تو قف کرتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ قر آن مخلوق ہے اور نہ بیہ کہ مخلوق نہیں ہے۔ قبر ہیہ کہتا ہے کہ قبر میں عذاب (نواب) نہیں ہے۔ اور نہ آخرے میں شفاعت ہے۔لفظیہ فرقہ کہتا ہے کہ قر آن کے ساتھ ہمارا تلفظ کرنا مخلوق

اسی طرح مرجیہ فرقہ کی بھی بارہ فتمیں ہیں۔ تارکیہ فرقہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مخلوق پر کوئی عمل فرض نہیں ہے سوائے ایمان کے۔ پس جب بندہ اس پرایمان لایااور اس کو پہچانا تو پھر جو چاہوہ کرے۔ سائبیہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ فلق کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ جو چاہیں کریں۔ یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ پھر جو پچھ کریں گے اس کا عوض آخرت میں پاویں گے۔ لیکن اس گراہ فرقہ نے اس سے انکار کیا۔ راجیہ کہتا ہے کہ جم کی بدکار کو عاصی و نافر مان نہیں کہ سکتے اور نہ کسی نیکو کار کو طابع و فرمانبر وار کہ سکیں۔ کیو فکہ جم کویہ معلوم نہیں کہ اس کے لئے عنداللہ کیا ہے۔ کا کہ وہ کا یہ مطلب نہیں کہ جم انجام نہیں جانے ہیں۔ اس لئے کہ انجام کوئی نہیں جانتا ہیں۔ اس سے بھی منکر ہے گویا کہتا ہے کہ اس بدکار کی بدکاری شاکہ پندیدہ ہو 'یہ فتیج گر اہی اس سے بھی منکر ہے گویا کہتا ہے کہ اس بدکار کی بدکاری شاکہ پندیدہ ہو 'یہ فتیج گر اہی

شاکیہ کہتا ہے کہ نیک اعمال و طاعات ایمان میں سے نہیں ہیں۔ بھیسیہ کہتا ہے کہ ایمان علم ہے اور جس نے حق کوباطل سے تمیز کر نااور حلال کو حرام سے تمیز کر نا فقط عمل ہے۔ متختیہ نے ایمان سے استثناء (یہ کہنا کہ میں مومن ہوں انشاء اللہ) سے انکار کیا۔ شبہ کہتے ہیں کہ خدا کی آنکھ میری آنکھ جیسی ہے۔ اور میر سے ہاتھ کی طرح اس کاہاتھ ہے (اور عرش پر اس طرح مستوی ہے جیسے ہم لوگ تخت پر ہیٹھتے ہیں) حشویہ نے سب احادیث کا ایک تھم ٹھر ایا۔ چنانچہ ان کے نزدیک فرض ترک کرنے کا تھم ویسا ہی ہے جیسے نفل ترک کرنے کا۔

فا كره: حثوبية نام اس كئي ہواكہ بيہ فرقہ كه تا ہے كہ قرآن مجيد ميں الم اور طس اور حمو غيره حروف مقطعات صرف زاكد حروف بے معنے ہیں۔ اور جو آيتيں عذاب كاخوف دلانے والى ہيں وہ فقط دھمكى ہے۔ نعوذ باللہ من كفر ہم۔

ظاہر یہ جوشر عی مسائل میں قیاس سے حکم اجتمادی نکالنے سے انکار کرتے ہیں۔ بدعیہ اس فرقہ نے اول اول اس امت میں بدعت کا احاداث شروع کیا۔ منقوصیہ

یہ کہتے ہیں کہ ایمان گفتابرہ حتا نہیں ہے (بھن نے کہاکہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جب ہم
نے ایمان کا قرار کیا توجو کچھ نیکی کریں وہ مقبول ہے۔ اور جو ہرائیاں ما نمز زبااور چوری
وغیرہ کے عمل میں لادیں وہ خشی جاتی ہیں۔ چاہے توبہ کرے 'یانہ کرے 'واللہ اعلم۔
فرقہ رافضہ کی بھی بارہ شاخیں ہیں۔ علویہ کہتا ہے کہ رسول ہنانے کا پیغام
اصل میں جریل علیہ السلام کے ہاتھ حضرت علیٰ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اور جریل علیہ
السلام نے غلطی کر کے وہ دوسری جگہ پہنچادیا۔ (جیسے یہود کہتے شے کہ جریل نے
السلام نے غلطی کر کے وہ دوسری جگہ پہنچادیا۔ (جیسے یہود کہتے شے کہ جریل نے
ہماری عداوت سے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسلیمیں میں وی اتاری ہے۔ یہ لوگ
کافریں) امریہ یہ فرقہ کہتا ہے کہ کار نبوت میں خمہ علیہ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ
شریک ہیں۔ (یہ بھی گفر ہے) شیعیہ فرقہ کہتا ہے کہ علیٰ وسی رسول اللہ علیہ اور آپ
علیہ کے بیٹ خلیفہ شے اور امت نے دوسرے کی بیعت کر کے کفر کیا۔

فا کرہ: - امام ذہبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ قدیم شیعہ فرقہ کا قول فقط بیہ ہے
کہ علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں اور جس نے ان سے لڑائی کی
اس نے گناہ کمایا۔ پھر اس فرقہ میں بعضے بردھ کر کہنے لگے بلعہ علی سب سے افضل ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو بحر و عمر و عثمان رضی اللہ عنم کو پہلے خلیفہ اس لئے کر دیا تاکہ
خلافت کا خاتمہ علی رضی اللہ عنہ پر ہو۔ اور آپ کی اولاد میں قیامت تک باقی رہے۔
جیسے نبوت آنخضرت علی ہے پر ختم ہوئی۔ اور جو قول مصنف نے بیان کیا بیر رافضیہ فرقہ
کا عقیدہ ہے جو آخر میں پیدا ہوا۔

اسحاقیہ فرقہ کہتا ہے کہ نبوت تا قیامت ہوتی چلی جائے گی۔ اور جو کوئی اہل بیت کا علم جانے وہی نبی ہو تارہے گا۔ ناووسیہ فرقہ کہتا ہے کہ حضرت علی سب امت سے افضل ہیں۔ پس جو کوئی کسی دوسرے صحافی کو آپ پر فضیلت دے وہ کا فر ہو گیا امامیہ فرقہ کہتا ہے کہ دنیا بھی ایک امام سے خالی نہ ہوگی اور وہ امام او لاد حسین رضی اللہ عنہ سے ہوگا۔ اور اس کو جر ائیل علیہ السلام تعلیم کرتے رہیں گے۔ جب وہ مرے گاتو جائے اس کے دوسر ااس کی مثل قائم مقام ہوگا (اس زمانہ میں جس فرقہ کتا ہے کہ نماز علم ملا ہو گا وہ وہ تو تو کسی غیر کی جبوبے نماز میں ہے کہ فرقہ کہتا ہے کہ نماز خواہ وہ تو جب تک ان میں ہے کوئی ہو تو کسی غیر کے پہنچے نماز خالم میں ہے کوئی ہو تو کسی غیر کے پہنچے نماز خالم کی اور دورہ وہ اورہ وہ اس پر قار ہویا س کے افعال خلاف شرع ہول۔ عباسہ فرقہ کا بیہ جائز نہیں ہے کہ سب سے ذیادہ حقد ارخلافت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب تھے۔

مناسخہ فرقہ کا قول ہے کہ روضی ایک بدن سے نکل کر دوسر ہے بدن میں جو جاتی ہیں۔ چنانچہ اگردہ شخص نیکوکار تھا تواسی کردوح نکل کرا سے بدن میں پڑجاتی ہے جو دنیا میں دنیا میں عیش سے رہنے والا ہے۔ اور اگر بدکار تھا تواسے بدن میں پڑتی ہے جو دنیا میں کو فت و تکلیف سے زندہ ہمر کرے گا۔ رجعیہ فرقہ کاز عم یہ ہے کہ حضرت علی اور آپ کے اصحاب دنیا میں دوبارہ لوث آویں گے۔ اور یمال اپنے دشمنول سے اپنابد لہ لیں گے۔ لاعنیہ فرقہ وہ ہے جو حضرت عثمان وطلحہ و نہیر و معاویہ وابو موی اشعری وام المومنین عائشہ وغیرہ رضی اللہ عنم پر لعنت کرتے ہیں۔ متر بصہ ایک فرقہ ہے کہ عابد فقیرول کالباس پہنتے ہیں اور ہروقت میں ایک شخص کو مقرر کر کے رکھتے ہیں کہ یہ ہی فقیرول کالباس پہنتے ہیں اور ہروقت میں ایک شخص کو مقرر کر کے رکھتے ہیں کہ یہ ہی اس عصر میں صاحب الامر ہے۔ اور یہی اس امت کا ممدی ہے پھر جب وہ مرا تو دوسر سے کوائی طرح مقرد کر لیتے ہیں۔ حوسر سے کوائی طرح مقرد کر لیتے ہیں۔ جبر یہ فرقہ کہتا ہے کہ آوی

کچھ بھی نمیں کر سکتابلے جو کچھ کر تا ہوہ اللہ تعالیٰ ہی کر تا ہے۔افعالیہ فرقہ کتا ہے کہ ہمارے افعال تو ہم سے صاور ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کو اس کے کرنے بانہ کرنے میں استطاعت خود نہیں ہے۔بلحہ ہم لوگ ممز لہ جانوروں کے بیں کہ وہری سے باندھ كر جدهر چاہتے ہيں ہانكتے جاتے ہيں۔ مفروغيہ فرقہ كتا ہے كہ كل چيزيں پيدا ہو علیں اب کھ پیدائس ہو تا ہے۔ نجاریہ فرقہ کتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے مدول کوان كے نيك وبد افعال پر عذاب نميں كر تابلحد اسے فعل پر عذاب كر تا ہے۔ مبائد (متانيه) فرقه كهتا ہے كه تجھ پر لازم فقادہ ہے جو تيرے دل ميں آئے۔ پس جس دلی خطرہ سے مجھے بہتری نظر آئے اس پر عمل کر۔ حمید فرقہ کتا ہے کہ بدہ کچھ تواب یا عذاب نہیں کما تا ہے سابقیہ وہ فرقہ ہے جو کمتا ہے کہ جس کا جی چاہے نیک کام کرے اور جس كارى جائب ندكرے اس لئے كہ جو نيك خد ہاس كو گنا ہوں سے كھ ضرر نميں ہو گا۔ اور جوبد نخت ہے اس کو نیکوں سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ حبید فرقد کتا ہے کہ جس نے شراب محبت اللی کا پیالہ پیاس سے ار کان عبادت ساقط ہو جاتے ہیں۔ خوفیہ فرقہ كتا ہے كہ جس نے اللہ تعالى سے محبت كى تواس كوروا نسيس كه الله تعالى سے خوف كرےات لئے كہ محب اس محبوب سے خوف نيس كر سكتا۔ قارب فرق كتا ہے كه جس قدر عم معرفت برد مع اس قدر عبادت اس كذمه سے ساقط مو جاتى ہے۔ حسي فرقہ کتا ہے کہ و نیاسب لو گول میں برابر مشترک ہے۔ کی کودوسرے پر زیادتی شیں

ہے کیونکہ وہ ان کے باپ آدم علیہ السلام کی میر اث ہے۔معیہ فرقہ کہتا ہے کہ بیر افعال ہم سے صادر ہوتے ہیں اور ہم کو ان کی استطاعت و قدرت حاصل ہے۔

the state of the s

ر 60¢ \_\_\_\_\_\_

هِباب سوم ﴾

البيس كى مكارى عالول اور فتنول سے چنے كى تاكيد كابيان

انسان میں خواہش نفسانی و شہوات مرکب میں جن کی وجہ ہے وہ الی چیزیں تلاش کرلاتا ہے جن کو اپنے جی میں آرام و نفع پنجانے والی جانتا ہے اور انسان میں غضب (غصه) بھی رکھا گیا ہے۔ جس سے وہ ایذاء دینے والی چیزیں و فع کرتا ہے۔ اور اس کو عقل بھی عطا ہوئی ہے جواس کے طفیل نفس کے واسطے گویادب دینےوالی معلم ہے۔ کہ اس کو سکھاتی رہتی ہے کہ جو چیزیں حاصل کرے یا جن کو د فع کرے سب اعتدال کے ساتھ ہوں۔اور شیطان اس کاوشمن پیدا کیا گیا ہے۔جو گر اہ کو ابھار تار ہتا ہے کہ حاصل کرنے اور و فع کرنے میں صدیوھ جائے۔ حکمائے ربانیدر مجمم الله تعالیٰ نے کہاکہ عاقل پر لازم ہے کہ ایسے وسمن سے ہروفت بچارہے جس کی عداوت انسان ك ساتھ زمانہ آوم عليه السلام سے صاف ظاہر ہو چكى ہے۔ جس نے اپنے آپ كو تمام عمر اسى واسطے و قف كر ديا ہے كه ہر حال ميں اولاد آدم عليه السلام كى بربادى ميں اينى بوری کوشش صرف کرے گا۔اور اللہ عزوجل نے انسان کو (اگریہ قوت نہیں دی کہ شیاطین کود یکھیں تواس کے عوض میں آگی دے دی اور )اس دہمن سے بچے رہنے کی تاكيد فرمائي ـ بقول تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ـ (البقرهي ٢ آيت ١٦٨) يعني اے اہل ايمان تم لوگ شيطان كے قد مول كے نشان يرنه چلووه تمهار اکھلا ہواد متمن ہے۔وہ تم کوہر ی با تول اور بد کر داریوں ہی کی تاکید کر تار ہتا ہے۔ اور نیزاس امرکی که تم لوگ الله تعالی کی شان میں الیی بات نه که وجس کاعلم تم کو نهیں ب- بقوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر و يامركم بالفحشاء (البقره ب س آيت ٢١٨) يعني شيطان تم كو محتاج موجانے سے ڈراتا ہے اور فليج بدكاريوں كى تاكيد كرتا

فا کدہ:۔ یہ معجزہ آنکھوں دیکھاہے کہ راہ خیر میں خرچ کرتے وقت یہ وسوسہ پیداہو تاہے کہ بال پڑوں کاساتھ ہے۔اور پھریمی شخص بال پڑوں کے ختنہ وغیرہ میں فخش و قبائح میں اسراف کے ساتھ خرچ کر تاہے یہ بالکل شیطان کی اتباع ہے۔

وبقولہ تعالی ویرید الشیطان ان بضلهم ضلالا بعیدا \_(الساء پ ۵ آیت ۱۰) یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کودور کی گر ابی میں بھرگاد ے\_وبقولہ تعالی انسا

یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغنا فی الحمر والمیسر (المائده پ ک آیت ۹۱) یعنی شیطان تو یمی جابتا ہے کہ شراب و قمار بازی ہے تم لوگوں میں باہمی عداوت اور بغض وال و سے اور تم کویاوالی و نماز سے روک رکھے۔ اب تو تم ان کا موں سے بازر ہو گے۔ وبقولہ تعالی انه عدو مضل مبین (القصص پ ۱۰ ایت ۱۵) یعنی کشیطان بے شک تمہاراد شمن ہے تو تم بھی اس کود شمن بنائے رکھو۔ وہ اپنے گروہ کو اس لئے بلاتا ہے کہ تاکہ وہ لوگ بھی جہنم میں رہنے والے ہو جاویں۔ وبقولہ تعالی و لا یغرنکم باللہ الغرور (لقمان پ ۱۱ آیت ۳۳) یعنی شیطان تم کو اللہ تعالی کے ساتھ وھوکہ میں نہ والے (اس سے چ رہو) اور قران مجید میں اس قتم کی آیات بحر ت وار و

فصل: - جان ليناچاہے كرير الليس جس كايى كام بے كرا بين بم جنس مخلو قات کو تلمیس وشبہ میں ڈالٹار ہے۔سب سے پہلے وہ خود شبہ میں بڑا ہے اور امر اللی ے مشتبہ ہو کر صرح کا محم تجدے سے پہلے جوبالکل میچ تھامنہ موڑ کر قیاس دوڑانے لگا۔ اور خلقت کے عناصر میں فضیلت ویے لگا۔ چنانچہ الله تعالیٰ نے ہم کو آگاہ فرمایا حلقتني من نار و حلقه من طين (الاعراف پ٨ آيت ١٢) يعني ابليس نے كماكه تو نے جھے کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تونے گوندھی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نا فرمانی کے بعد مالک حکیم عزوجل کی جناب میں اعتراض لایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارایتك هذا الذى كرمت على (بنى اسرائيل به ١٥ آيت ١٢) يعنى مجھے آگاه كروے كه آخر تونے اس كو كيول مجھ پر فضيلت وى ؟اس اعتراض كى تهه ميں اس كى بير جمالت ے کہ تونے جواس کو جھ پر فضیلت دی توبیہ کھ حکمت نہیں ہے 'پھراس کے بعد میمر كرنے لگاكد انا حير منه يعنى ميں اس سے بہتر جول عجر مجده بجالاتے سے بازر ہا۔اس ے کھے نہ ہوا سوائے اس کے شیطان نے خود اپنے نفس کودائی لعنت وعذاب سے خوار کیا۔ حالا نکہ اپنے نزویک وہ اپنے نفس کی بزرگی کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب شیطان کی انسان پر کوئی بات رچاوے تو انسان کو سخت پر ہیز کے ساتھ شیطان و شمن سے ڈرنا چاہیے۔اور جبوہ بریبات کے تواس کوجواب دے کہ اے شیطان جو کھے تو مجھ سے کتا ہے اس میں میری خیر خواہی اس یی ہے کہ جو کھ میری خواہش ہودہ جھے حاصل ہو جائے لیکن جس نے اپنی ذات کی خیر خواہی نہ کی وہ دوسرے کی کچی خیر خواہی کیو تکر كرے كا\_اس كے علاوہ ميں خالص و عمن كى خير خواہى ير كيو تكر بھر وسه كرول لهذا تو اپی راہ لے کیونکہ میرے نزویک تیری بات کارگر ہونے والی نہیں ہے۔اب شیطان کو کئی حیلہ باقی ندر ہے گا۔ سوا نے اس کے کہ وہ انسان کے نفس امارہ سے مدولے۔ کیونکہ وہ آوی کے جی کواس کی ول پیند چیز پر ابھارے گا تواس وقت عقل کو بلانا چاہے۔ تاکہ وہ ثابت قدم ہو کر گناہ کے انجام کار میں فکر کرے۔امید ہے کہ توفیق ا بنامد دی اشکر عزم بھیج دے کہ اسکی مروانہ ہمت سے اشکر شیطانی و نفسانی بھاگ کھڑے ہوں گے۔ عیاض بن حمار نے کہا کہ رسول اللہ عقابی نے فرمایا کہ اے لوگواللہ تعالیب نے جھے کو تھم دیا ہے کہ تم کو وہ باتھ اللہ عقابیہ بیری ہوائی ہے کہ تم کو وہ باتیں بتاؤں جو تم نہیں جانے ۔اور اللہ تعالی نے بھے کو حکم دیا ہے دور اللہ تعالی نے بھے کو حلال ہے اور اللہ تعالی نے بھے کو حلال ہے اور میں نے اپنے تمام ہندوں کوایک سے دین پر پیدا کیا۔ پھر شیاطین ان کے کو طلال ہے اور ان کو ان کے دین سے پھیر دیا۔ اور ان کو تھم دیا کہ میرے ساتھ ان پی تھی اس آئے اور ان کو ان کہ میرے ساتھ ان پی تھی میں نے کوئی بر بان نہیں بازل کی۔ رسول اللہ عقبی نے فری بر بان نہیں بازل کی۔ رسول اللہ عقبی نے نہاں ذمین کو عرب سے لے کر عجم تک دیکھا تو ایک خصہ فرمایا۔

عیاض بن حمار ؓ سے (ایک دوسر بے سلسلہ سند سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ عظامی نے خطبہ پڑھااور اس خطبہ میں فرمایا کہ میر سے پروردگار عزوجل نے مجھ کوارشاد فرمایا کہ تم کووہ باتیں تعلیم کرول جوتم نہیں جانتے اور مجھ کو آج ہی اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہیں۔ (پھروہی حدیث بیان فرمائی جو نقل ہو چکی ہے)

جار نے کمار سول اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے نامید ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ اس کی پر سنش کریں لیکن ان کے در میان الرائی جھر اوا لیے میں ان

ير قابويا نے گا۔

یہ اخیر کی دونوں حدیثیں فقط مسلم نے روایت کی ہیں 'اور ان کی روایت میں اس طرح ہے کہ شیطان کو اس سے تامیدی ہو گئی کہ جزیر و عرب میں نمازی لوگ اس کی عبادت کریں انس رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ عقطے نے فرمایا کہ شیطان اپنی سونڈ کو فرزند آدم علیہ السلام کے دل پرر کھے ہوئے ہاگر دہ خدا تعالیٰ کاذکر کرتا ہے تو سونڈ پیچھے ہٹالیتا ہے۔ اور اگر خدا کو کھول جاتا ہے تو اس کے دل کو نگل جاتا ہے۔

ابن مسعودر ضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کا گزرا یک جماعت پر ہوا جو ذکر اللی میں مشغول تھی اس نے ان کو فتنہ میں ڈالناچاہا۔ گر تفرقہ پر داڑی نہ کر سکا۔ پھرا یک اور لوگوں میں آیا۔ جو دنیا کی ہاتیں کر رہے تھے ان کو بھکایا۔ یمال تک کہ کشت و خون ہونے لگا۔ خدا کا ذکر کرنے والے لوگ ان میں پتے بچاؤ کرتے کے لئے اٹھے۔ اس طور پر ان میں تفرقہ پڑ گیا۔

قادہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ابلیس کے پاس ایک شیطان ہے جس کو قبقب کہتے ہیں۔اس کے منہ پر چالیس برس سے لگام چڑھار کھی ہے ( یعنی اس سے کوئی کام نہیں لیا تاکہ تکڑار ہے) جب لڑکا اس رستے میں آتا ہے تو اس شیطان سے کہتا ہے کہ لڑکے کو پکڑلے اس کے لئے میں نے تیرے منہ پر لگام چڑھائی تھی۔اس پر غلبہ کر اور اس کو فتنہ میں ڈال۔

المت منانی کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث کپنجی کہ اہلیس حضرت یکی علیہ السلام یہ طاہر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر ہر قتم کے (افکن) ہیں۔ پوچھا کہ اے اہلیس یہ النکن کیسے ہیں جو تجھ پر نظر آتے ہیں کنے لگا کہ بید دنیا کی شہو تیں ہیں جن میں میں فرزند آدم کو جتا کرتا ہوں۔ حضرت یکی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیاان ہیں میر نے واسطے بھی پچھ ہے ؟ بولا کہ جب آپ شکم سیر ہوتے ہیں تو نماز کا پڑھنا آپ پر گرال کر دیتا ہوں اور ذکر اللی آپ پر بار ہو جاتا ہے۔ حضرت یکی علیہ السلام نے کما خدا کی قتم میں اب بھی کی مسلمان کی خیر خواہی نہیں کروں گا۔

حارث بن قیس سے روایت ہے کہ جب نماز پڑھنے کی حالت میں تیر سے پاک شیطان آوے اور کے کہ توریا کررہاہے۔ تو نماز کوخوب طویل کردے۔
ابن عامر نے عبید بن رفاعہ سے سنادہ رسول اللہ علیہ تک سند پہنچا کرروایت

کرتے ہیں کہ بنی اسر انیل میں ایک راجب تھا۔ اس کے ذمائے میں شیطان نے آکر

ایک لڑی کا گلاد بایا اور اس لڑی کے گھر والوں کے ول میں ڈال دیا کہ اس کی دوار اجب
کے پاس ہے وہ لوگ اس لڑی کو لیے کر راجب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس کو

اپنے پاس رکھوالغرض وہ لڑی راجب کے پاس رہنے گی۔ پھر اس کے پاس شیطان آیا اور

کما کہ اب تورسوا ہو جائے گا۔ لڑی کے گھر والے آکر تجھ کو مار ڈالیس گے۔ تو اس لڑی

کو مار ڈال۔ جبوہ لوگ تیر ہے پاس آئیس تو کہہ ویٹا کہ مرگئی۔ راجب نے اس کو قتل

کیا اور دفنا دیا۔ اس کے بعد شیطان لڑی کے گھر والوں کے پاس آیا اور ان کے دلوں میں

وسوسہ ڈالل کہ راجب نے اس کو پیٹ رکھوایا اور فضیحت کے خوف سے اسے قتل کر

ڈالل۔ لڑی کے گھر والے آئے اور پوچھا۔ راجب نے کمالڑی مرگئی۔ لوگوں نے راجب
کو پکڑا۔ سیطان راجب کے پاس آیا اور کما کہ و کھے میں نے بی اس لڑی کا گلا دبایا تھا اور میں

نے بی اس کے گھر والوں کے دلوں میں بیبات ڈالی تھی اور میں نے بی تجھ کو اس بلا میں

ویون اربحدہ کہا۔

ویون اربحدہ کہا۔

اس کاؤکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کمٹل الشیطان اذ قال للانسان اکفر (الحشر پ ۸ ۲ آیت ۱۹) یعنی شیطان کی مثال ہے کہ آو می سے کہتا ہے کافر ہو جا۔ پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے میں جھر سے الگ ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ہم کواس حدیث کی روایت ایک اور طرز پر بھی پیٹی ہے۔ وہب بن مذہ کہتے ہیں کہ بنی اسر اکیل میں ایک عابد تھا کہ اس کے زمانہ میں کوئی عابد اس کا مقابل نہ تھا۔ اس کے دوقت میں تین بھائی تھے۔ ان کی ایک بھن تھی جوباکرہ تھی۔ اس کے سوائے وہ اور بھی بھی نے دوقت میں تین بھائی تھے۔ ان کی ایک بھن تھی جوباکرہ تھی۔ اس کے سوائے وہ اور فرز تہیں لڑائی پر جانا پڑاان کو کوئی ایبا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بھن کو چھوڑ کر جا کیں اور اس پر بھر وسہ کر ہیں۔ لہذا سب فظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بھن کو چھوڑ کر جا کیں اور اس کے پاس آئے۔ اور اپنی بھن کو حوالہ کرنے کی در خواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں بھاری بھن آپ کے خیال کے دوالہ کرنے کی در خواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں بھاری بھن آپ کے منافل کے سابی عاطفت میں رہے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے اور ان کی بھن سے خداکی بناہ ما گی انہوں نے نہ مانا۔ حتی کہ راہب نے منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بھن کو میر سے عبادت خانہ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتار ااور پلے انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتار ااور پلے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتار ااور پلے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتار ااور پلے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتار ااور پلے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتار ااور پلے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتار ااور پلے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتار ااور پلے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتار ااور پلے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتار ااور پلے کی دو خواست کی کو میں کو کی دو خواست کی کو کو کو کی کی دو خواست کی دو خواست کی کو کی دو خواست کی کو کو کو کی دو خواست کی دو خواست کی دو خواست کی کی دو خواست کی د

گئے۔وہ لڑی عابد کے قریب ایک مت تک رہتی رہی۔عابد اس کے لئے کھانا لے کر چاتا تھااور اپنے عبادت خانہ کے دروازے پرر کھ کر کواٹر بعد کر لیتا تھا۔ اور اندروالی جلا جاتا تھااور لڑکی کو آواز ویتا تھاوہ اپنے گھرے آکر کھانا لے جاتی تھی۔راوی نے کہاکہ پھر شیطان نے عابد کو نرمایا اور اس کو خیر کی تر غیب دیتار ہااور لڑکی کا دن میں کھانا لینے کے لئے گھرے نکلے اور کوئی شخص اس کود کھے کراس کی عصمت میں رخندانداز ہو مجہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پرر کھ آیا کرے۔اس میں اجر عظیم ملے گا۔ غرضیکہ عابد کھانا لے کراس کے گھر جانے لگا۔بعد ایک مدت کے پھر شیطان اس کے پاس آیادر اس کو خیر کی تر غیب دی۔اوراس بات پر ابھار آکہ اگر تواس لڑکی سےبات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے میر مانوس ہو۔ کیونکہ اس کو سخت وحشت ہوتی ہے شیطان نے اس کا پیچھانہ چھوڑا حتیٰ کہ راہب اس سے بات چیت کرنے لگا۔ اپنے عبادت خانہ سے اتر کر اس کے ہاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے ہاس آیا اور اس سے کما کہ بہتر سے کہ تو عبادت خانہ کے در پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ۔ اور دونوں باہم ہاتیں کروتا کہ اس کوانس ہو۔ آخر کارشیطان نے اس کو صومعہ ہے اتار کر وروازے پر لا شھایا۔ لڑی بھی گھرے وروازے پر آئی۔عابد باتیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک بیرحال رہا۔ پھر شیطان نے عابد کو کاسر خیر کی رغبت دی اور کما بہتر ہے کہ تو خود لڑکی کے گھر جاکر بیٹھ اور بمکلامی کرے۔اس میں زیادہ دلداری ہے۔عابد نے ایما بی کیا۔ شیطان نے پھر مخصیل تواب کی رغبت دی اور کماکہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکایف نہ اٹھانی یڑے۔عابد نے یمی کیاکہ اپنے صومع سے لڑکی کے دروازے پر آکر بیٹھتا تھا۔اور باتیں كرتا تفارايك عرصه تك يمى كيفيت ربى شيطان نے پھر عابد كو ابھاراكه عين گھر ك اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آوے اور کوئی اس کا چرہ نہ وکی یائے غرض عابد نے یہ شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جاکر دن بھر اس سے باتیں کیا کر تااور رات کواپے صومع میں چلا آتا۔ اس کے بغد پھر شیطان اس کے پاس آیاور لڑکی کی خوصورتی اس پر ظاہر کر تارہا۔ یمال تک کہ عابد نے لڑکی کے زانو پر ہاتھ ماداس کے رخسار کابوسہ لیا۔ پھر روز پر وزشیطان لڑکی کواس کی نظروں میں آرائش دیتا ر ہا۔ اور اس کے ول پر غلبہ کر تار ہا۔ حتی کہ وہ اس سے ملوث ہو گیااور لڑکی نے حاملہ ہو كراكي الركاجنا عجر شيطان عابد كے پاس آياور كنے لگاكد اب بيہ بتاؤكد اگر اس الرك

کے بھائی آگئے اور اس چہ کو دیکھا تو تم کیا کرو گے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذکیل ہو جاؤیادہ تمہیں ر سواکریں۔ تم اس بچہ کو لواور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملہ کواپنے بھائیوں سے چھیائے گی۔اس خوف ہے کہ کمیں وہ نہ جان لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔عابد نے ایہا ہی کیا۔ پھر شیطان نے اس سے کماکہ کیا تم یقین كرتے ہوك يد لڑى تممارى ناشاكسہ حركت كواسين بھائيوں سے يوشيده ر كھے گ-مر گز نمیں۔ تم اس کو بھی پرواور ذا کر کے سے کے ساتھ وفن کروو۔ غرض عابد نے الوی کو بھی ذی کیااور ہے سمیت گڑھے میں ڈال کراس پر ایک بردا بھاری پھر ر کھ دیا۔ اور زمین کو برابر کر کے اسے عبادت خانہ میں جاکر عبادت کرنے لگا۔ایک مت گزرنے کے بعد عورت کے بھائی لڑائی ہے واپس آئے اور عابد کے پاس جاکرا پی بھن کا حال ہو چھا۔عابد نے ان کواس کے مرنے کی خبر دی۔اور افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہاکہ وہ بوی نیک بی می مقی۔ ویکھویہ اس کی قبرہے بھائی قبریر آئے اور اس کے لئے وعائے خیر کی اور روئے اور چندروزاس کی قبر پررہ کراسے لوگوں میں آئے۔راوی نے كهاجب رات موكى اور وه ايخ بسترول پرسوئ شيطان ان كوخواب ميں ايك مسافر آدمی کی صورت بن کر نظر آیا۔ پہلے بوے بھائی کے پاس گیااوراس کی بھن کا حال ہو چھا۔ اس نے عابد کاس کے مرنے کی خبر وینااور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر و کھانا میان كيا\_شيطان نے كماسب جھو ف ہے۔ تم نے كيو كرائي بهن كامعاملہ تح مان ليا-عابد نے تمهاری بھن سے قعل بد کیاوہ حاملہ ہو کرایک چ جنی۔عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی مال سمیت ذم کیا۔ اور ایک گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں گڑھاد اہنی جانب پڑتا ہے۔تم چلواور اس گھر میں جاؤتم کود ہال دونول مال بیٹاایک جگه ملیں گے۔ جیساکہ میں تم سے میان کرتا ہول۔ پھر شیطان مجھے بھائی کے خواب میں آیااس سے بھی ایابی کما۔ پھر چھوٹے کے پاس گیا۔اس سے بھی کی گفتگو کی جب صبح ہوئی توسب لوگ میدار ہوئے اور یہ تیول اپنے اسے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہرایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا۔ کہ میں نےرات عجیب خواب و یکھا۔ سب نے باہم جو کچھ و یکھا تھامیان کیابوے بھائی نے کہا یہ خواب فقط خیال ہے اور کچھ نہیں یہ ذکر چھوڑ دواور اپناکام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا كه مين توجب تك اس مقام كونه وكي لول كابازنه آؤل كا- نتيول بهائي حلے جس كھر ميں ان کی بہن رہتی تھی آئے۔ دروازہ کھولااور جو جگہ ان کو خواب میں بتائی گئی تھی حلاش

کی۔اور جیساان سے کما گیا تھا پی بھن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذی کیا ہو اپایا۔
انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی عابد نے شیطان کے قول کی اپنے فعل کے
بار سے میں تصدیق کی۔انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر نالش کی عابد صوصع سے نکالا
گیااور اس کو دار پر کھینچنے کے لئے لے چلے۔جب اس کو دار پر کھڑ اکیا گیا شیطان اس کے
پاس آیااور کماکہ تم نے جھے پہچانا؟ میں ہی تمہار اوہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت
کے فتنے میں ڈال دیا۔ یمال تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیااور ذی کر ڈالا۔اب اگر تم
میر اکمنا مانو اور جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی نافر مانی کرو تو میں تم کو اس بلا سے
میر اکمنا مانو اور جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی نافر مانی کرو تو میں تم کو اس بلا سے
خیات دول۔راوی نے کماکہ عابد خدا تعالی سے کا فر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا
شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضہ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو دار پر
گھینچا۔ اس بار سے میں یہ آیت ناڈل ہوئی:۔ کمشل الشیطان اذفال للانسان اکفر
(الحشر پ ۸ تا آیت ۱۹) یعنی شیطان کی مثال ہے کہ انسان سے کمتا ہے کفر کر۔جبوہ
کافر ہو گیا تو کہنے لگامیں تجھ سے الگ ہوں میں اللدر ب العالمین سے خوف کر تا ہوں۔
اس شیطان اور اس کا فر دونوں کا انجام یس ہے کہ دوز خ میں ہمیشہ رہیں گے۔اور ظلم
کر نے والوں کی بین سز ا ہے۔

وہب بن مبہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک راہب اپنے صومے میں خلوت گزیں تھا۔ البیس نے اس کاارادہ کیا تو کچھ قالانہ چلا اور اس کے پاس ہر ڈھب سے آیالیکن کسی طرح اس پر قالد نہیں چلا یمال تک کہ اس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بن کر آیا۔ راہب نے کما کہ اگر تو عیسیٰ علیہ السلام ہے تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ کیا تو نے ہم کو عبادت کرنے کا حکم نہیں کیا اور قیامت کو بھی خیم سے پچھ کام نہیں۔ البیس تعین علیہ جا گیا اور اسے چھوڑ دیا۔

سالم بن عبداللہ اپناپ سے دوایت کرتے ہیں کہ جب حفزت نوح علیہ السلام کشی میں سوار ہوئے تواس میں ایک انجان بڑھے کو دیکھا۔ حفزت نوع علیہ السلام نے اس سے کہا تو یہاں کیوں آیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں تہمارے یاروں کے ولوں کو قابد کرنے آیا ہوں تاکہ ان کے ول میر سے ساتھ ہوں اور جہم تہمارے ساتھ۔ حضزت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا کے دشمن نکل جا۔ الجیس بولا کہ پانچ چزیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں ان میں سے تین تہمیں بتاؤں گااور دو

تم ہے نہ کہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی اس سے کہو مجھے تین کی حاجت نہیں وہ دوہیان کر۔ ابلیس نے کہاا نمی دو سے میں آد میوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھوٹ نہیں کہ سکتا۔ ایک حسد کہ اسی کی وجہ سے میں ملعون ہو ااور شیطان مر دوو کہلایا۔ دوسری حرص کہ آدم کے لئے تمام جنت مباح کر دی گئی۔ میں نے حرص کی بدولت ان سے اپناکام نکال لیا۔

راوی نے کما کلہ البیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہتے لگا اے موی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تم کوا پی رسالت کے لئے بر گزیدہ فرمایا ہے اور تم ہے جم كلام مواہے۔ ميں بھى خداكى مخلوق ميں شامل مول اور مجھ سے ايك گناہ سرزد مو كيا۔ اب میں توبہ کرنا جا ہتا ہوں۔ آپ میرے پروردگار عزد جل کے پاس میری سفارش کیجئے کہ میری توبہ قبول کرے حضرت موٹی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا ک<sub>-</sub> حکم ہواکہ اے موی ہم تمہاری حاجت برلائے۔ پھر حضرت موی علیہ السلام شیطان ے ملے اور کماکہ مجھے ارشاد ہواہے کہ تو حضرت آدم کی قبر کو مجدہ کرے۔ تو تیری توبہ قبول ہو۔ شیطان نے انکار کیااور غصے میں آگر کہنے لگاکہ جب میں نے آدم کوان کی زندگی میں تجدہ نہ کیا تواب مرنے پر کیا تجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کماکہ اے موتی تم نے جواپ پرورد گار کے پاس میری سفارش کی ہے اس لئے تہمارا جھے پر ایک حق ہے تم مجھ کو تین حانتوں میں یاد کیا کرو۔ ایبانہ ہو کہ تم کوان تین و قتول میں ہلاک کر دول۔ایک تو غصہ کے وقت مجھ کو یاد کرو کیو تکہ میر اوسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہاور میں تمہارے رگ وبوست میں خون کی طرح دورت پھر تا ہول۔ دوسر ، جماد وغزاکی حالت میں میر اخیال کیا کرو کیونکہ میں فرزند آدمی كے پاس اس وقت جاتا مول جب وہ كفار سے مقابلہ كرتا ہے اور اس كے بال يح في في کھروالے یادولاتا ہول۔ یہال تک کہ جہادے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرے غیر محرم عورت كے يا ك بيشے سے بحة رجو كيونك ميں تمهار بياس اس كا قاصد جو ل اور اس کے پاس تہار اپیا مبر ہول۔

سعیدین میتب سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے کسی نبی کومبعوث نہیں فرمایا مگر میر کہ شیطان اس بات سے ناامید نہیں ہوا کہ اس کو عور توں کے ذریعہ ہلاک کر

فضیل بن عیاض کہتے ہیں ہم کواپنے بعض مشائخ سے بیر حدیث مینجی کہ اہلیس

حفزت موی علیہ السلام کے پاس گیا۔اس وقت حضرت موسی علیہ السلام الله تعالیٰ ے باتیں کرتے تھے شیطان سے فرشتے نے کہاوائے ہو تھے پر اس حالت میں کہ حضرت موسی علیہ السلام اپنے پروروگار سے باتیں کررہے ہیں توان سے کیا خواہش رکھتا ہوں جو اس کے باپ آدم سے بہشت میں جابا تھا۔

بہشت میں جابا تھا۔

عبدالرحمٰن بن زیارؓ سے روایت ہے کہ ایک وقت حضرت مویٰ علیہ السلام کسی مجلس میں بیٹھے تھے استے میں اہلیس ان کے پاس آیااور اس کے سر پر کلہ دار ٹویی تھی۔ جس میں طرح طرح کے رنگ تھے جب حفزت موی علیہ السلام سے قریب ہوا تو ٹولی اتار ڈالی اور سامنے رکھ لی۔ پھر آکر سلام علیک کیا۔ حضرت موی علیہ السلام نے كما تؤكون بي ايولامين البيس مول موى عليه السلام يولے خدا تحقي زنده ندر كھ تو كيول آيا؟ كن لكايس آپكوسلام كرتے آيا تھا۔ كيونك آپكام تبداور آپكى منزلت الله تعالیٰ کے نزدیک بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یو چھاکہ وہ کیا چیز ہے جو میں نے تیرے سریر دیکھتی تھی۔ کماکہ اس سے اولاد آدم کے دلوں کو لبھالیتا ہوں۔ یو چھاکہ بھلایہ توہتا کہ وہ کون ساکام ہے جس کے مرسکب ہونے سے توانسان پرغالب آجاتا ہے۔جواب دیا کہ جب آومی اپنی ذات کو بہتر جانتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کر تا ہے اور اپنے گنا ہول کو بھول جاتا ہے۔اے موی میں تم کو تین باتول سے ڈراتا ہوں۔ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تھائی میں نہ بیٹھنا۔ کیونکہ جب کوئی محض غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تواس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں میرے ساتھی نمیں ہوتے۔ یمال تک کہ اس فورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے اللہ تعالٰی ہے جو عمد کرواس کو پورا کیا کرو۔ کیو تکہ جب کوئی الله تعالى سے عمد كرتا ب تواس كا بمرابى اسى ساتھيوں كو چھور كريس خود موتا مول یمال تک کہ اس محض اور وفاء عمد کے در میان حاکل ہو جاتا ہول۔ تیرے جو صدقد تكالاكرواے جارى كردياكرو كيونك جبكوئى صدقد تكاليا إوراے جارى نس كر تاتوش اس مدقد اوراس كيوراكرنے كے جيس ماكل موجاتا مول اوريد كام ذات خودكر تا مول اين ساتھ والول سے شين التابيكم كر شيطان چل ديا۔اور تين باركها باع افسوس موى "في في وها تيس جان ليس جن عيني آدم كوورات كا-حسن بن صالح کتے ہیں میں نے سا ہے کہ شیطان عورت سے کتا ہے تو

میرا آدھا لشکر ہے اور تو میرے لئے الیا تیر ہے کہ جس کومار تا ہول نشانہ خطا نمیں کرتا۔ اور تو میری بھید کی چیز ہے۔ اور تو میری حاجت مرلانے میں قاصد کا کام ویتی

عقیل بن معلل نے کہا میں نے وجب بن منبہ سے سناکہ ایک راجب پر شیطان ظاہر ہوا۔ اس نے اس سے پو چھاکہ اولاد آدم علیہ السلام کی کو نسی ایسی خصلت ہے جو ان کے بارے میں تیری بہت معاون ہوتی ہے۔ شیطان نے جواب دیاکہ تیزی غضب ' جب انسان تند مزاج ہو تا ہے تو ہم شیاطین اس کو اس طرح الٹتے پلٹتے ہیں جسے لڑکے گیند کو لڑھکاتے پھرتے ہیں۔

ابو مو کی اشعری ہے مروی ہے کہ جب سے ہوتی ہے الجیس اپ نشکروں کو منتشر کر ویتاہے بھر کہتا ہے کہ جو تم میں ہے کسی مسلمان کو گر اہ کرے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ راوی نے کہا کہ ایک ان میں ہے آکر بیان کر تاہے کہ میں نے فلاں مسلمان ہے اس کی بی کی وطلاق ہی دلواکر چھوڑا۔ البیس کہتا ہے عجب نہیں کہ دو سری کرلے ایک اور بیان کر تاہے کہ میں نے فلال مسلمان سے اس کے مال باپ کی نافر مانی ہی کراکر چھوڑی۔ شیطان کہتا ہے تو نے بواکام ہی کراکر چھوڑی۔ شیطان کہتا ہے تو نے بواکام کیا۔ ایک اور بیان کر تاہے کہ میں نے فلال مسلمان کو زیا کراکر چھوڑا۔ شیطان کتا ہے تو نے بواکام کیا۔ ایک اور بیان کر تاہے کہ میں نے فلال مسلمان کو زیا کراکر چھوڑا۔ شیطان کتا ہے تو نے بواکام کیا۔ ایک اور بیان کر تاہے کہ میں فلال سے قتی ہی کراکر چھوڑا۔ شیطان کتا ہے تو نے بہت ہی بواکام کیا۔

حسن کہتے ہیں کہ ایک در خت تھا جس کی لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے اس در خت پاس ایک آدمی آیااور کہا کہ میں اس در خت کو ضرور کاٹ ڈالول

گا۔ یہ کر خدا کے خوف سے اس نے در خت کا شخ کا قصد کیا۔ استے میں شیطان ایک انسان کی صورت اختیار کر کے اس کے سامنے آیااور کماکہ تہمار اکیاار اوہ ہے؟اس محض نے جواب دیا کہ اس در خت کو کا ثنا جا ہتا ہوں جس کو لوگ خدا چھوڑ کر پو جتے جیں۔ شیطان نے کما کہ جب تم اس ور خت کی پر ستش نہیں کرتے تو دوسرول کی عبادت كرتے سے تمهاراكيا نقصان ہے ؟اس نے جواب دياكہ ميں اس كوضرور كا اول گا۔ شیطان نے کماکیاتم ایس چیز جا ہے ہوجو تممارے لئے بہتر ہو؟اس ورخت كومت کاٹو۔ تم کو ہر روز علی الصح دود بنار تکمیہ کے نیچے سے ملاکریں گے۔اس نے کہا تمہاری بات كا ضامن كون ہے؟ شيطان يولا ميں خود ذمه دار جول ـ وه شخص واپس لوث آيا۔ ا گلےروز صح کودود بنارا پے سر ہانے پائے۔ پھر جودوسرے دن صح کواٹھا توا سے کھے نہ ملا۔ غصہ میں آگرور خت کو کا شخ کے لئے اٹھا۔ شیطان اس کے پاس آدمی کی صورت میں آیا تو کما تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اس در خت کو کا ثنا چاہتا ہوں۔ جس کی خدا کو چھوڑ عبادیت کی جاتی ہے۔شیطان بن کہاتو جھوٹا ہے توخدا کے خوف سے اس کو نہیں کا نتا۔ وہ شخص در خت کو کا شخے لگا۔ شیطان نے اس کو زمین پر وے مارا۔ اور اس کا گلا گونٹ دیا۔ قریب تفاکہ اس کادم نکل جادے۔ پھر اس سے کما تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ مجھ کو شیطان کہتے ہیں۔ پہلی بار تو خدا کے واسطے غصہ سے بھر اہوا آیا تھا تو میں تھے یہ قابونہ یا سکا۔اس لئے تھے کو فریب دیا کہ دود بنار ملا کریں گے۔ تونے اس کو چھوڑ دیا۔ابجب کہ تودینارول کے لئے غصہ کر کے آیا تومیں تجھ پر غالب ہوا۔ زیدین مجامد نے کہا کہ اہلیس کی اولاد میں سے پانچے ہیں جن میں سے ہرا کیک کو ا یک کام پر جس کااس نے حکم کیا ہے مقرر کرر کھا ہے۔اور ان کے نام یہ ہیں۔شمر ' اعور 'مبوط (موط)واسم 'زكنور شرك اختيارين تومصيتول كاكاروبار ب-جن میں لوگ بائے واویل کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں۔اور اعور زنا کا تھم ہے لوگول کو زناکام تکب کرتا ہے اور اے اچھاکر کے دکھاتا ہے۔ اور مبوط (موط) اس کذب و وروغ پر مامور ہے جے لوگ کان لگا کر سیں۔ایک انسان سے ملا ہے جھوٹی خبر اس کو ویتا ہے۔وہ شخص لوگول کے پاس آتا ہے اور کمتا ہے کہ میں نے ایک انسان کودیکھا جس کی صورت پھانتا ہوں مگر نام نہیں جانتا مجھ سے اسااسا کتا تھا۔ اور داسم کاکام یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والول کے عیب اس کو د کھاتا

ہے اور اس کو ان پر غضب تاک کرتا ہے۔ اور ز کنبور بازار کا مختار ہے۔ بازار میں آگر اپنا

جهنداگار تا ے۔

مخلد بن حمین کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کسی شنے کی طرف نہیں بلاتا مگر بیہ کہ شیطان اس میں دخل دے کر دومیں ہے ایک کام کر گزر تا ہے یا تووہ اس شئے میں افراط کرتے ہیں یاس ہے کو تاہی کرتے ہیں۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان سب سے بنچے والی زمین میں جکڑا ہوا ہے۔ پھر جب وہ جنبش کر تاہے نوز مین پر سب شر و فساد جو کہ دویازیادہ شخصوں میں پیدا ہو تاہے وہ اس کی حرکت ہے ہو تاہے۔

مصنف نے کہامیں کتا ہوں کہ شیطان کے مراور فتنے بہت ہیں۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اپنا ہے موقع پر بیان ہوں گے۔ اور چو نکہ شیطان کے فتنے بحثرت ہیں اور دلوں کو گیر ہے ہوئے ہیں۔ اس لئے انسان کو اس کے مکا کہ سے پہنا مشکل ہے کیو نکہ جو شخص آدمی کو اس کی مر غوب الطبع چیز پر ابھار تا ہے تو وہ اسا ہے مشکل ہے کیو نکہ جو شخص آدمی کو اس کی مر غوب الطبع چیز پر ابھار تا ہے تو وہ اسا ہے جو کشتی کے لئے بہاؤ دربیا کا ہو تا ہے۔ و کھو کس تیزی سے کشتی روال ہوتی ہے۔ اور جب کہ ہاروت و ماروت میں خواہش نفسانی کا مادہ پیدا کر دیا گیا تو وہ ضبط نہ کر سکے۔ لہذا جب فرشتے کی مسلمان کو ایمان پر مر تا ہواد کھتے ہیں تواس کے سلامت چیز سے تبجب کہ بیں۔

عبدالعزیز بن رفع کہتے ہیں کہ جب بدہ مومن کی روح آسان پر لے جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں سجان اللہ اس بندے کو خدانے شیطان سے نجات وی۔ تعجب ہے کہ بیہ بے چارہ کیو نکری گیا۔

### ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان ہے

ان قسيط كهتے بين كه عروه بن ذير رضى الله عند نے حضرت عاكشه رضى الله عنما سے روایت كيا كه ایک رات رسول الله علی ان كے پاس سے اٹھ كربابر تشريف الله عنما سے حضرت عاكشه رضى الله عنه كهتى بين مجھ كورشك ہوا۔ پھر آپ علی میر سے باس آئے تو مجھ كو سوچ ميں پايا۔ فرمايا اس عاكشه رضى الله عنما جھ كو كيا ہوا كيا بجوا كيا بخج رشك ہوا؟ ميں نے عرض كيايار سول الله علی بھل مجھ البى عورت كو آپ ایسے كے بارے ميں كيو تكر رشك نه ہو۔ آپ علی الله علی الله عائشه كيا تجھ پر تيم اشيطان بارے ميں كيو تكر وشك نه ہو۔ آپ علی الله علی كا مير سے ساتھ شيطان ہے؟ فرمايا بال

میں نے عرض کیااور کہاہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایاباں۔ میں نے عرض کیا اور آپ کے ساتھ یار سول اللہ علی نے فرمایابال میرے ساتھ بھی ہے۔ مگر میرے پروروگار عزد جل نے مجھ کواس پرغالب کردیاحتی کہ وہ مسلمان ہوگیا۔

مصنف نے کہا یہ حدیث فقط مسلم میں ہے۔ اور دوسر سے لفظ میں یول آئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا۔ اس لئے میں اس کے شر سے بچار ہتا ہول۔ ابو سلیمان خطافی نے کہا عامہ رواۃ لفظ فاسلم کو بصیغہ ماضی غائب کے ہیں۔ یعنی وہ شیطان مسلمان ہوگیا، گرسفیان بن عیینہ فاسلم بصیغہ مضارع متکلم کہتے ہیں۔ یعنی میں اس کے شر سے بچار ہتا ہوں۔ سفیان کا قول ہے کہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا۔

مصنف نے کہامیں کہتا ہوں کہ ابن عیبنہ کا قول حسن ہے اور اس سے ریاضت و محنت کشی کا اثر ظاہر ہوتا ہے کیو نکر شیطان اس کے مخالف ہے۔ لیکن بظاہر عبد اللہ بن مسعود روایت مسعود کی حدیث ابن عیبنہ کے قول کو رد کرتی ہے۔ چنانچہ عبد اللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا تم میں ہے کوئی فرد بھر نہیں مگر اس کے ساتھ ایک ہمر ابی فرشتہ موکل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنهم نے عرض کیا کہ اور آپ علیہ کے ساتھ یارسول اللہ علیہ کے فرمایا میرے ساتھ بھی۔ مگر اللہ عزوجل نے اس پر مجھے غالب کردیا اس لئے مجھ کو حق بات کے سوانہیں بتاتا۔

سالم اپنا الله علی الله عند نے ہیں کہ عبدالله بن مسعودرضی الله عند نے کہار سول الله علی ہے۔ لوگوں کہار سول الله علی ہے۔ قرمایا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا قرین موکل ہے۔ لوگوں نے پوچھایار سول الله علی ہے۔ مگر الله تعالی نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا۔ لہذاوہ اسلام لے آیا تواب مجھے نیک کام کے سوائیں بتا تا مصنف نے کہا کہ بیہ حدیث فقط مسلم میں ہے۔ اور سالم راوی حدیث ابو الجعد کی عام رافع ہے۔ حدیث کے ظاہر الفاظ سے شیطان کا اسلام لانا پیاجا تاہے 'اور احتمال دوسرے قول کا بھی ہے۔

شیطان آدمی کی رگول میں خون کی طرح دوڑ تاہے

حضرت ام المومنين صفيه رضى الله عنها بنت حيى في كماكه ايك بار رسول الله عقالية اعتكاف من تقد من رات كو آپ عقالية كى زيارت كے لئے گئ اور آپ عقالیة سے باتن كر كے واپس آفے گئى۔ آپ عقالیة مير ب ساتھ جھ كو گھر پہنچانے كے عقالیة سے باتن كر كے واپس آفے گئى۔ آپ عقالیة مير ب ساتھ جھ كو گھر پہنچانے كے

کے ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنماکا مکان اساہ من ذیر کے احاط میں تھا۔ استے
میں دوانصار کے آدمی نمودار ہوئے۔ انہوں نے جب رسول اللہ علیاتہ کو دیکھا تو تیزی
کے ساتھ آگے ہو ھے۔ آپ علیہ نے ان سے فرمایا ٹھمرو ٹھمرو میر سے ساتھ صفیہ ہے وہ عرض کرنے گئے یار سول اللہ علیہ یہ آپ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاہ فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ تا ہے 'میں اس بات سے ڈراکہ کمیں شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ تا ہے 'میں اس بات سے ڈراکہ کمیں تمارے دلول میں 'خیال فاسد ''یا فرمایا''کو فی بات 'نے ڈال دے۔ یہ حدیث محمون میں ممان خطابی نے کہا کہ اس حدیث میں فقمی بات سے ہے کہ انسان کو ہر ایسے امر مکروہ سے بچنا مستحب ہے جس سے بدگمانیاں پیدا ہوں اور دلوں میں خطر سے گزریں۔ اور چا ہے کہ عیب سے اپنی ہر ائت ظاہر کر کے لوگوں کے طعن سے بخنی کو شش کرے۔ اس بارے میں امام شافعی '' سے منقول ہے کہ رسول اللہ علیہ کو اس کا خوف ہوا کہ کمیں ان دونوں انصاریوں کے دل میں کوئی خیال نا قص نہ آو ہے جس کی واسط شمیں دونوں انصاریوں کے دل میں کوئی خیال نا قص نہ آو ہے جس کے داسط شمیر دیا سے اس کی بہتری کے لئے تھا۔ پچھا ہے نفع وجہ سے دوا سطر شمیر دیا سے اس کے داسطر شمیر دیا سے اس کی دوا سطر شمیر دیا ہوں انسان یوں ہو اس کی بہتری کے لئے تھا۔ پچھا ہے نفع دوا سطر شمیر دیا دیا سے شمیر دیا ہوں انسان کی بہتری کے لئے تھا۔ پچھا ہے نفع کے داسطر شمیر دیا ہوں اسلام شافعی اسے دور اسلام شافعی کی دور اسلام شافعی کے داسطر شمیر دیا ہوں اسلام شافعی کے دور سے دور کی کی بہتری کے لئے تھا۔ پچھا ہے نفع

### شیطان سے پناہ ما تگنے کابیان

مصنف کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ایک تو تلاوت قرآن مجید کے وقت شیطان سے بناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا واذا قراء ت القرآن فاستعذ بالله الخ (النحل پ ۱۳ آیت ۹۸) یعنی جب تم قرآن شریف پڑھا کرو تو شیطان مردود سے خدا کی بناہ مانگو۔دوسر سے جادو کئے جانے کے وقت چنانچہ ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق النج جب کہ ان دو مو قعول میں شیطان کے شرسے چنے کا حکم فرمایا تو دوسر سے موقعول کا توکیاؤ کر ہے۔

ابوالتیاح کہتے ہیں میں نے عبدالر حمٰن من خنبش سے کماکہ کیاتم نے رسول
اللہ علیات کی محبت اٹھائی ہے۔ وہ بولے بال۔ میں نے کمابھلایہ تو بتاؤجس رات رسول
اللہ علیات کے واسطے شیاطین نے مرگانشا تھا تو آپ علیات نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے
جواب دیا کہ شیاطین جنگل کی تالیوں سے اور پہاڑوں کی گھاٹیوں سے رسول اللہ علیات پر
توٹ پڑے تھے۔ اور ان میں سے ایک شیطان اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لئے ہوئے
تھے۔ پہتہ تھ ۔ آپ علیات کے چر ہ مبارک کو جلادے۔ اسے میں آپ علیات کے پاس

حضرت جرائيل عليه السلام آ الور كمايار سول الله عليه الله كمتے فرمايا كيا كهول كمايه وعا پر هاء وفر الله التمات من شر ما حلق و ذراء و براء ومن شرما ينزل من السماء ومن شرما يعرج فيها ومن شرفتن الليل والنهار ومن شركل طارق الاطارقا يطرق بخيريا رحمن راوى فيميان كياكه الروعاك پر صن ساطين كي آگ يحم الى اور خدا نيان كوشكت وى -

عائشہ رسنی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ تم میں ہے ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کو کس نے پید اکیا 'وہ کہتا ہے خدا نے 'کھر پوچھتا ہے کہ خداکو کس نے بنایا۔ پس جب تم میں کسی کے ول میں سے خیال آئے تو پول کمناچا ہے امنت باللہ و رسلہ اس کے کہنے سے یہ خیال جاتا ہے گا۔

عبداللہ بن مسعود کے جی کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ فرزند آدم کو شیطان بھی چھوتا ہے اور فرشتہ بھی مس کرتا ہے تو نیکی کی طرف جھکتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ جب تمہارے ول میں خیال نیک آئے تو شیجے لو خدا کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ اور جب بری بات بی میں آئے تو شیطان سے بناہ ما تگو۔ پھر آپ علی کے شیطان سے بناہ ما تگو۔ پھر آپ علی کے این میں بتاتا ہے۔ پھر آپ علی کہ اللہ شیطان تم کو محتابی کا وعدہ ویتا ہے اور بری باتیں بتاتا ہے۔ مصنف نے کہا کہ اس حدیث کو جریر نے عطا سے اور عطانے ابن مسعود ہے موقوفا روایت کہا ہے۔

ابن عباس رضی الله عنمانے کمار سول الله علی حضرت امام حن و حسین رضی الله عنمائے کئے تعود فرماتے تھے اور اس طرح کتے تھے اعید کما بکلمات الله التامه من کل شیطان و هامته ومن کل عین لامته پھر فرماتے تھے کہ اسی طرح میر باپ ایر ابیم علیہ السلام بھی اسلیمال والمحق کے لئے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ حدیث تھے بن بین میں ہے۔ ابو بحر انباری نے کماہامہ ہوام کا واحد ہے۔ اور ہامہ اس مخلوق کو کستے ہیں جوبدی کا قصد کرے اور لامہ معنی ملمہ ہے۔ لیجنی رنج و بین والی اور حدیث میں لامه فقط هامه کی مناسبت سے آیا ہے۔ اور زبان پر خفیف ہے۔

ثامت ہے روایت ہے کہ مطرف نے کماکہ میں نے نظر اٹھائی تو ویکھاکہ فرزند آدم اللہ عزوجل اور ابلیس کے در میان میں پڑا ہے۔ اگر خدا چاہتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھے تو بچالیتا ہے اور اگر چھوڑ ویتا ہے تو شیطان اس کولے جاتا ہے۔ بھن سلف سے حکایت منقول ہے کہ انہوں نے اپنے شاگر دے کہا کہ جب شیطان گناہ کو تیری نظروں میں آرائش دے گا تو کیا کرے گا ؟اس نے جواب دیا کہ میں اس کو محنت میں ڈالوں گا۔ ان بزرگ نے پھر دو مرتبہ کہا اگر پھر دہ اسا کرے گا تو تو کیا کرے گا۔ شاگر نے دونوں مرتبہ کہا اس کو مشقت میں ڈالوں گا۔ بزرگ نے فرمایا کہ یہ بات بہت بوی ہے بیہ بتاکہ اگر تو کسی بحریوں کے گلے پر گزرے اور گلے کا کتا تھے پر حملہ کرے اور تھے کو چانے کہ آگر تو کسی بحریوں کے گلے پر گزرے اور گلے کا کتا تھے پر حملہ کرے اور تھے کو چانے کہ کا گا ور بھد رامکان ہٹاؤں گا۔ بزرگ نے کہا یہ تیرے لئے بواکام ہے تم کو چاہیے کہ گلے کے مالک کو یکار اگر دوہ تم کو کتے کے شرسے چائے گا۔

مصنف نے کہا میں کہتا ہوں کہ جا نتاجا ہے کہ ابلیس کی مثال متقی اور و نیادار کے ساتھ الیں ہے جیسے ایک آدمی پیٹھا ہواور اس کے سامنے کھانانہ ہواس پر کتے کا گزر ہوااور اس نے اس کو دھتکارا تووہ جھٹ چل دیا۔ پھر دوسر ہے شخص پر گزر ااور اس کے آگے کھاناور گوشت ہے جبوہ اس کو ڈانٹتا ہے تووہ بھا گتا نہیں۔ پہلی مثال متقی کی ہے کہ اس کے پاس شیطان آتا ہے تو اس کے دور کرنے کے لئے فقط ذکر خداکا فی ہے اور دوسر کی مثال دنیادار کی ہے کہ اس سے شیطان جدا نہیں ہو تا۔ کیو نکہ دہ ہر ایک سے ملا مبتا ہے۔

(人) 以为 100 年, 以 100 年, 100 年,

## 参しいらード

علیس اور غرور کے معانی کابیان

مصنف ؒ نے کہاکہ تلمیس کے معنی باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا ہے۔ اور غرور ایک قشم کی نادانی ہے جس کی وجہ سے فاسد عقیدہ صحیح معلوم ہو تا ہے اور نا قص چیز اچھی معلوم ہوتی ہے اور اس نادانی کا سبب فقط کسی ایسے شبہ کاوجود ہے جس ے بیات پیدا ہوئی اور اہلیس اپنے حتی المقدور لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان پر قابویانا عا ہتاہے اور اس کا غالب ہونا آو میول کی عقل ووانش اور جہٹل وعلم نے موافق ٹم وہیش ہو تا ہے اور جا ننا چاہیے کہ انسان کا ول مثل قلع کے ہے اور اس قلعے کی ایک جار دیواری ہے۔ اور جار دیواری میں وروازے ہیں اور روزن ہیں۔ اس میں عقل رہتی ہے۔اور فرشتے اس قلع میں آتے جاتے رہتے ہیں اور قلع کے ایک طرف پناہ گاہ ہے۔ اس میں خواہشات اور شیاطین آتے جاتے رہتے ہیں جن کو کوئی نہیں رو کتا۔ قلعے والول اور پناہ گاہ والول میں لڑائی ہوتی ہے۔اور شیاطین قلعے کے گر داگر د گھو متے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یا سبان غافل ہو جادے یا کسی روزن سے آڑ ہٹ جائے تو قلع میں تھس پڑیں۔ لہذایا سبانوں کو جا ہے کہ ان کو قلع کے جن جن وروازوں کے لئے مقرر کیا ہے ان کی خبر گیری رکھیں اور تمام روزنوں کا خیال رکھیں۔اوریاسبانی ہے ایک لحظ بے خبر نہ ہول کیونکہ وسمن موقعہ کا منتظر ہے اور بے خبر نہیں۔ (کسی مخص نے حسن بصری اللہ ے پوچھاکہ یا حضرت کیا بھی شیطان سوتا بھی ہے؟ جواب دیا کہ شیطان کو نیند آتی تو ہم لوگوں کو بہت راحت ملتی ) پھروہ قلعہ ذکر خدا ہے روش اور ایمان سے پر نور ہے۔ اس میں ایک جلا کیا ہوا آئینہ ہے جس میں صور تیں نظر آتی ہیں۔جب شیاطین پناہ گاہ میں بیٹھتے ہیں تو پہلے و صوال کڑے ہے کراتے ہیں جس سے قلعے کی ویواریں سیاہ ہو جاتی ہیں۔اور آئینہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہ وھوال فکر کی ہوا ہے زائل ہو تاہے اور آئینہ پر ذکر اللی صقل کاکام کرتا ہے۔ ویشن کا حملہ کئی طرح سے ہوتا ہے۔ بھی تو قلعہ کے اندر آنے لگتا ہے تویا سبان اس پر حملہ کرتا ہے۔ اور مجھی داخل ہو کر چھپ رہتا ہے۔ اور مجھی پاسبان کی غفلت سے قلع میں قیام کرتا ہے۔بسااو قات دھویں کواڑاد بینوالی موا محمر جاتی ہے تو قلعے کی د بواریں ساہر ہتی ہیں اور آئینہ میں زنگ مو تاہے تو شیطان

جلد آتا ہے اور اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور اکثر او قات پاسبان اپنی غفلت کی وجہ ہے باہر چلا جاتا ہے' تو قید کر لیا جاتا ہے' اور اس سے شیاطین خدمت لیتے ہیں''اور وہ ہوائے نفسانی کی موافقت کر کے خوش دلی سے لشکر شیاطین میں رہ جاتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شر و فساد کا گردگھنٹال بن جاتا ہے۔

کی بزرگ نے کہ ایس نے شیطان کو دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہاکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں لوگوں سے ملتا تھا تو ان کو تعلیم دیتا تھا۔ اب بیہ حالت ہے کہ ان سے ملتا موں اور خود تعلیم لیتا ہوں۔ اور اکثر او قات شیطان ہو شمند اور عاقل آدمی پر ہجوم کر تا ہے۔ اور خواہش نفسانی کو ایک ولمن کی صورت میں اس کی نظروں میں جلوہ گر کر تا ہے۔ وہ شخص اس کو دیکھ کر شیطان کی قید میں پھنس جا تا ہے اور زیادہ قوی دشمن جس کی زبیر میں آدمی جکڑ جاتا ہے جہ ل و نادانی ہے۔ اس سے کم خواہش نفسانی ہے۔ اس کے بعد ایک وشمن ضعیف غفلت ہے۔ اس کے بعد ایک و شمن کی زرہ مومنوں پر رہتی ہے۔ اس و قات تک دشمن کا تیم کارگر نہیں ہو تا۔

حسن بن صالح المحتمة ميں كه شيطان آدمى كے لئے ننانوے دروازے نيكى كے كھول ديتاہے جس سے ايك دروازه برائى كامقصود ہوتا ہے۔

الحمش نے کہا کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیاجو جنوں سے باتیں کرتا تھا کہ شیاطین باہم گفتگو کرتے تھے کہ جو لوگ سنت نبوی علیقے کے تابع میں۔وہ ہمارے لئے نمایت سخت میں۔ لیکن جو خواہش نفسانی کے ہدے میں ان کے ساتھ توہم کھیلتے ہیں۔

後リージラ

## شیطان کاعقا کدودیانات تلبیس کرنا سوفسطائیه کیلئے شیطان کی تلبیس کابیان

مصنف نے کماسوفسطائیہ ایک قوم ہے جوایک مخص کی طرف منسوب ہیں جن کو سوفسطا کہتے ہیں۔اس قوم کاخیال یہ ہے کہ اشیاء کی کوئی حقیت نہیں۔ کیونکہ جو چر ہم دور ے و کھتے ہیں ممکن ہے کہ جیسی ہم دیکھتے ہیں و لی بی ہواور یہ بھی ہو سکت ہے کہ اس کے خلاف ہو۔ علماء نے ان پر اعتراض کیا ہے اور بوچھا ہے کہ تہمارے اس قول کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ اگر تم کھو کچھ حقیقت نہیں اور اس کے بطلان کو جائز ر کھو توابیاد عویٰ جس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔اس لئے کہ تم اس قول سے اقرار کرتے ہوکہ تمہار یابت قابل تشکیم نہیں۔اور اگرتم یہ کمو کہ اس قول کی حقیقت ہے تو تم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کے مذہب کا تذکرہ ابد محمد حين بن موى نوبختى نے كتاب ال آراء والديانات ميس كيا بے اور كما ہے كه ميس نے اکثر علاء متکلمین کو دیکھاکہ اس جماعت کے بارے میں انہوں نے صریح علطی ک \_ کیونکہ انہول نے اس قوم سے حدومباحثہ کیا۔ اور ولاکل و مناظر سے ان کی تروید ک - حالا تکه یه لوگ حقیقت اور امر اور مشاہدہ ہی کو ثابت شیں کرتے۔ پھر ایسے شخص ے کیو کر کام کرے جو کہتا ہے کہ جھے نہیں معلوم تم بھے سے کام کرتے ہویا نہیں۔ اور ایسا آدمی کس طرح مناظرہ کرتا ہے جوا تا نہیں جانتا کہ وہ خود موجود ہے یا معدوم۔ اور ابیاانسان کیسے خطاب کر تاہے جو خطاب کو سمنز لہ سکوت سمجھنے کاوعویٰ کر تاہے۔ اور سیج کو مثل فاسد کے خیال کرتا ہے۔ توبختی نے کہا پھر مناظر ہوبی شخص کرتا ہے جوالک کامقر ہواور ایک امر کامعترف ہو۔اور جس کاوہ مقر ہوائ کوالی چیز کی صحت کا سبب قرار دے۔ جس سے وہ منکر ہو۔ لیکن جو شخص اس کا معترف نہ ہواس کا مجادله اعتبارے ساقطے۔

مصنف ہے کہامیں کہنا ہوں کہ اس کلام کاابد الوفاء بن عقیل نے رد کیااور کہا کہ ایک جماعت کا قول ہے کہ ہم سو فسطا ئیوں سے کلام کیا کریں۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ کی ہوسکتا ہے کہ مباحثہ کرنے والا معقول کو محسوس سے ملائے اور شاہد کو پیش زیادہ کی ہوسکتا ہے کہ مباحثہ کرنے والا معقول کو محسوس سے ملائے اور شاہد کو پیش

کر کے اس کی وجہ سے غائب پرولیل لائے۔ حالا تکہ یہ لوگ سرے سے محسوسات ہی کہ ان کو گول کے معالج سے ابو الوفاء کہتے ہیں اور یہ کلام تک حوصلگی ہے۔ یہ نہ جاہیے کہ ان لوگوں کے معالج سے مایوس ہو کر فارغ ہو جا کیں۔ کیو نکہ ان کو جو کچھ خبط ہوا ہے وہ فقط وسواس سے زیادہ نہیں۔ لہذا الیا زیبا نہیں کہ ان کے تعرض سے حوصلہ تگ کیا جادے۔ کیو تکہ یہ وہ لوگ ہیں۔ جن کوہر گشتگی مزاج کا عارضہ لا حق ہوگیا ہے ہماری اور ان کی مثال الی ہے جسے کسی کو خدانے بھی گابیٹا خشا۔ وہ ہمیشہ ایک چاند کو ووچاند دیکھا ان کی مثال الی ہے جسے کسی کو خدانے بھی گابیٹا خشا۔ وہ ہمیشہ ایک چاند کو ووچاند ہیں۔ اس کا ب کہتا ہے کہ چاند ایک ہی ہے۔ صرف قصور تیری آٹکھ کا ہے۔ اپنی عیب حاس کا باپ کہتا ہے کہ چاند ایک ہی ہے۔ صرف قصور تیری آٹکھ کا ہے۔ اپنی عیب دار آٹکھ ہند کر کے دکھے۔ جب وہ لڑکا اس طرح کر تا تو کہتا ہے کہ میں ایک چاند اس وہ جسے دیکھا ہوں کہ ایک آٹکھ ہند کر کے دکھے۔ بول۔ دوسر اچاند غائب ہو گیا۔ اب اس قول سے دیکھا ہوں کہ ایک آٹکھ ہند کر کے نظر کر۔ جب اس نے ایسا کیا تو دوچاند و کھائی اس وجہ سے ایک چاند جاتا رہا تو اچھی آٹکھ ہند کر کے نظر کر۔ جب اس نے ایسا کیا تو دوچاند و کھائی دیے۔ اس نے ایسا کیا تو دوچاند و کھائی دیے۔ اس نے ایسا کیا تو دوچاند و کھائی دیے۔ دیے۔ اس نے ایسا کیا تو دوچاند و کھائی دیے۔ اس نے ایسا کیا تو دوچاند و کھائی دیے۔ اس نے ایسا کیا تو دوچاند و کھائی دیے۔ اس نے ایسا کیا تو دوچاند و کھائی دوست جانا۔

محد بن عیسی نظام نے کہاکہ صالح بن عبد القدوس کا ایک بیٹام گیا۔ اس کے پاس ابو البذیل کا گزر ہوا۔ ہیں بھی ان کے ہمر اہ تھا۔ اور اس زمانے میں میں لڑکا تھا۔ صالح نے در د ناک آواز ہے گفتگو کی۔ اس کی حالت متغیر دکیر کر ابو البذیل نے کہا کہ مجھ پر تمہمارے رہے دغم کی کوئی دجہ نہیں تھلتی۔ کیونکہ تمہمارے نزدیک آو می ایسے ہیں جسے کھیتی۔ صالح نے جواب دیا کہ اے ابو البذیل میں بیٹے کا غم محض اس لئے کرتا ہوں کہ اس نے کتاب الشکوک کونہ پڑھا۔ ابو البذیل نے بوچھا کتاب الشکوک کیا ہے؟ کہنے لگا اس نے کتاب الشکوک کونہ پڑھا۔ ابو البذیل نے بوچھا کتاب الشکوک کیا ہے؟ کہنے لگا ایک کتاب ہے جو میں نے تصنیف کی ہے۔ جواس کو بڑھتا ہے اس کو ہو چگی ہوئی چیزوں میں شک پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو دہم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو نمیں اور جو با تیں میں شہر ہو تا ہے۔ حتی کہ خیال کر لیتا ہے کہ جو چگیں۔ نظام کہتے ہیں میں نے صالح ہے کہاکہ پھر اب تم بھی اپنے بیٹے کے مرنے میں شک کرواور اس پر میں کرو کہ وہ نہیں مراگوکہ مرچکا۔ اور شبہ میں پڑجاؤکہ اس نے کتاب الشکوک پڑھی اگرچہ نہیں پڑھی۔

اوالقاسم مٹی حکایت کرتے ہیں کہ ایک سوفسطائی مخص کسی متکلم کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ ایک بار ان کے پاس آیا اور مناظرہ کیا۔ ان عالم نے کسی سے کمہ دیا کہ اس

مخص کی سواری کہیں لے جاؤ۔ جب وہ سو فسطائی باہر آیا تو سواری کونہ پایا۔ عالم کے پاس
گیااور کہنے لگاکہ میری سواری چوری ہو گئ۔ عالم نے جواب دیا کہ بیہ کیا کہتے ہو۔ شاید تم
سواری پرنہ آئے ہو گے۔ اس نے کماکیوں نہیں۔ عالم یولے تج یولو۔ وہ کہنے لگا میں اس
امر کا یقین کرتا ہوں علام نے باربار کہنا شروع کر دیا کہ یاد کر لو۔ وہ کہنے لگا آپ کیا
فرماتے ہیں۔ یہ کچھ یاد کرنے کی بات نہیں۔ مجھ کو کامل یقین ہے کہ میں سوار ہو کر آیا
ہوں۔ پھر عالم نے کما پھر تم کیو نکرد عویٰ کرتے ہو کہ اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ
حالت بیداری اور حالت خواب کیساں ہے سو فسطائی لاجواب ہوااور اپنے فد ہب سے
حالت بیداری اور حالت خواب کیساں ہے سو فسطائی لاجواب ہوااور اپنے فد ہب سے

او محد نوبختی نے کماکہ ایک نادانوں کا گروہ خیال کرتا ہے۔ کہ اشیاء کی حقیقت خاص نمیں باعد ہرشے کی حقیقت ہر قوم کے نزویک ان کے اعتقاد کے موافق ہے مثلاً شمد صفر اوی مزاج والے کو تلخ معلوم ہو تاہے۔ اور دوسرول کو شیریں۔اسی طرح عالم کو بھی جو لوگ قدیم مانتے ہیں ان کے نزدیک قدیم ہے اور جو حادث جانتے ہیں ان کے نزدیک حادث ہے۔ اور رنگ کو جو لوگ جسم فرض کرتے ہیں ان کے نزد یک جسم ہے۔ اور جو لوگ عارض سجھتے ہیں ان کے نزد یک عارض ہے۔ پھروہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہم اعتقادر کھنے والوں کو بھی معدوم خیال کریں تویہ اعتقادر کھنے والے كروجود يرموقوف بوگا-نوبختى نے كهايرلوگ بھى سوفسطائيدكى فتم سے بيں-ان كے جواب ميں كما جاتا ہے كه يہ تمهارا قول سيح ہے۔ تووہ كميں گے كه بال جارے نزدیک سیجے ہے۔ اور ہمارے مخالف کے نزدیک باطل ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ تمهارے قول کا میچ ہونامر دود ہے۔اور تمهارایہ اقرار کرناکہ تمهارامذہب تمهارے مخالف کے نزدیک باطل ہے تم پر جحت ہے۔ اور جو کسی وجہ سے اپنے قول کے باطل ہونے پر جحت لائے تو اس کا مخالف اس کے فساد مذہب کے ظاہر کرنے میں کافی و غالب ہو جائے گااور ایک دوسر اجواب اس قوم کابیہ ہے کہ ان سے بوچھا جادے تم مشاہدہ کے لئے کوئی حقیقت ثابت کرتے ہویا نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں تو اس کا جواب اول الذكر جماعت ميں مذكور مو چكاور اگر كهيں كه مشامده كى حقيقت اعتقادير مو قوف ہے۔ توانہوں نے اس سے نفس حقیقت کی نفی کردی۔ابان کے ساتھ وہی كلام ہو گاجو پہلے فرقہ كے ساتھ تھا۔ نوبختى نے كماس قوم سے بھل ایسے ہیں جو کتے ہیں کہ عالم پچھلتار ہتا ہے۔ اور بہتار ہتا ہے۔ ان کا قول ہے کہ انسان ایک شے کو

دوبار ذہن میں نہیں لاسکتا۔ کیو نکہ اشیاء ہمیشہ متغیر ہوتی رہتی ہیں۔ان کوجواب دیاجا تا ہے کہ تم کو یہ علم کمال سے آگیا حالا نکہ تم خوداسی بات کا اٹکار کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ علم آیا۔ دوسرے جب ہم تم میں سے کسی کو جواب دیں گے تو وہ شخص اب نہ ہوگا جس سے ہم نے کلام کیا تھا۔

دہریہ پرشیطان کی تلبیس کاذ کر

مصنف نے کما البیس نے بہت می مخلوق کو اس وہم میں ڈال دیا ہے کہ نعوذ بالله کوئی معبود اور صانع نہیں۔ اور بیراشیاء بغیر کسی موجود کنندہ کے وجود میں آگئیں۔ ان لوگوں نے جب کہ صانع کو حس کے ذریعے سے نہ پایا اور اس کی معرفت کے لئے عقل کو کام میں نہ لائے تو اس کی جستی کا انکار کر بیٹھے۔ کیا بھلا کوئی عاقل آومی صانع کے وجود میں شک لاسکتا ہے۔اگرانسان کا گزر کسی میدان میں ہوتا ہے جمال کوئی عمارت نہ ہو پھر بھی دوبارہ وہاں دیوار کھڑی دیکھے تو یقیناً جانے گاکہ اس دیوار کا کوئی منانے والا ے۔ پھر کیا یہ فرش زمین اور یہ آسان بلند اور یہ عجب بنیادیں اور حکمت کے موافق جاری قوانین صانع مطلق پرولالت نہیں کرتے۔ کسی عرب نے کیاخوب کہاہے۔ ان البعرة تدل على البعير فهيكل علوي بهده اللطافته ومركز سفيلي بهذه الكثافته اما يدلان على اللطيف الحبير ليعني اونث كي مينگني اونث يرولالت كرتي ہے۔ پھر پيكر علوی اس لطافت ہے اور مرکز سفلی اس کثافت سے کیالطیف و خبیر پرولالت نہیں كرتے۔ پھر اگر انسان اپنے نفس میں تامل كرے تواس كے واسطے ايك كافى وشافى دليل موجود ہے۔ کیونکہ اس جسم انسانی میں حکمتیں ہیں جن کے بیان کی کتاب میں گنجائش نہیں جو شخص غور کرے گاکہ وانت اس لئے تیز ہیں تاکہ مکڑے کریں واڑ ھیں اس لئے چوڑی ہیں کہ پیس ڈالیں اور زبان لقمہ کو الٹتی پلٹتی ہے اور جگر طعام پر مسلط ہے۔ اے بکاتاہے پھر ہر خار جی حصہ کوبقدر ضرورت غذا پنجانا ہے۔اور ان انگلیول میں اس لے گر حیں ہیں تاکہ تھلیں اور بند ہو جائیں اور کام کر سکیں۔ پھر انگلیوں کو ہڈی سے خالی نرا گوشت ہی ندر کھا۔ کیونکہ اگر بولی ہو تیں تو مضبوط چیز سے انہیں صدمہ پنچااور ٹوٹ جاتیں۔ پھر کوئی انگلیوی کوئی چھوٹی ہائی۔جب سب مل جاتی ہیں توبرابر ہو جاتی ہیں۔اوربدن انسانی میں اس چیز کو ہوشیدہ کیا جس سےبدن قائم ہے۔وہ نفس ہے جس کے نکل جانے سے بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ اور عقل ہے جو مصلحوں کی ہدایت کرتی

ہے۔ان چیزوں سے ہر ایک بہ آواز بلند پکار کر کہتی ہے افی الله شك كیا خدا کی ہستی میں کوئی شبہ ہے۔ منکرین فقط اس وجہ سے بے راہ ہو گئے کہ انہوں نے خدا کو حس ظاہری کے ذریعے سے طلب کیا۔ بعض لوگوں نے خدا کا اس لئے انکار کیا کہ جس کا وجود اجمالی طور پر ثابت کیا گیا۔ انہوں نے شنہ بلی حیثیت سے اس کا اوراک نہ کیالہذا اصل ہی سے منکر ہو گئے اوراگریہ لوگ اپنے غور و فکر کوکام میں لاتے تو جان لیتے کہ خود ہم میں ایسی چیزیں میں جن کا اوراک ہم اجمالی طور پر کرتے ہیں جیسے نفس اور عقل ۔ حالا نکہ کوئی ان کا وجود ثابت کرنے سے باز شمیں رہااور زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ غالتی کا وجود مجمل طور پر ثابت کرنے سے باز شمیں رہااور زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ غالتی کیا جاتا ہے۔ اور یہ کیو نکر کہ سے جی جیں کہ وہ کیا ہو ہ کیا ہو ہی کہ ان اس کی کوئی کیفیت ہے نہ ماہیت۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قطعی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ عالم حادث ہے۔ کیونکہ وہ حوادث سے خالی شمیں۔ اور جو چیز کہ حوادث سے نہ چی ہو وہ حادث ہے۔ اب اس حادث کے حدوث کا کوئی سبب ہونا میں میں سبب خالتی سبب ہونا خروری ہے۔ وہی سبب خالتی سبعانہ و تعالیٰ ہے۔

ملحدین زبان درازی ہے ہمارے اس قول پراعتراض کرتے ہیں کہ صنعت کے لئے کوئی صافع ضرور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارااس بارے میں اس دلیل پر دارو مدار ہے اور اس دلیل سے تم فیصلہ کرتے ہو۔ ہم کہیں گے کہ جس طرح صنعت کے لئے صافع کا ہونا ضروری ہے اسی طرح اس صورت کے لئے جوصافع نے منائی ایک مادہ کا ہونا ضروری ہے جس میں وہ صورت واقع ہو۔ چیسے لکڑی دروازے کی صورت کے لئے 'لو ہا کلماڑی کی صورت کے لئے طحدین کتے ہیں کہ اب جس ولیل سے تم پنے صافع کا وجود ثابت کیا تھا۔ اسی دلیل سے عملے کا قدیم ہونا لازی آتا ہے۔ جواب سے ہم کے لئے ملکہ کا قدیم ہونا لازی آتا ہے۔ جواب سے ہم کے کہ کو فادہ کی کوئی حاجت نہیں بلحہ ہم کہتے ہیں کہ صافع نے اشیاء کی ایجادواختر اع کی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس میں صور تیں اور اشکال مجددہ چیسے دولاب کی صورت اس کے لئے میں کوئی مادہ نہیں۔ حالا فکہ صافع نے اس صورت کو اختر اع کیا ہے۔ اور اس کے لئے مصور کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نے آپ کو ایک ایسی صورت دکھا دی جس کا وجود خرد میں آئی ہو۔
مدم محض سے ہوا۔ اور تم ہم کو کوئی الی صنعت نہیں دکھا سکتے جو بغیر سمی صافع کے طہور میں آئی ہو۔

طبعیات والول (طبائعین) پرشیطان کی تلبیس کاذ کر

مصنف تے کہا کہ جب شیطان نے ویکھا کہ صانع کا انکار کرنے میں اس کی بات كم مانى جاتى ہے۔ كيونكه عقليں اسبات كى شام بيں كه مصنوع كے لئے صانع كامونا لازم ہے تو چندا قوام کی نگاہوں میں اس عقیدہ کی زینت دی کہ بیہ تمام مخلو قات صرف طبعت كافعل ہے اور سمجھاياكہ ونياميں جواشياء بيں وہ سب چاروں طبيعتوں كے اجتماع ہے پیدا ہوتی ہیں۔ جس سے معلوم ہواکہ وہ طبیعتیں ہی غافل ہیں۔جواب اس کا یہ ہے کہ ہم کتے ہیں کہ طبائع بغیر اجماع اور باہی آمیزش کے فعل نہیں کر تیں۔ اور بہ امر خود طبائع کی طبیت کے خلاف ہے۔ جس سے ثابت ہواکہ طبائع مجبور و مقهور ہیں۔ اوربیامر مسلم ہے کہ طبائع میں حیات اور علم اور قدرت نہیں ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ا کیا نظام اور با قاعدہ فعل کسی عالم ووانا ہی سے سر زد ہوگا۔ پھر جب کوئی چیز خود عالم نہیں وہ دوسرے عالم کا فاعل کب ہو سکتی ہے۔اور جس میں خود قدرت نہیں وہ ایک قادر کا فاعل کیا ہوگی اُگر محرین کمیں کہ فاعل اگر علیم ودانا ہو تا تواس کی عمارت میں خلل نہ پایا جا تااور بیر موذی حیوانات نہ ہوتے 'معلوم ہواکہ سب کچھ طبیعت ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ یہ اعتراض تنہیں پر لوٹا ہے کہ اس سے جو امور باانتظام اور استوار صادر ہوئے۔ طبیعت سے ایسے امور صادر نہیں ہو سکتے۔ اور خلل جوتم کہتے ہوتو ممکن ہے کہ امتحان اور مینیہ اور سز ای غرض سے ہویاس خلل میں ایسے منافع پوشیدہ ہوں جنہیں ہم نہیں جانتے پھر ہم ہو چھتے ہیں کہ ماہ نیسان میں آفتاب کی طبیعت کااثر کمال چلاج تا ہے۔ کہ انواع واقسام کے غلول اور میوول پر طلوع ہو تا ہے۔ پھر غور ہ انگوروغیره کوتر کرتا ہے۔اور گیہوں کاعرق تھینچ کراس کوخشک کرویتا ہے۔اگر آفتاب کا فعل طبعًا ہو تا توسب کو خشک کرویتایاتر کر ڈالٹا۔ اب فاعل مختار کے سواکوئی ندر ہاجس نے اپنی مرضی کے موافق آفاب سے کام لیاکہ ایک کوذخیرہ کے لئے خشک کر دیاور دوس کو کھانے کے لئے تررکھا۔ اور لطف بیہے کہ جس کوحرارت آفتاب نے خشکی پنجائی ہے وہ غلاف میں ہو تا ہے۔ اور اس کے جسم سے حرارت ملحق نہیں ہوتی۔ اور جس کے جسم سے ملی ہوتی ہے اس کو ترر کھا۔ لینی گیہوں کو خشک کر دیااور انگور کو تری پہنچائی۔ پھر وہی حرارت خشخاش کے پھول کو سفید کرتی ہے اور گل لالہ کوسر خباتی ہے اور انار کو کھٹ مٹھار کھتی ہے۔اور انگور کو ترشی پہنچاتی ہے حالا نکہ پانی ایک ہی ہے۔

اوراس کی طرف اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ یسقی بماء واحد و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل (الرعد پ ۱۳ آیت ۲) یعنی میوه جات ایک جی پانی سے سیراب موتے ہیں۔

منوبه يرشيطان كى تلبيس كاذكر

مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے کہ اضویہ دہ قوم ہے۔ جس کا مقولہ ہے کہ صالع عالم دو ہیں ایک فاعل خیر جو نور ہے۔ دوسر افاعل شر جو ظلمت ہے۔ اور بید دونوں قدیم ہیں۔ ہیشہ سے ہیں۔ اور ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں قوس حساس سمیع دبھیر ہیں۔ اور دونوں نفس اور صورت میں مختلف ہیں۔ فعل اور تدہیر میں باہم ہر عکس ہیں۔ جوجو ہر نور ہودہ صاحب فضل و حسن اوصاف ہے۔ خو شبواور خوبصورت ہے۔ اور اس کی ذات خیر ات دہر کت والی اور جودو کرم والی اور دانا اور نفع رسال ہے۔ اس سے خیر اور لذت اور سر وراور بہتری ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں کی قتم کی ذیاں رسانی اور ہر ائی نہیں۔

جو جو ہر ظلمت ہے وہ اس کے بر خلاف ہے۔اس میں کدورت اور نقص اور گندگی اور بدنمائی ہے۔ اور اس کی ذات مفید اور تنجوس اور نادان اور زیال دہ ہے۔ اسی ے جھڑ ااور فساد تکانا ہے۔ میوید کا خیال ہے کہ نور جمیشہ ظلمت کے اوپر رہتا ہے۔ بعض كاخيال ہے كہ ايك دوسرے كى جانب ہے۔اور اكثريد كہتے ہيں كہ نور بميشہ جانب شال بدعد ہو تار بااور ظلمت جانب جنوب ارتی رہی۔اور دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہے۔ نوبیختی رحمتہ اللہ علیہ نے کہاکہ هویہ کا مقولہ ہے کہ بید دونوں خدایا کچ یا کچ جنس پر منقسم ہیں۔ جن میں سے چار جسم ہیں اور پانچویں روح۔ نور کے چارول جسم سے ہیں۔ نار 'نور ' ہوا' یانی اور روح روشن ہے۔جوان بدنوں میں ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔ ظلمت کے جارجسم یہ ہیں۔ سوزش تاریکی 'باوسموم' غبار اور روح و هوال ہے۔ انہوں نے نور کے اجمام کانام ملائکہ رکھاہے۔ اور ظلمت کے اجمام کانام شیاطین رکھا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ ظلمت سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں اور نور سے ما لکہ تولد پاتے ہیں۔ اور نور کوشر ہے قدرت نہیں اور نہ شراس سے ممکن ہے۔ ظلمت خیر پر قادر نہیں اور نہ خراس سے ممکن ہے۔ نوبختی نے ان کے نداہب نور اور ظلمت کے متعلق مخلف مان كئ اور لچر عقائد ذكر كئے بيں۔ان ميں سے ايك سے ك ان پر محنت و مشقت فرض ہے اور ون کی خوراک ہے زیادہ ذخیرہ نہ جمع کریں۔ بعض کتے ہیں کہ انسان پر

عمر کے ساتویں جھے کی مدت کے روزے رکھنااور جھوٹ اور مخل اور جاد واور ہت پر سی اور زنااور چور کی چھوڑ دینا فرض ہے۔اور کی ذی روح کو ایذانہ دینی چاہیے۔اس بارے میں ان کے مذاہب ہیں۔جوانہوں نے اپنے خیالات ناقصہ سے ایجاد کر لئے ہیں۔

یجیٰ بن بھر نہاوندی نے ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک قوم ہے۔ جن کو ویصانید کہتے ہیں۔ان کاخیال ہے کہ عالم کی طینت سخت ودرشت تھی۔وہ طینت ایک زمانے تک جسم باری تعالیٰ میں جس کو نار کہتے ہیں۔ حلول کئے رہی۔باری تعالیٰ نے اس ے تکلیف پائی۔جب اس کوایک زمانہ گزرا تواس نے اپنے جسم ہے اس طینت کو جدا كرناچاباده جم طينت ميں مل كيااور گذ فد ہو كيا۔ اس جم اور طينت سے بير عالم مركب ہواجو کہ نوری اور ظلمی ہے۔اب جو کچھ صلاح کی قتم سے ہو تاہے وہ نورکی طرف سے ہے اور جو فساد کی قتم سے ہووہ ظلمت کی جانب سے ہوتا ہے۔ جن لوگول کا یہ عقیدہ ہےوہ آدمیوں کو قتل کرتے اور آزار پہنچاتے ہیں۔اور اپنے کچر مذہب کی رو سے خیال كرتے ہيں كه اس حركت سے نور كو ظلمت سے جداكرتے ہيں۔ان كواس عقيدہ ير جس نے مجبور کیاوہ یہ ہے کہ انہوں نے عالم میں شر اور اختلاف دیکھا۔ لہذا سمجھ گئے کہ ا کی اصل سے دو متضاد چیزیں ظاہر نہیں ہو سکتیں اور جس طرح آگ میں گرمی اور سر دی جمع نہیں ہو سکتیں۔علماء نے ان کے اس کے قول کا کہ صانع عالم دو ہیں یوں رو کیاہے کہ اگر خداد و ہوتے تو ضرور ہے کہ دونوں یا قادر ہوتے یاعا جزیاا یک قادر ہو تااور دوسر اعاجز۔ اب بیر تو ممکن نہیں کہ دونول عاجز ہول کیونکہ عجز کے ساتھ الہیت کا ثبوت نہیں ہو سکتا اور یہ بھی جائز نہیں کہ دونون میں ہے ایک عاجز ہو۔ لہذا ایک صورت باقی رہ گئی کہ دونول قاور ہول۔اب ذہن میں آتا ہے کہ دونول میں سے ایک قادر کسی جسم میں ایک حالت میں حرکت دینا جاہتا ہے اور دوسر ااس کے سکول کا خواہاں ہے۔ یہ دونوں جس امر کاارادہ کرتے ہیں۔اس کا ظہور میں آنا محال ہے۔ کیونکہ اگر ایک مراد بوری ہو گی تو دوسر ہے کا عجز ثابت ہو گا۔ شویہ کے اس مقولہ کا کہ فاعل خیر نور ہے اور فاعل شر ظلمت ہے 'علماء نے یوں رو کیاہے کہ اگر کوئی مظلوم بھاگ کر ظلمت سے پناہ لے تو یہ خر ہے جو شر سے صادر ہوئی۔ اس قوم سے کلام کرنے میں نفس کوراغب نہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کے مذہب محض خرافات ہیں۔ جن کی اصل

# فلاسفہ اور ان کے تابعین پر شیطان کی تلبیس کاذ کر

مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ شیطان نے فلاسفہ کو دھوکہ دینے پراس جہت سے قابد پایاکہ یہ لوگ فقط اپنی رابول اور عقلول کے جورہے۔اور اپنے خیالات کے مطابق گفتگو کی۔انبیاء علیم السلام کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ان میں سے بعض وہ بیں جو دھریہ فرقہ کے ہم مشرب ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عالم کا کوئی صانع نہیں۔ فلاسفہ کا یہ مقولہ نوبختی وغیرہ نے ان کی کتابول سے نقل کیا۔

یجیٰ بن بحر نماوندی نے ذکر کیااور ارسطاً طالیس اور اس کے اصحاب کا خیال ے کہ زمین ایک ستارہ ہے جو کہ آسان کے جوف میں ہے اور ہر ایک ستارے میں اس زمین کی طرح کے عالم میں اور در خت اور نہریں ہیں جیسے کہ زمین میں ہے اور یہ فرقہ صانع نہیں مانتا اور ان میں سے اکثر وہ میں جو عالم کے لئے علت قدیمہ ثابت كرتے ہیں۔ پھر عالم کو قدیم کہتے ہیں اور قائل ہیں کہ عالم ہمیشہ خدا تعالیٰ کے ساتھ موجود اور اس کامعمول رہا۔ اس کے وجود سے پیچیے نہیں ہٹا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایبار ہاجیے کہ معلول علت کے ساتھ رہنااور نور سمس کے ساتھ لازم ہے اور بدارومبالزمان مبیں۔ بعد بالذات اور بالرتب ہے۔ اس گروہ کے جواب میں کما جاتا ہے کہ تم قد يم اراده كى جت سے عالم کے حادث ہونے کا انکار کیول کرتے ہو۔ کیونکہ ارادہ قدیمہ اس عالم کے اس وقت موجود ہونے کو چاہتا تھا۔ جس وقت سے عالم پایا گیا۔ پھر اگر وہ کمیں کہ اس ے لازم آتا ہے کہ وجو دباری اور وجود مخلو قات میں ایک زمانہ ہو تو ہم جواب دیں گے کہ زمانہ خود مخلوق ہے اور زمانہ سے پہلے کوئی زمانہ نہیں۔ پھر اس قوم سے کہاجا تا ہے کہ تم بدبناؤکہ آیاخدامیں بے قدرت ہے کہ آسان کے دل کو موجود وبلندی سے ایک آدھ ہاتھ کم زیادہ کروے۔اگروہ یہ کہیں کہ بیبات ممکن نہیں توبیہ ایک توخدا کے عاجز بیانا بے ووسرے جس چیز کابرد صنا گھٹنا ممکن نہ ہواس کااپنی اصلی حالت پر موجو در ہناواجب ے۔نہ ممکن۔اور جو چیز واجب ہوتی ہے 'وہ علت سے مستغنی ہے۔ان لوگول نے جو یوں کماکہ خداتعالی عالم کاصانع ہے تو در اصل اپنا مذہب چھیاتا ہے۔ عالم کا مصنوع ہونا ان کے خیال میں جائز ہے حقیقت میں نہیں کیونکہ فاعل اپنے فعل میں ارادہ کرنےوالا ہو تا ہے۔اور ان کے نزدیک عالم کا ظہور ضروری ہے۔خدا کے فعل سے نہیں ہے۔ اس فرقد کے مذاب میں سے میں جمل ہے کہ عالم بمیشہ رہے گا جس طرح اس کی ابتدا

نہیں اسی طرح اس کی انتا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ عالم علت قدیمہ کا معلول ہے۔ اور معلول اپنی علت کے ساتھ پایاجاتا ہے اور جب عالم ممکن الوجود ہوا تونہ قدیم ہوگا اور نہ معلول ہوگا۔ جالینوس نے کہا ہے کہ مثلاً فرض کرواگر آفتاب قابل انعدام تواس قدر مدت دراز میں اس پر پڑمر دگی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں کہاجاتا ہے کہ بہت سی چیزول میں پڑمر دگی نہیں آتی۔ بلعہ رکا یک فاسد ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں تم نے کیونکر جان لیا کہ آفتاب میں پڑمر دگی اور کمی نہیں آئی۔ کیونکہ آفتاب فلاسفہ کے کیونکہ زمین سے ایک سوستر جھے یااس سے کم وہیش ہوا ہے۔ پھر اگر اس میں سے نزد یک زمین سے ایک سوستر جھے یااس سے کم وہیش ہوا ہے۔ پھر اگر اس میں سے بہاڑوں کے برابر کم بھی ہو جائے تو وہ حس سے معلوم نہ ہوگا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ بہاڑوں کے برابر کم بھی ہو جائے ہیں۔ حالا نکہ بر سول تک باقی رہتے ہیں۔ اور ان کا نقصان عام وس نہیں ہوتا۔ پس ظاہر ہوا کہ ایجاد اور اعدام اسی قادر کے ارادہ سے ہے جو اپنی ذات میں تغیر ہوتا کہ جو ارادہ قدیمہ کے متعلق ہے۔

ابو محر نوبختی نے کتاب الار اوالدیانات میں نقل کیا ہے کہ ستر اط کاخیال ہے کہ اللہ اسیاء کے اصول تین ہیں۔ علت فاعلی عضر اور صورت وہ کہتا ہے کہ اللہ عزوجل تو عقل ہے اور عضر کون و فساد کا موضوع اول ہے ۔ اور صورت جسم نہیں بلعہ جو ہر ہے ۔ اسی فرقہ میں سے دوسر سے کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ علت فاعلی ہے اور عضر منفعل ہے ۔ تیبر اکتا ہے کہ عقل نے اشیاء کواسی تر تیب کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ چوشے کا مقولہ ہے کہ عقل نے تر تیب نہیں دی بلعہ طبیعت کا فعل ہے۔

یکی بن بھر نماوندی نے نقل کیا کہ فلاسفہ میں سے ایک قوم کا قول ہے کہ جب ہم نے عالم کو مجتمع اور متفرق اور متحرک اور ساکن دیکھا توجان لیا کہ وہ حادث ہے اور حادث کے لئے کسی محدث کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آدمی پانی میں جا گرتا ہے اور اچھی طرح تیر نا نہیں جا نتا۔ لہذا اس صافع و مدیر سے فریاد کرتا ہے۔ مگروہ اس کی فریادرسی نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی آگ میں گر پڑتا ہے تو ہم نے معلوم کر لیا کہ صافع معدوم ہے۔ پیچی نے کہا کہ عدم صافع کے بارے میں یہ لوگ تین فریق ہیں۔ ایک فرقہ کا تو خیال ہے کہ جب صافع نے عالم کو کامل اور تمام کر دیا تو اس کو اچھا معلوم ہوا۔ اس خوف سے اس نے وہ ڈراکہ کمیں اس میں زیادتی یا کی نہ آجائے۔ جس سے وہ فاسد ہو جائے۔ اس خوف سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ اور عالم اس سے خالی ہو گیا۔ اور تمام اس خوف سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ اور عالم اس سے خالی ہو گیا۔ اور تمام

احکام حیوانات اور عالم کے مطبوعات میں جاری حسب انفاق باقی رہ گئے۔ دوسر افرقہ کہت اہے کہ ایسا نہیں بلتہ باری تعالیٰ کی ذات میں ایک شور و غوغا ظاہر ہوا۔ اس لئے اس کی قوت منجذب ہوتی رہی۔ اور نور گھٹتار ہا حتی کہ وہ نور اور قوت اس شور و فریاد میں آگئے۔ اسی شور کو عالم کہتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا نور بھو گیا اور اس میں سے ایک محدود رہ گیا۔ اور ان لوگوں کا گمان ہے کہ عالم میں سے نور جذب ہو کر اسی کی طرف جائے گا۔ کیر ور تھا نمجر وہ جیسا تھاوییا ہی ہو جائے گا۔ اور چو تکہ وہ اپنی مخلو قات کی کار پر دازی سے کمز ور تھا نہ ہمل چھوڑ دیا۔ اس لئے جور و ظلم شائع ہو گیا۔ تیسر افرقہ گمان اس لئے ان کاکار وبار مہمل چھوڑ دیا۔ اس لئے جور و ظلم شائع ہو گیا۔ تیسر افرقہ گمان کر تاہے نیوں نہیں بلتہ باری تعالیٰ نے جب عالم کو استوار کیا تو اس کے اجزاء عالم میں مقرق ہو گئے۔ اور عالم میں جو قوت ہے وہ جو ہر لا ہوتی ہے۔

مصنف نے کما' یہال تک جو پھوذکر ہواوہ یکی بن بخر نے بیان کیا ہے 'جس کو میں نے نظامیہ میں ایک نسخہ سے نقل کیا 'جو دو سو ہیں برس قبل لکھا گیا تھااور اس کے نقل کرنے سے ابلیس کی تلمیس کا بیان مقصود نہ ہو تا تواللہ تعالیٰ کی تعظیم کے سبب سے اس بیان سے روگر دانی بہتر ہوتی۔ ایسے ناشا کستہ عقائد کاذکر کرنازیبا نہیں۔ لیکن ہمنے اس کے ذکر کرنازیبا نہیں۔ لیکن ہمنے اس کے ذکر کرنے میں فائدہ کی صورت بیان کردی۔

اکثر فلاسفداس طرف کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ علم نہیں فظا پی ذات کا علم ہے حالا نکہ بیبات جامت ہو چی ہے کہ مخلوق کو اپنی ذات کا علم ہے اور اپنے خالق کا بھی علم ہے تو گویا انہوں نے مخلوق کار تبہ خالق ہے بوھا دیا۔ مصنف نے کہا آتی ہی بات سے اس عقیدہ کی رسوائی ظاہر ہو گئی۔ زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ غور کا مقام ہے کہ ان احمقول کو ابلیس نے ایبا فریب دیا۔ باد جود یکہ یہ لوگ کمال عقل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس عقیدہ میں شخی علی بیناان کے خلاف ہے۔وہ کمتا ہے کہ بیبات نہیں بلحہ خدا کو اپنے نفس کا علم ہے اور اشیاء کلیہ کا بھی علم ہے۔ لیکن جزئیات کا علم نہیں۔ بلحہ خدا کو اپنے نفس کا علم ہے اور اشیاء کلیہ کا بھی علم ہے۔ گویا نہوں نے معلومات زیادہ بہم بہنی کی سے جہل اور نقص کو دور کرتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس ادشاد پر ایمان لا کے الا یعلم من حلق (الملک پ ۴ آیت ۱۱۳) یعنی کیا اللہ تعالیٰ کو مخلوق کا علم نہیں۔ و قولہ و یعلم ما فی البر و البحر (الا نعام پ ایت ۵ کی) یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کا علم نہیں۔ و قولہ و یعلم ما فی البر و البحر (الا نعام پ ایت ۵ کی) یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کا علم نہیں۔ و قولہ و یعلم ما فی البر و البحر (الا نعام پ ایت ۵ کی) یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کا علم نمیں۔ و قولہ و یعلم ما فی البر و البحر (الا نعام پ ایت ۵ کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور محتز لہ اس طرف

گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاعلم اور اس کی قدرت خود اس کی ذات ہی ہے۔ یہ عقیدہ اس لئے رکھا تاکہ دو قدیم ثابت نہ کرنا پڑیں۔ جواب اس قوم کا یہ ہے کہ قدیم فقط ایک ذات ہے۔جو صفات کمالیہ سے موصوف ہے۔

مصنف نے کماکہ مرنے کے بعد اٹھنے سے اور روحوں کے بدنول میں اوٹائے جانے سے اور بہشت و دوزخ کے جسمانی ہونے سے فلاسفہ نے اٹکار کیا ہے اور سے ہیں کہ یہ فظ مثالیں ہیں۔جو عوام الناس کے لئے بیان کی گئی ہیں۔ تاکہ عذاب و تواب روحانی سمجھ میں آجائے اور خیال کیا ہے کہ نفس بعد موت کے بمیشہ کے لئے زندہ رہتا ہے۔ یا توالی لذت میں ہو تا ہے جو بیان میں نہیں آسکتی وہ کامل نفوس ہیں جو گناہون میں آلودہ ہوتے ہیں اور اس تکلیف کے در ج لوگول کے اندازول کے موافق کم وبیش ہوا کرتے ہیں اور بھی بعض نفوس سے بیہ تکلیف مٹ بھی جاتی اور دور بھی ہو جاتی ہے اس قوم کے جواب میں کہاجاتا ہے کہ موت کے بعد وجود نفس کے ہم منکر خبیں اور اسی واسطے نفس کے عود کواعادہ کہتے ہیں اور نہ اس ہے انکار کرتے ہیں کہ نفسی کے لئے راحت اور رنج ہے۔ مگریہ بتاؤ کہ حشر اجساد کو کو نمی چیز مانع ہے اور ہم بہشت و ووزخ میں لذات جسمانی کا کیونکر انکار کریں۔جب کہ شریعت نے ہم کواس کی تعلیم دى ـ لهذا بم سعادت و شقاوت روحاني و جسماني دونول پر ايمان لاتے ميں اور ليكن تم جو حقائق کو مقام امثال میں قائم کرتے ہو۔ یہ بلادلیل زیر دستی ہے۔ پھر اگر وہ کمیں کہ ابدان کابعدریزہ ریزہ اور معدوم ہونے کے پایا جانا محال ہے تو ہم جواب ویں گے کہ قدرت کے سامنے کوئی بات بعید نہیں۔علاوہ اس کے انسان اپنی ذات میں انسان ہے اب اگراس خاک کے سواجس سے وہ پیدا ہوا ہے دوسری خاک کابدن اس کے لئے منادیا جوے توانسان انسانیت سے خارج نہیں ہو گا۔ چنانچہ اس کے اجزاء خور دی سے ہزرگی کی طرف اور لاغری سے فربی کی جانب بد لنے رہتے ہیں اور اگروہ کہیں کہ بدن وہدن نسیں رہاجب کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں ترقی کر گیا حتی کہ رگ و پوست بن کیا تو ہم جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مفہوم مشاہد پر مو قوف نہیں۔

مصنف نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی علیہ نے خبر وی ہے کہ اجساد قبل از بعث بعد اللہ علیہ اللہ عند کیا جا لیس ون کا زمانہ ہو گا؟ جواب ویا مجھے یاد شمیں۔ پوچھا گیا ابو ہر میرہ رضی اللہ عند کیا جالیس ون کا زمانہ ہو گا؟ جواب ویا مجھے یاد شمیں۔ پوچھا گیا

چالیس مینے ہوں گے ؟ کما خیال نہیں۔ سوال کیا کیا چالیس برس کی مدت ہو گی ؟ جواب دیا ، مجھے و صیال نہیں۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالی آسان سے یانی يرسائ گا توتم اس طرح آگو كے جيسے سنره آگتا ہے اور فرماياكہ انسان كوہر چيزيوسيده ہو جاتی ہے گر صرف ایک ہٹی باقی رہتی ہے اور وہ ہٹی دم گزے کی ہے ( کمر کا آخری حصہ )اس سے قیامت کے ون خلقت مرکب ہوگی سے حدیث بخاری ومسلم میں ہے۔ مصنف ؓ نے کماکہ ابلیس نے ہمارے مذہب والول میں سے چند قومول پر تلمیس کی توان پران کی ذکاوت اور ذہن اور عقلوں کی راہ میں سے داخل ہوا۔ ان کو سمجھایا کہ فلاسفہ ہی کی پیروی ثواب ہے۔ کیونکہ ان لوگوں سے ایسے ایسے افعال اور ا قوال صادر ہوئے جو نمایت ذ کا اور کمال عقل پر د لالت کرتے ہیں۔ پیہ لوگ ہمیشہ سقر اط و بقر اط و افلاطون و ار سطاً طالیس و جالینوس کی حکمت میں پڑے رہتے ہیں۔ حالا نکہ ان علماء پر فقط علوم ہند سہ ومنطق وطبیعات کا دار ویدار ہے۔اور انہوں نے اپنی عقل سے بوشیدہ امور نکالے ہیں۔لیکن جب انہوں نے الہیات میں گفتگو کی تو گذیر کر ویاور اسی وجہ سے ان میں اختلاف پڑااور حساب وہندسہ میں خلاف نہ ہوا۔ ہم نے ان کی تخلیط کامیان ان کے عقائد میں کیا ہے اور ان کی تخلیط کا سبب سے کہ بھری قوتیں علوم الہيد كو فقط اجمالي طور پر ادراك كر سكتي ہيں اور اس ادراك كے لئے شر ائع كى جانب رجوع كرنايرت باوران متاخرين كے لئے امثال ميں ميان كيا كياك حكماء متقدمين صانع کے مکر تھے اور شر انع کو دور کر دیتے تھے بلحہ ان کو ابلہ فریبی اور و هوکہ و ہی سمجھتے تھے۔ پس متاخریں نے ان کے خیالات کی تقیدیق کی انہوں نے شعار دین کو چھوڑ دیا۔ تمازوں کو مہمل اور بیکار سمجھا۔ ممنوعات کے مر تکب ہوئے اور حدود شریعت کو ناچیز جانا اور اسلام کی پایندی ترک کر دی۔ان لوگول کی به نسبت یبود و نصار کی اینے عقائد میں معذور ہیں کیونکہ وہ اپنی شرائع کے پابند ہیں۔ جن پر معجزات ولالت کرتے ہیں۔ اور اہل بدعت بھی معذور ہیں کیونکہ وہ اولئہ شرعیہ میں غور و فکر کا وعویٰ کرتے میں اور ان لوگوں کے کفریات کی کچھ بھی سند نہیں ہے۔ بجز اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ فلاسفہ حکماء تھے۔افسوس ان کویہ خبر شیں ہے کہ انبیاء علیم السلام حکماء بھی ہیں اور حکماء سے زیادہ بھی ہیں اور ان لو گول کوجو حکماء سے انکار صانع کی خبر ملی ہے تو محض وروغ اور محال ہے کیونکہ ان میں سے صائع کو ثابت کرتے ہیں اور نبو توں کے منکر شیں۔الا آنکہ اس میں غور کرنامکار جانا۔ان میں سے معدودے چند بے کہ دہر ہے کے

تا اللح ہو گئے۔ جن کی فہموں کا فساد کئی مرتبہ ظاہر کیا جاچکا ہے۔ کہ ہم نے اپنی امت کے تقلسلف پیشوں میں ہے اکثر کو دیکھا کہ ان کے اس تقلسف سے بجز سر گردانی کے پچھ حاصل نهيں ہوا۔ اب نہ وہ مقتضائے فلسفہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ مقتضائے اسلام جانتے جیں۔ بلحہ بہت سے ان میں ایسے ہیں جوروزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور پھر خالق اور نبوتون پر اعتراض کرناشروع کرویتے ہیں۔اور حشر اجساد کے انکار میں محث کرتے ہیں اور جس کو دیکھنے کہ فقر و فاقد کی مصیبت میں گر فقار ہے۔وہ عام طور پر قضاو قدرت ے ناراض ہے حتی کہ جھے ہف مطلقہ نے کہاکہ ہم توای سے مخاصمہ کرتے ہیں۔ جو آسان برہے اور اس بارے میں بہت سے اشعار پڑھتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شعر کا ترجمہ سے ہے۔جود نیا کی صف میں ہے کیا تم دنیا کو سی صافع کی صنعت خیال كرتے ہوياتم اس كوابياتير سمجھتے ہو۔ جس كاكوئي جينكنے والا نہيں۔ انہي ميں سے چند شعرول کا ترجمہ یہ ہے کہ افسوس و نیامیں جارے لئے بھلائی کانہ اختیار پیش کرتا ہے۔ نہ علم سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر مخصیل سے کیافائدہ ہے۔ ہم زمانے کے ہاتھوں سے اليي مصيبت ميں گر فار ہيں جس سے نہ عقل ہى نجات دے سكتى ہے اور نہ زمى اور نہ تد خوئی۔ ہم ایس تاریحیوں میں بڑے ہیں جن میں نہ کوئی جاند چکتا ہے نہ آفاب روش ہے اور نہ کوئی چنگاری سکتی ہے۔ ہم سر اسمہ و حیر ان ہیں۔ جہل نے ہم کو تھیر رکھاہے جو کہ ہم پرترش روئی کرتا ہے۔ بے شک زمانے میں عمل کرنا محض میار ہواور سی فتم کی گفتگو کر نابالکل ہو س ہے۔

چونکہ ہمارے ذمانے سے فلاسفہ اور رہبان دونوں کا زمانہ قریب ہے۔لہذا ہمارے اہل سنت میں سے بھن نے قوان کا دامن پکڑ لیااور بھن نے ان کی اطاعت کی اسی لئے تم اکثر احمقوں کو دیکھتے ہوکہ جب وہ اعتقاد کے باب میں غور کرتے ہیں تو تفلسف میں پڑجاتے ہیں اور جب زہد کے بارے میں فکر کرتے ہیں توراہب بن جاتے ہیں۔ پس ہم اللہ تعالی سے التجاکرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے خرہب پر قائم رکھے اور ہمارے دشمن سے ہمیں بچائے۔

میکل پر ستوں پر ابلیس کی تلبیس کابیان میکل پر ستوں پر ابلیس کی تلبیس کابیان

بیکل پرست وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ علوی روحانیات میں ہے ہر ایک روحانی کے لئے ایک پیکر ہے۔ یعنی اجرام فلکی میں سے ایک جرم اس کی صورت ہے۔ اورا یک روحانی کی طرف جواس کے ساتھ مختص ہے۔ منسوب ہے۔ جس طرح ہماری
روحول کی نسبت ہمارے لبدان کی جانب ہے۔ وہی روحانی اس کا مدیر ہے۔ اور وہی اس
میں تصرف کرتا ہے۔ مجملہ ہیا کل علویہ کے ثولت اور سیارے ہیں۔ اس گروہ کا قول
ہے کہ ہماری رسائی خاص روحانی تک نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ہم اس کے پیکر کی پر ستش
کرتے ہیں۔ اور اس پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اس قوم کا دوسر افریق کہتا ہے کہ ہر پیکر
آسانی کے لئے اس کی صورت اور جو ہر کا ایک شخص اشخاص سفلی میں سے ہے۔ لہذا اس
فریق نے صور تیں ہمائی ہیں اور ہر تراشے ہیں اور ان کے لئے مکان تیار کئے ہیں۔

یجیٰ بن بشیر نماوندی نے ذکر کیاایک قوم کا قول ہے کہ سات ستارے زحل ' مشتری 'مریخ' شس' زہرہ' عطار داور قمر اس عالم کے مدیر ہیں۔ اور ملاء اعلیٰ کے حکم سے صدور پاتے ہیں۔ اس قوم نے ان ستاروں کی صور توں پرمت نصب کئے ہیں۔ اور ان میں سے ہرایک کے لئے ایک حیوان کاجواس سے مشابہ ہے چڑھاوامقرر کیا ہے۔ خواس ما سطال کی حیوان کاجواس سے مشابہ ہے چڑھاوامقرر کیا ہے۔

ز حل کے واسطے ایک مت کور چشم سیسے کا منایا ہے۔ اس پر ایک بوڑھا بیل چڑھایا جاتا ہے۔ اس بیل کو ایک گڑھے کے پاس لاتے ہیں جو پنچ کھووا ہوتا ہے۔ اس گرھے کے اوپر لوہ کی ورازیں ہوتی ہیں بیل کو مارتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اس گڑھے میں واخل ہوتا ہے اور ان ورازوں پر چاتا ہے جس سے اس کے ہاتھ پاؤں جگڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے تلے آگروشن کی جاتی ہے۔ حتی کہ بیل جل کررہ جاتا ہے۔ جاتے ہیں۔ پھر اس کے تلے آگروشن کی جاتی ہے۔ حتی کہ بیل جل کررہ جاتا ہے۔ نیاز چڑھانے والے کہتے ہیں کہ اے معبود نامینا تو پاک ہے۔ تیری طبیعت میں وہ شر ہے کہ بھی نیکی نمیں کرتا۔ ہم نے تجھ پروہ چیز چڑھائی جو تجھ سے مشابہ ہے۔ ہم سے اس کو قبول کر اور ایپے ارواح خبیشہ کی برائی سے ہم کوچا۔

مشتری پر ایک شیر خوار لڑکا پڑھاتے ہیں۔ اس کا طریق یہ ہے کہ ایک لونڈی خریدتے ہیں۔ اس کا طریق یہ ہے کہ ایک ہوجاتی ہے۔ وضع حمل تک اس کو نہیں چھیڑتے۔ اس کے بعد ملاتے ہیں۔ آٹھ روز کا چہ اس کی کو میں ہو تاہے۔ اس پچ کے جسم میں سوئیاں اور کا نئے چھوتے ہیں۔ وہ لونڈی ندامت کے مارے روتی ہے۔ یہ نیاز پڑھاکر کہتے ہیں کہ اے معبود خیر جو کہ شر سے ندامت کے مارے روتی ہے۔ یہ نیاز پڑھاکر کہتے ہیں کہ اے معبود خیر جو کہ شر سے ناوا قف ہے ہم نے تجھ پر ایسے شخص کو پڑھایا ہے جو شر کو مطلق نہیں جانا۔ طبیعت میں تیر اہم جنس ہے۔ ہماری نیاز قبول کر اور اپنی ارواح نیک کی خیر ہم کو نصیب کر۔ میں تیر اہم جنس ہے۔ ہماری نیاز قبول کر اور اپنی ارواح نیک کی خیر ہم کو نصیب کر۔ میں تیر اہم جنس ہے۔ ہماری نیاز قبول کر اور اپنی ارواح نیک کی خیر ہم کو نصیب کر۔ میں میں تیر اہم جنس ہے۔ ہماری نیاز قبول کر اور اپنی ارواح نیک کی خیر ہم کو نصیب کر۔

وجہ سے سفید ہو تا ہے۔ پڑھاتے ہیں۔ اس آدمی کو لاتے ہیں اور ایک بڑے حوض ہیں واضل کرتے ہیں اور حوض کی تہہ میں میخیس گاڑ کر اس سے باندھ دیتے ہیں۔ پھر حوض کوروعن زیتون سے ہھر دیتے ہیں۔ وہ شخص اس میں گلے تک ڈوبا ہوا کھڑ ار ہتا ہے اور زیتون میں ایسی دوائیں ملاتے ہیں جو اعصاب کو قوت پہنچائیں اور جسم پر گوشت بڑھائیں۔ جب ایک سال گزر جاتا ہے اور فر ہمی خش غذاؤں سے موٹا تازہ ہو جاتا ہے تواس کی چرٹی کھال سے جدا کرتے ہیں اور اس کے سر کے نیچے لیٹتے ہیں پھر اس سے کے پاس لاتے ہیں جو مرتئ کی صورت پر ہے اور کھتے ہیں کہ اے معبود شر بر صاحب فتنہ و فساد ہم نے تجھ پر وہ نیاز پڑھائی جو تیرے مشابہ ہے ہماری نیاز قبول کر اور ہم کو سات دن تک حیات باتی رہتی ہے اور دہ ان سے گفتگو کر تا ہے۔ اور اس سال جو خیر وشر سات دن تک حیات باتی رہتی ہے اور وہ ان سے گفتگو کر تا ہے۔ اور اس سال جو خیر وشر سات دن تک حیات باتی رہتی ہے اور وہ ان سے گفتگو کر تا ہے۔ اور اس سال جو خیر وشر سات دن تک حیات باتی رہتی ہے اور وہ ان سے گفتگو کر تا ہے۔ اور اس سال جو خیر وشر سات دن تک حیات باتی رہتی ہے اور وہ ان سے گفتگو کر تا ہے۔ اور اس سال جو خیر وشر سات دن تک حیات باتی میں جو ہو ہو ان ہے۔ میں کی صورت کا طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نور آئی معبود تو قابل مدح و شاہ ہے۔ ہم نے تجھ پر وہ پڑھاوا پڑھایا ہے۔ جو تیرے مشابہ میں نزر قبول کر اور اپنی خیر نصیب کر اور اپنی پر ائی سے بناہ دے۔

زہرہ پر ایک بے باک او ھیڑ ہو ھیا چڑھائی جاتی ہے۔ اس طرح کہ اس او ھیڑ عورت کو زہرہ کے روبر و کر کے اس کے گرد پکارتے ہیں کہ اے بے باک معبود ہم تیرے لئے وہ قربانی کرتے ہیں۔ جس کی سفیدی تیری سفیدی کے مشابہ ہے جس کی ہیا کی تیری سفیدی کے مشابہ ہے جس کی نظر بازی تیری نظر بازی کے مانمذہے۔ ہماری قربانی قبول کر پھر لکڑی لاتے ہیں اور اس عورت کے گرد انبار لگا کر آگ سلگاتے ہیں حتی کہ عورت جل کر فاک ہو جاتی ہے اور اس کی راکھ لے کر اس بت کے منہ پر ملتے حتی کہ عورت کے گرات ہو کے منہ پر ملتے

-01

عطار دیر ایک جوان آدمی خوش خرام کھا پڑھا کہا وال آواب سے واقت چڑھاتے ہیں اس کو کسی حیلہ سے بھانس لاتے ہیں اور ہر ایک کو جس قدر مذکور ہو کے اس طرح محرو فریب میں بھانسے ہیں اور لا کچ دیتے ہیں اور ایسی دوائیں کھلاتے ہیں جس سے عقل زائل اور زبان ہند ہو جاتی ہے اور اس جوان کو عطار و کے روبر و کر کے کستے ہیں کہ اے ظریف معبود ہم تیرے پاس ایک شخص ظریف لائے ہیں۔ اور ہم نے تیری طبیعت کو پچان لیا۔ اب ہم سے اس نیاز کو قبول کرلے۔ پھر اس جوان کو چر کر دو

عکڑے پھر چار عکڑے کر ڈالتے ہیں۔اور مت مذکور کے گرد چار لکڑیوں پر بھلایا جاتا ہے۔(لیعنی ہر عکر اایک لکڑی پر ہوتا ہے) پھر ہر لکڑی میں آگ لگاتے ہیں۔وہ جلنے لگتی ہے اس کے ساتھ چوتھائی عکر ابھی جل جاتا ہے۔اس کی خاک لے کر مت کے منہ پر طبعے ہیں۔

قرے لئے ایک مردگندم گول بڑے چرے والا چڑھاتے ہیں اور اس طرح یکارتے ہیں کہ اے معبودوں کے ہرکارے اور بالائی اجرام کے ملکے۔

بت پر ستول پر تلبیس کابیان

مصنف رحمته الله عليہ نے کہا کہ ہر امتحان جس سے ابلیس نے لوگوں پر شبہ ڈالا تو اس کا سبب ہے کہ خواہش جو اس کی طرف جھکے اور عقل جس امر کو مقتضی ہے۔
اس سے منہ پھیر لیااور حواس کا میدان اپنے مثل کی طرف ہوا کر تا ہے۔ لہذا ابلیس نے بخش ت مخلوق کو صور تول کی لو جا کرنے کی طرف بلایا۔ اور ان لوگوں میں عقل کا عمل ایکبارگی مٹلیا پس ان میں سے بعض کو تو یہ سمجھایا کہ یمی صورت خود تمہاری معبود ہے۔ ایکبارگی مٹلیا پس ان میں ہے تھوڑی سی دانائی تھی۔ جس سے وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے اس بات پر موافقت نہ کریں گے۔ توان کے لئے یہ رچایا کہ اس مورت کی بندگی کرو تو تم کو خالق کی جناب میں تقرب ولادے گی۔ چنانچے قرآن مجید میں ان کا کہندگی کرو تو تم کو خالق کی جناب میں تقرب ولادے گی۔ چنانچے قرآن مجید میں ان کا مقولہ ہے۔ مانعبد ھم الا لیقربونا الی اللہ زلفی (الزمر پ ۲۳ آیت ۳) (ترجمہ) مقولہ ہے۔ مانعبد ھم الا لیقربونا الی اللہ زلفی (الزمر پ ۲۳ آیت ۳) (ترجمہ)

بت پر ستول پر ابلیس کی ابتد ائی تلبیس کابیان

ہشام بن محد بن السائب الكلبى نے كماكہ مير عباب نے جھے خروى كہ مت پرستى كى بدياداس طرح شروع ہوئى كہ جب آدم عليه السلام نے انتقال كيا توشيث بن آدم كى اولاد نے ان كى لاش اس بہاڑ كے غار ميں ركھى جس پر جنت سے اتارے گئے سے دہ بہاڑ سر زمين ہندوستان ميں ہے۔ اور اس كانام نوذ ہے۔ اور وہ روئے زمين كے بہاڑول سے زيادہ سر سبز ہے۔ ہشام نے كما پھر مير عباب نے جھے يہ خبر دى بر وايت عن ابنى عباس كہ ابن عباس د ضى اللہ عنما بيان كرتے تھے كہ شيث كى اولاد اس بہاڑ كے غار ميں آدم كى لاش كے پاس جايا كرتى۔ پس اس كى تعظيم كرتے اور اس پر اس بہاڑ كے غار ميں آدم كى لاش كے پاس جايا كرتى۔ پس اس كى تعظيم كرتے اور اس پر

تر حم کرتے تھے۔ یہ و کھے کر قابیل کی اولاومیں سے ایک نے کہاکہ اے بنی قابیل ویکھو كدبني شيث كياس ايك شے ايى ہے۔ جس كے گرو گھو متے اور اس كى تعظيم كرتے ہیں۔ اور تہمارے یاس کچھ شیں ہے۔ پھر ان کے لئے ایک مورت گھڑی اور میں پہلا مخص ہے جس نے مورت منائی۔ مشام نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے خبر وی کہ وو مواع الغوث يعوق اور نسريه سبيد كان صالح تقدايك بي ميني مين سب فانقال كيا\_ توان كى برادرى والول كوان كى وفات بيرواقىدمە جوا\_ يس بنى قابيل ميس ب ا کی نے ان سے کہا کہ اے قوم کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کی صور توں کی یا نچ مور تیں تم كو كھر دول (تو كويادہ تمهارے سامنے ہول كے) سوااتى بات كے كہ مجھے يہ قدرت نہیں کہ ان کی روحیں ان میں بہناؤں۔ انہوں نے کہا کہ بال ہم چاہتے ہیں۔ پس اس نے ان کے لئے یا نج بت بناو یے جوان کی صور تول کے موافق تھے اور وہال نصب کر و ئے۔ پس آوی اپنے بھائی و چیاو چیرے بھائی کی مورت کے پاس آتااور اس کی تعظیم كرتا اور اس ك كرد بهرتار اس كى ابتد ابزمانه بردى بن صلائيل بن قينان بن انوش ابن شیث بن آدم علیه السلام جوئی تھی۔ پھر یہ پہلی قرن گزر گئی اور دوسری قرن آئی تواول قرن سے بوھ کر انہوں نے ان مور تول کی تعظیم و تکریم کی۔ پھر ان کے بعد تیسری قرن آئی تو کہنے گئے کہ ہم ے ا گلے لوگ جو ہمارے بررگ تھے بے فائدہ ان کی تعظیم نیں کرتے تھے۔ بلعہ اس لئے تعظیم کرتے تھے کہ اللہ تعالی کے زویک ان کی شفاعت (سفارش) كے اميدوار تھے۔ پس يہ لوگ ان مور تول كو يو جنے لگے اور ان كى شان بزرگ قرار وی اور کفر شدید ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ادریس علیہ السلام کورسول بناکر بھیجا۔ اور لیس نے ان کو توحید کی طرف بلایا۔ توانہوں نے اور لیس کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے اور لیس کو مقام بلند میں اٹھالیا۔ کلبی کی روایت الی صالح عن عباس رضی الله عنه میں ہے کہ بت پر ستول کا معاملہ سخت ہوتا گیا۔ یمال تک کہ نوح علیہ السلام کازمانہ آیا۔ اور وہ جار سواسی (۸۰) برس کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چغیری عطاکی۔ پس نوح علیہ السلام نے ان کو ایک سوہیس پرس تک اپنی نبوت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا۔ انہوں نے نہ مانااور نوح علیہ السلام کو جھوٹا تھسرایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ کشتی مناوے۔ پھر جب نوح " کشتی مناکر فارغ ہوئے اور اس پر سوار ہو چکے توجھ سوہرس کا فرق تھا۔ اور یانی کا طوفان ان بھول کو ا کی جگہ سے دوسری جگہ اور ایک زمین سے دوسری زمین تک اچھالٹا پھرا۔ یہال تک

کہ پانی کے تھیٹروں نے ان کو جدہ میں لا کر ڈالا۔ جب پانی خشک ہوا تو یہ مورتیں کنارے ساحل پر پڑی رہیں۔اور ہوا کے جھوٹکوں سے ریگ میلبان اڑ کر اس قدر ان پر پڑی کہ بیرریگ کے پنچے دب گئے۔

کلبی نے کہاکہ عمر وہن کی ایک کائن تھا۔اس کی کنیت او ثمامہ تھی۔اور ایک جن اس كاموكل تفاراس نے كابنول كے لجد ميں اس سے كماكد: عمل بالمسيرو الظعن من تهامه ' بالسعدو السلامه' ايت ضف جده ' تجد فيها اصناما معده ' فاوردها تهامه ولا تهاب (سادتها) ثم ادع العرب الى عبادتها (تحاب) ليمي تمامہ سے کجادہ کس کے جلد اینے آپ کو سعد و سلامہ میں پہنچا۔ پھر جدہ کے کنارے جا۔ وہال تھے کور کی ہوئی مور تیں ملیں گی۔ ان کو تمامہ میں لے آ۔ اور یمال کے سر داروں سے خوف نہ کھا۔ پھر عرب کوان کی عبادت کیلئے بلا۔ عمر وہن کی نے جاکر نسر جدہ سے نشان ڈھونڈ کر ان کو نکال پھر لاد کر شامہ لایا۔اور جب ج کاموسم آیا تو۔عمرون کی نے سب اہل عرب کو ہول کی پر سنش کی جانب بلایا۔ پس عوف بن عذرہ بن زید اللات نے اس کا کہنا مان لیا۔ تو اس نے عوف فد کور کوود نام مت حوالہ کیا۔وہ "ود" کو لے گیااور واوی القری کے قربیہ دو متہ الجندل میں رکھا۔ اور اسی کے نام سے منسوب کر ك اسى بيغ ك نام عبدود ركھا۔ اور مين شخص سب سے سلے اس مت ك نام سے منسوب ہو۔ اعوف نے اپنے دوسرے بیٹے عامر کواس سے کا دربان (مجادر) مقرر کیا۔ اس وقت اس کی اولاد برابر اس بت کی پر سنش کادین ر تھتی آئی۔ بیال تک که الله تعالیٰ نے اسلام بھیجا۔ کلبی نے کماکہ محرے مالک ابن حارث نے بیان کیا کہ میں نےود کود یکھا تھا۔ اور میر اباب میرے ہاتھ دود ھے بھیجاکر تا تھاکہ سے جاکراینے معبود کو ہلا۔ تومیں اس کوخود کی جاتا تھا چراس کے بعد میں نے دیکھاکہ خالد بن ولیدر ضی اللہ عند نے اس کو مکڑے مکڑے کردیا۔ صورت سے ہوئی تھی کہ رسول اللہ عظام نے غزوہ تبوک سے خالدین ولید کواس مت کے مندم کرنے کے لئے روانہ کیا تفار وہاں عبدود کی او لاداور عامركى اولاد نے خالدىن ولىدر ضى اللہ عند كواس كے توڑنے سے روكا۔ اور مانع موئے۔ پس خالہ نے ان سے قال کر کے اس مت کو مندم کر کے توڑ ڈالا۔ اس لڑائی میں خالد نے بنی عبدود میں سے ایک مروکو قتل کیا تھا۔ جس کانام قطن بن شر ی تھا۔ تواس کی مال په کهتی جو نی دوری آئی۔ (ترجمه) "آگاه رجو که بيدالفت جميشه يائيدار شيس رجتی۔ اور زمانے میں کوئی نعمت باقی نہیں رہے گی۔ اور بہاڑی پر غالہ زمانے میں نہیں چتا۔ اور اس

کی مال چوٹی پربے تاب ہے۔ "پھر اس نے کہا ا اے میر ے دل و جان کے جمع کرنے والے +اے کاش تیری مال پیدانہ ہوتی۔ اور تجھ کونہ جنتی "۔ اور پھر اس کی لاش پر اوند ھی گر کر لیٹی۔ اور زور ہے ایک نعرہ لگا کر مرگئی۔ کلبی نے کہا کہ میں نے مالک بن حارث ہے کہا کہ ودکی مورت کو ایسی عبارت میں ظاہر کیجئے۔ کہ گویا میں اس کو دکھ رہا ہوں۔ مالک نے کہا کہ ایک مروکی صورت تھا جو بوے سے بوا ہو سکتا ہے۔ اور اس پردو مطرب الدر سے ایک شخصہ ایک ازار کی طرح تھا۔ اور دوسر الوڑھے تھا۔ اور اوھر سے ایک شخصہ اور کندھے پر کمان لگائے ہوئے اور آگے ایک شیزہ بطور جھنڈ اکے لئے موے تھا۔ اور ترکش میں تیر ہے "۔

کلبی نے کہاکہ مضر بن نزار نے بھی عمر و بن کی کا کہنا مان لیا۔ تواس نے ہذیل کے ایک شخص کو جس کانام حارث بن تھیم بن سعد بن ہذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مضر مضا ایک مت دیا جس کو سواع کہتے تھے۔ اور وہ بطن خلہ کی ذمین رباط میں تھا۔ اور اس کے قرب وجو ار کے مضر اس کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ عرب کے ایک شاعر کے اشعار سے ظاہر ہو تا ہے۔ (ترجمہ) توان کو دیکھے کہ اپنے قبیلہ کے گرد عبادت میں ایسے جھکے جین جیسے کہ ہذیل کے لوگ سواع کے گرد ہو جا کے لئے جھکتے رہتے تھے۔ ہمیشہ اس کی ورگاہ پر انبار دیکھو۔ کہ ہر ایک راعی کے ذخیر ہ کے نفائس ہیں''۔

کلبی نے کہاکہ مذیج نے بھی اس کا کہنا قبول کیا تو اس نے انعم بن عمر والمر ادی کودہ مت دیا جس کانام بغوث تھا۔وہ یمن کے ایک ٹیلہ پر تھا۔اور مذیج اور اس کے حلیف قبائل اس مت کی پر ستش کیا کرتے تھے۔

ہمدان نے اس کا کہنامان لیا تواس نے مالک بن مرشد بن جشم کودہ مت دیا جس کا عام بعوق تھا۔وہ ایک گاؤں میں رکھا گیا جس کا نام خیوان تھا۔اس کو قبیلہ ہمدان اور اس کے پینی حلیف پو جاکرتے تھے۔

قبیلہ تحیر نے اس کا کہنامانا تو اس نے ذی رعین کے ایک شخص کو جس کا نام معدیکر ب تھا۔ ایک بت دیا جس کا نام معدیکر ب تھا۔ ایک بت دیا جس کا نام نسر تھا۔ یہ بت زمین سبا کے موضع بلخے میں تھا جس کو قبیلہ حمیر اور اس کے حلیف دوست بو جتے تھے۔ اور برابر اس بت کی پر ستش کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی عظیمی کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ نے رغابہ یاکر )ان کے مندم کرنے کا تھم فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنم میرے سامنے کی گئی۔ تو میں نے عرموبن کی کو ویکھا۔ کہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنم میرے سامنے کی گئی۔ تو میں نے عرموبن کی کو ویکھا۔ کہ

ایک مخص پت قد سرخ رنگ کر نجاہے وہ آگ میں اپنی آنتیں گھیٹا پھر تاہے۔ میں نے بوجھایہ کون شخص ہے۔ تو مجھ سے کما گیا کہ یکی توعمروین لی ہے۔ جس نے سب سے اول محیر ہ اور وصیلہ اور سائبہ اور حامی کو نکالا۔ حضرت اسملعیل علیہ السلام کاوین بگاڑ ااور عرب کومت پرستی کی طرف بلایا۔

فا کدہ :۔ بنون کے نام پر حیر ہ کان پھاڑ کر چھوڑتے اوروصیلہ نرد مادہ جننے والی یا دو نر کے بعد تیسری مادہ یا بر عکس جنتی توہت کے نام پر چھوڑتے۔ اور اس کی دوسری صور تیں بھی تفییر میں مذکورہ ہیں۔ اور سائبہ جیسے سائڈ ہے۔ اور حامی ایک مدت تک نراونٹ کی جعتی لینے یاد لانے کے بعد بت کے نام پر آزاد کرتے۔

ہشام این کلبی نے کماکہ مجھ سے میرےباپ محدین السائب اور دوسرول نے میان کیا کہ جب اسلمعیل مکہ میں سکونت پذیر ہوئے۔اور ان کے بال بچے پیدا ہو کربوے ہوئے تو کمہ کے مالک ہو گئے اور وہاں سے قوم عمالقہ کو نکال دیا تو کشرت ہونے سے کمہ میں ان کی گنجائش نہ رہی ہاہم ان میں لڑا ئیاں اور عداوت واقع ہوئی۔اور بعض نے بعض کو نکال دیا۔ آخر دوسر ےبلاد میں تھلے اور روزی کی تلاش میں بھی نکلے پھر جس سبب ے انہوں نے اول بنوں اور پھروں کی پر ستش شروع کی بیہ ہے کہ ان میں سے جو کوئی مکہ سے باہر جاتا تووہ ضرور اپنے ساتھ حرم سے ایک پھر لے جاتا کیونکہ وہ لوگ حرم مکہ کی تعظیم کرتے تھے۔ تو جہاں کہیں منزل اختیار کرتے وہاں ایک پھر کور کھ لیتے۔ اور طواف کعبہ کی طرح اس کا طواف کرتے۔ کیونکہ اس کو متبرک سمجھتے اس لئے کہ حرم کو مصنون جانے۔ اور اس سے محبت کرتے تھے۔ باوجود یک ان میں مکہ و کعبہ کی تعظيم بدستورباقي تقى- چنانچه حضرت ايراجيم واسلعيل كي شريعت پر خانه كعبه كا حج اور عمرہ کیا کرتے تھے۔ پھر وفت رفت اپی پندے موافق پوجنے لگے اور طریقہ قدیم کو بھول گئے۔اور دین اسلعبل وار اہیم کےبدلے دوسر ادین اختیار کرلیا۔اور بول کی ہوجا كرنے لگے۔ اور ان كا بھى وى حال ہو اجو ان سے كہلى امتوں كا ہو چكا تھا۔ انہوں نے وہ مت نکالے جن کو نوح علیہ السلام کی قوم ہو جتی تھی۔باوجود مکہ ان میں بعض امور شریعت ابراہیم واسلمیل ہے ایسے باقی رہے جن کو شیں چھوڑا۔ جیسے بیت اللہ کی تعظیم اور اس كاطواف كرنا\_ حج وعمر ه اور و قوف عرفات و مز د لفه اور اونث و غير ه قرباني كا مديد محجااور ج وعمره كے لئے تلبيه كهنا۔ قبيله نزار كے لوگ جب احرام إند صے تو تلبيه اس طرح كت تق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الاشريكا هولك ملكه

و ما ملك \_ يعنى لبيك اللى لبيك البيك تيراكوئى شريك نهيں ہے سوائے ايسے شريك ك كدوه تيراہى ہے۔ تو ہى اس كااور اس كى مملوك چيزوں كامالك ہے۔

فا كده ، قولہ سوائے ایسے الخ بیہ فقرہ اپنی طرف سے ملا كر شر يك كر ليا۔ پھر سب سے پہلے جس نے دين اسليل كوبد لا اور بت كھڑ ہے كے اور سائڈ پھوڑ ہے اور وصيلہ كىر سم نكالى وہ عمر و بن لي كى مال فہير ہ بنت عمر و بن الحارث ہے۔ اور يمى حارث قبيلہ خزاعہ كا جد اعلى ہے۔ عمر و بن لحى كى مال فہير ہ بنت عمر و بن الحارث ہے۔ اور يمى خانہ كعبه كا متولى تقا۔ پھر جب عمر و بن لحى بالغ ہوا تو متولى ہونے ميں حارث سے جھڑ اكرنے لگا۔ آثر قبيلہ بنى جر ہم نے اولاد اسليل سے قبال كيا۔ اور فتح ياب ہوكر بيشا۔ ان كو كعبہ كے متولى ہونے سے بلحہ بلاد كمہ سے خارج كر ديا۔ ان كے بعد خود متولى بن بيشا۔

پھر عمرو بن کی سخت بیمار ہوا۔ تواس سے کہا گیا کہ بلقاء شام میں ایک گرم چشہ ہے۔اگر تواس میں جا کر نہائے تواجھا ہو جائے۔وہ منحوس وہاں جا کر نہایا اور اچھا ہو گیا۔ اور ویکھا کہ وہال کے لوگ مور تیں ہو جتے ہیں۔ ان سے بوچھا سے کیا چیزیں ہیں۔انہوں نے کماکہ ہم ان سے بارش یاتے ہیں۔ان کی مدد سے دشمنوں پر غالب ہو جاتے ہیں۔این فی نےان سے ایک معدمانگا۔ انہوں نے دیدیا۔وہاس کو مکم میں لایا۔اور خانہ کعبے کے گرو بیٹھادیا۔ اس طرح اہل عرب نے موں کو معبود مالیا۔ سب سے برانا بت مناة تھا۔ وہ بر قلزم ك كنارے مثلل كے ايك جانب قديد ميں مكه مدين ك ور میان میں بنایا گیا تھا۔ عرب سب اس کی تعظیم کرتے اور اوس و خزرج اور جو کوئی مدینه اور مکہ اور اس کے قریب وجوار کے مواضع میں رہتاسب اس کی تعظیم کرتے۔اور اس کے لئے قربانی کرتے اور اس کے لئے مدیئے بھیجے رہے تھے۔اور یول توسب لوگ اس کی تعظیم کرتے ولیکن اوس و نزرج سے بردھ کر کوئی اس کی تعظیم نہ کر تا۔ او عبیدہ بن عبداللدنے كراكہ اوس وخزرج اور جوكوئى ان كے مسلك يرچاتا خواہ (يثرب) كے مديند کا ہویادوسری جگہ کا ہو۔ یہ لوگ ج کرتے آیا کرتے۔ اور ہر ایک موقف میں لوگول كے ساتھ كارے ہوتے۔ ليكن ابناس نہيں منذاتے تھے۔ پھر جب مكہ سے روانہ ہوتے تو مناہ کے بہاں جاکراس کے پاس ابناسر منڈاتے اور وہاں ٹھسرتے تھے۔ اور بدون اس کے اپنامج پورانسیں جانتے تھے۔اور بت مناۃ قبیلہ بذیل و خزاعہ کا تھا۔ فتح مکہ كے سال ميں رسول خدا عليہ نے حضرت على رضى الله عنه كو جميجا۔ حضرت على نے

اس کو توڑ کر منہدم کر دیا۔ منات کے بعد لوگوں نے لات کو نکالا تھا۔ وہ منات کی نسبت جدید تھا۔ اور طائف میں ایک بڑے مربع پھر پر بنایا گیا تھا۔ اس کے دربان قبیلہ تقیف کے لوگ تھے۔ انہوں نے اس پر عمار تیں بنائی تھیں۔ قریش اور تمام عرب اس کی تعظیم کرتے تھے۔ عرب اس کی نسبت سے ڈبید اللات اور تیم اللات وغیرہ نام رکھتے تھے۔ اور اب جمال معجد طائف ہے۔ اس کے بائیں منارہ کے مقام پر تھا۔ پس وہ بر ابر اس کا اس حالت پر رہا۔ یہاں تک کہ ہو ثقیف مسلمان ہوئے تورسول اللہ علی ہے مغیرہ من شعبہ رضی اللہ عند کو بھیجا۔ انہوں نے اس کو منہدم کرکے آگ سے پھوتک دیا۔

ہت عزی کو ظالم بن اسعد نے لیا۔ اور ذات عرق سے اوپر مخلہ شامیہ کی وادی میں نصب کر کے اس پر کو تھری ہائی۔ یہ لوگ اس سے آواز سنا کرتے تھے۔

این عباس رضی الله عنماہے روایت ہے کہ عزی ایک شیطانہ عورت تھی۔ جوبطن مخلہ کے تین در خت کیر پر آیا کرتی تھی۔ پھر جب رسول اللہ علیہ نے مکہ فتح کیا تو خالد بن الوليد سے فرماياك توبي بطن مخله ميں جاوبال مجھے كيكر كے تين در خت مليس گے۔ان میں سے اول در خت کو جڑ سے کاٹ ڈالنا۔ خالد نے دہاں جاکر ایک در خت کو جڑے کھود پھینکا۔ اور واپس آئے تو آمخضرت علیہ نے فرمایا کہ تونے کچھ دیکھا تھا۔ خالی رضی اللہ عنہ نے کہاجی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جاکر دوسرے کو جڑے کاث وے۔خالد نے علم کی تعمیل کی جبوالی آئے تو پھر آپ نے پوچھا کہ تو نے پچھ دیکھاتھا۔ عرض کی جی نہیں آپ نے فرمایا کہ چرجا کر تیسرے در خت کو بھی جڑے كاث دے۔ خالد رضى الله عنه وہال پنجے تو ديكھاكه وه بال بحيرے اپنے دونوں ہاتھ دونوں کندھوں پرر کھے۔اپندانت کٹکٹاتی ہے اور اس کے پیچھے دید اسلمی کھڑ اہے جو اس كادريان ع فالد في كما ياعز كفرانك لا سبحانك اني رايت الله قد اهانك (رجمہ)اے عزا تھے سے كفر ہے نہ تعريف كيونكه ميں نے وكي لياكہ الله تعالى نے مجھے خوار کیا پھر اس کو تلوار ماری تواس کا سر دو گلڑے ہو گیا۔ دیکھا تووہ کو تلہ ہے۔ پھر غالدر ضي الله عنه نے مذكوره در خت كاث ۋالا\_اور دميه دربان كو بھي قتل كر ۋالا\_ پھر رسول الله عليه كل خدمت مين حاضر جوكر عرض كيا- توآب عليه في فرماياكم يي عز تھی اب آئندہ عرب کے داسطے عزنہ ہوگی۔

مشام بن الكلبي نے بيان كياكہ قريش كے بہت ہے مت خانہ كعبہ كے اندر اور اس كے گروباہر تھے۔ اور سب سے بواان كے نزديك هبل تھا۔ اور مجھے خبر ملی

ہے کہ وہ سرخیا قوت کا تھا آوی کی شکل جیسابہ اہوا تھا۔ جس کادایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔
قریش نے اس صورت ہے اس کوپایا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ سونے کا ہاکر لگایا۔ سب سے
پہلے اس ست کو خزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مصر نے نصب کیا تھا۔ اور بیر پچ کعبہ بیس
تھا۔ اس کے آگے سات لکڑیاں ہے پھل کے تیر کی شکل کی پڑی تھیں۔ ایک بیس
صر تجاور دوسر سے میں ملصق لکھا ہوا تھا۔ لوگ جب کی چہ میں شک کرتے ہبل کے
ہام چڑھاوالے جاتے۔ پھر ان تیروں سے پانسہ چینکتے تھے۔ اگر صر تح نکلا تواس چہ کو
الفت سے لیتے۔ اور اگر ملصق نکلا تو دفع کرتے۔ اس طرح جب سی امر پر جھڑتے یا
سفر کا قصد کرتے تو ہبل کے پاس جا کرپانسہ چینکتے تھے۔ ابو سفیان بن حرب نے احد کی
لڑائی کی دن اسی سے کو کہا تھا کہ اعل ھبل لیعنی اے ہبل تیر او بین بند ہوا۔ اور رسول اللہ
عقالیتے نے فرمایاس کوجواب دواللہ اعلی واحل یعنی اللہ تعالی پر تراور پر دگ ترہے۔

مصنف تے کہاکہ مشرکول کے بتول میں سے اساف اور تاکلہ بھی تھے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اساف اور ناکلہ قبیلہ جرہم میں سے ایک مردوعورت تھے۔ ان کواساف بن یعلی اور ناکلہ بنت زید کہتے تھے۔ یہ دونوں جر ہم کی نسل سے تھے۔ اور دونوں کا عشق زمین یمن سے شروع ہوا تھا۔ پھر قافلہ کے ساتھ دونوں ج کو آئے۔اور ا کیے رات دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں خالی گھریایا۔ کوئی آدمی نہ تھا۔ پس اساف نے ناکلہ سے دکاری کی تو مسخ ہو کر چھر ہو گئے۔ مسج کو لوگول نے ان کو مسخیا کر خانه کعبہ سے باہر نکال کر قائم کیا۔بعد ازال قریش و فزاعہ ودیگر عرب نے جو ج کو آتے تھے ان دونوں کو پو جناشر وع کیا۔ ہشام بن الكلبي نے كماكہ جب دونوں مسخ ہوكر چھر ہو گئے تو کعبہ سے باہر اس غرض سے رکھے گئے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔جب زیادہ مت گزری اور بتوں کی پوجاشر وع ہوئی تو بتوں کے ساتھ ان کی بھی پوجا ہونے لگی۔ پہلے ایک تو کعبہ سے متصل تھا۔ اور دوسر از مزم کے مقام پر تھا۔ پھر قریش نے کعبہ كے ياس والا بھى اٹھاكر دوسرے سے ملاديا۔ اور ان كے ياس قربانى كى بھين چڑھايا كرتے مخلد بون كے ايك ذوالخاصہ تھانہ سفيد دود صيا پھر كابنا ہوا تھا۔ اور اس ير تاج كى ی صورت نقش تھی۔اور مکہ سےسات روز کے فاصلے پریمن اور مکہ کے در میان ایک مکان میں رکھا تھا۔ اس کی بھی تعظیم ہوتی اور چڑھاوے کی قربانی جمچی جاتی تھی۔ خعم اور عله اس کی تعظیم کرتے تھے اس پر قربانی چڑھاتے تھے۔ تور سول اللہ علیہ نے جرین عبدالله مجلی سے فرمایا کہ تو مجھے اس ذوالحاصہ سے کفایت نہیں کر تا۔ پس جریر سواران

احمس لے کرروانہ ہوئے تو محتم وبابلہ دونول قبیلول نے جریر کوروکا۔ جریر نے مقابلہ میں ان کو بھگادیا۔اور ذوالخلصہ کی عمارت کو آگ لگادی۔اور منہدم کر ڈالی۔ذوالخلصہ اب مجد تالہ کا چو کھٹ ہے۔ یعنی اسبات کی جگہ کو چو کھٹ معادیا گیا۔

قبیلہ دوس کا ایک ہت تھا۔ جس کو ذوالتھین کہا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ اسلام لائے تورسول اللہ علیہ نے طفیل بن عمر و کو جھیجا۔ انہوں نے اس کو جلادیا۔ بنی حارث بن یشیر کاایک مت تھا۔ جس کوذوالشر کی کہتے تھے۔

قزاء ولخم وجذام وعامله كاليك مت مشارف شام (ديمات) مين تفا\_اس كو قصیر کہتے تھے۔ مزینہ کا ایک بت بنام تنم تھا۔ اور اس کے نام پر اس کے پو جنے والوں ك نام "عبد تنم" ليح جاتے تھے۔

> قبیلہ عزہ کے بت کانام سعیر تھا۔ قبیلہ ملی کے بت کو فلس کہتے تھے۔

مکہ کی ہر وادی میں بت رہتا تھا۔ اس کو اس علاقہ والے بوجے تھے۔اور جب ان میں سے کوئی سفر کو جانا جا ہتا توسب سے پہلے کام اس کا سے تھا کہ اس بت کو چھوئے۔ اور جب سفرے آتا تو سب سے سلے اس احاط میں داخل ہو کرید کام کرتا کہ اس سے کو چھو تا۔ بعض ان میں سے ایسے تھے کہ انہوں نے بت کا گھر بنایا تھا۔ یعنی بت کو کو تھری میں رکھا تھا۔اور بھن جس کے پاس کوئی مورت نہ تھی۔اس نے اپنی نظر سے کوئی اچھا پھر ہی تلاش کر کے رکھ لیا تھا۔ پھر اس کا طواف کر تا تھا۔ مشر کین ان کو انصاب کہتے تھے۔جب کوئی مشرک سفر کو جا تااور کسی منول پر اتر تا تو جار پھر تلاش کر کے ویتا۔ان میں ہے جو پھر اس کو اچھا معلوم ہو تا اس کو اپنار ب بنالیتا۔ اور باقی ہے اپنی ہانڈی کا چولها بنالیتا۔ اور جب وہاں سے کو چ کرتا تواس کو چھوڑ جاتا۔ پھر جب وہ دوسری منزل یراتر تا توومال بھی ایساہی کر تا۔

جب رسول الله علي في حكم في كيا تومجد الحرام من كي-وبال خانه كعب ك كرد مور تيس كى جوئى تھيں۔اور آپ علي كمان كى نوك سے ان كى آئكھوں اور چرول پرمارتے جاتے اور یہ کہتے جاتے۔ جاء الحق وزهتی الباطل ان الباطل کان زهوقا (بنی اسرائیل پ ۱۵ آیت ۸۱) یعنی حق آگیااور باطل مثااور باطل تو بمیشه بی نیت ہوتا ہے۔ پھر تھم فرمایا گیا تو سب بت اوند ھے گرائے گئے۔ پھر مجدے تکلواکر جلاو نے گئے۔

فا کدہ:۔ بعض کتب اسیر میں ہے کہ جس بت کی طرف اشارہ فرماتےوہ او ندھاگر جاتا تھا۔اوریہ اقرب ہے۔اگرچہ اساد مین کچھ کلام ہے۔

ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ ایک زمانہ آوے گا۔ کہ مت پرست لوگ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی زیادہ ہول گے۔ پھر جو پھرنے والے ہیں۔ وین اسلام ہے پھر جائیں گے۔

مهدى بن ميمون نے كهاكہ ميں نے ابدر جاء العطاروى نے سناوہ كہتے تھے كہ جب رسول اللہ عليات مبعوث ہوئے ہم نے آپ عليات كى بعث كى خبر سن لى۔ پھر مسلمہ كذاب سے ملے تو آگ ميں ملے۔ ابدر جاء نے بيان كياكہ ہم لوگ زمانہ جا ہليت ميں پھر ول كى بوجاكرتے تھے۔ پھر جب ہم ايك پھر سے بہتر دو سر اپھر خوبصورت بات تو پہلے پھر كو پھينك ديتے اور دو سرے كو بوجنے لكتے تھے۔ اور جب ہم كى مقام بر پھر نہ پات تو ريك كا تودہ جم كى دال اس كا كور كر كے دہال اس كا دود دود دود دود دود دود كر كے دہال اس كا دود دود دود دود دود كر كر دطواف كياكرتے۔

ایو رجاء العطارویؓ ہے مروی ہے کہ ہم بالولے کر اس کو جمع کر کے اس پر دودھ و ھولیتے پھر اس کو پو جتے۔ اور سپید پھر لے کر ایک مدت تک اس کو پو جتے پھر اسے پھینک دیتے۔

ابو عثمان النهدى سے روایت ہے کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں چھر پو جے
سے ایک دفعہ ہم نے ساکہ ایک پکار نے والا پکار تا ہے کہ اے قوم والو تمہار ارب بتاہ و
ہلاک ہو گیا ہے۔ اب کوئی دوسر ارب تلاش کرو۔ تو ہم لوگ نکل کر ہر طرف او نچ
ینچے میدان میں ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ کہ استے میں ایک پکار نے والے نے آواز دی۔
کہ ہم نے تمہار ارب پایا (یاسی طرح کوئی اور لفظ کہا) پھر ہم لوگ لوث آئے تو دیکھا کہ
ایک پھر پایا پھر اس پر او تول کی قربانی کی گئی۔ عمر و من عنب نے کہا کہ میں بھی ان
لوگوں میں سے تھاجو پھر پو جے تھے۔ پھر جب گروہ (قبیلہ) جاکر کمیں (پانی پر) اترتے
اور ان کے ساتھ معبود (پھر) نہیں ہوتے توایک آدمی ان میں سے نکل کر جا تا اور چار
پھر لاتا۔ پھر تین پھر ول سے ہانڈی کا چو لہا بنا تا اور چو تھاجو سب سے اچھا ہو تا اس کو
معبود بنا کر رکھتا۔ اس کی پو جاکر تا۔ پھر اس پانی پر بسیر اڈا لئے کے زمانہ ہی میں شاید وہ
معبود بنا کر رکھتا۔ اس کی پو جاکر تا۔ پھر اس پانی پر بسیر اڈا لئے کے زمانہ ہی میں شاید وہ
کھی اس سے خوب صورت پھر پاتا تو پہلے کو پھینک دیتا اور دوسر سے کو معبود بنا لیتا۔
کمی اس سے خوب صورت پھر پاتا تو پہلے کو پھینک دیتا اور دوسر سے کو معبود بنا لیتا۔
کمی اس سے خوب صورت پھر پاتا تو پہلے کو پھینک دیتا اور دوسر سے کو معبود بنا لیتا۔
کمی اس سے خوب صورت پھر پاتا تو پہلے کو پھینک دیتا اور دوسر سے کو معبود بنا لیتا۔
کمی اس سے خوب صورت پھر پاتا تو پہلے کو پھینک دیتا اور دوسر سے کو معبود بنا لیتا۔
کمی اس سے خوب صورت پھر پاتا تو پہلے کو پھینک دیتا اور دوسر سے کو معبود بنا لیتا۔

شروع کی تو فرمایا کہ وہ لوگ اصل میں پھروں کی عبادت کرتے تھے۔اور اس کی وجہ سے ہوئی کہ انہول نے کہابیت اللہ پھر ہے تو ہم جہال کوئی پھر رکھ لیں وہی ہمنز لہ بیت اللہ کے ہوجادے گا۔

الع معطر" نے کماکہ بہت ہے ہندوؤل کا عقادیہ ہے کہ رب بے شک ہے۔ اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ بھی ہیں لیکن وہ لوگ ایلہ تعالیٰ کو سب ے اچھی صورت تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ما تکہ کو بھی خوب صورت اجمام میان کرتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ خدااور ملا تکہ نے آ ان سے مخلوق سے یوشیدگی کرلی ہے۔ اور اینے نزدیک خدا کی صورت پر مت منائے۔ اور ملائکہ کی صور تول کے بت ماے اور ان کی یوجا کرتے ہیں۔ بعض کے خیال میں یہ عایا کہ ستارے اور آسان بہ نسبت ویگر اجسام کے خالق سے زیادہ نزویک ہیں۔اس خیال سے ان چیزوں کی تعظیم كرنے لگے۔اوران كے لئے ير هاوے ير هانے لگے۔ پھران كے عام كے بعد عائے۔ مت سے برائے زمانے کے لوگوں نے بول کے واسطے گر (مندر) بنائے تھے۔ازاں جملہ اصفهان میں بیاڑ کی چوٹی پر ایک گھر تھا۔ جس میں بت رکھے تھے۔ پھر جب گشاسی مجوسی ہو گیا تواس نے اس کو آتش خانہ بنادیا۔ دوم وسوم دو گھر ہندو ستان میں تھے۔ چہارم شہر بلخ میں تھا۔ جس کو بوشہر نے بہایا تھا۔ پھر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو بلخ کے مسلمانوں نے اس کوبر باد کر ڈالائے پنجم مت خانہ شہر صنعاء میں تھا جس کو ضحاک نے زہرہ ستارے کے نام پر بنوایا تھا۔اس کو عثمان بن عفان کے برباد کرادیا۔ مشتم شر فرغانہ میں قابد سبادشاہ نے آفاب کے نام پر منایا تھا۔ جس کو خلیفہ معتصم عباسی نے اجاڑ دیا۔ نماد ندی نے لکھا ہے کہ مندوستان کا دین وہاں کے لوگوں کے لئے ایک مر ہم ن نے بنایا تھا۔ ان کے لئے مت خانے بنائے گئے۔ اور سب سے بروامت خانہ اس نے ماتان میں بنایا تھااور یہ سندھ کے شہروں میں سے بواشہر تھا۔ اس بت خانہ میں ان کا ب سے برامت تھا۔ جو ہیولائے اکبر کی صورت پر منایا تھا۔ ( یعنی اپنے خیال کے موافق) جاج ثقفی کے زمانہ میں یہ شہر فتح ہوااور ملمانوں نے جاباکہ اس سے کو توڑ ویں۔ تو مجاوروں اور متولیوں نے کہا کہ اگرتم اس کوباقی رکھو تو جس قدر اس کو پڑھاوا آتا ہے اس کا تنائی ہم تم کو دیں گے۔ پس سپہ سالار نے حجاج کو نکھا اس نے خلیفہ عبدالملك بن مروان كو لكھا۔ اس نے حكم دياكہ اچھاباقی ركھو۔ لوگ دو ہزار فرنخ ہے ات مت کوزیارت کرنے آتے تھے۔ اور زائر کے لئے یہ شرط تھی۔ کہ اس کے نذرانہ کے لئے سو (۱۰۰)روپے ہے دس ہزار (۱۰۰۰) ہزار تک کے در میان جس قدر ہو

سکے نذر چڑھادے۔اس ہے کی یازیادتی نہیں ہو سکتی تھی۔اور جو کوئی اس قدر نذرانہ
نہیں لایا تواس کا مقصد زیارت پورانہ ہوا۔ پھر جو کوئی مال لئے ہوئے در شن کو آتادہ مال
پہلے ایک بوے صندوق میں ڈال دیتا جو وہال رکھا تھا پھر ہت کا طواف کر تا۔ جب در شنی
لوگ چلے جاتے تو وہ صندوق کھلا جاتا۔اس میں سے تمائی مال مسلمانوں کا حق تھا۔اور
ایک تمائی اس شہر کے قلعہ جات و غیرہ کی مر مت میں خرج ہوتا۔اور باقی ایک تمائی
اس کے مجاورول اور خاد مول کا حق تھا۔

مصنف " نے کما کہ ذراغور کرو کہ کس طرح ان لوگوں کو شیطان نے اپنا مسخر ہمایا۔اور ان کی عظیم م کیں۔کہ جس چیز کواسے ہاتھوں سے سایا تھا۔اس کی یوجا كرنے لكے اور اللہ تعالى نے ان مسخرول كے بول كى بهت الحيمى فرمت فرمائى ہے۔ يقول تعالى الهم ارجل يمشون بها ام الهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يرصرون بھاام تھم اذان یسمعون بھا(الاعراف ہے آیت ۱۹۵) یعنی وہ کیاان بھول کے پاؤل ہیں جن سے چلتے ہیں۔یاان کے ہاتھ ہیں کہ جن ے گرفت کرتے ہیں۔یاان کی آعصیں بس جن سے و مکھتے ہیں۔ باان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں۔ بدہت پر ستول کی طرف اشارہ ہے۔ مینی تم لوگ پیروں سے چلتے ہو۔ ہا تھوں سے گرفت کر سکتے ہواور دیکھتے اور سنتے ہو' اور تم لوگ حیوان جاندار ہو تو کیو تکر پوری خلقت کے جاندار نے ناقص جمادات کوا پنامعبود بہایا۔ اگر میرمت پرست ذراغور کرتے تواس قدر ضرور جان لیتے کہ معبود خدا توچیزوں کو بنانے والا ہوتا ہے۔اوروہ خود شیں بنایا جاتا ہے۔اوروہی جمع کرتا ہے۔وہ خود نہیں جمع کیا جاتا۔ اور کل اشباء کا قیام اسی کی قدرت سے ہوتا ہے۔اس کو کوئی قائم نیس کر سکتا۔ تواللہ تعالیٰ کی پرسٹش کرنی جا ہے۔جو سب صورت سے کائل ہے۔نہ کہ اس کی جس میں کھ قدرت نہیں۔ پھر مت یر ستول کے خیال میں جو یہ اعقاد جم گیا ہے کہ مت ہماری سفارش کیا کرتے ہیں۔ توبہ محض خیال ہے جس میں کوئی من سبت بھی ہوں کے ساتھ نہیں ہے۔

آگ وسورج وچاند بوجنے والوں پر ابلیس کی تلبیس کامیان

مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک جماعت پر ابلیس نے تلمیس سے سے
رچایا کہ آگ کی عبادت کریں۔اور کہا کہ آگ ایک ایساجو ہر ہے کہ عالم کواس سے چارہ
نمیں ایعنی عالم کے لئے یہ ضروری ہے اور اس سے آفاب کی بوجا بھی رچائی۔ امام ابو
جعفر بن جریر الطبر ی نے ذکر کیا کہ جب قابیل نے بابیل کو قبل کیا اور اپنے باپ آدم
علیہ السلام کے پاس سے بھاگ کر یمن کو چلا گیا تو ابلیس نے اس کے پاس آکر کہا ہیل کا
علیہ السلام کے پاس سے بھاگ کر یمن کو چلا گیا تو ابلیس نے اس کے پاس آکر کہا ہیل کا
نذرانہ اس وجہ سے قبول ہوا اور آگ نے اس کو کھالیا کہ وہ آگ کی خدمت کرتا تھا۔ اور
اس کو بوجتا تھا۔ اب تو بھی آگ میا کر تو آئندہ تیرے لئے اور تیری اولاد کے لئے وہ
کار ساز ہوگی۔ پس اس نے ایک آتش خانہ مایا اور آگ کو بوجنے لگا۔

جاحظ نے بیان کیا کہ ذرادشت جس کو مجوسی اپنا پیغیر مانتے ہیں۔وہ بلخ سے
آیا۔ اور دعویٰ کیا کہ وہ کوہ سیلان پر تھا۔ وہاں اس پر وحی نازل ہوئی اور بید ممالک بہت
مر د ہیں۔ وہاں کے لوگ سر وی کے سوا پچھ نہیں جانتے ہیں اور اقرار کیا کہ وہ فقط ان
پہاڑیوں کے سوائے کسی کی طرف پیغیر کر کے نہیں بھیجا گیا ہے اور جن لوگوں نے اس
کو ماناان کے لئے اس نے ایسے ہی اور بھی کر خاور آگ کی پوجاد غیرہ کرنا۔ ذرادشت
کرنا اور ماؤل (بیٹیوں اور بھیوں) ہے وطی کرنا اور آگ کی پوجاد غیرہ کرنا۔ ذرادشت
فہ کور کے اقوال میں ہے ہے کہ اللہ اکیلا تھا۔ جب تنائی کو مدت وراز گزری تو اس
نے غور و فکر کر کے ابلیس کو پیدا کیا۔ جب ابلیس اس کے رویر و آیا تو خدا نے اس کو قتل
کرنا چاہا ابلیس نے روکا اور مائع ہوا۔ تو جب خدا نے دیکھا کہ وہ قالو میں نہیں آتا ہے تو
ایک مدت کے لئے اس سے صلح کر لی۔

واضح ہوکہ آتش پر ستوں نے آگ کی پوجاکر نے کے لئے بہت ہے آتش فائے ہائے۔ چنانچہ سب سے اول افریدون نے آگ کی پوجا کے لئے طر سوس میں آتش خانہ ہایا۔ اور دوسر احدار امیں ہایا۔ اور بہمن نے سیستان میں ہایا اور ابع قباذ نے نواح مخدا امیں ہایا۔ اور اس کے بعد بحثر ت آتش خانے ہائے گئے۔ ذراوشت نے ایک آگ رکھی تھی۔ جس کی نسبت وہ مدعی تھا۔ کہ یہ آسان سے انزی ہے اور اسی نے ان کے نذرانے کھائے میں اس کی صورت یہ ہوئی کہ اس نے ایک احاطہ بایا اور اس کے در میان میں آیک شیشہ نصب کیا۔ اور نذرانہ کا جانور ایک ککڑی پر لاکایا جس پر گندھک در میان میں آیک شیشہ نصب کیا۔ اور نذرانہ کا جانور ایک ککڑی پر لاکایا جس پر گندھک

لگادی تھی۔جب ٹھیک دوپہر کو سورج سر پر آیااور چھت کے روشندان سے سورج کی کرن اس شیشہ پر پڑی تو گندھک کی تیزی سے لکڑی میں آگ لگ گئی زرادشت نے کھا کہ اب تم اس آگ کو چھنے نہ ویتا۔

مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ ابلیس نے چندا قوام کے خیال میں چاندکی
پوجار چائی اور دوسر ول کے خیال میں ستارول کی پرستش اچھی د کھلائی۔ ابن قتیبہؓ نے کہا
کہ اسلام سے پہلے جمالت کے زمانے میں ایک قوم نے ستارہ شعری العبور کو پوجا۔ اور
اس کی وجہ سے فتنہ میں پڑے۔ اور اس کے واسطے وہ نذرانہ چڑھایا۔ جس کو اپنے ذعم
میں اس کے مشابہ سمجھے۔

ابو کبیشہ جس کی نسبت کر کے رسول اللہ علیہ کے مشرک لوگ ابن ابو کبیشہ کہا کرتے تھے۔وہ پہلا شخص جس نے شعری کو پو جااور کہا کہ بیہ ستارہ آسیان کو چوڑان میں کا ثما ہے۔ اور سوائے اس کے کوئی ستارہ اس کو عرض میں طے نہیں کر تا۔ اس خیال سے اس کو پو جنا شروع کیا۔ اور قریش کے خیال سے مخالف ہوا۔ لہذا جب رسول اللہ علیہ معوث ہوئے اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور کہا کہ بوں کو چھوڑ دو تو قریش نے کہنا شروع کیا کہ بیہ بھی ابو کبشہ کا بیٹا ہے بیمنی جس طرح ابو کبیشہ نے ہم سے مخالفت کی اس طرح ابو کبیشہ نے ہم سے مخالفت کی اس طرح ابو کبیشہ نے ہم سے مخالفت کی اس طرح ابو کبیشہ نے ہم سے مخالفت کی اس طرح اس نے مخالفت کی۔ بنی اسر ائیل نے اس محاورہ کے موافق حضر سے مریم کو اخت ہارون کہا تھا۔ بیعنی ہارون کہا تھا۔ بیعنی ہارون کی طرح نیک مخت صالح

ہے۔ جانا چاہیے کہ شعری دو ہیں۔ ایک کیی شعری عبور ہے اور دوسرے کو شعری غمصاء کہتے ہیں۔وہ اس کے مقابل ہے اور دونوں کے در میان میں مجرہ (ثریا) ہے۔اور غمصاء برج اسد میں ذرامبسوط ہے۔اور یہ شعری برج جواز امیں ہے۔

ابلیس نے ویگر قو موں پر فرشتوں کی پوجار چائی اور انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا تعالی الله عما یقولون عدوا کبیراشیطان نے ایک اور قوم پر گھوڑے اور گائے کی پوجار چائی۔ سامری گائے پوجنے والوں میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے گوسالہ بنایا تھا۔ تعبیر میں آیا ہے کہ فرعون بھی مینڈھا پوجتا تھا۔ ان احمقوں میں کوئی ایسانہ تھا جس نے فکرو عقل سے پچھ کام لیا ہو۔

## اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت والوں برابلیس کی تلبیس کابیان

مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہم نے یہ بیان کر دیا کہ ابلیس نے کیونکر ان لوگوں پر بت پوجنے میں تلبیس کی اور سب سے بدتر اس معاملہ میں اس کی تلبیس ان جابلوں پر تھی کہ بغیر ولیل کے بے سوچ سمجھے اپنے باپ وادول کی تقلید کرتے تھے۔ چنانچ اللہ قالو بل نتبع ما الفینا علیه چنانچ اللہ قالو بل نتبع ما الفینا علیه آباء نا اولو کان آباء هم لا یعقلون شیئا و لا یهتدون ۔ (البقرہ پ ۲ آبت ۱۵۱) یعنی جب ان لوگوں سے کہا جاوے کہ جو اللہ تعالی نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو تو لیمیں کہ نہیں باعد ہم تواسی راہ پر چلتے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ وادول کو پایا ہے۔ تو کیاباپ وادول کی تقلید پر اڑے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ وادے نہ پچھتے اور نہ راہ یا تھے۔

اور ان میں ہے ایک گروہ پر شیطان نے الی تلمیس کی کہ وہر یہ کے طریقے افتیار کر لئے خالق کا اور مرے بیچھے جی اشخے کا انکار کیا اور کہا کہ کوئی پیدا کرنے والا خمیں اور نہ بھی مروے اٹھائے جائیں گے۔ اسی فرقہ کے حق میں اللہ تعالی نے فرمایا۔ ان ھی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن مبعوثین (الانعام پ کے آیت ۲۹) یعنی کچھ خمیں کی فقط ہماری و نیاکی زندگی ہے اور ہم بھی اٹھائے نہ جائیں گے۔ و ما یہلکنا الا الدهر (الجاثیہ پ ۲۵ آیت ۲۷) اور ہم کو یمی زمانہ کی گروش ہلاک کرتی ہے۔

فا کدہ:۔ اس زمانہ میں تو بحثر ت دہر یے موجود ہیں۔ کیکن د نیامیں عیش کی زندگی ہر کرنے میں ایک انتظامی قانون کی یابندی ہے۔

ان میں سے ایک فرقہ پر البیس نے یہ تلمیس کی کہ خالق کو اپنی رائے سے اقرار کیا مگرر سولوں اور قیامت سے انکار کیا اور ایک فریق پر یہ تلمیس کی کہ ملا نکہ اللہ تعالیٰ کی پیٹیاں ہیں اور ایک فرقہ کو دین یہود و نصار کی کی طرف ماکل کیا اور ایک فرقہ کو مجو سی دین کی طرف ماکل کیا اور یہ عقیدہ عرب کے اکثر بنی خمیم میں تھا۔ چنانچہ زرارہ بن جدیں السمی اور اس کے بیٹے حاجب کا میں عقیدہ تھا۔

بعص عرب ایسے تھے کہ خالق کا قرار کرتے اور کہتے کہ اس نے ابتداء میں پیدا

کیا اور موت کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور ثواب و عذاب بھی ملے گا۔ اس عقیدہ والے عبد المطلب ابن ہاشم زیدین عمر و بن هنیل قیس بن ساعدہ اور عامر بن الظرب تھے اور روایت ہے کہ عبد المطلب نے جب ایک ظالم کود یکھا جس کود نیامیں اس کے ظلم کی سرز انہیں پیٹی تو کہا کہ خدا کی قتم اس دار دنیا کے علاوہ دوسر اجمال ہے جمال نیک وبد کو اپنا عوض ملے گا۔ اسی فرقہ میں سے زیر بن افی سلمی بھی تھا۔ (جس کا قصیدہ "سبعہ معلقہ" میں موجود ہے) اسی کا بیہ شعر ہے یو جو فیوضع فی کتاب فید حرا لیوم المحساب او یعمل فینقم لیعنی جو خدا کے نزدیک تمہاری بدنیتی معلوم ہے وہ چھپ نہیں سکتی تودوبی صور تیں جس یا تووہ عذاب میں تاخیر کرے گا۔ تونامہ اعمال میں لکھ کر روز حماب کے لئے ذخیر ہ رکھی جائے گی۔ یابالفعل ہی تم سے انقام لیا جاوے گا۔ کہ عذاب دیا جاوے گا۔ کہ عذاب دیا جاوے گا۔

فائدہ فران اللہ میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دل کے بھید سب
جانتا ہے پھریہ شخص زمانہ اسلام میں مسلمان ہو گیا۔ اسی قتم میں سے زید الفوار سبن
حصن تقااور اسی قتم میں سے قلمس بن ایستہ الکنانی تقایہ شخص کعبہ کے سایہ میں کھڑ اہو کر
وعظ سنایا کر تا تھا۔ اور عرب کے قبائل مواسم جج سے بغیر اس کا خطبہ اور وصیت سنے
ہوئے واپس نہیں جاتے تھے۔ ایک روز اس نے کہا کہ اے قوم عرب میر ی بات سنو،
اور مانو، تم فلاح یاؤ گے۔ عرب نے کہا کہ وہ کیابات ہے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں میں
سے ہر کنبہ نے الگ الگ سے ہما لئے ہیں اور جد اجد ابھو گئے ہیں۔ اور میں خوب جا نتا ہوں
کہ خد اان سب سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ان ٹھا کروں کا پروردگار ہے۔ اور وہ
کئے۔ اور اس کی عبادت کی جاوے۔ یہ سن کر عرب کے لوگ اس سال
متفرق ہو گئے۔ اور اس کی نفیجت کچھ نہیں سنی۔

عرب میں بعض قوم الی تھی جن کا بیا اعتقاد تھا کہ جو شخص مر الور اس کی قبر پر اس کا اونٹ باندھ دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ بھی مر گیا۔ تو بیہ شخص حشر میں یہ سواری پاوے گا۔اور اگر الیانہ کیا جادے تووہ پیدل محشر میں جائے گا۔عمر وہن زید الکلہی کا یمی عقیدہ تھا۔

ان میں ہے اکثر ایسے تھے کہ برابر شرک پررہ اور بہت کم ایسے ہوئے کہ بتوں کو چھوڑ کر فقط خدا کو مانا ہو۔ جیسے قس بن ساعدہ اور زید بن عمر و بن تفیل۔ زمانہ جالمیت کے لوگ ہمیشہ بخثر ت نئی نئی بدعتیں نکالا کرتے۔ مجملہ ان بدعات کے

نسئی ہے۔ یعنی طال ممینہ کو حرام کروینا۔ اور حرام ممینہ کو طال کر وینا۔ بات سے مخصی کہ عرب والے ملت اور اجیم میں سے چار ماہ (رجب ' فیقعدہ ' ذوالحج ' محرم) کی حرمت پر مسلک رہے۔ لیکن جب قبائل میں خانہ جنگی ہوتی اور محرم میں لڑائی کی ضرورت ہوتی تواس کو حلال کر لیتے اور اس کی تحریم کو صفر پر نسئی کرتے۔ یعنی ہٹا کر تاخیر کرتے۔ پھر اگر صفر میں بھی لڑائی ختم نہ ہوتی تو ضرورت سے اس کو آئندہ تاخیر کرتے چلے جاتے ' یمان تک کہ سال بلیٹ جاتا۔ ان لوگوں کا بیر حال تھا کہ جب جج کرتے تو تلبیہ اس طرح کتے لبیك لا شریك لك الاشریكا هو لك ملك و ما ملك کرتے تو تلبیہ اس طرح کتے لبیك لا شریك لك الاشریكا هو لك ملك و ما ملك الایک تیرا ہے۔ تواس كاور اس کے مملوكوں كامالك ہے۔

مخملہ بدعتوں نے مردول کو خیرات دینااور عور تول کو محر مرکھنا۔ مخملہ ان کے بید کہ جب کوئی مرتا تو اس کی زوجہ کے نکاح کا وارث وہ مرد ہوتاجو میت کے اقربامیں سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ (مگرباپ یابیٹا نہیں بابعہ وہ جس سے نکاح ہوسکتا ہو)

مخملہ ان کے حیرہ کی رسم نکائی۔ یعنی وہ او نٹنی جو پانچ پید جنی۔ پس اگر پانچوں پید ہوہ جنی تو اس کے کان بھاڑ و ہے۔ اور عور توں پر اس کا کھانا حرام کیا۔ سائبہ کی رسم نکائی۔ یعنی اونٹ گائے بجری کی قتم سے جانور کو آزاد چھوڑ و ہے۔ نہ اس کی پیٹے پر کوئی سواری لیتا اور نہ کوئی اس کا دووھ دوہ سکتا تھا۔ وصیلہ کی رسم مقرر کی۔ وصیلہ دہ بجری جو سات پیٹ جنی۔ اگر سا تواں پیٹ دو پچا ایک نراور دوسر امادہ ہو تو کہتے کہ اس نے ہادہ کے ساتھ اس کا بھائی ملادیا توہ وہ رقول کے لئے پچھ نہ ہو تا۔ اور اگر اور بال وغیرہ) فقط مر دول کے لئے ہو تا۔ اس بیل عور تول کے لئے پچھ نہ ہو تا۔ اور اگر مر جا تا تواس بیس مر دعور تیں دونوں شریک ہوتے۔ حام نکالا۔ یعنی دہ نر جس سے جفتی کھلا کر دس پیٹ جنائے تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی پیٹے کی جمایت کرئی۔ اور اس کو بھال کے نام پر سائڈ کی طرح چھوڑ د ہے۔ اور اس پر پچھ لادا بھی نہ جا تا پھر مشر کین ہے دعوی کے نام پر سائڈ کی طرح چھوڑ د ہے۔ اور اس پر پچھ لادا بھی نہ جا تا پھر مشر کین ہے دعوی کی فرایا لکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان رسمول کا حکم دیا ہے۔ اور یہ جھوٹ تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکن المذین کفرو ایفترو ن علی اللہ الکذب (المائدہ پ اس تیے ہیں) پھر مشرکوں نے جو محر ہوائی دوسیلہ دھام کو حرام ٹھمر ایا اور جس قدر حلال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے وسائبہ دوصیلہ دھام کو حرام ٹھمر ایا اور جس قدر حلال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے وسائبہ دوصیلہ دھام کو حرام ٹھمر ایا اور جس قدر حلال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے وسائبہ دوصیلہ دھام کو حرام ٹھمر ایا اور جس قدر حلال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے وسائبہ دوصیلہ دھام کو حرام ٹھمر ایا اور جس قدر حلال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے وسائبہ دوصیلہ دومام کو حرام ٹھمر ایا اور جس قدر حلال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے وسائبہ دوصیلہ کی دور سے جس کو حرام ٹھمر ایا اور جس قدر حلال بتلایا کہ خالص مردوں کے لئے وسائبہ دوصیلہ کی دور سے بیٹھ کی دور سے بھروں کے لئے دور سے بھروں کے دور سے بھروں کے لئے دور سے بھروں کے لئے دور سے بھروں کے دور سے بھروں کے لئے دور سے بھروں کے لئے دور سے بھروں کے دور سے بھروں کے لئے دور سے بھروں کے دور

حلال ہے عور تول کے لئے نہیں .... تو اللہ تعالیٰ نے اس کورد کیا بھولہ قل الذکرین حرام الانٹیین الایہ ۔ (الانعام پ ۸ آیت ۱۳۴) یعنی اگر نر ہونے کی وجہ سے ان جانوروں میں حرمت ہوئی وجو جانور نر ہوگادہ حرام ہوگادراگر مادہ ہونے کی جت سے حرمت ہوتی حرمت ہوتی ہے تو مادہ کے بیٹ میں نرومادہ دونوں آتے ہیں ہی دونوں حرام ہول کے معلوم ہواکہ ہے سب مشرکوں کا جا ہلانہ افتر اعہے۔

مجملہ قبائح کے ابلیس نے عرب کے گواروں پراولاد کا قتل کرنار چایا۔ چنانچہ ان میں بہت ہے ایسے تھے کہ اپنی لڑ کیوں کو مار ڈالتے اور کتے کو اس کا گوشت کھلا کر

يات-

مجملہ جمالتوں کے جس سے ابلیس نے ان پر تلمیس کی ایک بیہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا لو شاہ اللہ ما اشر کنا (الانعام پ ۸ آیت ۱۳۸)" یعنی مشر کوں نے جھاڑالو پن سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم لوگ شرک نہ کرتے" یعنی اگر وہ ہمارے شرک سے راضی نہ ہو تا تو ایبار خنہ ڈال و بتا کہ ہم لوگ اس کے ساتھ شرک نہ کر سے ہے و کیھوان جابلوں نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو پکڑا۔ اور تھم چھوڑ دیا۔ اور مشمیت سب کا نئات کو شامل ہے۔ اور تھم سے عام مراد نہیں ہوتی تو تھم خاص آ جانے مشیت سب کا نئات کو شامل ہے۔ اور تھم سے عام مراد نہیں ہوتی تو تھم خاص آ جانے کے بعد کسی کوروا نہیں ہے کہ مشیت کی ججت پکڑے۔ واضح ہوکہ مشرکوں کی بے ہودہ رسمیں اور واہی طریقے جو انہوں نے نکالے جھے۔ وہ بہت کثر سے جیں کہاں تک ان کے بیان سے وقت ضائع کیا جاوے۔ اور وہ ایسے بے ہودہ جیں کہ ان کورد کرنے میں تکلف کی مطلق جاجت بھی نہیں ہے۔

تکف کی مطلق حاجت بھی نیں ہے۔ نیر لوگوں پر تلبیس ابلیس کابیان

ابلیس نے برجمن و ہندوؤل وغیرہ پر اپنی تلبیس کا پردہ ڈالا توان کے لئے بیہ رجاتے کے اپنے اس کے اپنے اس کا کہ اس تلبیس سے جو فیض رحت پہنچااس کاراستہ مد کر دیا۔ ہندوؤل کے فرقے بہت سے ہیں۔ بعض جو یہ بعض بر بمول کے فرہب پر ہیں۔ بعض فقط آدم وایر اہیم علیماالسلام کی نبوت مانتے ہیں۔

شیخ ابو محمد نوبختی نے کتاب الاراء والدیانات میں ذکر کیا ہے۔ کہ ہندوؤل اور بر ہموں کی ایک قوم نے ثابت کیا کہ خالق ہے۔ رسول آتے ہیں اور بہشت و دوزخ بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کار سول ایک فرشتہ آیا تھا۔ جو آدمی کی صورت میں تھا۔ لیکن اس کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔اور چار ہاتھ اور دس سر تھے۔ان میں سے ایک سر آدمی كے سركى طرح تھا۔ اور باتی شير گھوڑے ' ہاتھى اور سور وغير ہ حيوانات كے سرول كى طرح تھے۔اس نے ان کو حکم دیا کہ آگ کی تعظیم کریں اور قتل وذی سے منع کیا سوائے اس کے کہ آگ کی تعظیم کے لئے جانور ماریں۔اور ان کو جھوٹ اور شر اب خوری سے منع کیااور زناان پر مباح کر دیااور ان کویہ حکم دیا کہ گائے کی یو جاکریں۔جب ان میں ہے کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا سر اور داڑ ھی اور مو تچھیں اور بھویں و ملکیں سب مونڈ ڈالتے ہیں۔ پھر اس کولے جا کر گائے کا سجدہ کراتے ہیں۔ اس قتم کی بے مودہ ہزیان کی باتیں بہت ہیں۔ کمال تک اس کے بیان سے وقت ضائع کیا جائے ابلیس نے راہمہ (برہموں) پرچھ شبهات ڈالے ہیں۔

شبہ اول یہ ہے کہ ایک مخف کاان چیزوں پر مطع ہونااز بس بعید ہے جواور ے مخفی رکھی گئی ہیں۔ چنانچہ وہ کماکرتے تھے۔ما هذا الابشر مشلکم۔ (المومنون پ ۱۸ آیت ۲۳ - ۳۳) مطلب سے کہ جوبات دوسرول پر پوشیدہ ہے وہ ایک مخض

ير كيونكر ظاہر ہوسكتى ہے۔

اس كايد جواب ہے كه اگريد لوگ انساني عقلوں سے بات كرتے تو ان كو مثلاتے کہ ان کی جنس میں ایک شخص میں ایسے عمدہ خصائل ہوتے ہیں جن کی وجہ ہے سب پر فوقیت رکھتا ہے لیں ان خاص فضائل کی وجہ سے وہ اس لا نق ہو سکتا ہے کہ اس کوه حی حاصل ہو۔اور ہرایک آدمی اس لائق نہیں ہو سکتا۔ سب لوگوں کو بیات معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے مزاج مرکب فرمائے ہیں۔اوران میں بہت فرق پیدا کیا ہے۔اور بہت سی دوائیں پیدا فرمائیں جوہدن کے فساد کواصلاح پر لاتی ہیں۔ توجب اللہ تعالیٰ نے نباتات اور پھروں میں ایس خاصیتیں پیدا کیں جن سے اس بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جو حقیقت میں ای دار فنامیں مد جانے کے لئے رکھا گیا ہے۔ تودار آخرت میں باقی ر کھنے کے لئے ضرورت زاید ہے۔ تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلو قات میں سے كچھ اشخاص كو حكمت بالغه كے ساتھ خاص كرے۔ جس كے ذريعہ سے وہ مخلوق كو الله تعالیٰ کی طرف بلائیں۔اور مخلو قات میں جن کے اندر بسبب بدا عمالیوں اور بداخلا قیوں کے فساد ہو گیا ہے۔ان کو اصلاح پر لاویں۔اور بیبات معلوم ہے کہ جو لوگ نبوت میں مخالفت كرتے ہيں۔ وہ اس سے انكار نميں كرتے كہ كچھ قوميں حكمت كے ساتھ

مخصوص ہول تا کہ شریر طبیعتوں کے جوش کو اچھی نفیجت سے مخصندا کریں۔ تو پھر
کیو تکر منکر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو الیی رسالت ووصیت سے مخصوص فرما
دے جس سے وہ لوگ عالم کی اصلاح کریں اور ان کے اخلاق در ست کریں۔ اور ان کی
سیاست ٹھیک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی جانب اشارہ فرمایا بقولہ اکان للناس
عجبان ان او حینا الی رجل منهم ان انذر الناس الخ (یونس پ اا آیت ۲) " یعنی کیا
لوگوں کو اس امر سے تجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو بیرو حی جججی کہ لوگوں
کو ڈراؤے "

شبہ دوم۔مکروں نے کہاکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کورسول ہاکر کیوں بھیجا۔ کیونکہ ملا لکہ اس سے اقرب ہیں۔اوران میں شک ہونابہت بعید ہے اور آدمیوں میں یہ خصلت ہے کہ اپنی جنس کے آدمیوں پرسروار ہوجانا پند کرتے ہیں۔ تواس سے

شك پداموگا-

اس کاجواب تین طرح سے دیا گیا ہے۔ (اول) مید کم ملائکہ کی قوت میں ہید ہے کہ بوے پیاڑون کوالٹ دیں۔ توابیا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتاجوان کی سچائی پر دلیل ہو سکے۔ کیونکہ معجز ہوہ ہو تاہے جواس جنس کی عادات کے خلاف محال ہو 'اور ملا تک۔ کی یہ عادت ہے تو معجزہ صرف کمزور آدمی ہی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو کراس کی نبوت کے صدق وعویٰ پر دلیل کر سکتا ہے۔ (دوم) یہ کہ ہر جنس کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے توبیلائق ہواکہ لوگوں کی طرف ان کی جنس سے آدی جھیجا جادے تاکہ اس سے نفرت نه کریں اور اس کی باتوں کو سمجھیں پھر اسی ہم جنس کو خاص کر الیں چیز بطور مجزہ دی جاتی ہے۔جس سے اس جس والے عاجز ہوں تاکہ اس کے صدق وعوے پر ولیل ہو جائے۔ (سوم) آومی کی میر طاقت نہیں ہے کہ فرشتہ کود کھے کرزندہ نج سکے۔ اور انبیاء علیم السلام کواللہ تعالیٰ ایک قتم کا خصوصی ادراک نصیب کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو جعلناہ ملکا لحعلناہ رجلا (الانعام پ ۷ آیت ۹) یعنی ہم اگر فرشتہ کور سول بیادیں تواس کو بھی مر د کی صورت میں بنادیں۔ تاکہ اس کود کیھ کر مانویں ہو کر اس كى بدايت كولمجهين \_ پير فرمايا وللبسنا عليهم ما يلبسون ليني جوشبه لوگ ايخ او پر ڈالتے ہیں وہی ہم ان پر ڈالیں۔ یعنی اگر وہ فرشتہ بصورت مر د آدمی ہو گا تونہ جانیں مے کہ یہ فرشتہ ہاآدی ہے۔

کیے معلوم ہول اور بیہ آدمی کے جامہ میں بیہ خواہش اس میں مرکب ہو تووہی کیفیت ہوگ۔

شبہ سوم۔ مکروں نے کہا کہ انبیاء علیم السلام جن مجزات کا دعویٰ کرتے ہیں۔اور علم الغیب بتلاتے ہیں۔اور جو وجی ان پر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قتم کے آثار کا ہنول وساحرول سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو کس دلیل سے ہم فرق جانیں کہ یہ مجزہ ہے اور جادو نہیں ہے۔ تو صحح و فاسد میں فرق کی دلیل نہ رہی۔جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شبہ دور کرنے کی جمیں بیان فرمائیں اور عقلول کو پابند کیا کہ دونول میں فرق کرلے۔ تو جادوگر کو یہ قدرت نہیں ہے۔ کہ مردے کو زندہ کر دے یا عصا سے اثر دھا نکالے۔ رہاکا ہن تو وہ بھی ٹھیک رہتا ہے تو بھی غلط ہر خلاف نبوت کے کہ اس میں کچھ غلطی و خلاف نبیں ہے (اور خصوصاً آسانی چاند کو دو مکڑے کرناکسی ساحر سے ممکن نہیں ہے۔)

شبہ جمار م محرول نے کہاکہ انبیاء علیم السلام جو کچھ لائے وہ عقل کے خلاف ہے تو عقل ہی کافی ہے۔ جواب یہ کے خلاف ہے تو قبول نہیں ہے اور عقل کے موافق ہے تو عقل ہی کافی ہے۔ جواب یہ ہے کہ ثابت ہو چکا کہ بحثر ت آدمی اپنے دنیادی معاملات سیاست سے عاجز بیں حتی کہ ایک مہتم جیسے عقلاء و سلاطین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بھلاا مور اللی و آخرت سے کیو نکر عاجز نہ ہول گے۔ (یعنی اس میں سب عاجز بیں۔ تو وحی اللی کی ضرورت ہے)۔

شبہ بیجم۔ شریعت میں چند چیزیں این آئی ہیں جن سے ہاری عقل نفرت کرتی ہے۔ جی جاندار کو قتل کرنا۔ توبہ شریعت کیے ضحے ہو سکتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ بے شک عقل اس سے مکر ہے کہ ایک جیوان دو ہر سے حیوان کود کھ دے۔ اور جب خالق نے ایسا حکم دیا ہو تو عقل کو اعتراض کی جگہ نہیں رہی۔ اس جواب کا مشرح ہیان یہ ہے کہ عقل کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ خالق عزوجل حکیم ہے اور اس میں پکھ خال و نقص نہیں ہے۔ اور جب یہ معرفت عقل کو مل گئی تو اس پر لازم ہے کہ خالق کے سب احکام تناہم کرے۔ آگر چہ ہم کی حکمت اس پر مخفی رہے۔ اور اگر کسی شاخ کی حکمت اس پر مخفی رہے۔ اور اگر کسی شاخ کی حکمت ہم پر کے باطل ہونے کا حکم لگادیں۔ پھر کی حکمت ہم پر کے باطل ہونے کا حکم لگادیں۔ پھر کی حکمت ہم کے بین کہ جمادات پر کی حکمت ہم کے بین کہ جمادات پر کی خالت ہے کہ حکمت ہی کہ جمادات پر کو نفیلت ہے۔ کیونکہ میں خوانات میں غیر ناطق کو فضیلت ہے۔ کیونکہ حیوانات میں غیر ناطق پر ناطق کو فضیلت ہے۔ کیونکہ حیوانات میں غیر ناطق پر ناطق کو فضیلت ہے۔ کیونکہ حیوانات میں غیر ناطق پر ناطق کو فضیلت ہے۔ کیونکہ

ناطق کو قهم وفطنت دی گئی۔ اور نظری و علمی قوتیں عطاکی گئی ہیں۔ اور ناطق کاباتی رہنا ہہ نبت غیر ناطق کے زیادہ اجتمام کے قابل ہے۔ ناطق کی بیہ قوتیں باقی رہے میں گوشت کے قائم مقام اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ کہ جس قتم کا فائدہ عظیم ہے وہ کم فائدہ والے کو کھالے اور کمز ور کو قوی تناول کرے۔ بہائم حیوان تو یزرگ حیوانات اشرف المخلو قات کے لئے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اگر بہائم ذرج نہ کئے جاویں تو بہت کرت سے بوج جادیں اور چراگاہ اور تھیتی باڑی کی گنجائش نہ رے اور مریں توان کے مروار کی بدیوے اشرف المخلوقات کو بہت تکلیف ہو (بلحہ اس کے قوائے عقلیہ میں خلل ہو جادے )اور بہائم کی ایجاد کا کچھ فائدہ بھی ندر ہے۔اور یہ جوتم کتے ہو کہ ذرم کرنے میں و کہ ہے تو یہ بہت خفیف ہے۔ بعض حکماء نے کما کہ در دبالکل محسوس نہیں ہوتا۔ کیونکہ درد کامحسوس ہوناد ماغ کی جھلیوں کو ہوتا ہے۔اس لئے اس میں اعصاب حساسہ ہوتے ہیں۔اسی وجہ سے جب خود د ماغ کو صرع یاسکتہ پنتیا ہے۔ تو انسان کو کچھ درو محسوس نہیں ہوتا۔ اور ذہ میں جب تیزی سے شاہ رکیس کا اور دی كنكي تودورايس محل ميں نهيں پہنچاجس كوحس ہواسى لئے آنخضرت عليہ نے حكم ديا کہ تم میں ہے جب کوئی ذی کرے تو چھری تیز کرلینا جاہیے اور فیحہ کو آرام ویناجا ہے۔ فا كده:۔ اور اگر حيوان كے غذا ہو جانے ميں مصيبت ہوتی تو عليم مطلق عزو جل در نده جانوروں کو خشکی و تری میں ایسی حقیقت پر پیداکر تاکہ ساگ پات کھاتے یان کے دانت و پنج نہ ہوتے۔ کیونکہ انسان میں اگر عقل ہے تو در ندول میں نہیں

شبہ سیم میں بوت کے منکروں نے کہا کہ شاکد صاحبان شریعت کو بعض پھر دکڑی کے پچھ خواص معلوم ہو گے ، ہوں یعنی اس کے ذریعہ سے معجرہ بنالیا جواب ہے کہ شبہ کرنے والوں کو پچھ شرم کرنی چاہیے تھی۔اس لئے کہ نباتات کے خواص ومنا فع مدت دراز سے خوٹی ظاہر ہو چکے اور بھیک کھل چکا ہے۔ پھر اگر کسی شخص کو کوئی پھریا نکڑی مل جاتی اور وہ اس کے خاصیت ظاہر کر تا (مثلاً موسی علیہ السلام کے عصامیں کوئی خاصیت ہوتی) تو ان چیزوں کے جانے والے اس وقت کہتے کہ یہ آپ کا معجرہ نہیں ہے بلتہ اس لکڑی یا پھر کی خاصیت ہے۔ پھر معلوم ہے کہ معجرات پچھ ایک معجرہ نہیں جا بلتہ ان کی مختلف اقسام ہیں جسے بہاڑ سے ناقہ نکالا 'موسی علیہ السلام کا عصابالکل ، ل کر اور دھا ہو گیا۔ پھر سے چشے جاری ہوئے اور بیہ قرآن عظیم معجرہ عصابالکل ، ل کر اور دھا ہو گیا۔ پھر سے چشے جاری ہوئے اور بیہ قرآن عظیم معجرہ عصابالکل ، ل کر اور دھا ہو گیا۔ پھر سے چشے جاری ہوئے اور بیہ قرآن عظیم معجرہ معلوم ہے کہ در آن عظیم معجرہ معلوم ہو گیا۔ پھر سے چشے جاری ہوئے اور بیہ قرآن عظیم معجرہ معلوم ہو گیا۔ پھر سے چشے جاری ہوئے اور بیہ قرآن عظیم معجرہ معلوم ہو گیا۔ پھر سے چشے جاری ہوئے اور بیہ قرآن عظیم معجرہ معلوم ہوگیا۔

کبریٰ ہے کہ قریب چھ سوہر س کے ہوئے۔جب سے نازل ہوا ہے اور کان اس کو سنتے ہیں اور افکار اس میں غور کرتے ہیں اور اس سے تحدی کی گئی کہ اس کی ایک سورۃ کے مثل مثل ماکر لاؤ۔ اور یہ تحدی قیامت تک باقی ہے۔ پھر کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ ایک آیت بھن اس کے علاوہ کمیں سے معاکر لاتا۔

فا کده: بلحہ اب تو عقلا محال ہو گیا۔ اس لئے کہ عرب عرباء جو کامل فضیح اہل زبان مصے جب لا کھوں نے عاجزی کا اقرار کیا تو اب جو کوئی مدعی ہو وہ قطعاً واہی و کاؤب ہے۔ خصوصاً جب کہ اہل زبان سیس بھی نہ ہواور عرب میں یہود و نصاری سب موجود متے اور عراق و نجران و بنی تخلب مدت تک اسلام نہ لائے اور لڑا ئیال لڑے۔

بجركمال بيرمعجزة عظيم اوركمال خاصيت وسحر وشعبده

شخاہ الوفاء علی بن عقیل ؓ نے کہا کہ طوروں کی جبلت کا خمیر بیہ کہ ول سے
چاہتے ہیں کہ کمی طرح کلمہ حق چھپ جائے اور مخلو قات میں شریعت کا شوت نہ
رہے۔ اور لوگ اس کے احکام پر عمل نہ کریں۔ انہیں طوروں میں سے ابن الراوندی
فیلوف وابو العلاالمعری شاعر اور ان کے مائند بہت ہیں (جیسے اکثر دیلمی روافض تھے) اور
باوجو واس کو شش کے ان طوروں کو اپنی گفتگو کی کچھ قدر نہیں و کھائی دیتی اورنہ کچھ اثر
پاتے ہیں۔ بلحہ ان خبیثوں کی امید کے بر خلاف جامح مجدیں لوگوں کی کشرت واثر دہام
طوروں کے کانوں میں سوراخ ہوتے ہیں کہ بعد گان باری تعالیٰ اس کے رسول علیہ کے
شان والل کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور جو نعمت ہدی آپ لائے صاف گواہی سے اس کا قرار
کھر ات و مشقت اور آل واولا و سے مفار قت بر داشت کرنی پرتی ہے۔ لیکن حکم شریعت
خطر ات و مشقت اور آل واولا و سے مفار قت بر داشت کرنی پرتی ہے۔ لیکن حکم شریعت
کی تعظیم ایمانی تصدیق سے سب پر عمل کرتے ہیں۔

پھر ان طیروں کے مرکو دیکھوکہ بعض تو یہ کرتے ہیں کہ علائے نقل کے ہمال کی قاجر کو لا کچے و ہے کہ جھوٹی اساد سے فسادی بات بناکر ان کی کتابوں میں خفیہ داخل کراتے ہیں۔ اور آنخضرت علی ہے ذمانہ کے حالات اور صحابہؓ کے واقعات میں جھوٹی خبر سی بناکر اسی طرح علائے نقل کے بیمال داخل کراتے ہیں۔ اور بعض طحدوں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ مجزات کے مشابہ چیزیں نقل کرتے ہیں کہ بعضے ملکوں

میں الیا پھر ہوتا ہے جس کی یہ خاصیت ہوتی ہے۔ لینی اس سے خرق عادات ظاہر ہوتے ہیں اور بہت سے کا ہنول و منجمول سے غیب کی خبریں نقل کرتے ہیں اور اس کے اندازے میں بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ یمال تک کہ ان محدول نے بیان کیا سطح كابن كے امتحان كے لئے كى نے پھيرے كے زہ كے سوراخ ميں گيموں كاداندر كاديا تفاور سطے سے بوچھاکہ جو کھ ہم نے مخفی کیا ہے وہ مثلاؤ تواس نے کماکہ حبه برفی احلیل مھر لینی چھیرے کے آلہ نرہ میں گیہوں کا دانہ ہے۔ اسود عسی حالت وعظ میں بعض بات جو ہونے والی ہے قبل وجود کے مثلاتا تفااور آج کل یمال بہت عامل موجود ہیں جواسی جن سے باتیں کرتے ہیں جو مجنون کے پیٹ میں ہو تا ہے تووہ ان کو بہت ی ہونے والی باتیں بتلاتا ہے۔ شیخ او الوفاء نے کہاکہ بیالوگ اسی فتم کے خرافات بہت ہیاں کرتے ہیں اور جس نے بیر ویکھا تو اپنی کم عقلی ہے ان طحدوں کا اصلی فتنہ نہیں سمجھتااور کہنے لگتاہے کہ نبوت کے ذکر میں جواس قتم کی مخفی ہاتیں بتانے کا حال آیا ہے تو کیااس کے قریب نہیں پنچا ہے بعد نبوت میں فظاسی قدر تو آیا ہے۔وانب کم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم (آل عمران ٣ آيت ٣٩) (مين تم كو آگاه كرتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہواور جو چھیار کھتے ہو) کیااب اس کی کچھ وقت ولول میں باقی رہی اور یہ امر بر اہ عادت ہی تو ہوا کہ اب بھی و قوع منع نہیں ہوا۔ ﷺ نے کما کہ ویکھواس غبی نے کیسااشارہ کیا ہے واللہ ان لوگول نے جو قصد کیاوہ ظاہر ہے۔اور جد هر اشاره كياده كلا موا بے چنانچه كتے بين كه آؤ بم تم كو بخر ت ملكوں و شخصون و نجوم و خواص کے حوالے بتلادیں۔اوراس کثرت سے خود ظاہر ہے کہ آخر کوئی ایک امر تو تج ہو گااور جب ایک بات سے مانی گئی تو پھر سب سے مانی جاویں کیو نکہ سب ہی مکسال ہیں تو پھر پیر دعویٰ کہ جو کچھ انبیاء (معجزات) لائے تھے وہ خرق عادت تھا۔ پیر دعویٰ باطل ہو

پھران فسادی ملحدول نے مکار صوفیہ میں سے ایک جماعت کو اپنے مرمیل ملا کر داخل کیا ہے جو بیان کرتے پھرتے ہیں کہ فلال بزرگ نے اپنے پیالہ کو دجلہ کی طرف جھکا کر سونے سے بھر لیا اور یہ بطور کر امت کے صوفیوں کی طرف سے عادت ہوگئی۔ اور منجموں کے حق میں بطور عادت کے جوا اور طبیعی گروہ میں بطریق خواص اشیاء کے جوا۔ اور اہل منتر یعنی عالموں وعرافین کی طرف سے بطور کمانت کے جوا۔ تو اب عیبیٰ گری کے قول انبئکم ہما تکلون و ما تد خرون فی بیو تکم کا حکم کیار ہا۔ اور

اس میں خرق عادت کیا ہوئی۔ کیونکہ یہ توبرابر اس کے مائند ہو تاریا اور عادت اس کو کہتے ہیں کہ وہ چزیر ابر جاری رہے۔ اور اکثریائی جائے پھر جب کسی عاقل ویندار نے ان کو ہو شیار کیا کہ اس میں یہ فساد ہے تو صوفی مکار جھڑنے لگتا ہے کہ کیا لب اولیاء اللہ کی کرامت سے انکار کرتے ہو۔ اور طبیعی کہتا ہے کہ کیا تم خواص سے منکر ہو کہ مقاطیس لوہے کو کھنچتا ہے۔ اور شتر مرغ آگ کی انگاری نگل جاتا ہے۔ تو آخر وہ اصل بات واقعی کی وجہ سے ان کی جھوٹی باتوں سے بھی سکوت کرتا ہے۔ تو آخر وہ اصل بات واقعی کی وجہ سے ان کی جھوٹی باتوں سے بھی سکوت کرتا ہے۔ تو ذمانہ ہے کہ اس میں حق کے مختقد کو ان ملی دول سے پریشانی ہے اور ایک طرف باطنیہ ملاحدہ ہیں اور ایک مختم ہیں مع ارباب مناصب کے۔ یعنی امر اء و سلاطین ووزراء و غیرہ جو حل و عقد کے مالک ہیں۔ اور لوگ ان بی کی باتوں پر چلتے ہیں۔

باوجود اس فتنہ عظیم کے پاک ہے حق سبحانہ و تعالی جو اس ملت حنیفیہ کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کا کلمہ بلند رکھتا ہے یمال تک کہ یہ سب گردہ اس کے قمر کے پنچ مقمور ہیں کیونکہ حق سبحانہ و تعالی نے نبوت کے احکام کی پھمبانی رکھی اور ملاحدہ حلیہ بازوں کو مر دود اور نایود کیا۔

ہندوستان کے بر ہموں میں سے بعض قوم ہے جس پر شیطان نے یہ رچایا کہ
اپی جان جلا کر خدا کے بہال تقرب حاصل کریں۔ چنانچہ جب کوئی آمادہ ہو تاہے تو
اس کے لئے ایک گڑھا کھودا جاتا ہے۔ لینی آگ بھر ی جاتی ہے اور لوگ بخٹر ت جمح
ہوتے ہیں۔ اس کو خلق سے خو شبودار کرتے ہیں۔ ڈھول و نقارہ جھا نجھ جاتے ہوئے
یہ کہتے ہوئے لاتے ہیں کہ اس جیو (جان) کو مبارک ہو کہ اب پیکنٹھ (جنت) کے
او نچ در ج پر چڑھ جائے گا۔وہ کہتا ہے تمہاری یہ قربانی مقبول ہواور میر اثواب جنت
ہو۔ پھر وہ اپنے آپ کو اس خندق میں ڈال دیتا ہے اور جل کر خاک میاہ ہو جاتا ہے اور اگر
وہ آگ میں نہ کو دااور بھاگ کھڑ اہوا تو اس کو دھ تکارتے ہیں اور اس سے قطع تعلق کر
لیتے ہیں۔ آخروہ لاچار ہو کر پھر جلنا اختیار کرتا ہے۔

بعض کے لئے ایک پھر سخت گرم کیاجا تا ہے اور اس کے پیٹ پر لگایاجا تا ہے اور اسی طرح دوبارہ کیا جاتا ہے اور پر ابر اسی طرح اس کے پیٹ سے گرم پھر لگائے رہتے ہیں۔ یمال تک کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔اور آئنتیں نکل پڑتی ہیں تبوہ مر

کوئیاس قدر آگ سے نزویک کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی چرفی گل کربہتی

ہ تبار کر جل جاتا ہے۔

بعش کی پنڈلی اور ران سے عکڑے کاف کر آگ میں ڈالے جاتے ہیں اور لوگ اس کی تعریف کرتے جاتے ہیں اور اس کے مثل مرتبہ ما تکتے ہیں آخروہ مرجاتا

کوئی گائے کے گوہر میں ( یعنی کنڈوں میں) ساق تک کھڑا ہو تا ہے اور اس میں آگ نگادی جاتی ہے اور جل کر مرجا تا ہے۔

بص ہنودیانی پوجے ہیں اور کتے ہیں کہ اس سے جاندار کی زندگی ہے پس اس

کو سجدہ کرتے ہیں۔

بعض کے لئے پانی کے قریب خند قیس کھودی جاتی ہیں تووہ خند قول میں گر پڑتا ہے یہاں تک کہ جب آگ مشتعل ہو جاتی ہے تودہ اٹھ کرپانی میں غوطہ مار تا ہے۔ اور پھروہ پانی سے خند قول کی طرف لو شاہے۔ یہاں تک کہ مر جادے۔ پھر اگروہ پانی و خند ق کے در میان میں مرگیا تو اس کے آدمی عمکین ہوتے ہیں اور کتے ہیں کہ جنت سے محروم رہاور اگروہ پانی یا خند ق میں مر اتو گواہی و سے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ گیا۔

کوئی ان میں سے بھوک پیاس سے تڑپ کر جان دیتا ہے پس پہلے تو چلئے سے عاجز ہو کر مردہ کی طرح لیٹ جاتا ہے۔ پھر بات ماجز ہو کر بیٹھ جاتا ہے پھر بیٹھنے سے عاجز ہو کر مردہ کی طرح لیٹ جاتا ہے۔ پھر بات میں نگلتی پھر حواس میں خلل ہو کر تڑپنے لگتا ہے۔ پھر تڑ پنا بھی مو قوف ہو کر مرجاتا

ان میں ہے کوئی زمین میں آوارہ ہو کر مخبوط پھر تاہے۔ یمال تک کہ مرجاتا ہے۔ان میں کوئی اپنے آپ کو دریا میں غرق کر کے مرجاتا ہے۔

، بھن ان میں غورت کے پاس نہیں جاتا اور بالکل نگا پھر تا ہے۔ فقط ایک جیٹ سی کنگو تی باند ھے پھر تا ہے۔

ہند میں ایک بلند بہاڑ ہے اس کے پنچ ایک در خت ہے۔ وہاں ایک شخص کتاب لئے پڑھتااور کہتاہے کہ مبارک ہواس کوجو بہاڑ پر چڑھ کرا پنا پیپ بھاڑ کراپنے ہاتھوں سے اپنی آئنتیں نکال ڈالے۔

بعض ان میں وہ ہے جو ہوا پھر لے کر اپنابد ن کچل کر مر جاتا ہے اور لوگ اس کو مبارک باد دیتے جاتے ہیں۔

ہند میں دودریا ہیں (گنگااور جمنا)اور جو فقیر لوگ غارواں وغیر و میں بیٹھ رہے

ہیں وہ عید کے روز... نکل کر وہاں آتے ہیں۔ اور پھے لوگ وہاں مقرر ہیں۔ وہ ان جوگیوں اور عابدوں کے کپڑے وغیرہ اتار لیتے ہیں۔ اور ان کو پٹ لٹا کر دو محروے کاٹ ڈالتے ہیں۔ ایک محروا یک وریا میں اور دوسر الحکرادوسرے وریا میں ڈال دیتے ہیں ان لوگوں کا دعویٰ بیہے کہ بیدونوں دریا ہیہ کر جنت میں جاتے ہیں۔

بعض ان میں نگل کر آفتاب (یا چیٹیل میدان) میں جاتا ہے۔ جمال و هوپ کے سواسا یہ نہیں ہے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ دعادیے اور مبارک باد کہتے جاتے ہیں۔ جب وہ صحر امیں جاتا ہے تو پیٹھ جاتا ہے اور شکاری چڑیاں ہر طرف اسٹھی ہوتی ہیں۔ چر وہ نگا ہو کر لیٹ جاتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور شکاری چڑیاں ہر طرف سے اس پر بچوم کر کے اس کو کھاتی ہیں۔ جب وہ چلی جاتی ہیں تولوگ آکر اس کی طرف سے اس پر بچوم کر کے اس کو کھاتی ہیں۔ جب وہ چلی جاتی ہیں تولوگ آگر اس کی ہرائی لیاراک کے بیال کے جاکر چلاتے ہیں اور اس کی راکھ بطور تیم کے رکھتے ہیں۔

شیخ او محمد نوب ختی ہے۔ اس کے ساتھ بہت طول طویل افعال ذکر کئے ہیں۔
جن کا نقل کرنا تضبیع او قات ہے۔ تیجب کی بات یہ ہے کہ ہندوستان سے مسافر لوگ محمدت کی باتیں حاصل کرتے ہیں اور ان میں باریک اعمال ہیں۔ باوجو داس کے پاک ہے حق سبحانہ تعالیٰ کہ جس نے ہندیوں کو ایسا اندھا کر دیا کہ شیطان نے ان کو اس طرح ہا نکا جس کا نمونہ بیان کیا گیا ہے۔ او محمد نوب ختی نے لکھا ہے کہ بعض ہندی و عویٰ کرتے ہیں کہ جنت کے ۲ ساور جات ہیں اور اگر کوئی جنتی اس کے سب کے نیچے در جے میں چی کہ جنت کے ۲ ساور جات ہیں اور اگر کوئی جنتی اس کے سب کے نیچے در جے میں چیار لاکھ شینتیں ہر ارچھ سوہیس سال رہا تو او پربوھے گا۔ اور ہربالائی مر تبہ بہ نسبت اول کے دو چند ہے اور جنم کے بھی ۲ س ور باقی ۱۹ مر تیج میں وار طرح طرح کے عذاب میں۔ اور باقی ۱۹ مر تیج میں جلن اور طرح طرح کے عذاب میں۔ اور باقی ۱۹ مر تیج میں جلن اور طرح طرح کے عذاب

يبود پر تلبيس ابليس كابيان

مصنف ہے کہا کہ ابلیس نے یہود کو بھی طرح طرح کی تلبیس میں گر اہ کیا۔
اس ڈھیری میں سے ایک مٹھی بھر نمونہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جس سے باقی پر قیاس دوڑایا جا
سکتا ہے۔ از ایجملہ یہ کہ یہود نے خالق کو مخلوق سے مشابہ کیا۔ اور بیانہ سمجھے کہ اگر تشبیہ
حق ہوتی تو جوباتیں مخلوق پر جائز ہوتی ہیں وہ اس پر بھی جائز ہو تیں۔ شخ او تحبداللہ بن
حامد نے ذکر کیا کہ یہود کا زعم ہے کہ اللہ تعالی معبود ایک تورکا شخص ہے۔ وہ تورک

کری پر نور کا تاج رکھے ہوئے بیٹھا ہے اور آدمیوں کے اعضاء کی طرح اس کے اعضاء بیں۔

از انجلہ یمود نے وعویٰ کیاکہ عزیر علیہ السلام خداکابیٹا ہے۔ اگر یمود سمجھ رکھتے ہوتے کہ فرزند ہونا حقیقت میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا جزو مود ے تو پھر حماقت میں نہ پڑتے اس لئے کہ خالق عزد جل کی بیشان نہیں ہے کہ اس کے مکڑے ہو سکیں۔ یابعض بعض ہو سکے اس لئے کہ سے کچھ مرکب نہیں ہے تو اپنی حماقت ہے اس کامیٹانہ بناتے۔ پھر بیٹا بھی باپ کے معنی میں ہو تاہے حالا نکہ عزیر علیہ السلام بغیر کھانے یہنے کے قائم نہیں رہتے تھے۔اور اللہ وہ ہے جس سے مخلوق اشیاء کا قیام ہے۔اور وہ نہیں کہ جس سے اللہ تعالی کا قیام ہے۔واضح ہوکہ یہودی حقائق ہے بھی واقف نہ تھے اور باوجود اس کے بیہ قول جو انہوں نے کما تواس کاباعث بیہ ہواکہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کود یکھاکہ موت کے سو(۱۰۰) کرس بعد زندہ ہو کر آئے اور تمام توریت این حفظ سے سائی تو (پچھلے زمانہ کے ) یمود نے اینے بے ہودہ قیاس سے (نصر انیول کی مشابهت کرنے کو) عزیر علیہ السلام کی نسبت سے کلمہ کما۔ اور اس قوم کی بھدی سمجھ پر دلیل میہ ہے کہ انہول نے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لی کہ کس طرح اس نے بنی اسرائیل کے لئے سندر پھاڑویا۔ پھر جب یار ہو کرایک قوم کے بول پر گزر ہوا تو حفزت موسیٰ علیہ السلام ہے در خواست کی کہ ہمارے لئے بھی ایسے ہی مت منا و یجے۔ جیسے ان کے واسطے بت ہیں۔ پھر جب موئ" نے ان کو جھڑ کا تو چی رہے تہیں ان کے دلول میں مخفی خواہش باقی رہ گئی۔جو سامری کے گوسالہ منانے پر ان کی عبادت كرنے سے ظاہر موئى۔اور جس چيزنے ان لوگول كوايسے افعال ير آماده كياوه دو باتیں تھیں۔ ایک بیا کہ بیالوگ اپنے خالق عزوجل کی شان سے جاہل تھے۔اور دوم بیا كد انهول نے جاماك ان كامعبود ده موجوان كے حواس ميں آوے۔اس لئے كد حواس ير ان پر غالب تھے اور عقل سے یہ لوگ دور پڑی تھے ( یمی حال اب تک جمیع یمود و نصاریٰ میں صاف ظاہر ہے)اور اگرید لوگ اپنے معبود سے جابل نہ ہوتے تو بھی اس کی شان میں ایسے کلمات ناشا کت کہ کے کر ات نہ کرتے۔ چنانچہ آنخضرت علیہ کے زمان میں یمود نے کماان الله فقیر و نحن اغنیاء (آل عمران ب م آیت ۱۸۱)(الله بندول کا محتاج ہے اور ہم بے برواہ )اور ید الله مغلوله لینی بمود کو دینے سے اللہ کے المريد عين

ازاجہ لہ یہود پر تلبیس نے یہ تلبیس رچائی کہ تم لوگ یہ دعویٰ کرو کہ شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی ہے۔ باوجود کیا ہودی خوب جانے تھے کہ آدم علیہ السلام کے وقت میں بہول سے اور محر مات عور تول سے نکا حروا تھا۔ اور سیخ کے روز سب مباح کام کرنے جائز تھے۔ پھر موسیٰ "کی شریعت میں یہ امر منسوخ ہو گیا۔ لیکن یہود یول نے ابلیس کی پیروی میں یہ دعویٰ کیا کہ جب خدانے کسی چیز کا تھم دیا تووہ حکمت ہے۔ نے ابلیس کی پیروی میں یہ دعویٰ کیا کہ جب خدانے کسی چیز کا تھم دیا تووہ حکمت ہے۔ پس حکمت کو منسوخ کر دینا جائز نہیں ہے۔ (غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قیامت تک منسوخ نہ ہوگی۔ ہم ان کوجواب دیتے ہیں کہ بعض او قات میں اس کوبدل دینا حکمت ہوتا ہے۔ چنا نچہ آوی کو صحت سے مرض کی طرف بدل دینا اور مردہ کردینا دینا حکمت ہوتا ہے۔ چنا نچہ آوی کو صحت سے مرض کی طرف بدل دینا اور مردہ کردینا دن اختیار دیا گیا۔ پھر اتوار کے دن اختیار دیا گیا۔ اور یہ اس محلوم ہے دن اختیار دیا گیا۔ اور یہ اس محلوم ہے دن اختیار دیا گیا۔ اور یہ اس ما کو اپنے فرز ند کے ذہ کرنے کا تھم دیا تھا پھر اس سے من من کردیا۔

از انجملہ البیس نے یہود پر یہ تنہیں کی کہ یہودیوں نے یہ وعویٰ کیا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ (البقرہ پ ا آیت ۸۰) " یعنی ہم لوگوں کو اگ شیں چھوئے گی۔ سوائے گئتی کے چند ونوں کے "اور یہ چندون وہی ہیں جن میں ہم نے گوسالہ کو پو جا تھا۔ یہودیوں کی ناشائستہ با تیں بہت ہیں۔ پھر ابلیس نے یہودیوں کو خالص عداوت پر آمادہ کیا۔ چنانچہ ان کی کتاب میں جو صفت ہماری نبی عظیمتہ کی فہ کور تھی اس سے جان یہ جھ کر افکار کیااور اس صفت کوبدل ڈالا۔ حالا نکہ کتاب توریت میں ان کو تاکیدی تھم تھا کہ اس پیغیر آخر الزمان پر ایمان لاویں لیکن بید خت آخرت کے عذاب پر راضی ہو گئے۔ پس ان کے پڑھے لکھوں نے دشمنی پر کمر باند ھی اور جاہلوں عذاب پر راضی ہو گئے۔ پس ان کے پڑھے لکھوں نے دشمنی پر کمر باند ھی اور جاہلوں نو بھاڑ کے بدل ڈالا۔ اور جو پچھ ان کے جی چاہتے تھے اس کو دین ہمایا تو بھلا ایسے شخص نے ہو بگڑ کے بدل ڈالا۔ اور جو پچھ ان کے جی چاہتے تھے اس کو دین ہمایا تو بھلا ایسے شخص کے حق میں خدا کی ہد گی کہاں رہی جس نے تھم اللی چھوڑ دیااور اسے جی کی پیروی کی۔ کے حق میں خدا کی ہد گی کہاں رہی جس نے تھم اللی چھوڑ دیااور اسے جی کی پیروی کی۔ کے جن میں خدا کی ہد کہ ان کو فتی کا مرض ہے اور اتمام لگایا کہ انہوں نے ہاروں کو میں جانے ہو گئی کے ان کو فتی کا مرض ہے اور اتمام لگایا کہ انہوں نے ہاروں کو میں کی ہیں جو کی جو دورو سے آشیائی ہوں کی جورو سے آشیائی ہیں۔ گاتے چینانچہ کیتے کہ ان کو فتی کا مرض ہے اور اتمام لگایا کہ انہوں نے ہاروں کو میں جو کی جورو سے آشیائی ہیں۔ گل کیا ہواوراسی طرح داؤد کی نسبت اتمام لگایا کہ ان کی اور یا کی جورو سے آشیائی ہے۔

ابع ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک روزیہود کے مدر سہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جوتم میں سب سے برا عالم ہواس کو میر سے سامنے لاؤانہول نے کہا کہ وہ عبداللہ بن صوریا ہے آنخضرت علی ہے اس کو تنابلایا اور الگ اس کواس کے دین کی قتم ولائی کہ ہوض اس حق کے کہ اللہ تعالی نے بنی اسر ائیل پر انعام کیااور من وسلوئی کھانے کو دیا اور بادل سے ان پر سابہ کیا۔ تو جی تالا کہ تو یہ جانتا ہوں اور یہ قوم سب میری طرح آپ کو پیغیر پہنچانے ہیں۔ اور بے شک آپ علی کے مات ہوں اور یہ قوم سب میری طرح آپ کو پیغیر پہنچانے ہیں۔ اور بے شک آپ علی کے مات و تحریف توریت میں صاف صاف مذکور ہے۔ لیکن یہ لوگ آپ علی کے سے حسد کرتے ہیں۔ آنخضرت علی تو بین صوریا سے کہا کہ پھر خود تجھ کو کیا چیز مانع ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی قوم سے مخالفت کرنا گوارا نہیں ہے اور امید ہے کہ عنقریب یہ لوگ آپ علی تھی ہوں گے اور اسلام لاویں گے تب میں بھی ملمان ہو حادل گا۔

سلمہ بن سلامہ بن وقش سے روایت ہے کہ اسلام سے پہلے بنی عبدالاشہل کے محلہ میں ہمارے پروس میں ایک یمودی رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھرے نکل کر مارے یاس آیا اور بیرواقعہ اس وقت کا ہے کہ ابھی نبی علیہ مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ الغرض وہ یمودی بنی عبدالاشمل کی مجلس میں آکھڑ اجوا سلمہ نے کماکہ وہاں کے لوگول میں اس وقت میں سب سے چھوٹا تھااور ایک چادر کینٹے اپنے لوگول کے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ پس اس میووی نے موت کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جانے کااور قیامت کااور میز ان و جنت ودوزخ کافر کر کیا ہے قوم اس زمانے میں اہل شرک وہت پر ستی مقی موت کے بعد زندگی کی قائل نہ متی ہو کئے گئے کہ اے فلال محلا تو سجمتا ہے کہ بیبات ہونےوالی ہے کہ موت کے بعد لوگ ذیرہ کر کے اٹھائے جادیں گے۔اور ایسے ملك ميس جمال جنت ودوز خ ب وبال اين اسين اعمال ك موافق بدلد دي جادي گ\_اس يمودى نے كماك بال اور قتم ہے كہ جنتى اس دن آرزوكر عاكك كاش اس جنم کی آگ ہے ایک لحظہ نکال کر ایک یوے تور بی میں ڈالا جادے۔ تم لوگ یمال یوے سے بوا تنور تصور کروجس کوتم خوب آگ جلا کر گرم کرو۔ پھر اس کواس میں ڈال کر او پر سے مد کر دو تووہاں جنم کی آگ ہے گاکر اس تنور میں مد ہونے کی آرزو کرے گا۔ قوم نے یمودی سے کماکہ ارے جو کچھ تو کہتا ہے اس کی کیاد کیل ہے۔اس نے مکہ و

یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا گہا نہیں ملکوں ہے ایک پیغیبر مبعوث ہونے والا ہے۔
قوم نے کہا کہ تیرے نزدیک وہ کب تک مبعوث ہوگا۔ یمودی نے نظر دوڑا کر مجھے
دیکھا کہ میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا تو کہا کہ اگریہ لڑکا اپنی عمر تک چ گیا تواس
پیغیبر علیہ کا زمانہ پالے گا۔ سلمہ نے کہا کہ واللہ کچھ بہت دن نہیں گزرے تھے کہ ہم
نی علیہ پر ایمان لائے اور اس یمودی نے بغاوت و حسد سے انکار کیا تو ہم نے اس سے
کہا کہ اے بد خت کیا تو وہ نہیں ہے جس نے ہم سے فلال روز اس پیغیبر کے بارہ میں ایسا

نصارى يرتلبيس ابليس كابيان

مصنف نے کہ اکد البیس نے نصاری پر بہت سی تلمیس کروی ہے۔ اذال جملہ اس نے نصاریٰ کے وہم میں یہ جماویا کہ خالق سجانہ و تعالیٰ جوہر ہے۔ چنانچہ نصاری کے فرقہ یعقوبہ نے (جو بعقوب کے شاگر دہیں) اور ملحیہ نے جو باوشاہی وین یر کہلائے تھے اور نسطور یہ نے (جو نسطور کے تابع تھے ان سب گر اجول نے زعم کیا کہ الله تعالی جوہر واحد ہے۔ تین اقتوم والا۔ پس وہ جوہر ہونے میں ایک ہے اور اقنوم ہونے میں تین ہے۔ اور ان تین اقنوم میں ایک باپ ہے اور دوسر ابیا اور تیسر اروح القدس ہے۔ پھر بھن نے کہاکہ اقوم خواص ہیں اور بھن نے کہاکہ صفات ہیں اور بعض نے کہاکہ اشخاص بیں اور ان لوگوں کو پیر نہیں سو جھاکہ آگر اللہ تعالیٰ جو ہر ہو تا توجو چیزیں جواہر کے لوازم ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جائز ہو تیں۔ جیسے کسی مکان میں جگہ پکڑ ناور جنبش كرنا\_اورساكن مونااوركى وقت وزمانه ميس مونا\_ پھر ابليس نے بعض نصر انيول پر یہ تلمیں کی کہ مسیح ہی اللہ ہے۔ شیخ او محمد نوبیختی نے لکھا کیے ملکیہ اور یعقوبیا نے کہا کہ مریم نے جس کو جنا تھاوہی اللہ ہے اور بعض پر شیطان نے تلبیس کی کہ مسے خدا کابیٹا ب\_اور بعض نے کماکہ میں میں دوجو ہر ہیں۔ایک قدیم ہے اور دوسر احادث ہے۔اور باوجود مکہ بیالوگ میے کے بارے میں بیاز عم بیان کرتے ہیں پھر بھی اقرار کرتے ہیں کہ اس کو کھانے یانی کی ضرورت تھی اور سب کے سب سے کہتے ہیں کہ مسے "کو سولیادی گئی اوروہ قتل سے اپنے آپ کونہ چاسکااور اس کاجواب بدو سے ہیں کہ بین اسوت کے ساتھ کیا گیا یعنی جو جزواس میں مخلوقیت کا تفاوہ سولی دیا گیا۔ پیہ جواب رد کیا گیا کہ اس میں جو لا ہوت کا جزو تھااس نے ناصوت سے بیبلا کیوں نہ وقع کی۔ پھر انجیل میں ہمارے نبی

علیہ کاذکر صاف تھا گرشیطان نے ان پر تاہیں کی توجث دھر می سے انکار کر گئے۔

کنائس میں سے بعض لوگ جمارے نبی علیہ کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ
نبی ہیں مگر فقط عرب کے واسطے بھیجے گئے ہیں۔ ابلیس نے ان پر عجب تاہیں کی اور غفلت
میں ڈیویا کیو نکہ جب معلوم ہوا کہ وہ نبی ہیں تو نبی جھوٹ نہیں یو لتا۔ اور بے شک آپ
نے فرطایا کہ میں تمام جمان کے سب لوگوں کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں اور اس میں
بھی شک نہیں کہ آپ نے قیصر و کسر کی ودیگر ملوک عجم سب کے نام ہدایت کے فرمان

البیس نے یہود و نصاری دونوں پر جو تلمیس کی اس میں سے ایک تلمیس یہ ہے کہ ان دونوں نے دعویٰ کیا کہ جارے بزرگوں کی دجہ سے خداہم کوعذاب نہیں دے گا کیونکہ ہم میں بہی اسرائیل کے انبیاء واولیاء گزرے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کازعم قران مين قرمايا نحن ابناء الله و احباوه (المائده ١٦ آيت ١٨) يعني بم توخداك مینے اور اس کے محبوب ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم میں خدا کے بیٹے عزیر علیماالسلام ہیں اور عینی علیمااللام ہیں۔اس تلمیس کا پردہ اس طرح کھلتا ہے کہ اگر کسی مخص پر اللہ تعالیٰ ك حق كامطاليه موتاب (جي نمازروزه) توكوئي قرابتي اس كے ذمه سے خداك حق کود فع نہیں کر سکتااور سیجھنے کی بات ہے کہ اگر کسی مخص سے محبت ہواور اس کی وجہ سے غیر پر جادے جو محبوب ہے تو عداوت و بغض بھی ای طرح متعدی ہو گا یعنی جس كافرے بغض ہے وہ بغض بھى اس كے قرابتى پر جادے۔ اگرچ وہ مومن ہو۔ ليني بيد صر تحباطل ہے اور بے شک ہمارے نبی علیہ نے اپنی صاحبز ادی فاطمہ رضی الله عنها سے فرمایا کہ لا اغنی عنك من الله شيئا يعنى ميں تجھ سے خداتعالى كاعذاب نهيں وفع کر سکتا ہوں" ( بعنی شفاعت کی اجازت تو ایمان پر مو قوف ہے )اور محبوب کو فضیلت تقویٰ پرہے۔ (شرک وغیرہ سے بچنے) پس جو تقویٰ نہیں کر سکتااس کے لئے محبت بھی نہیں ہے۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندہ کے ساتھ کھ جوش قلب سے نہیں ہوئی جیسے آدمیوں کی محبت باہم ہواکرتی ہے کیونکد محبت ایسی ہوتی توامر متحمل تھا۔

صابی فرقه پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف ؒ نے کہاکہ صائبین کی اصل اس محاورہ ہے ہے کہ صبات بیراس وقت کتے ہیں جب تو ایک چیز سے نکل کر دوسر ی چیز میں چلا جادے۔ ''صبات النجوم'' اس

وقت يو لنتے ہيں جب تارے ظاہر ہو جاويں۔"صبانابہ"جب چد كے دانت نكل آويں۔ "صائبون" وہ لوگ جوایک دن سے نکل کر دوسرے دین میں چلے جادیں۔ صائبول كے غداجب كے بارے ميں علماء كے دس اقوال ہيں۔ قول اول يدك صابئيد ايك قوم ہے جو مجوس و نصاریٰ کے در میان میں ہے۔اس کوسالٹ نے سعیدین جیر سے روایت كيا اورليث بن افي سليم نے مجابد سے روايت كيا۔ قول دوم بيك وه يمود و مجوس كے ورمیان قوم ہے اس کو این افی مجے نے مجاہد سے روایت کیا۔ قول سوم بد کہ صائبہ یمودو نصاریٰ کے بچے میں بیں اس کو قاسم بن الی برہ نے مجاہدے روایت کیا۔ چہارم یہ کہ وہ نصاریٰ میں سے ایک قوم ہے جن کا قول بہ نسبت نصاریٰ نرم ہے۔اس کوایو صالح نے ان عباس رضی الله عنماے روایت کیا۔ پنجم یہ کہ ایک قوم مشر کین میں ہے ہان ك واسط كوئى كتاب نميس ب\_اس كوبھى قاسم نے مجابد سے روايت كيا۔ ششم يدك صابئيه مثل مجوس كے بيں۔ يد حن بعري كاكا قول ہے۔ بفتم يدك الل كتاب ميں سے ا کی فرقہ جو زبور پڑھتے ہیں۔ یہ ابوالعالیہ کا قول ہے۔ ہشتم یہ کہ سابئیہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور ملا تک کی عبادت کرتے ہیں اور زیور پڑھتے ہیں۔ یہ قبادہ ومقاتل کا قول ہے۔ تنم بیا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے۔ یہ سعدی کا قول ہے۔ وہم یہ کہ یہ فرقہ فقط لاالہ الااللہ کہتا ہے اور نہ کھھ کام وعمل کرتے ہیں اور نہ ان کے واسطے کوئی كتاب باورنه پغير ب\_ فقط لااله الاالله قول ب- بدائن ذيد كا قول ب-

مصنف نے کہاکہ یہ اقوال مفسرین مثل حضر تابن عباس رضی اللہ عنہاد قاسم و حسن وغیر ہم ہے مروی بیں اور متکلمین نے کہاکہ صا بُون کے غدا ہب مختلف بیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فقط ایک ہیوئی ہے۔ وہی ہمیشہ ہے ہا اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمانے والا ای ہیوئی ہے عالم کو ہما تا ہے۔ اکثر صابیہ کہتے ہیں کہ عالم قد کی ہے۔ پیدا نہیں ہوا ہوا ستاروں کو بیدوگ ملا ککہ کہتے ہیں اور ان میں ہے ایک قوم نے ستاروں کا نام آلہ رکھا اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے لئے عبادت خانے ہماتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں ہے ایک خانہ جوز حل کا خانہ ہو وہی خدا کا ہمیت الحرام ہے۔ بعض کے زعم کیا کہ خدا کی صفت تفی ہے میان ہو سکتی ہے۔ اثبات سے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بوں کہ سکتے ہیں کہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ وہ مردہ نہیں ہے وہ جابل نہیں ہے 'وہ عاجز نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ وہ مردہ نہیں ہے وہ جابل نہیں ہے 'وہ عاجز نہیں ہو اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لئے کہا کہ مشابہت اور نسبت ثابت نہ ہو۔ انہوں نے اپنی عبادت کے ہیں۔ از انجملہ کہتے ہیں کہ ان پر انہوں نے اپنی عبادت کے جیں۔ از انجملہ کہتے ہیں کہ ان پر انہوں نے اپنی عبادت کے طریق بنار کھے ہیں۔ از انجملہ کہتے ہیں کہ ان پر

ہرروز تین نمازیں ہیں۔اول نماز آٹھر کھات ہیں اور ہرر کعت میں تین سجدے ہیں۔
اس کاوقت طلوع آفاب کے وقت ختم ہو تا ہے۔دوم پانچ رکعتیں ہیں اور سوم بھی پانچ
رکعتیں ہیں۔اور ان پر ایک ماہ کے روزے ہیں۔اور ان کاشر وع ماہ آزار کی آٹھ را تیں
گزرے ہو تا ہے اور سات دن کے روزے اس وقت ہیں جب کہ کانوں اول کے سات
روزباقی رہتے ہیں اور سات دن کے روزے اور ہیں جن کی اہتداء شاط کی آٹھ را تیں
ہوتی ہیں۔ا پے روزوں کے ختم پر صدقہ دیتے اور قربانی کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت
حرام رکھتے ہیں اور اس فتم کے دیگر خرافات ہیں جن کے بیان میں تصبیع او قات ہے۔
حرام رکھتے ہیں اور اس فتم کے دیگر خرافات ہیں جن کے بیان میں تصبیع او قات ہے۔
فور میں پہنچتی ہیں اور شریر روحیں ذمین اور تاریکی کی طرف اتاری جاتی ہیں۔ بعض
صابئیہ کتے ہیں کہ بیا عام فناہو گااور ثواب و عذاب بذریعہ نتائے کے ماتا ہے لیعنی جے ہندو
آواگون کتے ہیں اور ایسے خداجب کی تردید میں زیادہ تکلف کی ضرورت خیں 'اس لئے
آواگون کتے ہیں اور ایسے خداجب کی تردید میں زیادہ تکلف کی ضرورت خیں 'اس لئے
کہ یہ سب بلاد کیل کے محض دعوے ہیں۔

ابلیس نے بہت سے صائبین کو یہ امر اچھاد کھایا کہ کمال اس طرح حاصل کریں کہ ان میں اور عالم بالاکی روحانیت میں بذریعہ طمار تول کے مناسبت حاصل ہواور چند قوانین ودعاؤل کاور دکریں اور یہ لوگ نجوم کی تعلیم و تسخیر میں پڑگئے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اور مخلوق کے در میان میں کوئی در میانی واسطہ ضرور ہوناچاہیے جو معارف کی شاخت کرائے اور خوبھول کی طرف ہدایت کرے لیکن شرطیہ ہے کہ یہ در میانی واسطہ کوئی جسمانی شخص نہ ہو بلعہ روحانی ہو۔ پس ہم اپنے واسطے اپنے اور خدا کے در میان در میان مناسبت قد سیہ تلاش وحاصل کرتے ہیں تاکہ وہ جمارے اور خدا کے در میان وسیلہ ہوجادے اور اس تک پہنچادے۔ یہ لوگ جسمانی حشر سے انکار کرتے ہیں۔

## مجوس پر تلبیس ابلیس کابیان

یکی بن بھر نماوندیؒ نے کہاکہ مجوس کا پہلابادشاہ کیومرث تھااسی نے ان کو سے دین بتلایا۔ پھر ان میں پے در پے نبوت کے مدعی پیدا ہوئے یہاں تک کہ آخر میں ذرادشت مشہور ہوا۔ مجوس کہتے تھے کہ اللہ تعالی (معاذ اللہ) ایک شخص روحانی ہے وہ ظاہر ہوا تواس کے ساتھ روحانی چیزیں پوری ظاہر ہوئیں۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی دوسر ااس طرح یجادنہ کر سکے جیسے میں ایجاد کرتا ہوں۔ پس اس نے اپنے قکر سے بی

تاریکی پیداک۔ تاکہ غیر کی قدرت سے انکار ہو سکے۔ پھراس تاریکی نے اٹھ کراس پر غلیہ باناشر وع کیا۔ منجلہ ان امور کے جو زراد شت نے مجو سیوں اور آتش پرستوں کے لئے نکالے ایک آگ کی یو جاہے اور آفتاب کی جانب نمازے اور اس کی ولیل بید بیان كرتے ہيں كه آفتاب اس عالم كاباد شاه ب\_و چى دن كولا تااور رات كولے جاتا ہے۔اور نات کوزندہ کر تااور حیوانت کوبردھاتا ہے اور ان کے اجسام میں حرارت کو چھیر لاتا ہے اور مر دول کو تعظیم زمین کی وجہ سے اس میں و فن نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے حیوانات کی پیدائش ہوتی ہے ہم اس کو گندہ نہیں کریں گے اور یانی کی تعظیم کی وجہ سے اس سے نماتے نہ تھے اور کہتے تھے کہ اس سے ہر چیز کی زندگی ہے۔ لیکن اگر اس ے پہلے گائے وغیرہ کا پیثاب استعال کر لیتے تو یانی استعال کرتے۔ اور اس میں تھوکتے نہ تھے اور حیوانات کا قتل و ذرج جائز نہ رکھتے تھے۔ اپنامنہ گائے کے پیشاب وغیرہ سے بطور تیرک کے دھوتے۔اورجس قدر گانے کا پیشاب برانا ہو تاای قدراس میں زیادہ تبرک سجھتے تھے۔ اپنی مال کی فرج اپنے لئے حلال سجھتے تھے۔ اور کہتے کہ مال کی شہوت جھانے کی کو شش کرنے کاحق بیٹے پرزیادہ ہے۔ اور جب شوہر مر جاوے توبینا اس عورت کازیادہ مستحق ہے۔اور اگر بیٹانہ ہوا تو میت کے مال سے کوئی مر د کرایہ پر کر لیاجاتا تھا۔ مرد کے واسطے جائزر کھتے کہ وہ سوعور تول یا برار عور تول سے نکاح کر لے۔ جب حائصہ عورت عسل کرنا جا ہتی تھی تو موبدو (داروغہ آتش خانہ) کو ایک اشر فی دیتی وہ اس کو آتش خانہ میں لے جاتا۔اور جانور کی طرح چاریاؤں پر اس کو کھڑ اکر کے اپنی انگل ہے اس کے اندام شرم میں آمدور فت کر تا۔ پیر قاعد ہباد شاہ قباد کے وقت میں مزوک نے رائج کیا۔ اور عور تیں اس نے ہر مرو کے واسطے مباح کر دیں۔ کہ جو مردجس عورت سے جاہے وطی کرے۔ قباد نے عور تول سے خود وطی کی۔ تاکہ باقی سب لوگ اس فعل میں اس کی افتداء کریں۔ چنانچہ عموماً عور تول کے ساتھ یکی طریقہ عمل میں آنے لگا۔ یمال تک کہ جب نوسیروال کی مال کا غمبر آیا تواس نے بادشاہ قبادے کماکہ نوشیروال کی مال کومیرے یا س بھیج دے۔ اگر توانکار کرے گااور میری شہوت پوری نہ ہونے دے گا تو تیر اایمان درست نہ ہو گا۔ قباد نے قصد کیا کہ اس کو پھیج وے جب بیہ خبر نوشیروال کو پینچی تواس نے مزوک کے سامنے روناشر وع کیااور باپ كے سامنے مزوك كے دونوں ہاتھوں اور ياؤل كو چومتار ہااور در خواست كى كه ميرى مال کو مجھے مخش دے۔ تو قباد نے مزوک ہے کہاکہ آپ کا قول یہ نہیں ہے کہ مومن کو

تليس اليس \_\_\_\_\_\_

اس کی شہوت ہے رو کنانہ چاہیے۔ کہاہاں ہے 'تو قباد نے کہاکہ پھر آپ کیوں نوشیر وال
کواس کی شہوت ہے رو گئے ہیں۔ مزوک نے کہاکہ اچھامیں نے اس کی مال اس کو بہہ کر
دی۔ پھر مزوک نے لوگوں کو مر دار کھانے کی اجازت دے دی۔ جب قباد کے مرنے
کے بعد نوشیر وال بادشاہ ہوا تواس نے مزوکیوں کو یک قلم قبل کر کے نیست کر دیا۔
نہاوند کی نے لکھا ہے کہ مجوس کے اقوال میں سے یہ بھی ہے کہ زمین کی چھھ
انتاء پنچ کی طرف نہیں ہے اور آسان جو نظر آتا ہے توشیاطین کی کھال میں سے ایک
کھال ہے اور گرج فقط ان عفر بیوں کے خرفرہ کی آواز ہے جو افلاک میں قید ہیں۔ اور
لڑا کیوں میں قید ہوئے ہیں۔ بہاڑان کی ہڈیال ہیں اور سمندران کے پیشاب وخون سے
لڑا کیوں میں قید ہوئے ہیں۔ بہاڑان کی ہڈیال ہیں اور سمندران کے پیشاب وخون سے

جب بنی امید سے دولت اسلامی منتقل ہو کربنی عباس کے ہاتھ میں آئی تو اس زمانہ میں ایک تو اس زمانہ میں ایک شخص مجوس کے دین کا تابع پیدا ہوا۔ اس نے بہت مخلوق کو گر اہ کر دیا۔ اور اس سے متعلق بہت سے دقائق پیش آئے جن کا ذکر طویل ہے اور یہ آخری شخص ہے جس نے مجوس کا دین ظاہر کیا۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ مجوس کے واسطے آمانی کتابیں تھیں جن کی تلاوت کرتے اور پڑھتے پڑھاتے تھے۔ پھر انہوں نے نیادین

نكالاوه كتابي الهالي كني-

مخملہ عجاب تعلیہ کے جوابلیس نے بحوس پرڈالیں ایک یہ بھی ہے کہ بحوس نے افعال میں نیک وبد دیکھے۔ پھر ابلیس نے ان کو تلمیس میں ڈالا کہ نیکی کا پیدا کر نے والا برائی پیدا نہیں کر تا توانہوں نے دو خدا ثابت کئے اور دوسر اشیطان ہے۔ وہ تاریکی ہے دہ فقط بہ ی وبرائی پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے ہم نے شویہ کے قد ہب کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ مصنف نے کہ اکہ وہاں میں نے ان کے شہمات وجوابات ذکر کر دیے ہیں۔ بعض مجوس نے کہا کہ باری تعالی قدیم ہے اس سے سوائے بہتری کے پچھ نہیں ہو سکتا اور شیطان مخلوق ہے۔ اور اس سے سوائے بہتری کے پچھ نہیں ہو سکتا۔ جواب بیہ ہو سکتا اور سے کہ ان سے کہا جو بہت تم نے قرار کیا کہ نور (ایزد) نے شیطان (اہر من) کو پیدا کیا تو اس نے بدی کا پتل جو ہے۔ کہا تو بدی کا پتل بوجہ میں پیدا کر دیا ( ایجن اس نے سوچا کہ ایسانہ ہو کہ میری اس نے بدی کوئی ایسا نہ ہو کہ میری باوشاہت میں کوئی ایسا پیدا ہو جو میر امخالف ہو جاوے اور بیہ فکر اس کی ردی متی اس باوشاہت میں کوئی ایسا پیدا ہو جو میر امخالف ہو جاوے اور بیہ فکر اس کی ردی متی اس نے ابلیس پیدا ہو گیا۔ پھر بعد شریک ثابت ہو نے کے ابلیس فقط استی بات پر راضی ہو جاوے اور بیہ فکر اس کی ردی متی اس بادشاہت پیرا ہو گیا۔ پھر بعد شریک ثابت ہو نے کے ابلیس فقط استی بات پر راضی ہو جا کہ نے بالیس پیدا ہو گیا۔ پھر بعد شریک ثابت ہو نے کے ابلیس فقط استی بات پر راضی ہو جا کہ بیس فقط استی بر راضی ہو کہ بیس بیدا ہو گیا۔ پھر بعد شریک ثابت ہو نے کے ابلیس فقط استی بر راضی ہو

کیا کہ وہ روی چیزوں کی طرف منسوب رہے۔ پیٹی ٹوبختی نے ذکر کیا ہے کہ بعض مجوس نے کماکہ خالق نے کی بات میں شک کیا تھا تواس شک سے شیطان پدا ہو گیا۔ اور کہا کہ بعض بحوس کا بیرز عم ہے آلہ و شیطان دو جسم قد یم ہیں۔ ان دونول میں موافقت تھی اور دنیا آفت ہے پاک تھی اور شیطان اس سے الگ تھا۔ پھر اللیس نے چالاگ سے تدبیر نکال کر آسان بھاڑااور اپنے اشکروں کولے کرچڑھ دوڑا تو آلدان کی قوت سے خوف کھاکراہے فرشتوں کو ساتھ لے کر بھاگا۔اور ابلیس نے اس کا پیچھاکر ك محاصره كرايات تين بزاريرس تك لاائى ربى نه توابليس بى آله تك پينج سكااورند آلہ ہی نے اس کو دفع کیا۔ پھر آلہ نے اس شرط پر ابلیس سے صلح کرلی کہ سات ہزار مرس تک ابلیس اور اس کے لشکر و نیامیں رمیں۔ اور آلہ نے اس میں بہتری و میکھی کہ البیس کے مروہ وجود کوبرابر برواشت کرتارہے۔ یمال تک کہ شرط کی میعاد پوری ہو جادے اور دنیا کے لوگ اس مت کے گزرنے تک آفات وبلامیں رہیں۔جب سے مت گزر جائے گی تو پھر عیش میں ہوجائیں گے۔ابلیس نے آلہ سے بیشر ط کرلی تھی کہ اس کوردی چیزوں پر قابو دے گا۔ تواس نے اس عالم میں ردی چیزیں رکھ دیں۔ اور پی مجوس کہتے ہیں کہ جب آلہ وشیطان ال شر الط سے فارغ ہوئے تو دوعاد لول کو اس پر گوارہ کر لیا اور دونوں نے اپنی تلواریں انہیں دونوں عادلوں کے حوالے کیس۔ اور انہوں نے کہ دیا کہ تم میں سے جس کی نے عمد توڑا ہم اسی کو قتل کرویں گے۔اسی فتم كى بے موده باتيں بهت ى ذكر كيس جن كے لكھنے ميں وقت رائيكال موتا ہے۔ ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور ہم اس خبط کو بھی میان نہ کرتے اگر سے مفاونہ ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ کمال تک البیس کی تلمیس کااثر ہواہے۔اور اس قوم احمق پر تعجب سے کہ بید لوگ خالق کو خیر و بھر متلاتے ہیں۔ پھر کھتے ہیں کہ اس سے فکر ی ردی سر زد ہوئی جس ے شیطان پیداہو گیا۔ یعنی جوبدی کی جڑ ہے۔ان او گول کے قول پر سے جائز ہو تاہے کہ المیس کے قارے فرشتہ پیدا ہوجائے۔ پھران لوگوں سے کماجادے کہ پھراس کوباقی ر کھنا حکت کے منافی ہے اور اگر کہیں کہ ہاں و فاکرے گا تو کہا جاوے کہ تم نے ا قرار کر لیاکہ عمد پوراکرنے کی اچھی خصلت اس شریر محض سے صادر ہوگئے۔اس طرح ان لوگوں سے کماجاوے کہ جب شیطان نے اسے ضدائی کی نافرمانی کی تو پھر ان دونوں در میانی عادلوں کی اطاعت کیے کرے گااور اگر کماجاوے کہ آلد پر غلبہ کرنا کیے جائز ہو سكتا ہے اور يد سب باتيں خرافات بيں ان كے ذكر كرنے كا بھى كچھ مطلب نميں تھا

الليس مايليس \_\_\_\_\_\_\_

ا اعلے کہ لوگوں پر یہ ظاہر ہوکہ شیطان نے کس طرح عقلوں پر تسلط کیا ہے۔

فلكبيات والول اور منجمول برتلبيس ابليس كابيان

شیخ او محمد نوبختی نے کہا کہ ایک قوم کا مذہب میہ ہے کہ فلک قدیم ہے اس كلمنانے والاكوئي شيں ہے۔ اور جالينوس نے ايك قوم سے نقل كياكہ ان كابير وعوىٰ تقا کہ فقط فلک زحل قدیم ہے۔ اور ایک قوم کا یہ گمان ہے کہ فلک کی انچویں طبیعت ہے۔ لیعنی نہ حرارت ہے نہ رطوب ہے نہ سروی ہے نہ خطی ہے۔ بلحہ ان جاروں کے علاوہ یانچویں طبیعت ہے اور نہ بھاری ہے نہ ملکا ہے۔ بعض کی بیر رائے تھی کہ فلک ایک آتشی جوہرے اور قوت دورانید کے ساتھ وہ زمین سے لیا گیا ہے۔ بعض نے کما کہ ستارے چر کے مشابہ جسم سے منے ہیں۔ بعض نے کمایہ باولوں میں سے ہیں۔ ہر روز دن میں بھھ جاتے ہیں اور رات میں روشن ہو جاتے ہیں۔ جیسے کو مکہ میں آگ لگنے سے شعلہ ہو جاتا ہے اور پھر بھ جاتا ہے۔ بعض نے کماکہ قر کا جم آگ اور ہوا ہے۔ دوسرول نے کماکہ فلک یافی اور ہوااور آگ ہما ہے اور وہ ممنز لہ گیند کے ہے۔وہ دو حرکتیں کر تاہے ایک مشرق سے مغرب کی طرف ہے اور دوسری مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ان لوگوں کا قول ہے کہ زحل ستارہ قریب تمیں سال میں آسان کادور خم كرتا ہے۔ اور مشترى قريب باره سال ميں خم كرتا ہے۔ اور مرخ قريب دوسال کے دور بوراکر تا ہے اور سورج وزہر ہو عطار وایک سال میں دور کرتے ہیں۔ اور جاند تمیں دن میں دور کر تاہے۔ بعض نے کہاکہ کواکب کے سات افلاک ہیں پس پی فلک جو ہم سے نزدیک ہے جاند کا فلک ہے۔ پھر فلک عطار و پھر فلک زہرہ پھر فلک آفاب پھر فلک مر یخ پھر فلک مشتری پھر فلک زحل ہے۔ پھران جڑے ہوئے (عامت) ستاروں کا فلک ہے۔ کواکب کی جمامت میں بھی یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اکثر فلا سفر نے کما کہ آفتاب کا جرم سب سے بوا ہے۔اور زمین سے قریب ایک سوسا کھ گنازیادہ ہے۔اور جو کواکب ٹابھ یعن بے حرکت جڑے ہوئے ہیں دہ ہرایک زمین سے قریب چورانوے گنازیادہ ہے۔ مر ن زمین سے قریب ڈیڑھ گناموا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلائے فلک كے ہر مقام ہے وہال عود كرنے تك ايك لاكھ ايك بزار چونسٹھ فرئے ہيں۔ بعض نے کماکہ فلک زندہ ہے اور آسان جاندار ہیں۔اور ہر ستارہ میں جان ہے۔ پرانے فلاسفرنے کماکہ ستارے نیکی وبدی کے کام کرتے ہیں اور ہر ایک ستارہ اپنی نیک یا منحوس طبیعت تليس اليس \_\_\_\_\_\_

کے موافق عطاکر تاہے 'یارو کتاہے۔ جان وجسم میں ان کااثر ہو تاہے۔ اور وہ سب ذیدہ جی ابنا ابناکام کیا کرتے ہیں۔

مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے منکر لوگوں پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف مرائد کی ہے انکار کیا۔ اور سر گل جانے کے بعد دوبارہ اعادہ کو محال تصور کیا۔
اہلیس نے ان پر دو شہمات ڈال دیئے۔ ایک سے کہ اس نے ان الوگوں کو مادہ کا ضعیف ہونا
اہلیس نے ان پر دو شہمات ڈال دیئے۔ ایک سے کہ اس نے ان الوگوں کو مادہ کا ضعیف ہونا
دوم سے دکھلا یک بدن کے اجزائے متفرق زمین کی تہہ میں متفرق ہو گئے اور
انہوں نے کہا کہ بھی ایک حیوان دوسر سے حیوان کو کھالیتا ہے تو کیسے اعادہ ہو سکت ہے۔
قرآن شریف میں ان کے دونوں شہمات فد کور جیں۔ چنانچہ اول شبہ کی نسبت فرمایا
ایعد کم انکم اذا متم و کنتم تراہا و عظاما انکم محر حون هیھات هیھات لما
توعدون ۔ (المومنون پ ۱۸ آیت ۳۵ – ۳۷) یعنی کا فروں نے آپس میں کما کہ کیا تم کو
وہ پنچیر سے وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مرے اور خاک ہو گئے اور ہڈیال ہو گئے تو پھر تم
توکل نے جاؤ گے جس کا تم وعدہ دیئے جاتے ہو ہے بہت دور ہے۔ اور دوسر سے شبہ کی
نیک کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا ہم نئی خلقت میں پیدا ہوں گے۔ یہی اکثر ذمانہ
بی کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا ہم نئی خلقت میں پیدا ہوں گے۔ یہی اکثر ذمانہ
بیا بلیت والوں کا مذہب تھا۔ اس میں جا ہلیت والوں کے اشعار ہیں۔

یخبرنا الرسول بان سنحیی
و کیف حیاه اصداء و هام
م کورسول خبر دیتا ہے کہ ہم پھر زندہ کئے چادیں گے بھلا سڑی ہوئی
پریشان چیز کیوں کرزندہ ہو سکتی ہے۔ دوسرے چاہل (ابوالعلاء المعری) کا شعر ہے۔
حیاه شم موت شم بعث
حدیث خرافه یا ام عمرو
دیات ہے پھر موت ہے پھر زندی ہے اے ام عمرویہ تو بے عقلی کی بات

ہے۔اول شبہ کا جواب میر ہے کہ دوسری زندگی میں جس مادہ لیعنی خاک کو تم ضعیف

تھسر اتے ہودہ غلط ہے۔ کیونکہ ابتداء میں انسان نطفہ پھر جماہواخون پھر لو تھڑے ہے پیداہوا تھا پھر آدمیوں کی جواصل ہے بعنی آدم وہ توخاک ہی ہے،مائے گئے تھے۔علاوہ بریں اللہ تعالیٰ نے جو خوبھورت خلقت پیدا کی وہ ضرور کسی ضعیف مادہ ہے بیائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو نطفہ سے بنایا اور مور کو گول انڈے سے بنایا۔ اور سبزی کا کچھا ایک گندے سڑے دانہ سے نکالا۔ پس جاہے کہ پیداکر نے والے کی قوت وقدرت پر نظر ہواور مادہ کی کمزوری و متفرق ہونے پر نظر نہیں ہونی جانیے۔ قدرت پر نظر كرنے سے دوس سے شبه كا بھى جواب نكل آتا ہے۔ پھر الله تعالى نے بم كومتفرق ذرول کے جمع ہو جانے کا نمونہ و کھلا دیا۔ چنانچہ جب سونے کے ریزے بہت سی خاک میں متفرق ملے ہوتے ہیں توجب اس پر تھوڑ اسایارہ ڈالا جادے توسب سونے کے ذرات جو متفرق تھے جمع ہوجاتے ہیں۔ پھر بھلا قدرت الہديس كيارود ہو سكتا ہے۔ جس ك اثرے بدون کی چیز کے خلقت موجود ہو جاتی ہے۔علاوہ بر اگریہ فرض کریں کہ دوبارہ پیداکرنے کی صورت میں اس خاک کے سوائے دوسر ی خاک ہے جسم پیداہوں ك توبعى كه معرت نيس ب\_اسواسط كه آدى تواسروح كانام باسبدن كانام نمیں ہے۔ کیونکہ آدمی بد ستور باقی رہتا ہے اور جسم بھی گل جاتا ہے اور بھی موٹا ہو جاتا ہے اور مجین سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ حالا نکہ وہی آدمی رہتا ہے اور سب سے عجیب ولیل جس سے بعث ثابت ہو تا ہے ہیہ کہ اللہ تعالی نے انبیاء علیهم السلام کے ہاتھوں سے ایسے امور ثابت فرمائے جو دوبارہ زندگی سے بہت بوے ہوئے ہیں جیسے موی علیہ السلام كى لا تھى كوبدل كرا ژوھا حيوان ماديا۔ اور بہاڑى كے جوف سے ناقد عظيم پيداكر ویااور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے دوبارہ زندگی حقیقت میں دکھلادی۔

مصنف نے کہاکہ ہم نے قلاسفہ کی تروید میں اس کی کافی تو ضیح بیان کی ہے۔
بعض اقوام نے خالق سجانہ تعالیٰ کی قدرت مشاہدہ کی۔ پھر ان کو یہ دونوں
مذکورہ شبہات عارض ہوئے توان کو دوبارہ ذندگی میں ترود ہو گیا۔ چنانچ ان میں سے
ایک نے کہا ولفن رددت الی رہی لا حدن حیرا منھا منقلبا (الکمف پ ۱۵ آیت
۲۳) یعنی بطور شک کے کہا اگر میں اپنے رب کے یہاں لوٹایا گیا تواس سے بہتر مرجع
پاوک گا۔ عاص بن واکل نے کہا کہ لا وتین مالا و ولدا یعنی طعنہ سے کہا کہ دہاں بھی
میرے واسط مال واولاد عنایت ہوں کے یہ ان کا قول ہو جہ شک کے تھا۔ اور ابلیس نے
میرے واسط مال واولاد عنایت ہوں کے یہ ان کا قول ہو جہ شک کے تھا۔ اور ابلیس نے ان پراس معاملہ میں تلبیس ڈال دی اور کہنے گئے کہ اگر دہاں دوبارہ زندگی ہوئی تو ہم ہی

اچھے رہیں گے کیونکہ جس نے ہم کو دنیا میں یہ نعمت مال داولاد دی ہے دہ آخرت میں بھی ہم کو مکر مرر کھے گا۔ مصنف ؒنے کہا کہ یہ چیزیں استدراج وعذاب کے طور پر دی گئ ہوں۔ کیونکہ آدمی بھی اپنے فرزند کو پر ہیز کراتا ہے اور اپنے غلام کواس کی خواہشوں مطلق العنان کردیتا ہے۔

تناسخ (آواگون)والول پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہ اکہ ابلیس نے بعض اقوام پر تلمیس کی کہ وہ لوگ آواگون کے قائل ہو گئے کہ نیکول کی روحیں جببدن سے نکلی ہیں تواجھے بدن میں داخل ہوتی ہیں پاس مال ودولت سے عیش کرتی ہیں۔ اوربد کارول کی روحیں جب نکلی ہیں توبر سے اجہام میں داخل ہوتی ہیں تو ان پر مشقتیں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ خد ہب زمانہ فرعون و موکی علیہ السلام سے ظاہر ہوا ہے ابوالقاسم السخی نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے یہ خد ہب اس خیال سے اختیار کیا کہ جب انہول نے ویکھا کہ بچوں و در ندول و جانورول کو وکھ اس خیال سے اختیار کیا کہ جب انہول نے ویکھا کہ بچوں و در ندول و جانورول کو وکھ اس خیال سے اختیار کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بچوں میں ہے جو سوائے اتن بات کی طرح نہ آئی کہ ان کے دکھ سے غیر ول کا امتحان کیا جائے یائن کو ثواب و عوض دیا جائے یائسی غیر معنی سے ہو سوائے اتن بات کے کہ یہ چیزیں مملوک ہیں توانہول نے اپنے زعم میں یہ صحیح سمجھا کہ اس حالت سے کہا گناہ سر زو ہوئے ہیں۔ جن کی یہ سرا ہے۔

یجی بن بھر بن عمیر النہاوندی کہتے ہیں کہ ہندو کہتے ہیں کہ طبیعتیں چار ہیں مادہ مرکبہ نفس عقل مادہ مرکبہ پھوٹار ب ہے۔ نفس مادہ اصغر ہے۔ عقل رب آکبر بوا ہے۔ وہی مادہ آکبر بھی ہے۔ نفوس جب دنیا چھوڑتے ہیں تو چھوٹے مقل رب آکبر بوا ہے۔ وہی مادہ آکبر بھی ہے۔ پس آگر یہ نفس نیک اور صاف ہودہ اس کو اپنی طبیعت میں قبول کرتا ہے۔ پھر اس کو صاف کر کے مادہ اصغر کے بہال نکالتا ہے اور وہ نفس ہے۔ یہال تک کہ وہ رب آگبر کے بہال چلاجاتا ہے۔ پھر وہ اس کو مادہ آکبر کے بہال بھیجتا ہے۔ پھر اگر وہ نیکی میں پورا تھا تو عالم بسیط میں اس کے بہاں بھیجتا ہے۔ پھر اگر وہ نیکی میں پورا تھا تو عالم بسیط میں اس کے بہاں بہتا ہے اور اگر وہ نیکی میں پورا تھا تو عالم بسیط میں اس کی بیس رہتا ہے اور اگر وہ نیکی میں پورا تھا تو عالم بسیط میں اس کی بیس کو پیشر رب اکبر اس کو ماد کا اصغر کے باس بھیجتا ہے۔ پھر ماد کا اصغر اس کو رب کے باس بھیجتا ہے۔ پھر ماد کا اصغر اس کو رو دیا ہے جس کو بھر رب اکبر اس کو نور انہت سے مخلوط نکالتا ہے۔ حتی کہ الیاساگ کر ویتا ہے جس کو دیتا ہے جس کو تیا ہے جس کو تیا ہے جس کو تیا ہے جس کو تیا ہے۔ اور ووبارہ اس عالم میں پیدا آدی کھاتے ہیں۔ اور ووبارہ اس عالم میں پیدا آدی کھاتے ہیں۔ اور ووبارہ اس عالم میں پیدا آدی کھاتے ہیں۔ اور ووبارہ اس عالم میں پیدا آدی کھاتے ہیں۔ اور ووبارہ اس عالم میں پیدا آدی کھاتے ہیں۔ اور ووبارہ اس عالم میں پیدا

ہوتا ہے۔ اور یمی حال اس کاہر موت کے وقت ہوتا ہے۔ جب وہ یمال مرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جوبد کر دار ہیں توان کے نفوس جب مادہ اصغر کے پاس بھیج جاتے ہیں۔ توال کے رکھاس ہوجاتے ہیں۔ لوان کی دو ہر کھاس ہوجاتے ہیں۔ لیان ایسی گھاس پات جس کو جانور کھاتے ہیں تواس کی روح کی جانور کے اندر جانور کی صورت میں جاتی ہے پھر اس جانور کے مرنے پر کسی دو ہر ہے اور ہر ہزار ہرس کے ہوجاتی ہے اس طرح ہمیشہ تائے ہے صور تون میں پھرتی رہتی ہے اور ہر ہزار ہرس کے بعد انسانی صورت میں نیکی اختیار کی تو بعد انسانی صورت میں نیکی اختیار کی تو نیکوں میں مل جاتی ہے۔

مصنف نے کہاکہ دیکھوان گر ابول کے واسطے کس طرح ابلیس نے سے تلبیسات ترتیب دے کر ان پر ڈالی میں کہ بغیر کسی دلیل متند کے انہوں نے بیہ تلبیسات قبول کرلیں۔ حالانکیہ عقلی و نقلی سب طرح کی دلیلوں سے یہ مذہب باطل ہے۔ ابد الحن علی بن نظیف المحم نے بیان کیابغد ادمیں جارے پاس فرقد امامیہ کا ایک پیشواجس کو ابو بحرین الفلاس کہتے تھے آیا کرتا تھااس نے ہم ہے بیان کیا کہ میں ایک مخض کے یاس جایا کرتا تھا۔ جس کومیں شیعہ جانتا تھا۔ ایک مدت کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ تنائخ کا قائل ہو گیا۔ چنانچہ ایک روز میں نے دیکھاکہ اس کے سامنے ایک ساہ ہی بیٹھی ہے وہ اس کو پیار کر تااور اس پر ہاتھ چھیر تااور اس کاسر و آئکھیں سہلاتا ہے۔اور ملی كى آئكھول ميں آنسو بھرے ہوئے ہيں۔ جيسے عموماً بليول كى عادت الى حالت ميں یو تنی جاری ہے۔اور وہ شخص بہت روتا ہے۔ میں نے اس سے کماکہ آپ کیول روتے بیں؟اس نے کہاکہ واہ کیا تھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس قدر میں اس پر ہاتھ چیر تا ہوں بیروتی ہے بیبلاشک میری مال ہے۔اور جھے دیکھ کر حسرت سے روتی ہے اور اس ے اس طرح باتیں کرنے لگا جیسے کوئی اپنے نزدیک سمجھدار سے باتیں کرتا ہے۔ بلی نے آہتہ آہتہ میاؤل میاؤل کرناشروع کیامیں نے کماکہ تم جو کھ کہتے ہو یہ مجھی ے۔ کتنے لگا کہ بال میں نے کما کہ تم بھی اس کی یولی سمجھتے ہو کما کہ نہیں۔ میں نے کما كه پر تو تھ ميں عائج ہوااوروہ (يلى)انان ہے۔

## جمارى امت (مسلمه) پر عقائد اور

## ديانات ميس تلبيس البيس كابيان

مصنف ؓ نے کہا کہ اہلیس دو طریقوں ہے اس امت کے عقائد میں داخل ہوا (ایک)باپ دادوں کی تقلید (دوم) ایس بات میں خوض کرنا جس کی تهد نمیں مل سکتی۔ یاغور کرنےوالااس کی تہہ کو شیں پہنچ سکتا ہے۔ پس ابلیس نے دوسری فتم کے لو گول کو طرح طرح کے خلط ملط میں ڈال دیا۔ رہا طریق اول (باپ دادول کی تقلید) تو ابلیس نے ان مقلدوں پریہ رچایا کہ ولیلیں بھی مشتبہ ہوتی ہیں اور راہ تواب مخفی ہو جاتی ہے تو تقلید کرلینا سلامت راہ ہے۔اس راہ تقلید میں بحر ت مخلوق گر اہ ہوئی۔اور عموماً اس سے لوگوں پر تباہی آئی بے شک یہود و نصاری نے اسے باپ دادوں کی اور اینے یادر یول کی اور پوپول کی تقلید کی داور اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت والے بھی اس قتم کی تقلید میں پڑے ہوئے تھے۔واضح ہو کہ جس دلیل سے انہوں نے تقلید کی تعریف ک\_اس سےاس کی مذمت نکلتی ہے کیونکہ جب ولیلیں مشتبہ ہیں اور راہ تواب مخفی ہے توضرور تقليد كو چھوڑ ويناچاہيے تاكه ضلالت مين نه پر جادے۔ اور بے شك الله تعالى نے ان لوگول کی فدمت فرمائی ہے جو اپنے باپ دادول کی تقلید میں پڑے تھے۔ بھولہ تَعَالَىٰ بل قالوا انا و جدنا اباثنا على امه وانا على اثارهم مقتدون الايه ـ (الزخرف بد ٢٥ آيت ٢٣) يعني كفارن كما شيس بلحد جم في اي باب وادول كو ایک طریقہ رپایادر ہم ان ہی کے قدم کی اقتداء کرتے ہیں۔ پیغبر علیقہ نے کما کیا تم تقلید ہی کئے جاؤ کے اگرچہ میں اس سے بہتر ہدایت لایا ہوں جس پر تم نے اپناپ وادول کو پایا ہے بعنی کیا ایس صورت میں بھی تم ان ہی گر اہول کی پیروی کرو گے۔ ويقولد تعالى انهم الفوا آبائهم ضالين الايه \_(الصفت ب ٢٣ آيت ٢٩) يعني كافرول نے اسے برر گول کو گر اویا تھا تو یہ بھی ان کے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہیں۔مصنف نے کماکہ بیات سمجھ لینی جا ہے کہ مقلد نے جسبارے میں تقلید کی اس میں اعتادیر نہیں ہوتا۔ اور تلقید کرنے میں عقل کی منفعت بھی ذائل کرنا لازم ہے۔اس لئے کہ عقل تواس لئے پیدای گئی ہے کہ غورو تامل کرے۔اور جس شخص کوخدانے شمع دی ہو جس سے روشنی ہوتی ہے وہ اگر شمع کو جھادے اور اند حیرے میں چلے تواس کی پیے

حرکت فتیج ہے واضح ہو کہ اکثر اصحاب نداہب کے ذہن میں جو شخص بھی ہوی نشان کا متصور ہو جاتا ہے تو جو پچھ اس نے کمااس کوبے سوچے سمجھے مانتے اور اس کی پیروی كرتے ہيں۔ اور ميى عين گر ايى ہے۔ كيونكه نگاه در حقيقت بات ير جانى جا ہے۔ بات کنے والے پر نمیں۔ چنانچہ حارث ابن حوط نے حصرت علیٰ سے کما تھاکہ کیا آپ مان كرتے ہيں كہ جارا گمان يہ ہے كہ طلحة و زيرة باطل پر تھے۔ تو حفزت علیٰ نے اس سے فرمایا کہ اے حادث بھی پر معاملہ مشتبہ ہے۔ حق کو پہچا نالو گول سے نہیں ہو تا ہے بلحہ حق کو پھیان لے توحق والے لوگوں کو بھی پھیان جائے گاام احدین حنبل کماکرتے تھے کہ آدمی کی تنگی علم ہے یہ ہے کہ اپنے اعتقاد میں کسی شخص کی تقلید کر لے اور اسی وجہ ے احد نے (میراث) جد کے مئے میں او بر الصدیق کا قول چھوڑ دیااور زیدین ثاب کا قول لے لیا۔اگر کوئی اعتراض کرے کہ عوام توولا کل نہیں جانتے ہیں تو کیونکر تقلید نہ کریں گے ؟ جواب یہ کہ اعتقاد کی دلیل بالکل ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے دہریہ فرقہ کی تروید میں اشارہ کیا ہے اور الی واضح دلیل کسی پر مخفی نہیں ہو سکتی جس کو عقل دی گئی ہے۔رہے مسائل فرعیہ تو یہ چو نکہ بحر ت نئے نئے واقع ہوتے ہیں اور عوام پر ان کا پیچا نناد شوار ہے اور دھو کا کھانا قریب ہے اس لئے ان مسائل میں عامی کو تقلید کرنا بہتر ہے ایسے شخص کی تقلید کر لے کہ جس کو علم و نظر حاصل ہے۔ علاوہ بریں عامی کا ختیار اس کے ہاتھ میں ہے کہ چاہے کی شخص عالم کی تقلید کرے۔

جانا چاہے کہ دوسرا طریق قابل تفصیل یہ ہے کہ اہلیس نے جس طرح احمقوں کو قابد میں لاکر محض تقلید کے گرواب میں ڈیویااور جانوروں کی طرح ان کو ان کو ان کے متبوع کے چیچے ہانک لے گیا۔ تو غبی لوگوں کے بر خلاف جن لوگوں میں اس نے کہے وہ بن کی تیزی و کیمی ان کو بھی جتنا جس پر قابد پایا گر اہ کیا۔ چنانچ بعض کو اس نے سمجھایا کہ محض تقلید پر جم جانا فینچ ہے۔ اور ان کو ارشاد کیا کہ عقائد اسلام میں غور کریں۔ پھراس نے ان میں سے ہرایک کو ایک نہ ایک طریقہ سے گر اہی میں ڈالا چنانچ بعض نے دیکھا کہ ظاہر شریعت پر ٹھر نا عاجزی ہے۔ تو اہلیس ان لوگوں کو تھینچ کر بعض نے دیکھا کہ ظاہر شریعت پر ٹھر نا عاجزی ہے۔ تو اہلیس ان لوگوں کو تحینچ کر فلا سفہ کے مذہب میں لے گیااور بر ابر ان کے خیالات کو دوڑا تار ہا۔ یماں تک کہ آخریہ لوگ اسلام سے نکل گئے۔ فلا سفہ کے رویس ان کا تذکرہ ہو چکا ہے بعض کے خیال میں بیا کہ فقط اسی پر اعتاد جماوے جو حواس کے اور اک میں آوے۔ ان گر اہموں سے بو چھا جاوے کہ کیا تم نے حواس سے اپنے قول کی صحت بھیائی ہے اگر کمیں کہ ہاں تو بو چھا جاوے کہ کیا تم نے حواس سے اپنے قول کی صحت بھیائی ہے اگر کمیں کہ ہاں تو

جھوٹے جھڑالو ہول کے کیونکہ ہمارے حواس نے تواس کو سیحے نہ جاناجو دہ اپنے حواس ہے ادر اک کر نابیان کرتے ہیں۔ کیونکہ حواس سے جو چیز پھیانی جاتی میں جس قدر لوگ سے حواس رکھتے ہیں کوئی اختلاف شیس کر تاہے۔ اور اگر کمیں کہ ہم نے اس کو حواس کے علاوہ دوسری چیز ہے اور اک کیا تو خود انہوں نے اپنے قول کو توڑ دیا۔ بعض کوابلیس نے تقلید سے نفرت و لائی۔ اور بیر جایا کہ علم کلام میں خوض کریں اور فلاسفہ ك اوضاع ديميس-اوروه اس اينزعم ميس سجهتاب كه ميس عوام كے غول سے نکل آیا۔ فرقہ متکلمین کے حالات طرح طرح سے بجوے۔ اور اکثروں کا انجام یہ جوا کہ کلام سے ان کو دین حق میں شکوک پیدا ہو گئے اور بعض نکل کر طحد ہو گئے۔واضح رے کہ دین اسلام کے قدیم علاء نے جوعلم کلام سے سکوت کیا توعاجزی کی وجہ سے نہیں تھابلحہ انہوں نے کمال عقل ہے دیکھ لیاکہ اس سے پیمار کو صحت نہیں ہوتی اور نہ پاے کی پاس بجھتی ہے۔ لہذا خود اس سے بازرہے اور سب کو اس میں خوض كرنے سے منع كر ديا۔ امام شافعي نے كماكه اگر آدى سواشر ك كے باقى ہر گناہ ميں مبتلا رے تواس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں نظر کرے اور کہاکہ جب تو کی شخص سے سے کہ وہ کہتا ہے کہ اسم عین مسمی ہے یا غیر مسمی ہے توسیجھ لے کہ کلام والوں میں ہے ہے اور اس کاکوئی دین نہیں ہے۔ اور اہل کلام کے حق میں نقل کیاکہ چھڑ یوں سے منے جاویں۔اور ان کو محلّہ محلّہ اور قبیلہ قبیلہ میں پھرایا جاوے۔ اور پکارا جاوے کہ یہ ایسے شخف کی سزاہے۔ جس نے قرآن وحدیث چھوڑ کر علم کلام میں خوض شروع کیا۔امام احمد بن حنبل ؓ نے کہا کہ کام والا کبھی فلاح نہیں یاوے گا۔ اور کلام جانے والے ملحد زندى موتے ہیں۔

مصنف نے کہا کہ کیونکر علم الکلام کی مذمت نہ کی جائے تم ویکھتے ہو کہ اس نے معزلہ کی نومت بیال تک پہنچائی کہ ان کا بد قول ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو مجمل میں جانتا ہے۔ اور تفصیل سے نہیں جانتا ہے ہم بن صفوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاعلم وقدرت و حیات سب پیدا ہوئی ہیں ابو محد نوب ختی ہے نہم بن صفوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیز نہیں ہے۔ ابو علی الجائی اور ابو ہا شم اور ان کے تابعین معزلہ نے کہا کہ معدوم ایک شے نہیں ہے۔ ابو علی الجائی اور ابو ہا شم اور ان کے تابعین معزلہ نے کہا کہ معدوم ایک شے ہوات و نفس وجو ہر میں اور صفیدی و سرخی و زروی عرض میں اور اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں کہ ذات کوذات بماوے یاعرض کو عرض بمادے یاجو ہر کو جو ہر بماوے بدئد ہے تعدید کے فقط ذات کو عدم سے وجو دہیں کرد ہے۔

قاضی او یعلی نے کتاب المقتبس سے نقل کی آکہ مجھ سے علاف المعتز لی نے کہا کہ جنت والوں کی نعمت کا اور جہنم والوں کے عذاب کا آخر خاتمہ ہے۔ اللہ کا یہ وصف نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو د فع کرنے پر قادر ہے۔ اور الیمی صورت میں اس کی جانب رغبت صحیح نہیں ہے اور نہ اس سے خوف کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ اس صورت میں کسی محلائی یا یرائی پر قدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی نفعیا ضرر پر قادر ہے۔ اس نے کہا کہ اہل جنت سب سکوت میں پڑے رہیں گے نہ کوئی کلمہ بول سکیں گے نہ جنبش کریں گے۔ جنت سب سکوت میں پڑے رہیں گے نہ کوئی کلمہ بول سکیں گے نہ جنبش کریں گے۔ نہ کسی پر قادر ہوگا۔ اس لئے کہ سب حادث کی آخر انتما ضرور ہے کہ وہاں تک پہنچ کر ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد پچھ

مصنف تے کہاکہ ابوالقاسم عبداللہ بن احمد بن محمد الملخی نے کتاب المقالات میں لکھا ہے کہ ابوالبذیل محدین ہذیل علاف نے جواہل بصرہ میں سے قوم عبدالھیس کا غلام تفا۔ اور فرقہ معتزلہ میں سے تفا۔ اس نے تنابہ قول نکالاکہ اہل جنت کے حرکات ختم ہو جائیں گے تو آخر وہ ساکن ہو کر ہمیشہ کے لئے ہت کی طرح سکوت میں پڑے رہیں گے اور اگر اس کی نمایت مقدرنہ ہو توبالفعل قدرت سے خارج ہو گی اور یہ نمیں موسکتا توغیر متناہی بر قدرت بھی محال ہے اور بید مخص کماکر تا تھاکہ اللہ تعالیٰ کاعلم خود اللہ ہادراس کی قدرت خوداللہ ہے۔ابدہاشم معزلی نے کہاکہ جس شخص نے ہر گناہ ہے توبہ کی لیکن اس نے ایک گھونٹ شراب پی تواس کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے کا فرول کی طرح عذاب میں برارہے گا۔ نظام معتزلی نے کہاکہ اللہ تعالیٰ کو سی برائی پر کھھ قدرت سیں ہے اور ابلیس کور انی و بھلائی دونوں پر قدرت مے۔ ہشام القوطی کہنا تھاکہ الله كابيه وصف نہيں ہوسكتاكہ بميشہ كے لئے عالم ہے۔ بھن معتزلہ نے كماكہ خداے جھوٹ سرزو ہونا جائز ہے۔ لیکن بیبات اس سے واقع نہیں ہوئی۔ فرقہ مجیرہ نے کماکہ آدمی کو کھ قدرت نہیں ہے۔ بلحہ وہ جمادات کی طرح ہے نہ اس کو کمی قعل پر قدرت بن اختیار ب- فرقد مرجیه نے کماکہ جس نے اشهد ان محمدا عبدہ و رسوله زبان سے کما پھروہ سب قتم کے معاصی کر تار ہا تووہ ہر گز جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ان لو گون نے می احادیث سے انکار کیا جن میں مذکور ہے کہ اہل توحید جنم سے نکالے جاویں گے۔امام این عقیل نے کہاکہ ایسامعلوم ہوتاہے کہ جس نے مرجیہ مذہب نکالا وہ کوئی زندیق تھااس لئے کہ عالم کی صلاحیت اس پر موقوف ہے کہ عذاب کی آیات سے ڈریں اور نواب کے امیدوار ہوں ہیں جب مرجیہ نے دیکھاکہ صافع عزوجل ہے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ لوگ میہ س کر نفرت کرتے ہیں اور عقل کے بھی مخالف ہے توصافع عزوجل کے ثابت کرنے ہے جو فائدہ تھااس کو مناویا۔ پس میہ لوگ اسلام میں سب سے براگروہ ہے۔

مصنف ؒ نے کہاکہ او عبداللہ بن کرام نے تقلید کی توسب مذاہب میں سے ردی مذہب لیا۔ اور احادیث میں سب سے ضعیف احادیث لیں۔ اور خالق کی مشابہت جائزر تھی۔بلحہ ذات باری تعالیٰ میں حوادث کا حلول جائزر کھا۔اور کہاکہ اللہ تعالیٰ کو بیہ قدرت نہیں ہے کہ اجسام وجواہر کو دوبارہ پیدا کرے۔ بلحہ فقط ابتداء میں ان کو پیدا کر سكتا ہے۔ سالميه فرقد كا قول ہے كه قيامت كے روز الله تعالى بر فرقد و بر چيز كيلي اس کے معنی میں متجلی ہو گا چنانچہ آد می تواس کو آد می دیکھے گا۔اور جن اسکو جن دیکھے گا۔یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھید ہے کہ اگر اسکو ظاہر کردے تو تدبیر مث جادے۔ مصنف کتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہے ایسے علم سے بناہ مانگتا ہوں جواپے فتیج مذاہب کی طرف جاوے۔ متکلمین نے اپنے زعم میں بیہ مقرر کیا کہ ایمان ہی پورانہیں ہو تاجب تک اے ان کے مرتب کئے ہوئے قواعدے نہ جانے یہ لوگ بالکل غلطی پر میں۔اس لئے کہ رسول اللہ عصل نے صحابہ کو ایمان کا تھم دیا۔اور متحکمین کی ان محتول كا تھم نہيں ديا۔ اور صحابة اى ير تھے جن كاورجه مطابق شمادت الله ورسول كے سب اولین و آخرین سے افصل ہے۔ اور کلام کی فد مت وار د جوئی ہے۔ جیساکہ ہم اوپر اشارہ كر چكے ہیں۔اور ہم سے نقل كيا كيا كہ متكلمين نے اپنے طريقہ سے جس پروہ چلے تھے آخرييز ارى كى اوربالكل الگ ہوئے۔ كيونكد انهول نے اس كے فتيح فساد كا انجام ديكير ليا۔ چنانچہ ہم سے ابن الاشعب نے بیان کیا کہ میں نے احمد بن سنان سے سناوہ کہتے تھے کہ ولیدین لبان الکرامیسی میر امامول تفارجباس کی موت کاوفت آیا تواس فے اسپے بیٹول ہے کہاکہ کیاتم لوگ علم کلام میں جھ ہے بوھ کر کسی کو جانتے ہوانہوں نے کہانہیں۔ تواس نے کہاکہ کیاتم مجھے اپنے حق میں دروغ گوئی وغیرہ سے متبم سمجھتے ہو۔ انہوں نے کہاکہ شیں۔اس نے کہاکہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں تم میری وصیت قبول کرو گ\_انہوں نے کہاکہ ہاں۔ تو فرمایا کہ تم پر فرض ہے کہ اس طریقہ کوافتتیار کروجس ير حديث جانے والے علماء ہيں۔ كيونك ميں نے حق انہيں كے ساتھ ويكھا الدالمعالى جوینی (امام غزالی کے استاد) یہ کہتے تھے کہ افسوس میں نے اہل اسلام اور ان کے علوم کو

چھوڑا۔ اور بوے سمندر میں چلا۔ اور وہال غوطہ مارا جمال مجھے منع کیا جاتا تھا۔ یہ سب اس قصدے کیا تھاکہ حق تلاش کروں اور تقلیدے بھاگوں اور اب میں نے ہر چیزے منہ چھر کر کلمہ حق کولیا۔اور تم پرواجب ہے کہ بوڑ ھی عور تول کے یقین پر جم جاؤ۔اور اگر حق تعالیٰ نے اپنے لطف واحسان ہے مجھے سر فرازنہ کیا کہ میں پوڑھیوں کے دین پر مرول اور موت کے وقت کلمہ اخلاص پر میر اخاتمہ خیر ہو توجو بنی کے حق میں ہلاکت ہاور اپنے شاگر دون سے فرماتے تھے کہ تم لوگ علم کلام میں مشغول نہ ہو کیو نکہ اگر میں یہ جانتا کہ کلام سے یمال تک نوبت پننچے گا۔ جمال تک پینچی تو میں بھی اس میں مشغول نہ ہو تا۔ شخ ابو الوفاائن عقبل نے اسے بعض شاگردوں سے فرمایا کہ ہم قطعاً جانے ہیں کہ صحابہ نے انقال کیا اور یہ نہ جانا کہ جوہر کیا چیز ہے؟ اور عرض کیا چیز ہے۔ پھر اگر مجھے بیہ منظور ہو کہ ان کی مثل ہو جائے تو وہی طریقہ اختیار کر۔ اور اگر تیری رائے میں یہ سائے کہ متکلمین کا طریقہ حضرت ابو بحر و عمر رضی اللہ عنما کے طریقہ سے بہتر ہے تو تیرے خیال تا قص میں بہت بریبات سائی ابن عقیل نے کماکہ میں نے خوب ویکھا کہ علم کلام سے آخر متکلمین کے بعض لوگوں میں شکوک پیدا ہو سے اور پیٹر ت ان میں سے محد ہو گئے۔ پھر انہوں نے متکلمین کے لا لیعنی کلمات کے ذربید سے الحاد کورواج دینا شروع کیا۔اصل اس کی بیہ ہے کہ انہوں نے اس حدیر قناعت نہ کی جمال ان کوشر بعت نے تھمر ایا تھا۔ اور بڑھ کر حقائق کو اپنے حواس سے طلب كرنے لگے۔ حالاتكہ ال كى عقل ميں بيہ قوت نہيں ہے كہ اللہ تعالى كے نزد يك جو حکمت ہے اس کو دریافت کرلیں۔ کہ وہ حکمت فقط اللہ تعالیٰ ہی کے داسطے منفر د ہے اور جو تقائق امور وہ جانتا ہے اس نے مخلوق کے لئے اس کے دریافت کا طریقہ پیدا نمیں کیا ہے۔ ان عقیل نے کماکہ ابتداء میں بہت مدت تک میں نے کلام میں مبالغہ كيا\_ پھرالٹے پاؤل اوٹ كركتاول كے فدجب پر آكيااور بيدجو كماكياكد يوڑ هى عور تول كا دین بہت سالم ہے تواس لئے کہاکہ جب مشکلمین اپنی نظر بحث میں انتاو تد قبق کو بہنچے تو انہوں نے تعلیلات و تاویلات میں ایس چیزنہ یائی جس کو عقل نکالتی ہے۔ پس شرع ے مراسم پر ٹھمر کے اور تعلیل کی گفتگو ہے رے اور عقل نے یقین کر لیاکہ اس سے يرتر حكمت الهيه ب توانهول في كرون جهادى ان كاميان يدب قول في فيكى كى توجابا کہ فدکور ہو تو کسی کہنے والے نے کہاکہ کیا نفع پنچانے کا شوق شدید تیرے دل میں پیدا ہوا تھا۔ یا کوئی امر دیگر واعی ہواکہ تواحسان پھیلاوے یہ معلوم ہے کہ شوق و واعی تو

ذات کے عوارض بیں اور نفس کی خواہشات ہیں اور یہ بات مجھی عقل میں نہیں آتی تو الی ذات کے جس میں شوق ایس چیز حاصل کرنے کا ساجادے جو اس کو حاصل نہ تھی۔اور اب اس ذات کواس چیز کی احتیاج ہے۔ پھر جب پیغرض حاصل ہو جادے تو اس کا شوق تھتم جائے گااور خواہش ست ہو جائے گی اور ایسے حاصل کرنے کو غنی کہتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ قدیم سے موصوف ہے کہ وہ غنی ہے اور مستقل بالذات ہے۔ اس کو کسی مزید کی بیاعارض کی کھے حاجت نہیں ہے۔ پھر جب ہم اس کے انعام میں نظر کرتے ہیں تودیکھتے ہیں کہ یمال فقیری اور د کھ اور ایذائے حیوانات بھر ی پڑی ہیں پس اگر عقل نے جاہا کہ خلق پیدا کرنے کی علت اس کا انعام بنادے تو تحقیق کی نگاہ نے آگر ویکھاکہ فاعل قادرہے کہ بالکل صافی انعام دے جس سے بوھ کر صافی امکان میں نہیں ہے۔اور وہ فاعل قطعی دلیل عقل سے علی سے پاک ہے اور میں علی الیمی چیز تھی کہ جس چیز کو حاصل کرتا ہے اس سے منع کرے اور وہ عابزی سے پاک ہے کہ جو فساد و خرائی ان موجودات کو عارض ہوتی ہے اس کود فع نہ کر سکے تواب بیال عقل عاجز ہوئی کہ مخلو قات کو پید اکرنے میں محض انعام کی علت شیں نکال سکتی ہے۔ پس عقل نے عاجز ہو کر اس علت کو چھوڑ ااور اس پر واجب ہوا کہ گر دن جھکاوے اور ان لو گول میں فساداس وجہ ہے داخل ہوا کہ انہوں نے فوائد کا پیدا کر نااور مفز توں کادور کرناصر ف اس کی قدرت کے مقتضا پر رکھااور اگر اس کے ساتھ یہ بھی ملاتے کہ وہ پاک عزوجل عكيم ب توان كے نفس گردن جهكاكراس كے لئے حكمت كاملہ تشكيم كرتے اور بغير اعتراض کے وسیقیاغ تفویض میں اچھی طرح زندگی ہر کرتے۔

پھھ لوگوں نے ظاہری آیات و احادیث پر وقوف کیا اور ان کو اپنے ظاہری حواس کے مقتضی پر مجمول کیا۔ چنانچہ بعض نے کہاکہ اللہ تعالی جسم ہے اور بیہ ہشام بن الحکم و علی بن مضور و مجمد بن الخلیل و یونس بن عبدالر حمٰن کا فد ہب ہے۔ پھر ان لوگوں نے بہا کہ اختلاف کیا بعض نے کہا کہ وہ جسم مانند دیگر اجسام کے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں بعد ان اجسام کے مانند نہیں ہے۔ پھر اگر ان اجسام کے مثل نہیں ہے تو کس قشم کیا جسم ہے۔ اس میں انہوں نے پھر اختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ وہ نور ہے اور بعض نے کہا کہ سفید جاندی کی مانند ہے کہی ہشام بن الحکم کہا کر تا تھا اور کمتا کہ المہ اپنی باشت سے سات بالشت ہے اور اس کی آنکھ سے شعاع نور انی تکل کر تحت الش ی تک پہنچ کر ہر سے سات بالشت ہے اور اس کی آنکھ سے شعاع نور انی تکل کر تحت الش ی تک پہنچ کر ہر جی سات بالشت ہے اور اس کی آنکھ سے شعاع نور انی تکل کر تحت الش ی تک پہنچ کر ہر بی سات بالشت ہے اور اس کی آنکھ سے شعاع نور انی تکل کر تحت الش می تک پہنچ کر ہر بی سات بالشت ہے اور اس کی آنکھ سے شعاع نور انی تکل کر تحت الش می تو وہ اس کو دیکھتا ہے۔

ابو محمر نوبیختی نے جاحظے اس نے نظام سے نقل کیا کہ ہشام بن الحکم نے
ایک ہی سال میں تشبید کے بارے میں پانچ اقوال نکالے۔ آخری قول جس پر اس نے
یقین کر لیادہ یہ ہے کہ خداا پی بالشت سے سات بالشت ہے۔ کیو نکہ ایک قوم نے کہا تھا
کہ وہ گداختہ چاندی کے مثل ڈھلا ہوا ہے۔ اور فریق دیگر نے کہا تھا کہ وہ صاف بلور
کے مانند گول ہے جد هر سے دیکھوایک ہی صورت ہے۔ ہشام نے کہا کہ اس کی ذات
محدود ہے۔ یہاں تک کہ کہا کہ گھوڑااس سے بڑا ہے اور کہا کہ اس کی ماہیت کو وہی جانتا
ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ماہیت کھنے سے لازم آتا ہے کہ اس کی کیفیت و کمیت بھی ہواور
جب اس کے قائل ہوں تو ان کی تو حید کا قول مثاجاتا ہے۔ اور بیہات ثابت ہو چکی کہ
جب اس کے قائل ہوں تو ان کی تو حید کا قول مثاجاتا ہے۔ اور بیہات ثابت ہو چکی کہ
جداکر نے کا مختاج ہو تا ہے کہ ممیز ہو جادے اور حق سجانہ تعالیٰ جنس والا نہیں ہواور
نہ اس کا مثل اور نہ اس کاوصف متناہی بارادہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے بیہ معنیٰ نہیں کہ وہ
نہ اس طرف بے اختا چلاگیا ہے بلیے یہ مراد ہے کہ وہ جسم نہیں اور نہ جو ہر ہے جس کو انتتا
لازم ہوتی ہے۔ نو بہ ختی نے نقل کیا کہ مقاتل بن سلیمان و نعیم عن حماد اور واؤد
الحواری بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے واسط صورت واعضا ہیں۔

مصنف نے کہا کہ تم دیکھتے ہوکہ یہ لوگ کس طرح اس کے لئے قدیم ہونا عامت کرتے ہیں اور آدمیوں کے لئے شیں ثابت کرتے۔ مرض و تلف وغیرہ جو آدمیوں کے لئے جائز ہے وہ اپنے خدا کے لئے کیوں شیں جائزر کھتے۔ پھر ہرا کی شخص جس نے جسم ہونے کا دعویٰ کیا اس سے کہا جادے کہ تونے کس دلیل سے اجسام کا حادث ہونا ثابت کیا تواس کا انجام یہ ہوگا کہ آخر پہتا ملے گا کہ جس معبود کو اس نے جسم عادت کیا ہے وہ حادث ہے قد یم نہیں ہے۔

فجمہ فرقہ کے اقوال میں ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شول کر چھو کتے ہیں تو ان ہے کہ اجاوے کہ چھر اس سے لازم آتا ہے کہ اس سے معانقہ بھی کیا جائے۔ مجسمہ نے کہاکہ وہ جسم ایک فضا ہے ( یعنی خالی جیسے آسان وزمین کے در میان نظر آتا ہے ) اور جیع اجسام اسی کے در میان ہیں۔ بیان ائن سمعان بن عمر ان کہتا تھا کہ اس کا معبود بالکل نور ہے۔ اور وہ ایک مر دکی صورت پر ہے اور وہ این سب اعضاء کا مالک ہے سوائے چرے اس شخص کو خالد بن عبد اللہ نے قبل کر دیا۔ مغیرہ بن سعد العجلی کہتا تھا کہ اس کا معبود نور کا ایک مر دہے۔ جس کے مر پر نور کا تاج ہے اور اس کا اعضاء ہیں اور اس کا اعضاء ہیں اور

اس کے قلب سے حکمت اس طرح جوش مارتی ہے جیسے چشمہ سے پانی ابلتا ہے۔ اور اس کا بھی کا عضاء کی صورت ایس ہے جیسے الف بے کے حرف ہیں۔ یہ مخض اس بات کا بھی قائل ہے کہ محمد بن عبد اللہ بن الحسن بن الحسن بن الحسن المحسن الحسن الحسن الحسن الحسن المحسن المحسن المحسن کے ازل میں باری تعالیٰ کو علم و قدرت و حیات کی صفتیں نہ تھیں۔ پھر اس نے اپنے لئے یہ صفتیں پیدا کر لیس واؤد الحواری نے کہا کہ وہ جسم ہے 'اس میں گوشت و خون ہے اور باقی شھوس اس کے جوارح و اعضاجیں اور منہ سے سینہ تک جوف وار (خول) ہے اور باقی شھوس

منحلہ ان لوگوں کے جو حواس پر تھمر گئے پچھ لوگ ہیں جن کابیہ قول ہے کہ الله تعالی عرش يربدات خوداس علا موابيشا بـ پيرجب وبال ساترتا ب تو عرش کو چھوڑ کر اتر آتا ہے اور متحرک ہوتا ہے۔ان لوگوں نے اس کی ذات کو ایک محدود متناہی قرار دیا۔اور بیر لازم کیا کہ وہ ناپ میں آسکتا ہے اور اس کی مقدار محدود ہے۔ ان کی دلیل سے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی آسان ونیا کی طرف زول فرماتا ہے۔ان لوگوں نے کہا کہ اتر نااس کے حق میں کہتے ہیں جو اوپر پڑھا ہو۔اور انہوں نے اتر نے کومحسوس چیز پرر کھاجس سے اجسام کاوصف میان کیا جاتا ہے۔ یہ قوم مشبہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو محسوس کے موافق قرار دیتے ہیں۔ ہم نے ان کا اکثر کلام اپی کتاب منهاج الوصول الی علم الاصول میں ذکر کیا ہے۔ بعصے مشہ اپنے خیال میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح جماتے ہیں جیسے اشخاص کو دیکھتے ہیں کہ سامنے ہوا۔لہذابی تصورباند ھتے ہیں کہ ایک شخص سامنے نظر آوے گا۔ جس کا حسن سب حسول سے بوھا ہوا ہو گالہذاتم دیکھو کہ بیہ مخف اس کے شوق میں ٹھنڈی سانسیں کھر تاہے اور دیدار کو تصور میں لاتاہے توزیادہ جوش میں آتاہے اور حجاب دور ہونے کو تصور کر تاہے اوزیادہ قلق تک نوبت چینچی ہے۔اور دیدار کویاد کر تاہے تواس پر عثی طاری ہو جاتی ہے اوروہ سنتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد وَ مومن کو ا پن قریب بلائے گا۔ پس سے سن کر خیالی نزد کی۔ تو تصور میں لا تا ہے۔ جیسے ہم جنس آدمی سے ہوتی ہے۔اس کی بیرسب جمالت اس لئے ظاہر ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جاہل ہے۔ بعض کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چرہ ہے اور سیاس کی صفت ذات سے زائد صفت ہے۔اور ولیل مید لاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ویبقی وجه ربك الخ بیراس كے واسطے ہاتھ اور انگلیاں بھی ثامت کرتے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں رسول اللہ علاق نے

فرمایاکہ یضع السموت علی اصبع لیخی وہ آسانوں کو ایک انگلی پرد کھے گا اور کہتے ہیں کہ اس کے واسطے قدم بھی ہے اور اسی طرح اور چیزیں بھی ثابت کرتے ہیں جن کا ذکر صدیقوں میں وار د ہوا ہے لیخی ان سب کو اپنے خیالی محسوس پر محمول کرتے ہیں ہے سب انہوں نے حواس کے قیم سے نکالا ہے۔ صحیح و صواب طریقہ یہ تھا کہ وہ آیات کو اور احادیث کو پڑھتے اور ان کی تفییر نہ کرتے۔ نہ ان میں اپنے حواس سے پھھ کلام کرتے۔ آخر ان لوگوں کو کس نے منع کیا کہ یہ معنی لیتے کہ وجہ سے مراوزات باری تعالی ہے نہ کہ وہ مضت زا کد ہے اور اسی بیاد پر اہل شخیق نے آیت کی تغییر بیان فرمائی ہے چنانچ وجہ ربك کے یہ معنی کے کہ یہ قبی ربك یعنی فقط تیر سے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اور قولہ تعالی یویدونہ لیعنی الله نواز قولہ تعالی یویدون و جہہ (الانعام پ سے آیت ۵۲) لیعنی یویدونہ لیعنی اس کو چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ دوائگیوں میں ہیموں کے دل سے یہ مراد وائلیوں والا جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے اس لئے یہ لفظ ذکر کیانہ ہے کہ یہ صفت انگلیوں والا جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے اس لئے یہ لفظ ذکر کیانہ ہے کہ یہ صفت ذا کہ ہے۔

مصنف نے کہا کہ میرے علم میں اس تفییر سے بھی سکوت کرنا چاہی۔ اگرچہ یہ ہو سکتاہے کہ میں تفییر مراد ہواور یہ جائز نہیں ہے کہ وہاں ایک ذات ہو جس کے اجزاء دد گلڑے ہو سکتے ہیں۔

ظاہر یہ کہ سب سے عجیب حالات میں سے یہ ہے کہ سالمیہ فرقہ نے کہا کہ بھر میں مردہ کھاتا پتیااور نکاح کرتا ہے اس کاباعث یہ ہواکہ ان لوگوں نے سنا کہ نیک خت میت کے واسطے وہاں نعمت ہے اور عمدہ عیش ہے۔ اور ان کوعیش سوائے اس کے ظاہر نہ ہوا تو یہ اعتاد جمایا۔ اور اگر یہ لوگ فقط اسی قدر پر اکتفاکر تے جو حدیث میں وارد ہے کہ مومنوں کی روحیں پر ندوں کے لوٹوں میں رکھی جاتی ہیں۔ اور جنت کے ور ختوں سے کھاتی ہیں تو اس فراب اعتقاد سے کی جاتے۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ میں جسم کو بھی ملالیا۔ ان عقیل نے کہا کہ یہ فرہب وہ مرض ہے جو خیالات جا بھی سے مشابہ ہے جس کو جا بلیت والے ھام و صدا کے بارے میں کہا کرتے تھے ، ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کے طور پر مدارات کرنی چاہیے جس سے جا بلیت کے خیالات کو سمجھ کرراہ حق کی طرف آ جاویں۔ اور ان سے ضد باندھ کر مخالفت نہ کی جائے کیونکہ اس طریقہ سے یہ لوگ بھو جادیں گے۔ ابلیس نے ان لوگوں پر تعمیس اس خیالات کو نکہ اس طریقہ سے یہ لوگ بھو جادیں گے۔ ابلیس نے ان لوگوں پر تعمیس اس

لئے ڈالی کہ انہوں نے ایسے دلا کل سے بحث چھوڑ دی جو شرع وعقل سے منطبق ہیں۔ چنانچہ جب میت کے لئے نعمت عیش یا عذاب دار د ہوا ہے تو معلوم ہو گیا کہ قبریا جسم کی طرف نسبت کر کے میان فقط اس لئے ہے کہ میت کی پھچان ہو جائے گویا یہ فرمایا کہ اس قبر میں دفن ہونے والا اور وہ روح جو اس جسم میں تھی وہ جنت کی نعموں سے عیش میں ہے یا آگ کے عذاب سے تکلیف میں ہے۔

فصل: مصنف نے کہاکہ اگر سوال کیاجادے کہ تم نے اعتقادات کے بارے میں تقلید کرنے والوں پر بھی عیب لگایا اوربے جاخوض کرنے والے متکلمین پر بھی عیب لگایا بہتلاؤوہ طریقہ کیا ہے جس پر ابلیس کی تلمیس سے بچا جادے۔جواب یہ وہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ علیہ اور آپ علیہ کے صحافی اور ان کے تابعین بالاحسان تھے۔ بیٹنی پر ایمان لاوے کہ حق سجانہ تعالی مرحق ہے۔ اور اس کی وہ سب صفات برحق ہیں جو آیات واحادیث میں وار وجو سی بدون اس کے کہ ہم ان صفات کے معانی بگاڑ میں۔ یا بے جامعت کر کے الیم تفیر و علم کادعویٰ کریں جو قوت بھر یب سے باہر ہے اور بیا کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام غیر مخلوق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ واللہ میں نے کسی مخلوق کواسے اور معاویة کے در میان حکم نہیں ٹھر ایابعہ میں نے تو قر آن کو حکم مھر ایا ہے (وہ مخلوق نہیں ہے) اور یہ ایمان لاوے کہ اسکے باوجود قرآن ہمارے سننے میں آتا ہے بدلیل قولہ تعالی حتی يسمع كلام الله (التوبہ ب ١٠ آيت ٢) يعنى اگر کوئی مشرک پناہ مائے تواس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سے نے الح اور بیر کہ کلام اللہ مصاحف میں سے ہے بدلیل قولہ تعالیٰ فی رق منشور (الطّور پ ۲۷ آیت ۳)اور بیر که مضمون آیات اوا نهیں ہو سکتا۔ (یعنی بے مثل ہے)اور اس کی تفسیر میں اپنی رائے ہے کلام نہیں ہو سکتا۔ امام احدین حنیل اس امر سے منع کیا کرتے تھے ك كوئى كے ك قرآن كے ساتھ مير ابولنا مخلوق ہے ياغير مخلوق ہے تاك ملف صالحين کی پیروی سے خارج ہو کر بدعت میں نہ پڑجائے اور اب تواہیے لوگوں پر تعجب ہے جو اس امام کی پیروی کادعویٰ کرتے ہیں اور پھر ایسے مسائل بدعتیہ میں گفتگو کرتے ہیں۔ عمر وبن وینارے روایت ہے کہ میں نے نواصحاب رسول اللہ علیہ کویایاجو فرماتے تھے كر جوكوئى كے كر قرآن مخلوق بوه كافر بام مالك بن الس في كماك جوكوئى قرآن کو مخلوق کے اس سے توبہ کرائی جائے۔ اگر توبہ کرے تو بہتر ورنہ وہ قتل کیا جادے۔ جعفر بن ہر قان نے کہاکہ عمر بن عبد العزیر اے کسی نے بد عتول کو یو چھا تو فرمایا کہ تجھ

پرواجب ہے کہ اس طرح عقیدہ پرجم جا۔ جیسے کتب میں اور کے اور دیمات میں اعراب ہوتے ہیں۔اور ان دونوں کے سواسب سے غافل ہو جا۔عمر بن عبدالعزیر اے روایت ہے کہ جب تم کسی گروہ کو ویکھو کہ علانیہ عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص طور پر دین میں خفیہ مشورے کرتے ہیں تو جان لوکہ بیگردہ کی ضلالت کی بدیاد قائم کرنے کی فکریس ے۔سفیان توری نے کماکہ مجھے حفرت عرائے سروایت پیچی ہے کہ انہوں نے اسيخ بعض عاملوں كو كھھاكە ميں تختے وصيت كرتا موں كە الله تعالى كا تقوى كار كھ اور سنت رسول الله عليك كي اتباع كروه بدعتين چھوڑے رہاجو بعد كوبد عليول نے تكالى ميں جن کی محنت سے ان کی کفایت کی گئی تھی۔ اور تو جان رکھ کہ جس کی کو علم سنن سے وا قفیت ہے وہ خوب جانتا ہے کہ طریقہ سنت سے مخالفت اس میں کرید کرنے میں کیسی کیسی غلطی اور لغزشیں ہیں۔ چنانچہ ا گلے بررگول نے باوجود علم معرفت کے توقف کیا۔ اور باوجود پر کھنے والی نگاہ کے رک گئے۔ دوسری روایت میں عمر (بن عبدالعزيز) نے كماكه سلف سابقين ان امور كے ظاہر كرنے ميں زيادہ قدرت ركھتے تھے جس نے کوئی ید عت نکالی ہے وہی محف ہو گا جس نے ان کی راہ چھوڑ کر دوسر ی راہ اختیار کی اور خود ان کی راہ ہے بے رغبت ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے ان کے طریقہ سے کو تاہی کی تواسينے اوير ظلم كيا۔ اور کھ لوگول نے ان كى حدے زياد ويوھ جانے ميں غلوكيا (توبي مراہ ہوئے) سفیان الثوري نے کہاکہ تمام لوگون پر لازم ہے کہ اس عقیدہ ویقین پر ر ہوجس پر کاشتکار اور گھروں کی عور تیں اور کمتب کے لڑ کے رہتے ہی کہ ایمان کا قرار كرت اور عمل كئے جاتے ہیں۔

مصنف کتا ہے کہ اگر کوئی کے کہ بیہ تو کم عقل وعا بڑکاکام ہے اور مردول کا مقام نہیں ہے۔ جواب ہم نے پہلے ہی لکھ دیا اور کہ دیا کہ عمل پر ٹھمر جانا ضروری ہے اس لئے کہ جن متکلمین نے سمندرول میں غوطہ ماراوہ ہر گزایسی چیز تک پہنچ سکے جس سے پیاس بھھ جاوے اسی لئے انہول نے سب کو نفیحت کی کہ کنارے پر ٹھمرے رہو۔ چنا نجے ہم نے ان کے اقوال ذکر کرد یئے ہیں۔

## خوارج پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف کتا ہے کہ خوارج میں سب سے اول اور سب سے بدتر محض کا نام دوالخویصر ہ تفا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے

يمن سے كمائے ہوئے چڑے كے تھلے ميں كافى سونا بھيجا۔ يہ سونا خاك ميں مخلوط تھا۔ اے صاف نہیں کیا گیا تھا۔ اس کو آنخضرت علیہ نے زید اتحیل ا قرع بن حالم عین بن حصن اور علقمه بن علاية ما عامر بن الطفيل جار آد ميول مين تقسيم كيا عماره راوي كوشك ہے کہ علقمہ بن علامہ کانام لیا تھایاعامر بن الطفیل کااس وجہ سے بعض صحابہ رضی اللہ عنهم اور انسار وغیرہ کو کھے آزروگی ہوئی تو آخضرت علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے امین نسیں سمجھتے حالا نکہ میں آسان والے کاامین ہوں۔ مجھے ہر صحوشام آسان سے خر پینچی ہے۔ پھر آپ کے پاس ایک شخص آیا جس کی آئکھیں اندر تھسی ہوئی 'پیثانی ابھری ہوئی گالوں کا گوشت چڑھا ہوا تھا' داڑھی کے بال بہت گھنے تھے' پنڈلیوں پر او فجی ازار (لنگی)باند مے اور سر گھٹائے (منڈائے ہوئے) تھا۔اس نے آگر کماکہ یار سول اللہ خدا ہے ڈرو (انصاف کرو) آنخضرت علیہ نے اس کی طرف سر اٹھاکر فرمایا کہ کیا میں خدا تعالی سے تقویٰ کرنے میں سب سے بوھ کر لائق نہیں ہوں پھر وہ محض پیٹے پھیر کر جانے لگا تو خالد بن الولیدر ضی اللہ عند نے کہا کہ پار سول اللہ کیا میں اس کی گرون نہ مار دول\_آ تخضرت عليه في الله عليده منازير هتابو تو خالدر ضي الله عند يع عرض کیاکہ یا حفرت علی بھن نمازی ایے ہوتے ہیں کہ وہ منہ ےوہ کہتے ہیں جو ان کے ول میں نہیں ہو تا تو آنخضرت علیہ نے فرملیاکہ پھر مجھے توبیہ علم نہیں دیا گیاکہ لوگول ك دل چركرد كيمول اورندان كے پيك محاروں ـ پر آخضرت علي ناس مخض کی طرف نگاہ کی اور وہ پیٹیے پھیرے جارہا تھا تو فرمایا کہ تم آگاہ رہو کہ اس کے جھے سے ا کے قوم فکلے گی جو قران پر حیس کے وہ ان کے علق سے نیچے نہیں اڑے گا۔ اور دین ے ایے نکل جادیں گے جیے نثانہ سے تیر نکل جاتا ہے مصنف نے کمایہ شخص جس نے اس طرح بے اولی سے کلام کیا تھا اس کا نام ذوالخویصر ہ تھی تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے آگر کماکہ عدل کرو تو آنخفرت علی نے فرمایا کہ ارے تیرابراہواگر میں بھی عدل نہ کروں تو کون شخص عدل کرے گا۔ مصنف نے کہا کہ دین اسلام میں یہ سب سے پہلا فارجی تھا۔ اس محفت پر آفت یہ بڑی کہ وہ اپنے نفس کی رائے پر نازاں ہوا۔ اگر وہ ذراصبر کرتا تو جان لیتا کہ رسول اللہ عظیم کی رائے سے بہتر كى كى رائے نميں ہو سكتى ہے۔ اى خارجى شخص كے تابعين وہ لوگ تھے جنهوں نے حفرت امير المومنين على رضى الله عند سے جنگ كى تھى-

الرائی بہت مدت تک قائم رہی تو معاویہ رضی اللہ عند کے اصحاب نے مصاحف بلید کئے اور اصحاب علی رضی اللہ عنہ کود عوت دی کہ جو کچھ مصاحف مجید میں ہے اس پر ہم اور تم راضی ہوجادیں کہا کہ ایک شخص تم اپنے لوگوں میں سے بھیجو اور ایک شخص ہم اپنی طرف سے بھیجیں اور ان سے عمد لے لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کریں۔سب لوگول نے کہا کہ ہم اس پرراضی ہیں۔ چنانچہ اہل شام نے عمر وین العاص رضی اللہ عنہ كو بھيجااور او حر اہل عراق نے حضرت على رضى الله عنه سے كماك آپ او موديب اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمای اکہ میری رائے نہیں ہے کہ ابد موی کو بھیجو جو سادہ دل ہیں۔ بیدائن عباس رضی اللہ عنماموجود ہے ان کو کیوں نہ جھیوں لوگوں نے کماکہ ان کو ہم نہیں جا۔ ہتے۔ کیونکہ یہ تو آپ کی ذات کے مانندآپ کے قرابتی ہیں۔ آخر آپ نے اور می اشعری رضی اللہ عند کو بھیجا۔ اور محم فیصلہ میں رمضان تک تاخیر ہوئی۔ پس عروہ بن اذینہ نے کماکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے م مي لوگول كوحاكم بناتے ہو۔اللہ تعالى تو فرماتا ہے ان الحكم الالله محم نميں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اص (اور یہ شخصک مع اینے تابعین کے جماعت سے خارج ہو گیا) جب حضرت على رضى الله عنه مقام صفين سے واپس ہو كر كوف ميں واخل ہوئے تو خوارج آپ کے ساتھ کوفہ میں داخل نہ ہوئے۔ بلحد انہوں نے موضع حروراء کوفہ ك قريب مقام ميں اپنا جھا جمايا۔ حتى كه وہال بارہ ہزار خوارج جمع ہو گئے اور كہنے ككے ك لا حكم الاللهاوريى خوارج كے ظاہر ہونے كى لبتداء ہے۔خوارج كے الشكريس ان کے مناوی نے آواز دی کہ جنگ کے موقع پر شبث بن ربعی تمیمی سر دار ہے اور نماز یر هانے میں عبداللہ بن الکواء یشحری سروار ہے۔واضح ہوکہ خارجی لوگ بہت عبادت کیا کرتے تھے گران کی حماقت کا بیہ اعتقاد تھا کہ وہ لوگ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عيده كرعالم بي اوران كالخت ملك مرض تفا

ان عباس رضی اللہ عنمائے روایت کیا کہ جب خوارج الگ ہوئے تو ایک اصاطہ میں جمع ہوئے اور وہ یہاں چھ ہزار تھے۔ سب نے اتفاق کیا کہ حضرت امیر المو منین علی بن افی طالب رضی اللہ عنہ پر خروج کریں لوگ ایک ایک دودوبر ابر آئے اور خبر دیے کہ اے امیر المو منین ہے گروہ آپ پر خروج کرنے والا ہے۔ تو حضرت امیر المو منین رہے کہ ان کو چھوڑو میں ان سے قال نہیں کر تاجب تک وہ جمھ سے قال نہیں کر تاجب تک وہ جمھ سے قال نہیں کر یا جب کہ جب وہ لوگ ایہا کریں گے۔ پھر آیک

روز نماز ظرے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر جو کر کمااے امیر المومنین ذرا ظہر کی نماز میں ٹھنڈے وقت تک تاخیر کیجئے گا۔ میر ااراہ ہے کہ اس گروہ خوارج میں جا كران سے گفتگو كرول آپ مجھ پر كچھ خوف نه كيجے اور ميں ايك مخف نيك خلق طنسار تھا۔ کسی کو ایذا شیں ویتا تھا۔ آپ نے مجھے اجازت وی تومیں نے بہتر بیش قیت طد بینااور روانہ ہو کران خار جیول کے یہال پنجا۔ دو پر کاوقت تھا میں نے وہال الی قوم کود یکھا جن سے بڑھ کر عبادت میں کوشش کرنے والی قوم میں نے نہ ویکھی تھی ان کی پیٹانیوں پر سجدے کی کثرت سے زخم پڑ گئے تھے ان کے ہاتھ گویا اونٹ کے وست تھے۔ (جوزمین پر میکنے سے غبار آلود ہو جاتے ہیں)ان کے بدن پر حقیر ممضیں تھیں۔ان کی ازاریں مخنوں سے بہت او کچی تھیں۔اور را توں کو عبادت میں جاگنے سے ان کے چرے خشک ہور ہے تھے میں نے ان کو سلام کی اقوانہوں نے کماکہ مرحبااے ان عباس آپ اس وقت کس غرض سے تشریف لائے ہیں۔ میں نے کما کہ میں تمهارے پاس مهاجرین وانصار کے پاس سے آیا ہوں۔ اور رسول اللہ علیہ کے واماد کے یاس سے آیا ہوں۔ انہیں لوگوں پر قران نازل ہواہے اور بیلوگ قرآن کے معنی تم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ میری گفتگو س کران میں سے ایک قوم نے کہاکہ (بیہ شخص قریش میں سے ہور) تم قریش سے مناظرہ مت کرو۔ کیونکہ اللہ تعالی نے قریش کے حق میں فرمایا ہے کہ بل هم قوم حصمون \_ یعنی بدلوگ جھاڑ الو (جت باز) قوم ہیں \_ پھر ان میں سے دو تین آومیوں نے کہاکہ نہیں بلعہ ہم ان سے مباحثہ کریں گے۔ تب میں نے کہاتم لوگ وہ الزامات بیان کروجو تم نے رسول اللہ علیہ کے واماد پر اور مهاجرین و انصار پر لگائے ہیں حالا نکہ اننی لوگوں پر قرآن نازل ہوا ہے اور ان میں سے کوئی بھی تم میں شامل نہیں ہے اور وہ لوگ قرآن کے معانی و مطلب تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ خوارج نے کماکہ وہ تین باتیں ہیں۔ میں نے کماکہ اچھاان کوبیان کرو کہنے گئے کہ ایک یہ ہے کہ علی رضی اللہ عند نے خدا کے معاملہ میں لوگوں کو ٹالٹی (فیصلہ کرنیوالا) ہنایا۔ حالاتكه الله تعالى فرماتا إن الحكم الالله يعنى علم كى كانسيس سوائ الله تعالى ك تواس قول اللي كے بعد آوى كو حكم سے كيا تعلق رہا۔ ميں نے كماك يہ تواكي بوااور كيا ہے۔ کہنے لگے کہ دوسر ااعتراض بیہ ہے کہ علی رضی اللہ عند نے لوگوں سے قتل کیا مگر نه مخالفول کولونڈی غلام منایاورندان کامال لے کمر غنیمت جمادی ٹھمر ایا تو ہم یو چھتے ہیں کہ جن سے قبال کیا اگروہ مومنین تھے تو ہم کوان سے اڑنا حلال نہیں اور نہ ان کولونڈی

غلام ہنانا حلال ہے۔ تنیسر ااعتراض ہیہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ثالثی فیصلہ کا عمد نامہ لکھواتےوقت امیر المومنین کالقب اپنام سے منادیا۔ پس وہ اگر امیر المومنین نہیں ہیں توامیر الکافرین ہوئے بینی کافروں کے سر دار ہیں میں نے یو چھاکیا کھ اس کے سوا بھی کوئی اعتراص باقی ہے۔ خوارج نے کماکہ اس میں (اعتراضات) کافی ہیں۔ میں نے كماكه يبلا قول تمهارايدكه امراللي مين على رضى الله عنه في لوكول كو حكم ماياب بعلااكر میں تم پر کتاب الی سے ایس آیات علاوت کروں جن سے تمہار اقول ٹوٹ جائے تو کیا تم این قول سے توبہ کر لو گے۔ کسنے لگے کہ ہاں میں نے کماکہ اللہ تعالی نے ایک خر گوش کے معاملہ میں جس کی قیت چوتھائی در ہم ہوتی ہے۔ دو مردول کے علم پر اس كا فيصله رائح كرويا\_ اور ميل في يرآيت يراهى لا تقتلوا الصيدو انتم حرم الايه (المائده پ ٤ آيت ٩٥) يعن احرام كى حالت مين شكار كے قتل سے ممانعت فرمائى۔ اور اگر کسی نے جرم کیا مثلاً ایک خر گوش مارا تو فرمایا کہ تم میں دوعادل مرواس موقع پر جمال جانور ماراہے اس کی قیمت کا فیصلہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت اور اس کے شوہر کے معاملہ میں فرمایا وان حضتم شقاق بینهما الایه (الشاء ب 6 آیت ۳۵) یعنی مرد کی برادری سے ایک مرد اور عورت کی برادری سے ایک مرد مجمح و و وونول ان کے معاملہ میں تھم کریں۔اب میں تم لوگوں کو اللہ کی قتم و لاتا ہوں کہ بھلام دول کا تھم لگانا پی در میانی اصلاح حال میں اور خون ریزی رو کئے میں افصل ہے۔ یا یہ کہ ایک خر گوش میں اور ایک عورت کے معاملہ میں افضل ہے۔ خوارج نے کما کہ بال بیشک اصلاح ذاتی میں افضل ہے۔ (کہ اس سے بوی خوزیزی کاسدباب ہوا) میں نے کماکہ اچھامیں تمہارے اس اعتراض کے جواب سے باہر ہوا ( یعنی تم کوجواب مل گیا) کہنے لگے کہ ہاں میں نے کہاکہ رہا تہمار ادوسر اقول کہ علی رضی اللہ عند نے قال کیااور قیدی وغنيمت حاصل نه كي- تومين تم سے يو چھتا مول كه كيا تم اپني مال ام المومنين عائشه رضی الله عنها کوایل مملو که لونڈی مناؤ کے ؟ والله اگر تم کمو که وه جاری نہیں ہے تو تم اسلام سے خارج ہو ئے۔اور والله اگرتم يہ كموكه جم كو مملوكه بنادي كے ياان سے بھى وہ بات حلال كريں كے جود يكر عور تول سے حلال ہو اكرتى ہے توواللہ تم اسلام سے خارج ہو گئے تم دو گر اہوں کے ہے میں گرے ہو۔ اور اللہ تعالی فرماتا ہے النبی اولی بالمومنين من انفسهم وازواجه امهاتهم ليني مومنول كے حق ميں پيغيران كى جان ے زیادہ پیار ااورت حقد ارہے اور اس کی ازواج مطسر ات ان کی مائیں ہیں۔ پھر اب اگر

تم کوکہ جاری مال نہیں ہے تو تم اسلام سے خارج ہو۔اب مثلاؤک یا تمہارےاس اعتراض کے جواب سے بھی باہر ہواکہ نہیں کہنے گئے کہ جی بال میں نے کماکہ رہا یہ تهارايه تيسرا قول كه على رضى الله عند نامير المومنين كالفظ اسي نام سے مناديا تو میں تہارےیاس ایے عادل گواہ لاتا ہول جن کو تم مانتے ہو کہ جب حد بیبید میں رسول الله علی نے مشرکوں کے ساتھ صلح ٹھیرائی تو مشرکوں کے سر دار ابوسفیان ، صورین حرب وسهیل بن عمر دو غیرہ کے ساتھ عمد نامہ لکھوایا در علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لکھوھذا ماصالح علیہ محمدر سول اللہ بعنی ہیدوہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ اور الخ تو مشر کول نے کہا کہ واللہ بیہ ہم نہیں جانے کہ تم رسول اللہ ہو۔ اور اگر ہم بھی جانے کہ تم رسول الله مو تو بم تم سے قال نہ كرتے تو آ تخضرت عليك نے فرماياك اللي توجات ہے کہ میں رسول اللہ ہول پھر فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عند اس کو مناد واور اس کو بول لکھو کہ بیروہ صلح نامہ ہے۔جو محمد ابن عبد الله اور اہل مکہ نے لکھا الخ اب تم دیکھو کہ واللہ رسول الله على منى الله عند سے بہتر ميں اور رسول الله كالفظ اليان عام سے محوكرا دیا۔ حالا تکہ اس سے دور سول اللہ ہونے سے خارج نہیں ہو گئے ابن عباس میان کرتے متے (اس مکاملہ کے نتیجہ میں) خوارج میں سے دو ہزار آدمی توبہ کر کے واپس آئے اور باقی این گرای پر مقتول ہوئے۔

جندب الازدى رضى الله عند نے كها كہ جب ہم نے حفرت على رضى الله عند كے ساتھ خوارج پر چاھائى كى اور ان كے لشكرگاہ كے قريب پنچے توان كى تلاوت قرآن كى آوازيں اس كثرت ہے آئى تھيں جيسے شهدكى محصول كى بھيم عابث ہوتى ہے۔ مصنف كہنا ہے كہ دوسرى روايت ميں ہے كہ جب على رضى الله عند خالثى فيصلہ ٹھرايا توخوارج ميں ہے درج بن البرج الطائى اور حرقوص بن ذہير السعدى دونوں حضرت على رضى الله عند كے پاس آئے اور كها كہ لا حكم الالله - حضرت على نے فرمايا كہ ہال لا حكم الالله - تو جرقوري سے فرمايا كہ ہال لا حكم الالله - تو جرقور ميں ان الله عندى كي ياس تك كہ اپ رجوع كي حيك اور ہم كوليكر و شمنوں پر چلئے ہم ان سے قال كريں گے يمان تك كہ اپ مرجوع كي اور ہم كوليكر و شمنوں پر چلئے ہم ان سے قال كريں گے كہ كتاب اللي ميں رجوع كھوڑيں تو ہم خالص رضائے اللي كے واسط آپ سے قال كريں گے كہ كتاب اللي ميں عبد الله بن و ہب الراس كے گھر ميں جمع ہوئے۔ اس نے الله تعالى كى حدوث او كى پھر كما عبد الله بن و ہب الراس كے گھر ميں جمع ہو ہے۔ اس نے الله تعالى كى حدوث او كى پھر كما كہ جو قوم الله توالى كو ميں جا ہي ہوادر حكم قرآن پر عامل ہواس كو منيں چا ہيے كہ اس كہ جو قوم الله تعالى كى حدوث او كى پھر كما كہ جو قوم الله تعالى پر ايمان ركھتى ہواور حكم قرآن پر عامل ہواس كو منيں چا ہيے كہ اس كہ جو قوم الله تعالى پر ايمان ركھتى ہواور حكم قرآن پر عامل ہواس كو منيں چا ہيے كہ اس

دنیا کے واسط امر معروف اور منی منکر اور حق بات کمنا چھوڑے۔ اب ہم تم سے چلو

فکل کھڑے ہوں۔ (بعد فیصلہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ ابابعد سے

دونوں آو می جوبا ہمی رضامندی سے حکم ہنائے گئے شے انہوں نے کتاب اللی کے خلاف

کیا اور خواہش نفس کی پیروی کی اور اب ہم اپنی اول حالت پر ہیں۔ خوارج نے جواب دیا

کہ آپ کو اپنے رب عزوجل کے واسطے کچھ غیظ نہیں آیابلحہ یہ اپنے نفس کے واسطے

آپ کا غصہ ہے۔ اب اگر آپ اپنے نفس پر گواہی دیں کہ آپ کا فر ہو گئے تھے اور نے

مرے سے توبہ کریں تو البنہ ہم اپنے اور آپ کے معاملہ میں غور کریں ورنہ ہم اعلان

سے تم کو اطلاع ویتے ہیں کہ ہمارے تمہارے در میان لڑائی و قبال ہے۔

ایک روز خوارج راسته میں جاتے تھے تو عبراللہ بن خباب رضی اللہ عندے ملاقات ہوئی انہوں نے عبداللہ کو گرفتار کرلیا۔ اور کماکہ تم نے اسے باب سے کوئی حدیث سی جودہ رسول اللہ علیہ سے روایت کرتا ہودہ ہم سے بیان کرو۔ عبداللہ نے کماکہ ہاں میں نے اپناباپ سے سناکہ وہ آل حضرت علیہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی علیت نے ایسے فتنہ عظیم کاذکر کیاجس میں بیٹھ جانےوالا کھڑے سے بہتر ہو گااور کھڑا بہ نسبت چلنے والے کے بہتر ہوگااور چلنے والابہ نسبت دوڑنے والے کے بہتر ہوگااگر تجھ کو یہ فتنہ پنچے تو تجھ کو چاہیے کہ مقبول بندہ ہو جائیو خوارج نے کماکہ کیا تونے یہ حدیث اینے باپ سے سنی جور سول اللہ علیہ سے روایت کرتا تھا عبداللہ نے کہا کہ ہاں۔ تو خوارج نے ان کو نہر کے کنارے کھڑ اکر کے گرون ماروی۔ چنانجہ ان کا خون نہر میں اس طرح روال ہوا جیسے جوتی کا تسمہ ہوتا ہے۔ان کی بدوی حاملہ تھیں ان کا پیٹ بھاڑویا گیااور آ گے بوھ کرایک ذی کے باغ میں اترے اس کے در خت سے محل گرااس کوایک نے اپنے منہ میں ڈال لیا تو دوسرے نے کہا کہ بے حلت اور بغیر واموں كاس كو كھاتا ہے اس نے فورامنہ سے تكال پھينكا ( يعنى ان جابلوں كى يہ كم بختى تھى کہ ایک پھل کا یہ لحاظ اور عبداللہ بن خباب کا خون یہانے میں اس قدر بےباکی ) پھر ان میں میں سے ایک نے اپنی تلوار تکال کر ہلائی اور ذمی نصر انیوں کے سور وہال جاتے تھے اس نے ایک سور پر تلوار آزمائی۔ تو دوسرول نے کماکہ بدملک میں فساد کرنا ہوا۔ لینی حرام ہے تواس نے جاکر سوروں کے مالک کو خلاش کر کے اس کو جس طرح ہوسكا راضي كرليا (نعوذ بالله جهالتهم بالله من)حضرت امير المومنين على رضي الله عنه ن ان کے پاس آومی بھیجا کہ جس مخص نے عبداللہ بن خباب کو قتل کیا ہے اس کو

قصاص کے لئے ہمارے حوالہ کرو۔ خوارج نے جواب بھیجاکہ ہم سب نے اس کو قتل کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ان کو تنین مرتبہ اسی طرح آواز دی۔ اور ہربار خوارج نے یمی جواب دیاتب حضرت امیر المو منین رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر ے فرمایا کہ اب تم اس قوم کی خبر لو۔ پس ذراسی دیر میں سب خوارج مارے گئے۔ (بیہ واقعہ نہروان ہے)خوارج لڑائی شروع ہونے کے وقت ایک دوسرے کو وعظ کرتے تھے کہ این رب سے ملنے کے لئے آرات ہواور چلو جنت کو چلو۔ پھر ان خوارج کے مقتول ہونے کے بعد ایک جماعت اور خارج ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک سر دار کواس کے قال کے واسطے روانہ کیا۔ پھر عبدالر حمان بن پھم (خارجی)اور اِس کے ساتھی جمع ہوئے اور اپنے بھائیوں پرجو نہر وان میں مارے گئے تھے۔ رحمت بھیجی اور کنے لگے کہ ہم کواب د نیامین زئدگی کا کیا لطف ہے جب کہ ہمارے وہ بھائی مارے گئے جو الله تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامتی کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔اب ہم کو چاہے کہ خداے اپنی جانیں جنت کے بدلے خریدیں اور موقع تلاش کرتے رہیں ' جب ان گر اہ سر داروں (حضرت علی و معاوییہ) کو غافل یاویں تو اپنے بھائیوں کے عوض ان کو قتل کر کے بیر گان خدا کوراحت محمد بن سعد نے اپنے مشائخ ہے روایت کی کہ خوارج کے تین سر داروں نے دیمات میں رہنا ختیار کیا تھا۔ ان کانام عبد الرحمٰن بن ہم اور پر ک بن عبداللہ اور عمر و بن بحرا سمی قفا۔ بیہ لوگ مکہ میں (ایام حج میں) جمع ہوئے۔اورباہم عمد ومیثاق باندھاکہ جس طرح ہوسکے تین آد میوں یعنی علی رضی اللہ عنه اور معاویه رضی الله عنه اور عمر وین العاص رضی الله عنه کو قتل کریں اور مخلوق کوان ے راحت پہنچاویں۔ان میں سے عمر ونے کماکہ میں عمر وہن العاص رضی اللہ عنہ کے عمل کاخبامن ہوں۔برک نے کہاکہ میں معاویہ رضی اللہ عند کے عمل کاضامن ہوں۔ اور ابن مجم نے کماکہ میں علی رضی اللہ عند کے قتل کا ضامن ہوں۔ پس سب نے عمد کیاکہ جس نے جس کے قتل کاذمہ لیاہے اس میں عهد فکنی نہ کرے گا۔ این پھم کو فہ میں آیاور جب دورات آئی جس میں این سم نے حضرت علی رضی اللہ عند کے شہید کرنے کا عزم مقم كرلياتو حفرت على رضى الله عنه صحى نماز كوا سط معجدكي طرف فكا اور این مجم مر دود نے آپ کو تلوار ماری جو آپ کی پیشانی پر بڑی اور دماغ تک پہنچ گئے۔ آپ نے آواز وی کہ یہ مخض بچے نہ پائے۔ اس وہ پکڑا گیا۔ ام کلوم رضی اللہ عنما (آ یہ کی صاجزادی) نے فرمایا کہ اے و عثمن خدا تونے امیر المومثین رضی اللہ عنہ کو حل کیا۔

اس مردود نے کہا کہ بین نے تو فقط تیرےباپ کو مارا ہے۔ام کلثوم نے فرمایا کہ جھے امید ہے کہ امیر المو منین رضی اللہ عنہ کواس زخم ہے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ان پنجم بولا کہ پھر تو کیوں روتی ہے۔ پھر یو لا کہ واللہ بین نے اس تلوار کوا یک ممینہ تک زہر بین جھایا ہے اگر اب بھی اس نے کام نہ کیا تو خد ااس کابر اکر ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا تو این بلجم قید خانہ ہے نکالا گیا تا کہ قتل کیا جادے۔ عبد اللہ بن جعفر نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کا ف د یے تو اس نے کچھ جزع (آوو فریاد) نہ کیا اور نہ یو لا۔ پھر گرم سخے ہے اس کی آنکھوں میں سلائی پھیری تو بھی جزع نہ کیا۔ اور اقواء باسم ربك الذی حلق پڑھتارہا۔ یمال تک کہ ختم کر دی اور اس حالت میں اس کی آنکھوں ہے مواد جاری تھا۔ پھر اس کی زبان کا شے کا قصد کیا گیا تووہ گھر انے لگا۔اس سے یو چھا گیا تو کہا کہ بھے یہ گوارا نہیں ہو تا کہ د نیا میں کچھ د پر بھی الی حالت میں رہوں کہ اللہ کا ذکر نہ کر سکوں۔ان بلجم ایک شخص گذرم گوں تھا جس کے چرہ پر بجدہ کا گر انشان تھا۔

مصنف نے کہا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بے ہما کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بر بھی ایک خارج جراح بن نسان نے خروج کیا۔ اور نیزہ ماراجو آپ کی ران مبارک کی جڑمیں لگا خارجی نے کہا کہ تم نے بھی اپنے باپ کی طرح شرک اختیار کیا۔ الغرض خوارج برابر امرائے اسلام پر خروج کرتے رہے اور ان کے مختلف مذا جب ہیں۔

نافع بن الازرق خارجی کے ساتھ یہ اعتقادر کھتے تھے کہ جب تک ہم لوگ شرک کے ملک میں رہیں تب تک مشرک ہیں۔ اور جب ملک شرک نے فکل جادیں تو مومن ہیں۔ اور کھتے تھے کہ جو کوئی ہجارے ندجب سے مخالف ہو وہ مشرک ہے اور جس کسی سے گناہ کبیرہ سر زد ہو وہ مشرک ہے اور جو کوئی لڑائی میں ہجارے ساتھ نہ ہو وہ کا فر ہے۔ اس فرقہ خوارج نے مسلمان پچوں و عور توں کا قبل بھی جائزر کھا اور ان کو مشرک قرار دیا۔ اس گروہ میں سے نجدہ بن عامر الشفی تھا اس نے نافع بن الازرق سے صرف اس قدر اختلاف کیا کہ مسلمانوں کی جان و مال حرام ہیں اور دعویٰ کیا کہ اس کی موافقت کرنے والوں میں سے جو گنگار ہوگا وہ جنم کی آگ کے سواد و سری آگ سے عذاب کیا جانے گا اور جنم میں صرف وہ بی جائیں گے جو اسکے خدام ہیں۔ عذاب کیا جانے گا اور جنم میں صرف وہ بی جائیں گے جو اسکے خدام ہیں۔

ابر اہیم الخار بی نے کہا کہ (دیگر مسلمان) قوم کفار ہیں۔اور ہم کو اس کے ساتھ نکاح ہیاہ کر نااور میراث کا حصہ بانٹ کرنا جائز ہے۔ ساتھ نکاح ہیاہ کرنااور میں Makabah Muja didiyah (www.akadah a) بعض خوارج کا قول تھا کہ اگر کسی نے بیتم کے مال سے دو پیسے کھالئے تو اس پر جہنم کی آ آگ واجب ہو گئی'اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ( میتیم کامال کھانے یر ) آتش جنم کی وعید فرمائی ہے (اور اگریٹیم کو قتل کرے پاس کے ہاتھ کاٹے یا پیٹ بھاڑے تواس پر جنم واجب نہیں ہے)مصنف نے کہاکہ خارجیوں کے قصص طویل ہیں اور ان کے عجیب عجیب مذاہب ہیں۔ میں نے ان کے ذکر کو طول دینا فضول سمجھا۔ مقصود تو فقط اسی قدر ہے کہ اہلیں نے کس طرح اپنے حیلے و تلمیس ان احقوں پر ڈالے جس کے باعث اتنی لڑائیاں لڑے اور یہ اعتقاد ر کھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ غلطی پر ہیں 'اور پیا احتی خوارج راہ ثواب پر ہیں 'انہوں نے پچوں کا خون بہانا تو حلال سمجھااور ایک پھل بغیر وامول کے کھانا حلال شیس جانا۔ اور را تول کو عبادات میں اور بیداری میں تعب و تکلیف اٹھائی اور این مجم مر دود کو اس کی زبان کاٹے جانے کے وقت اسلئے گھبر اہث ہوئی کہ ذکر کرناجا تارہے گا۔اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل کرنا حلال سمجھا تھا۔ پھر انہوں نے مسلمانوں پر تلوار تھینجی۔ اگر ان خوارج نے اپنے علم و اعتقاد پر غرہ کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے برو ھے ہیں تو کیا عجب ہے ان سے برھ کران کا پیشواذوالخویصرہ تھا۔جس نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا تھاکہ تم نے عدل نہیں کیا ہے۔ انصاف کرو۔ ابلیس کو کمال سے بے ادمیال سو جھی تھیں اللہ تعالیٰ بدبختی سے ہم کو پناہ وے۔

الا سعید خدری رضی الله عنه نے آنخضرت علی ہے سنا آپ فرماتے تھے کہ تم میں ایک قوم ایسی نکلے گی کہ ان کی نماذ کے مقابلہ میں تم اپنی نماذ حقیر سمجھو گے اور ان کے روزہ کے مقابلہ میں ان کے روزہ کے مقابلہ میں اپناروزہ حقیر سمجھو گے اور ان کے اعمال کے مقابلہ میں اپنے اعمال حقیر سمجھو گے۔وہ لوگ قرآن پڑھیں گے توان کے حلق سے نہیں انزے کا موروہ دین سے ایسے نکل جادیں گے جیسے نشانہ سے تیر نکل جاتا ہے۔ چنانچہ سمجھن موجود ہے عبد الله بن الی او فی رضی الله عنہ نے رسول الله علی ہے میں یہ حدیث موجود ہے عبد الله بن الی او فی رضی الله عنہ نے رسول الله علی ہے دوارج جنمیوں کے تے ہیں۔

فصل: مصنف نے کہا کہ خوارج کی رائے (عقیدہ) یہ بھی ہے کہ امام ہونا ایک شخص میں مخصوص نہیں ہو سکتا۔ گرجب کہ اس میں علم وزہد جمع ہوت وہ البتہ امام ہو گا اگر چہ وہ عجم کے کسانوں میں سے ہو۔ انہیں خوارج کی رائے سے معتزلہ نے یہ قول نکالا کہ خوبی ویرائی کا حکم لگانا عقل کے اختیار میں ہے۔ اور عدل وہ ہے جس

کو عقل مقتضی ہو۔ پھر قدر پیر فرقہ نکلا۔ اس وقت محابہ رضی اللہ عمتهم موجود تھے۔ معبدالجهني وغیلان وومشقی وجعدین در ہم نے قدریه کا قول کها ( یعنی بعد و سب امور كاخود مختار ب\_ جيساكر ب ويبامو جاوب)معبد الجههني كى بناوث يرواصل بن عطاء تے تانا تا۔ اور عمر وین عبید بھی ان میں مل گیا۔ اسی زمانہ میں مرجیہ فرقہ نکلاجن کا قول یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں کرنا۔ جیسے کفر کی حالت میں کوئی بندگی مفید نہیں ہوتی۔ بھر مامون عباسی کے زمانہ میں معتز لہ میں سے ابوالبذیل علاف و نظام و معمرو جاحظ وغیرہ نے فلاسفہ کی کتابیں مطالعہ کر کے اس میں سے مائند لفظ جو ہروعرض وزِمان و مكان و كون وغيره نكال كران كوشرعي مسائل ميں ملايا۔ پيلامسله جو ظاہر كيا گيا وہ قرآن مخلوق ہونے کامسکہ ہے اور اسی وقت سے اس فن کا نام علم کلام رکھا گیا۔ ان مهائل کے ساتھ ساتھ مسائل صفات بھی نکالے گئے۔ جیسے علم وقدرت حیات وسننا اور و کھنا۔ چنانچہ ایک گروہ نے کہا کہ یہ سب ذات کے اوپر زائد معانی ہیں۔ معتزلہ نے اس سے اٹکار کیااور کماکہ وہ اپن ذات سے عالم ہے اور اپنی ذات سے قادر ہے۔ او الحن الاشعرى يملے جبائي معتزلي كے مذہب ير تھے۔ پير اس سے جدا ہو كران لوگول ميں آ م جو صفات ثابت كرتے ہيں۔ پھر بھے صفات ثابت كرنے والول نے شے ہونے كا اعتقاد نکالناشروع کیا۔اورانتقال و مزول کے مسلہ میں مرکز فرض کر کے اس سے زائل مونے كا عقاد تكالا

## روافض پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کما کہ ابلیس نے خوارج پر تلمیس کی تو انہوں نے حضرت علی
رضی اللہ عنہ سے قبال کیا۔ اس طرح ان کے برعکس ایک قوم کو تلمیس میں ڈالا جنہوں
نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حجت میں یہاں تک غلو کیا کہ حد سے بر هادیا۔ چنانچہ
بعض روافض نے کما کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ ہے۔ بعض نے کما کہ وہ انبیاء سے افضل
میں۔ بعض روافض کو شیطان نے ابھار اتو وہ حضرت او بحر شوعر میں کوہر اکہنے گئے۔

بلحہ بعض نے ان دونوں کو کا فرکہا۔ اور اس قتم کے بے ہودہ فداہب باطلہ ان روافض میں بہت ہیں کہال تک ان کے میان میں او قات ضائع کروں۔ میری غرض تو ھید ہیں کہ تلمیس ظاہر کرنے کے لئے مخفر اُؤکر کر دول۔ اسحاق بن محر تحی احمر کماکر تا تفاکہ علی رضی اللہ عنہ بی اللہ عزوجل ہے۔ مدائن میں ایک جماعت اسحاقیہ اسی گر اہ کی طرف منسوب ہے۔ خطیب نے کماکہ مجھے ابد محمد حسن بن یجی النوبختی کی ایک کتاب ہاتھ آئی جس نے غلاۃ روافض پر رد کیا تھا۔ اور یہ شخص نوبختی مصنف خود متکلمین سیعہ امامیہ میں سے ہے۔ پس اس نے غلو کرنے والے روافض کے مقالات نقل کرنے مثر وع کئے یمال تک کہ اس نے لکھاکہ ہمارے زمانہ میں جس کو غلو کے جنون نے کھینچ شروع کئے یمال تک کہ اس نے لکھاکہ ہمارے زمانہ میں جس کو غلو کے جنون نے کھینچ لیا ہے وہ ایک شخص اسحاق بن محمد احمر ہے۔ اس کا گمان یہ تھاکہ علی رضی اللہ عنہ بی اللہ نقل میں نظام ہو اور وہی ہر وقت میں ظہور کر تا ہے۔ چنانچہ ایک وقت میں حسن کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور اسی نے محمد علی ہی فلا ہم ہوا تھا اور دوسرے وقت حسین کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور اسی نے محمد علی ہو کہ تھی ہو کہ تھی اتھا۔

مصنف کتاہے کہ روافض میں سے ایک فرقہ کا پیراعتقاد ہے کہ ابو بحرر ضی الله عنه وعمر رضی الله عنه کا فرتھے بعض نے کہاکہ نہیں بلعہ بعد رسول الله عليہ كے مرید ہو گئے تھے اور بعض روافض کا بیہ قول کہ سوائے علی رضی اللہ عنہ کے سب سے تہر ااور بیز اری کرتے ہیں۔ ہم کو سیح روایت مپنجی کہ شیعہ نے زیدین علی رضی اللہ عنہ ے در خواست کی کہ آپ ان لوگول سے تیرا کریں جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی امامت میں مخالفت کی۔ورنہ ہم آپ کورفض (ترک) کریں گے۔ آپ نے اس بات ے انکار کیا توان شیعوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس لئے اس فرقد کا نام رافضہ موا۔ روافض میں ہےایک جماعت کا یہ قول ہے کہ امامت موسی بن جعفر میں تھی۔ پھر آپ کے فرزند علی میں آئی۔ پھران کے بیٹے محمد بن علی میں پھران کے بیٹے علی بن محمد میں پھر حن بن محر العجرى ميں پھر ان كے بيا محد ميں آئى۔ يى بار هوي امام ممدى بيں۔ جن کا نظار تھا۔ اور کتے ہیں کہ وہ مرے نہیں بلعہ غار میں چھپ رہے ہیں۔ اور آخر زمانہ میں آئیں گے توزمین کوعدل ہے بھریں گے۔ابو منصور الحجلی کہتا تھا کہ محمد بن علی الباقر كا انتظار ہے اور وعوىٰ كرتا ہے كه يمي خليفه بيں۔ اور ان كوبالفعل آسان پر لے م جن وہاں پر پروروگار نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرااور قرآن میں جو آسان سے كسفا ساقطا (ترابوا عرا) آيا عوه يي ين-

روافض میں سے ایک فرقد جناحید کہلاتا ہے جو عبد اللہ بن معاوید بن عبد اللہ بن جعفر بن الجناحین کے مریدین تھے۔ان کا بیہ قول تھا کہ اللہ کی روح نے انبیاء کی

پشت میں دورہ کیا۔ یمال تک کہ عبداللہ مذکور کی نوبت کپنچی اور یہ شخص مرانہیں۔ بابحہ اسی مہدی کا نتظار ہے۔

ا نمیں میں سے ایک فرقہ غرابیہ ہے۔جواس کے حق میں نبوت کی شراکت طاہر کرتے ہیں ایک گروہ مفوضہ کملا تا ہے۔جو کہتے ہیں کہ خدانے محمد کو پیدا کر کے باقی عالم کا پیدا کرناان کے اختیار میں سپر دکیا۔ ایک گروہ کو ذمہ (ذمابیہ) کہتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت جر کیل کی فدمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو حکم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کووحی پہنچا دیں انہوں نے محمد کو پہنچاتی۔ ان میں سے بعضے کہتے ہیں کہ ابوبحر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ اپر ظلم کیا کہ ان کی میراث نہ دی۔

روایت ہے کہ سفاح عباسی نے ایک روز خطبہ شروع کیا۔ توایک شخص نے جو اپنے آپ کو آل علی میں ہے کہ لاتا تھا۔ عرض کیا کہ یا امیر المومنین جس نے جھ پر ظلم کیا دو اللہ علی رفتی اللہ عنہ میں سے مول اور مجھ پر ظلم کیا ہے اس نے کہا کہ میں اولاد علی رفتی اللہ عنہ میں سے مول اور مجھ پر ظلم بیہ کہ ابو بحر رفتی اللہ عنہ میں اللہ عنہ کو فدک نمیں دیا (خلاصہ بیہ کہ فدک مجھے دلوادو) سفاح نے کہا کہ پھر ابو بحر رضی اللہ عنہ سفاح نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سفاح نے کہا کہ عمان کہ میں ہاں سفاح نے کہا کہ عمان کے بعد براہر ظلم پررہے؟ کہا کہ عمان کے کہا کہ پھر کون شخص خلیفہ ہوا؟ کہا کہ عمان کے بعد کون شخص مواج راوی نے کہا کہ اب اس رافضی کو ہوش آیا تو اس نے جواب چھوڑ کر سفاح نے کہا کہ اگر بیہ پہلا دھر اوھر و کھناشر وع کیا کہ میں کس طرف سے بھاگوں۔ (سفاح نے کہا کہ اگر بیہ پہلا فطبہ نہ ہوتا تو میں تیر اس اڑاو یتا جس میں تیری دونوں آئکھیں ہیں)

ابن عقیل نے کہا کہ بیہ بات ظاہر ہے کہ جس نے رافضی فہ جب بہایا ہے اس کی اصلی غرض بیہ تھی کہ دین اسلام میں اور اصل نبوت محمدی میں طعن کر کے مٹا دے راس لئے کہ رسول اللہ علی جو اعتقاد حق لائے وہ ہماری نظر سے غائب چیز ہے۔ (اور ہم نے آپ کی زبان سے کچھ سابھی شیں ہے) باتھ ہمار ابھر وسہ فقط سلف صالحین لعنی صحابہ رضی اللہ عنہ و تا بعین بالا حسان کے منقول پر اور دیکھنے والوں کی جودت نظر پر ہینی سے ان دو ولی نظر سے ان کو بررگ پیغیبر پایا تھا تو ان کی جودت نظر پر بھی ہمر ابھر وسہ ہے۔ ان دونوں باتوں سے ہمار ابیہ حال ہے کہ گویا ہم خود دیکھتے ہیں جب کہ ہمارے لئے ایسے اکابر نے دیکھ لیا تھا جن کی بزرگی وین و کمال عقل وجودت ہیں جب کہ ہمارے لئے ایسے اکابر نے دیکھ لیا تھا جن کی بزرگی و بین و کمال عقل وجودت

نظر پر ہمارا بھر وسہ ہے۔ پس رافضی مذہب کے بانی نے بھکایا کہ جن پر تم يہ واثوق واعماد كرتے ہو انہوں نے پیغیر عظم كى وفات كے بعد پلاكام يد كياك ان كے خاندان پر خلافت كاظلم كيا-اوران كىبيشى پرميراث كاظلم كيا- توبيربات جب موسكتى ہے کہ جس کے عین حیات میں اس کی نبوت کا عقاد تھادہ ان کی نظر میں ٹھیک شخص نہ تھااس لئے کہ جن کے حق مین سچا عقاد ہو تاہے خصوصاً نمیاء کے حق میں توبیدواجب كرتا ہے كہ ان كے مرتے كے بعد ان كے قوانين مقرره كى حفاظت لازم مجى جادے۔ خصوصاً اس کے اہل واعیال واولاد کے حق میں اس کے قواعد کے موافق احرام ضروری ہوتا ہے۔ پس جب فرقدر افضہ نے کماکہ انہوں نے نبی علیہ کے یاس بیاتیں طال سمجھیں تواس فرقہ نے گویاصاف صاف یہ بھکایا کہ جو شریعت تم کو میٹی ہاں کا کھ اعتبار نہیں ہاس لئے کہ نی عظام ہے ہم کو چنچ میں سوائے معقول طریقہ کے دوسر اکوئی طریقہ نہیں ہے بعنی صحابہ رضی اللہ عنهم نے ہم سے نقل کیااور ہم نے ان کے میان پر اعتماد کیا بھر جب رافضی کے اعتقاد پر بیالوگ جس کو پیغیبر میان كرتے ہيں'اس كى موت كے بعد ان كے فعل كا محصول بي محمرا توان كے منقول اعتقادات وشر بعت پراعتبار ندر بااور جن عقلاء کے اتباع پراعتاد کرے شر بعت پرجزم كياكيا تفااس بداعتقادى و جائے گى اور يقين جاتار بے گااور بيد فغد مو گاك جن كے اعتار پرشریعت کا نحصار ہے شائد انہوں نے ایسی کوئی بات نہ ویکھی جس سے اتباع و ایمان فرض ہو الیکن یہ مصلحت اس کی زندگی تک رعایت رکھی اور اس کے مرتے ہی اس کی شریعت سے مخرف ہو گئے اور ان بے شار لوگوں میں سے کوئی تابع نہ رہا۔ سوائے دوجار کے جواس مخص کے گھر دالے تھے تو لامحالہ رافصی کے مکر کا یمی متیجہ ہے کہ اعتقادات مث جاویں اور اصل ایمان کی روایات قبول کرنے سے سب کے جی ست موجاویں۔اور معجزات کی روایات نہ مانیں۔ابن عقیل نے فرمایا کہ اس مکار فرقد کا فتنہ بھی اسلام میں سخت مصیبت ہے (مترجم کمتا ہے) ابن عقیل نے جس امر کا اشارہ کیا بہت قوی خیال ہے کہ فرقد رافضہ کابانی اس طرح شیطان کے پنچہ میں احمق ہے کہ اگر اس نے دین اسلام مٹانے کا قصدنہ کیا تو حماقت سے اس نے بیاکام کیا۔ کیونکہ اعتقاد حق بدون قطعی روایت کے جوت نہیں ہو سکتا ہے۔اور جب معدودے چند اہل بیت میں سے میان کرتے ہیں توان کے میان سے کچھ ثبوت نمیں ہو سکتا کیو مکہ افراد ہیں۔ اور خود کیفیمبر کواللہ تعالی معجزات سے قوت و بتاہے۔اور رافضی توان کے معارضہ میں

باقیوں کے منحرف ہو جانے کا مدعی ہے اور اس پر طرہ یہ ہے کہ قر آن بھی امام مهدی

کے ساتھ غائب ہو جانے کا وعوی کر تاہے ' توبالکل دین سے بے نصیب رہ گیا۔ رہایہ
وعویٰ کہ اہل بیت میں سے جو اسلام پر رہے یہ سب معصوم تھے اس یہودہ وعویٰ سے
اس نے یہود و نصاریٰ وغیرہ اہل شرک پر کیا ثبوت کیا۔ کیونکہ آگر وہ لوگ وعویٰ مان
لیس تو پہلا وعویٰ نبوت ہی مان لیس۔ پس اس فرقہ سے زیادہ احتی و دشمن اسلام ظاہر
نمیں ہوا۔ نعو ذ باللہ من شرھا)۔

مصنف نے کہا کہ فرقہ رافضہ نے حضرت علی رضی اللہ عند کے ساتھ دوستی کاد عویٰ کاذبہ بیال تک پردھایا کہ آپ کے فضائل میں اپنی طرف ہے ہوت می روائتیں گھڑ لیس جن میں ان کی نادانی ہے بخر تالیی ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ عند کی نماز عصر جاتی رہی پھر ان کے لئے دوبارہ پھیر دیا گیااور یہ من حیث النقل الی حالت میں ہے کہ کسی فقہ راوی نے اس کو نہیں روایت کیااور من حیث المعنی بھی باطل ہے اس لئے جب پہلے آفاب ڈوب گیا تو وقت عصر جاتا رہا پھر آگروہ دوبارہ طلوع کر دیا گیا تو یہ جدیدوقت پید آئیا گیا۔ از انجملہ یہ کہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ عنمانے خود عسل کیا۔ پھر انتقال کاوقت آیا تو وصیت کی کہ میرے لئے اسی عسل پر اکتفاء کیا جائے اور دوبارہ عسل میت نہ دیا جائے۔ یہ موضوع من حیث النقل تو جھوٹ ظاہر جائے اور دوبارہ عنمان میت نہ دیا جائے۔ یہ موضوع من حیث النقل تو جھوٹ ظاہر کے اور من حیث المعنی اس فرقہ کی حماقت ہے کیو نکہ موت عادث ہونے سے عسل الزم آتا ہے تو بھلا موت سے پہلے عسل سے کیا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے علادہ ان کے خوافات بہت کشرت سے بیلے عسل سے کیا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے علادہ ان کے خوافات بہت کشرت سے بیلے عسل سے کیا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے علادہ ان کے خوافات بہت کشرت سے بیلی عسل سے کیا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے علادہ ان کے خوافات بہت کشرت سے بیلی عسل سے کیا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے علادہ ان کے خوافات بہت کشرت سے بیلی جن کے لئے پچھ سند نہیں ہے۔

فقہ میں بھی ان کے مذاہب بدطتیہ عجیب ہیں۔ جو اجماع کے خلاف ہیں۔
چنانچہ ان عقیل کے خط میں نقل کئے جاتے ہیں۔ ان عقیل نے کہا کہ میں نے مرتضی
کی کتاب سے ان کو نقل کیا۔ جس نے متفر دات امامیہ کے بیان میں لکھا ہے۔ از انجملہ بیہ
کہ جو چیز زمین و نباتات نہ ہواس پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ اونٹ و بھیڑی و غیرہ کے بال و
کھال پر بھی سجدہ روا نہیں ہے ڈھیلے سے استجاء فقط پائخانہ میں جائز ہیں جائز
نہیں ہے سر کا مسم جائز نہیں۔ مگر اسی تری سے جو ہاتھ میں لگی رہ گئی ہے اور اگر جدید
پانی لے کر ہاتھ ترکیا تواس سے سر کا مسم جائز نہیں ہے حتی کہ اگر تری باتی نہ رہی ہو تو
ووبارہ وضو شروع کرے اور کہا کہ اگر کسی مرد نے ایک عورت سے جس کا خاوند موجود
ہے زیا کیا تو یہ عورت زانی پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی۔ اگر اس کا خاوند اس کو طلاق

دیدے تو بھی زانی اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے اس فرقہ نے کتابیات کوحرام تھسرایا۔ اور کماکہ اگر طلاق کسی شرط پرر تھی اور وہ شرط یائی گئی تو طلاق نہیں پڑے گی اور کماکہ جب تک دو گواه عاول موجود نه مول تب تک طلاق نهیں پڑتی اور کما کہ جو مخض آو هی رات تک بغیر عشاء پڑھے سو تار ہا تواس پر قضاء واجب ہو گی۔ جاگے تواس قصور کے واسطے صبح کوروزہ سے اٹھے تاکہ کفارہ ہو۔ عورت نے اگر اپنے بال کائے تواس پر خطاکا کفارہ لازم ہےاور اگر کی نے اپنی بیٹی یازوجہ یا شوہر کے مرگ میں کیڑے چھاڑے تو اس پر قتم کا کفار ہے۔ جس نے کسی عورت سے نکاح کر لیاحال تکہ اس کا شوہر موجود تھا مگروه نه جانتا تفاتواس پرپانچ در ہم کفاره لازم ہو گا۔ شر اب خوار اگر دومر تبه حدمار اگیا تو تیسری مرتبہ قتل کرویاجائے اور ہو کوئی فقاع پینے تواس پرشراب کی طرح حد ماری جائے۔ چور کا ہاتھ الگیوں کی جڑول سے کانا جائے۔ اور بھیلی باقی رکھی جائے اور اگر دوبارہ چوری کرے تواس کابایال یاؤل کا تا جائے۔ اور اگر تیسریبار پھر چوری کرے تو میشہ کے لئے قیدخانہ میں ڈال دیا جائے حتی کہ مر جائے۔روافض نے ہم مجمل کواور اہل كتاب كے ذبائح كو حرام ركھا اور ذاع كرنے ميں انہوں نے بيہ شرط ركھى كه قبله كى طرف منہ کرے اور بہت سے قبود لگائے جن کے ذکر میں بے فائدہ طول ہے۔ اور سب مخالف اجماع ہیں۔ شیطان نے ان کو تلبیس میں لیا کہ بغیر سند کے اور بدون اثرو قیاس کے انہوں نے یہ احکام منائے ہیں۔ روافض کی فتیج باتیں شارے اہر ہیں۔ (مصنف نے توانی مسائل پر تعجب کیااور مابعد کے روافض کے مسائل اگر کوئی سے تو ان کی صلالت میں شک کرے بائد اللہ تعالی سے بناہ مانکے) مصنف نے لکھا کہ روافض نمازے محروم ہوئے۔ کیونکہ وہ د ضویل پاؤل شیں دھوتے اور جماعت ہے محروم ہوئے کیونکہ امام معصوم و صوند صفر بنے ہیں (جس کا مانا محال ہے اور صحابہ رضی اللہ عنم کورا کہنے کے وبال میں مبتلا ہوئے۔ مجین میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ تم لوگ میرے اصحاب کوبرانہ کہنا کیونکہ اگرتم میں سے کوئی شخص کوہ احد کے برابر سوناراہ خدامیں خرچ کرے توان کے ایک مدبلحہ نصف کے برابر نہ پنچ گا۔ عبدالرحمٰن بن سالم سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے قرمایا کہ اللہ تعالیٰ تے جھے رگزیدہ کیااور میرے واسطے میرے اصحاب رگزیدہ فرمائےوہ میرے لئے وزیروانصارواصهار بنائے توجو کوئی ان کوہر اکھے اس پر اللہ تعالیٰ و ملائکہ وسب لوگول کی لعنت ہے۔ایسے (بد کو) سے اللہ تعالی قیامت کے روز صرف وعدل کھے تبول ند کرے

گا۔مصنف نے کماکہ صرف سے مراد نقل اور عدل سے مروفر بیضہ ہے۔

مویدین عظمه رضی الله عند نے کہاکہ میر اگزرایک جماعت کی طرف (کوفد میں) ہوا۔جو او برط وعرظ کاذ کر کرتے اور ان کی شان میں کھی نقص ظاہر کرتے تھے۔ پس میں حضرت علی رضی اللہ عند کی خدمت میں گیااور میں نے بیان کیا کہ یاامیر المومنین آپ کے چند لشکریوں کی طرف میر اگزر ہوا تووہ ابو بر وعرظ کے حق میں الی باتیں میان كرر بے تھے جوان دونوں برر كول كى شان كے لائق نبيں بيں اور شائدان كويہ جرات اس گمان پر ہے کہ آپ کے ول میں بھی ان بور گوں کی طرف سے میں خیال ہے ورنہ علانیہ اس طرح کیو تکریان کرتے۔ حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا کہ اعوذ بالله اعوذبالله میں خداکی پناہ لیتا ہوں اللہ کی پناہ اس امرے کہ میں ان کی طرف ہول میں کوئی برائی مضم کرول بلحہ میں توان کی طرف سے دل میں وہی محبت رکھتا ہول جونی ماللہ کی طرف ہے ہور جو کوئی ان کی طرف سے سوائے بہتر و خونی کے کوئی بات ول میں مضم کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وہ دونوں تورسول اللہ علیہ کے معانی بر اور اور وزیر تھے اللہ تعالی ان پر رحمت فرمائے۔ پھر اسی طرح آبدیدہ روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور چل کر مجد میں داخل ہو کر منبر پر چڑھے اور اچھی طرح محن ہے اس پر ہی گئے اس وقت اپنی سفید داڑھی ہاتھ میں لئے ہوئے (داڑھی) کی طرف تگاہ رکھتے تھے۔ یمال تک کہ اوگ آگر آپ کے گرد جمع ہوئے۔ پھر کھڑے ہو كر مخضر موجز بليخ خطبه سے الله ورسول علي كى حدوثاء كى پھر فرماياك بعض اقوام كى يد كياح كت ہے كہ او برا وعراكوجو قريش (مهاجرين) كے سر دار اور مسلمانول كياب ہیں ایسے نقص سے ذکر کرتے ہیں کہ میں اس سے بری دبیر ار ہوں۔ اور ان لو گول کو الیی گفتگو پر سز اوول گا۔ خبر دار ہو جاؤ۔ قتم اس پاک عزوجل کی جس نے دانہ اگایااور انسان پیداکیا ہے۔ او برا و عمرا سے وہی محبت کرے گاجو مومن متقی ہے اور ان دونول ہےوہی بغض رکھے گاجو فاجرروی ہے ان دونوں نے کامل صدق دو فا کے ساتھ رسول الله عليه كاحق صحبت اداكيا كرمجى رسول الله عليه كى رائے و حكم سے تجاوز نه كيا دار انحالید امر بالمعروف کرتے رہے اور منکرے منع کرتے اور غصے بھی ہوتے اور سزا مھی دیتے تھے۔ گرر سول اللہ علیہ کی رائے سے تجاوزنہ کرتے اور رسول اللہ علیہ بھی ان كى رائے كے مثل كى كى رائے نہيں ديكھتے تھے اور رسول اللہ عظیمہ ان دونوں سے جیسی محبت کرتے و لی کی سے نہیں رکھتے تھے۔ پھر رسول اللہ علی نے اس حالت

میں سفر آخرت اختیار فرمایا کہ ان دونوں ہے بہت راضی تھے۔ پھر ان دونوں نے سفر آخرت اختیار کیاای حالت میں کہ سب مومنین ان سے بہت راضی تھے جب رسول الله علية يمار موت (يعني مرض وفات مين) تو ايو بحر رضي الله عنه كو حكم دياكه مومنوں کو نماز برجا ئیں کی آنخضرت علیہ کی زندگی میں نوون تک او بحرر شی اللہ عنہ نے مومنوں کو نماز پڑھائی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغیر عظیمہ کواٹھالیااور اپنے یمال کی نعمت آپ کے لئے پیند فرمائی تو مومنوں نے ابو بحر رضی اللہ عند کو اپنامتولی و خلیفہ رسول اللہ ﷺ جمایا اور (مثل رسول اللہ کے ) ابو بحر رضی اللہ عنہ کوز کو ہسپر د کی اور خوشی کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جس میں کسی فتم کی زیر وسی نہ تھی اور میں بنی عبدالمطلب میں سے پہلا فخص ہول جس نے ابو بحرر ضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت كاطريقه شروع كياباوجوديكه اوبحرر ضي الله عنه كوخود اس خلافت كي خوشي نه تقي وه جاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کام کی کفایت کرے۔ ابو بحر رضی اللہ عند کی شان سے تھی کہ رسول اللہ علیہ کے بعد جولوگ باقی رہے تھے واللہ ابو بحر رضی اللہ عنہ ان سب سے بہتر تھے۔ رحت کی صفت میں سب سے بودھ کرر جیم تھے اور راست میں سب سے افضل تھے اور تقوی و دیانت میں سب سے بوھ کر پر ہیز گار تھے اور بعد ر سول الله علية كس من مي بهي اليول سيد عصد اور ايمان لان مي مي سب ے مقدم تھے اور راست ورحت میں ابو بحر رضی اللہ عنہ الی فضیلت رکھتے تھے کہ رسول الله علية في ان كوميكائيل ي مشلبه كيا اور عفووو قاريس اي بهر تھ كه آنخضرت علي نان كوايراجيم خليل الله عدمشله كيا- پهر او بحر رضى الله عنه رسول الله علية ك قدم بقدر چلت رب يمال تك كه اى طريقه يرمنول مقصود كو چلے محے اللہ تعالی ان پر رحت فرمائے۔ پھر ان کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عند متولی و خلیفہ ہوئے اور میں ان لوگوں میں تھاجوان کے خلیفہ ہونے پر (ابتداء سے)راضی ہوئے تھے۔ پس عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملہ کو حضرت رسول اللہ علیہ اور ان کے یار غار کے طریقہ پر بہت ٹھیک قائم رکھاکہ ہر معاملہ میں انہیں دونوں سابقین کے انثان قدم پر چلتے رہے۔ جیسے او نٹنی کے پیچے اس کاچ قدم بقدم چلا ہے۔ ب شک والله عمر رضى الله عنه كى بيرشان تقى كه مومنين وضعفاء پر نرى ورحت ر كھنے والے اور مظلوموں کے مدو گار تھے اور ظالمول پر سخت وشدید تھے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں كى ملامت كرے دالے كى ملامت سے ندورتے تھے۔اللہ تعالى نے حق ان كى زبان پر

روال کیا تھاصدق ان کی ہر شان سے ظاہر فرمایا تھا۔ یمال تک کہ واللہ ہم لوگ گمان رکھتے تھے کہ کوئی خدائی فرشہ عمر رضی الله عند کی زبان سے بولتا ہے۔ جب وہ اسلام لا ئے تواللہ تعالی نے ان سے اسلام کو عزت دیدی اور ان کی ججرت مدینہ سے وین کا قوام ابیا مضبوط ہواکہ مدینہ کے منافقول کے دلول میں ان کی طرف سے خوف ساگیا اور مومنوں کے دلول میں ان کی محبت بھر گئی اور رسول اللہ علیہ نے ان کو جبر اکیل ے تشبیہ وی کہ وشمنان خدااور رسول پر بہت سخت وشدید تھے۔اللہ تعالیٰ ان دونوں اصحاب بررحت فرمائے اور ہم کوان ہی کے طریقہ پر اپنی منزل مقصود کو پہنچ جانا نصیب کرے۔ اب ان دونوں کی مثل تمہارے واسطے کون ہے آگاہ رہو کہ جو کوئی مجھ ے محبت کرتا ہووہ ضرور ان دونوں سے محبت کرے اور جو کوئی ان دونوں سے محبت نہ کرے تو واللہ اس نے مجھ سے بغض وو مشنی کی اور میں بھی اس سے بیز ار ہوں۔اگر میں نے سلے سے بیات تم سے کہ دی ہوتی تواس وقت جب میں نے بھن لوگوں کی بد گوئی سی تھی توبد کو کو سخت سز او یتا۔ اب خبر دار رہو کہ اگر آئندہ میں نے کسی بد گو کا حال سنااور وہ ثابت ہو گیا تو اس پر وہ سز ائے شدید قائم کروں گاجو مفتری کی حدیم ( یعنی پاک دیا کیزہ مر دو عورت کو بہتان لگانے والے کی سزا اسی کوڑے ) آگاہ رہو کہ اس امت میں بعد نبی علیقہ کے سب سے بہتر ابد بڑا وعرام میں۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ چائے کہ بہتری کمال ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم۔

ابو سلیمان ہدائی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آخر زمانہ میں ایک قوم ہوگی جو ہمارے شیعہ دوست دار ہونا ظاہر کریں گے بدگوئی کریں گے دولوگ ہر گز ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ان کی پھپان میں کریں گے دولوگ ہر گز ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ان کی پھپان میں ہے کہ دولوگ حضرت ابو بحر وعمر کو ہر اکہیں گے ان کو تم جمال کہیں پاؤ قتل کرنا کیونکہ دولوگ مشرک ہیں۔

باطنيه فرقه پر تلبيس ابليس كابيان

مصنف نے کہاکہ باطنیہ ایک فرقہ ہے جس نے اسلام کے پردے ہیں اپنے آپ کو چھپایا۔ اور رفض کی طرف جھے 'ان کے عقائد و اعمال سب اسلام سے بالکل خالف ہیں چنانچہ ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ صافع ہے کار ہے ' نبوت باطل ہے ' عباوات بے فائدہ ہیں۔ اور بعث وحشر و ھوکا ہے لیکن وہ لوگ اہتداء میں یہ باتیں کھی ے ظاہر نہیں کرتے بلعہ ظاہر یہ کہتے ہیں کہ اللہ حق ہے۔اور محمد رسول ہیں۔اور دین صحیح ہے۔لیکن باطن میں خفیہ ان سب سے منکر ہیں۔ابلیس نے ان کو اپنا مسخرہ منایا ہے اور پورا مسخرہ کر لیااور عجب طرح کے وابی نداہب ان پر رچائے ہیں ان کے آٹھ نام ہیں۔

اول باطنی معنی بھی ہیں۔ اور وہ مغز ہیں اور ظاہری معنی چھلکا ہیں۔ اور قرآن نے اپنی ظاہری معنی بھی ہیں۔ اور وہ مغز ہیں اور ظاہری معنی چھلکا ہیں۔ اور قرآن نے اپنی ظاہری صورت سے جاہلوں کو ان مسائل ہیں بھانسا ہے۔ اور وہ عاقلون کے نزدیک رموز و اشارات بھائق خفیہ ہیں اور جس شخص کی عقل ان حقائق تک نہ پہنچ تو وہ ظاہری تکلیفات شرع کے تحت ہیں گر فاررہ کا۔ اور جو کوئی علم باطن تک پہنچ گیا اس سے تکلیفات شرع کے تحت ہیں گر فاررہ کے گا۔ اور جو کوئی علم باطن تک پہنچ گیا اس سے تکلیفات شرعی ساقط ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ و یضع عنهم اصرهم الابه۔ (الاعراف ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ و یضع عنهم اصرهم الابه۔ (الاعراف ہو جاتی ہیں اور کامطلب سے کہ اس ذریعہ سے جب ظاہری احکام کا موجب نہ رہا تو شریعت کو مثانے پر قائع سے حاصل ہوگا۔

دوم اساعیلیہ۔ یہ نام اس کئے پڑاکہ ان کا یہ زعم ہے کہ محمہ بن اساعیل بن جعفر کی طرف منسوب ہیں ( فتیح نام اسلعیل بن جعفر بن محمہ الباقر ہے) اور یہ لوگ مدی ہیں کہ امامت کا دورہ اسی بزرگ پر منتی ہوا ہے۔ کیو نکہ یہ فتض ساتواں ہے اور ساتویں پر خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لئے آسان سات ہیں اور زمین سات اور ہفتہ کے سات دن ہیں تواہامت کا دورہ ہمی ساتویں پر تمام ہوا۔ اسی طرح منصور عباسی سے اسی معاملہ کا تعلق ہوا۔ چنانچہ عباس پھر ان کے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہ 'پھر علی بن عبداللہ پھر کا تعلق ہوا۔ چنانچہ عباس پھر ان کے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہ 'پھر علی بن عبداللہ پھر منصور ساتواں پڑتا ہے۔ ابو جعفر طبری نے تاریخ میں ذکر کیا کہ علی بن محمہ نے اپنے باپ سے دوایت کی کہ راوند یہ میں طبری نے تاریخ میں آیا اور زعم کیا کہ تو ہی دہ روح ہے جو عسلی ہے متعلق ہوئی سے ایک شخص کو ایلی کہا کرتے تھے۔ کیو نکہ جابجا اس پر برص کے داغ تھے پھر یہ شخص گیا اور راوند یہ کواس گر ابی کی طرف بلایا۔ اور بیان کیا کہ جور دوح عسلی بن مریم شخص گیا در اور میان کیا کہ جور دوح عسلی بن مریم میں آئی رہی بیال میں تی ہے۔ اس فرقہ نے محر مہ عور توں وغیرہ کو حلال کر لیا حتی کہ میں تی رہی بیال بیا تا۔ اور ان کو کھانا ان میں ہے۔ بعض شخص ایک جماعت کو دعوت کے لئے اپنے بیاں بلاتا۔ اور ان کو کھانا ان میں ہے۔ بعض شخص ایک جماعت کو دعوت کے لئے اپنے بیاں بلاتا۔ اور ان کو کھانا ان میں ہے۔ بعض شخص ایک جماعت کو دعوت کے لئے اپنے بیاں بلاتا۔ اور ان کو کھانا

کھلا کر شراب ہلاکر اپنی عور تول کے پاس پہنچاد یتا۔ یہ خبر اسد بن عبداللہ کو پیٹی تواس نے ان لوگوں کو قتل کر کے سولی دیدی۔ لیکن اب تک ان میں جو لوگ باقی ہیں ان کا یہ بی طریقہ ہے۔ اور ایو جعفر (منصور) کی بعد گی کرتے ہیں۔ انہوں نے خضراء پر چڑھ کر وہاں سے ہاتھ پڑھھٹائے 'جیسے چڑیاں (اڑنے کے لئے) بازد پھڑکا تی ہیں۔ گویا یہ لوگ اڑتے تھے اور اپنے آپ کو نیچے گرایا اور ہنوز زمین تک نہ پہنچے تھے کہ مر گئے۔ ان کی جماعت ہتھیار بعد ہو کر لوگوں پر نکلی اور چلانے گئی کہ اے ابو جعفر تم ہوتم ہو۔

تیسرانام سبعید - ب یہ لقب دووجہ سے دیا گیا (ایک) یہ کہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ امات کا دورہ سات سات ہے۔ جیسا کہ ہم نے سائن میں ہیان کیا اور سات ہا تویں پر انتہاء ہوتی ہے اور یہ آخری دورہ ہے اور قیامت سے بھی مراد ہے اور دورے اس طرح بے انتہا چلے جائیں گے اور قیامتیں ہر سات کے ختم پر ہوتی رہیں گا۔ کہیں خاتمہ نہ ہوگا۔ وجہ دوم یہ کہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ عالم اداخی کی تدبیر سات سارول کے حوالے ہے یعنی ذخل و مشتری ومریخ و آفیاب وزہر ہوعطار دو قمر اور یہ اس تر تیب سے ہیں۔

بابک موت سے ڈرگیا۔ اس کے چاروں ہاتھ پاؤل کائے گئے گردن ماری گئی اور آگ

میں جلادیا گیا۔ اس کے بھائی کا بھی بھی انجام ہو ااور باوجود اس تختی کے ان میں سے کی

کے منہ سے چیخ کی آواز نہیں نگلی۔ مصنف نے کہا کہ بابحیہ میں سے ایک جماعت باقی

رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سال میں ان کی ایک رات خوشی کی مقرر ہے۔ اس میں عور تیں

اور مر وسب ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں آخر چراغوں کو گل کرد سے تیں۔ اور ہر ایک

مر ددوڑ کر ایک عورت کو گر فار کر کے اس کے ساتھ بد فعلی کرتا ہے تاویل ہے کرتا ہے

طلال ہو نابطور شکار کے ہے کیونکہ شکار مباح ہے۔

یا نجوال نام محمر ہ۔ ہاس لئے کہ انہوں نے بابک کے زمانہ میں اپنے كيڑے سرخ رفك تھے۔ چھٹانام قرامط ہے۔ اس نام كى وجہ تسميد مور فين كے نزديك دو بيں ايك بير كه خراسان كاايك شخص سواد كوفه ميں گيادہاں عابد زاہدين گيااور لوگوں کو اال بیت کے امام کی طرف بلایااور ایک شخص مسمی کرمتیہ کے یمال اثرا تھا جس کی آنکھ کی سرخی کی وجہ ہے کرمتیہ کہتے تھے۔اس لئے کہ دیمات کی زبان میں اس کے میں معنی ہیں۔ پھر اس نواح کے سر دارنے اس کو گر فار کر کے قید خانہ میں ڈالا۔ اور ففل کی منجی اسے تکیہ کے نیچے رکھ لی۔ ہر دار کی لو نڈی نے ترس کھا کر تنجی نکال کر قید خانہ کھول کر اس کو بھگادیا اور دروازہ مد کر کے گنجی بد ستور اپنی جگہ رکھ دی۔ شخ کو جب بیام مشهور ہوا تولوگ زیادہ معتقد ہو کر فتنہ میں پڑے۔ مخص مذکور شام میں پہنچا اوروہاں اپنے میزبان کرونہ کے نام سے منسوب ہوا۔ (تاکہ سواد کوفہ والے اس نام سے وہاں پہنچ جائیں) رفتہ رفتہ مخفف ہو کر کردیہ اور مغرب ہو کر قرمطہ ہو گیا۔اس کے بعداس کی اولادوا قارب وہاں باقی رہے۔ قول دوم یہ کہ یہ نسبت ایک شخص کی طرف ہے جس کو حمدان قرمط کہتے تھے۔وہ ابتداء میں باطنیہ کا ایک داعی تھا۔اس کا کہنا کیک جماعت نے مان لیا تووہ قرمطی کہلائے۔ یہ محض پہلے توزیدو فقر کی طرف مائل تھاو لیکن جابل تھا کو فہ کار ہے والا تھا۔ اتفاقاد ہاں ہے ایک گاؤں جاتا تھا۔ اور گاؤں کا قصد ر کھتا تھا۔ تو حمان نے اس باطنی سے جو باطنیہ فرقہ کی طرف لوگوں کو وعوت کیا کرتا تھا یو چھاکہ آپ کمال جائیں گے۔اور اس کو یہ نہیں معلوم تھاکہ بیاطنیہ کاداعی ہے۔ وائی نے اس گاؤں کانام لیاجس میں حمدان جاتا تھا۔ حمدان نے کماکہ آپ ان گاہوں میں ے کی گائے پر سوار ہولیں تاکہ تھک نہ جائیں واعی نے کماکہ جھے اس کا تھم نمیں وبا

کیاہے تدان نے کہاکہ آپ کو کوئی کام بغیر تھم کے نہیں کرتے۔ پھر آپ کس کے تھم یر عمل کرتے ہیں۔ داعی نے کہا کہ میں اپنے مالک اور تیرے مالک اور و نیاو آخرت کے مالک کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ حمدان نے کہاکہ پھریہ توانشدرب العالمین ہے باطنی كذاب منافق نے كماكه بال تونے كم كما حمدان نے يو چھاكه جس كاؤل ميس آب جاتے جیں وہاں آپ کا کیا مقصد ہے؟ واعی نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کو جمالت سے علم کی جانب اور گر اہی سے ہدایت کی جانب اور شقاوت سے سعادت کی جانب لاول۔ اور ان کوذات و فقیری کے گرداب سے نکالول اور ان کواس قدردے دول جس کی وجہ سےوہ گداگری سے تو نگر ہو جائیں۔ حدان نے کہاکہ خدا آپ کا بھلا کرے مجھے بھی اس گرواب جمالت وضلالت سے نکال لیجئے۔اورایسے علم کا فیضان مجھ پر فرمائے جس سے میں زندہ جاوید ہو جاؤں۔ کیونکہ جو کچھ آپ نے ذکر کیا مجھے اس کی اشد ضرورت ہے واعی مکارنے کہاکہ مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ حقیقت کا تھید ہر مخض سے ظاہر کروں جب تک اس پر بھر وسدنہ کرلول اور اس سے عمدنہ لے لوں۔ حمدان نے کماکہ آپ ا پناعمد ذکر میجے میں ول و جان ہے اس کو لازم کر لول گا۔ واعی نے کماکہ تومیرے لئے اوراہام وقت کے لئے اپنی جان پر اللہ تعالیٰ کا عمد ویثاق رکھ کہ تواہام کا بھید جو میں تھ سے ظاہر کروں وہ کسی سے بیان نہ کر اور میر ابھید بھی کسی سے مت کر۔ حدان نے اس طرح عمد ومیثاق دیا۔ پھر داعی نے اس کو صلالت کے فنون سے تعلیم دیناشروع کیا۔ یمال تک کہ اس کوراہ ہے گمراہ کر لیا پھریہ شخص حمدان خوداس گمراہی کا ایک جاہل پیشوا بن گیا اور اس بدعت کا سر غنہ ہو گیا اس کے تابعین اس کے نام سے قرمطیہ یا قرامطہ کملائے لگے اور اس کے بعد برابر اس کی اولاد و نسل سے قائم مقام ہوتے رہے۔ ان میں سے سخت جنگی مکارا یک شخص ابو سعید قرمطی تھاجو ۲۸۷ھ میں ظاہر ہوا۔اس نے بواغلبہ حاصل کیا۔ بیشمار آومی قتل کئے۔ بہت سی مسجدیں منهدم کیس صدبا قرآن مجيد جلاد يے۔ حاجيول كے بهت سے قافلے لوث لئے اسے لوگون كے لئے نے نے طریقے نکالے اور بہت می محال باتوں کو ان کے ذہن تشین کیا۔ جب لڑائی لڑتا تو کتا کہ مجھے اس دم فتح و ظفر کاوعدہ دیا گیا ہے۔جبوہ مرا تولو گول نے اس کی قبر پر قبہ بہایا۔ اوراس پر کچ کی ایک چڑیا مائی اور لو گول کو بھکایا کہ جب یہ چڑیااڑے کی تواس زمانہ میں ابد سعیدا پی قبرے نکلے گا۔ان گمراہوں نے اس کی قبر کے پاس گھوڑاوجوڑاوہتھیارر کھے تھے۔اہلیس نے اس گمر اہ فرقے کے خیال میں پیات جمائی کہ جو مر ااور اس کی قبر کے

پاس گھوڑ ابندھا تو وہ جب اٹھے گا تو سوار ہو گا۔ اور اگر گھوڑ انہ باندھا گیا تو پیادہ ٹھوکریں کھائے گا۔ ابو سعید مذکور کے تابعین گمر اہ جب اس کانام آتا تو درود پڑھتے اور سول اللہ علیقہ کے ذکر مبارک پر درود نہ پڑھتے اور کہتے کہ ہم رزق ابو سعید کا کھائیں تو کیوں ابوالقاسم علیقہ پر درود پڑھیں اس کے بعد اس کا بیٹا ابوطا ہر قائم مقام ہوا۔ اور اس کے مانند بدکاریاں کرنے لگا۔ یمال تک کہ اچانک اس نے کعبہ پر ججوم کیا اور وہال جو پچھ کچھادا تھا۔ سب لوٹ لیا ججر اسود کو اکھاڑ کر اپنے شہر میں لے گیا اور لوگول کے ذہن میں جا گیا اور لوگول کے ذہن میں جا کیا اور لوگول کے ذہن میں جا کیا اور لوگول کے ذہن

سی اتوال نام خر میہ ۔ ہے خرم عجی لفظ ہے 'جس کے معیٰ لذیز عیش کی چیز جس کے واسطے آدمی کا نفس راغب ہو تا ہے۔ اس نام سے قصد یہ تھا کہ لوگ ہر قسم کی لذت و شہوت حاصل کریں 'جس طرح ان کو حاصل ہو سکے اور شرع میں جس پر ہیزگاری ویا گیزگی کے لئے انسان ممذب کیا گیا ہے یہ سب ترک کر دیا اور ہی وال سے شرعی خلعت اتار ڈالے اصل میں یہ لفظ مجوسی مزوکیہ فرقہ کا تھا۔ جنہوں نے مجوس کے ہر قتم کے فواحش مباح کر و یے تھے یہ لوگ قبادباد شاہ کے زمانہ میں نکلے تھے۔ و نیا کی سب عور تیں ہر شخص کے لئے مباح کر دی تھیں اور ہر ممنوع چیز حلال کر دی تھی۔ تو انہیں کی مشابہت سے اس فرقہ باطنیہ کا نام رکھا گیا کیونکہ آگر چہ ابتد ائی تصور میں باطنیہ ومز دکیہ میں اختلاف ہو۔ لیکن ان کے اور ان کے ایمان کا انجام ایک ہی ہے۔

آ تھوال نام تعلیمیہ ہے یہ لقب اس لئے دیا گیا کہ ان کے مذہب کی بنیاد اس پر ہے کہ عقل کوبالائے طاق رکھیں۔اور پچھ بھی سمجھ سے کام نہ لیں۔جو پچھ امام معصوم کے اسی کو قبول کریں اسی کی تعلیم کی طرف خلق کو دعوت دیں اور بیر کہ اسی کی تعلیم کی طرف خلق کو دعوت دیں اور بیر کہ اسی کی تعلیم کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔

فصل: اس بات كابيان كه بهت بوگ اس بدعت و صلالت ميس كيول داخل ہوئے۔ يعنى اس صلالت كابيان كه بهت بول طنيوں كاكيا مقصد تقا۔ مصنف في كاك ہوں كاكيا مقصد تقا۔ مصنف في كاك اس قوم نے دين و شريعت ہے جدا ہو جانے كا قصد كيا۔ تواس كے لئے مجوس اور مزوكيد و شويد و ملاحدہ فلاسفہ كے لوگوں ہے مل كر مشورہ كياكہ الي كوئى تدبير فكاليس كه اس پريشانى سے نجات ہو۔ جو اہل اسلام كے استيلاء سے ان پر طارى ہوئى ہے كيونكہ اہل اسلام كے استيلاء سے ان پر طارى ہوئى ہے كيونكہ اہل اسلام كے استيلاء سے ان پر طارى ہوئى ہے كيونكہ اہل اسلام نے عمدہ دلاكل سے انكار خداوا فكار دسالت و حشر ميں ان كيك زبان

کو تکی کردی تھی ان گمر اجول نے دیکھا کہ نبوت وشریعت محمدی کا آوازہ چار دانگ عالم میں شائع ہے۔ اور بیا مر اہ کسی کسی طرح اس کا مقابلہ نہیں کر عظتے تو سب نے مل کر بیا تدير نكالى كه ابل اسلام ميں سے ايسے فرقہ كو چھانوجو عقل سےبد نصيب رائے ميں یودا'اور محالات کو قبول کرتا ہو۔ اور بغیر سند کے جھوٹی باتوں کے قبول کرنے میں مشہور ہو۔اییا فرقہ ان کو یہ روافض مل گیا او یہ تدبیر نکالی کہ ظاہر میں روافض کے عقیدے میں شامل ہوں۔ تاکہ قتل عام ہے محفوظ ہو جائیں پھراس فرقہ روافض ہے دوستی و چاپلوسی پیدا کریں اور غم و گریہ و ماتم ان واقعات مصیبت میں ظاہر کریں جو آل محد علیہ یر ظالموں کے ہاتھوں کے سے پیش آئے پس جمیں اس حیلہ سے بزرگان سلف کو لعن طعن کرنے کا پورا موقع ہاتھ آئے گا جن سے شریعت نقل ہو کر ان کو حاصل ہوئی ہے اور جب انہیں پر لعن طعن کر نااس فرقہ روافض کے کانول پر آسان ہو جائے گا توجو کھے امر شریعت و قرآن انہوں نے نقل کیا ہے اس کی قدر بھی اس احتی فرقد کے دل سے کم ہو جائے گی تب بہت آسانی سے یہ موقع ملے گاکہ ان کو شریعت ے نکال کرباہر کیاجائے اور اگرباوجوداس کے بھی ان میں کوئی ابیارہے گاجو ظاہر قران کایا بدے تواس پر بیہ جال ڈال کر بھکا کیں گے کہ بیدان طواہر کے اسرار وباطن ہیں اور فقلہ ظاہر پر فریفتہ ہوناحمافت ہے اور وانائی ہے کہ حکمت و فلے کے موافق ان کے اسر ار پر اعتقاد ہو۔ چر ہم اپنے عقائد ان میں داخل کر دیں گے اور کمیں گے کہ ظاہر سے مرادی اسرار ہیں اور اس ذریعے ہے باقی قران سے مخرف کونا آسان ہو گا۔ پھر انہوں نے عملدر آر کے واسطے ایسے شخص کو تلاش کیا جواسے آپ کواہل ہیت میں سے قرار دے اور اس طریقتہ رفض میں ان کا موافق ہواور دعویٰ عام بدر کھا جائے کہ تمام امت براس کی متابعت واجب ہے کیونکہ وہ خلیفہ رسول اللہ علاقہ ہے۔اور خطاولغزش ے معصوم ہاللہ تعالی نے ہر پیغیر کی طرح اس کو معصوم کر دیا ہے اور ان لوگوں نے یہ بھی تجویز کیا کہ اس گھڑے ہوئے معصوم ظیفہ کے قرب و جوار میں اس کی فرمانبر داری کی وعوت ظاہر نہ کی جائے۔ کیونکہ جس قدر گھر نزدیک ہواس قدر زیادہ یرده چاک ہوتا ہے اور جب مسافت دراز ہو گی اور تکلیف شدید لازم آئے گی توجو مخفس اس کی وعوت کرنے دہاں گیا ہے۔ کب کسی کو خیال ہوگا کہ داعی کے ساتھ جاکر معصوم امام کا حال دریافت کرے یااس کی حقیقت حال سے مطلع ہو۔ (بللحہ فلفی داعی پر اکتفاکریں گے)ان سب باتوں سے اس محد فرقہ کا مطلب میں تھاکہ لوگوں کے مال و

ملک پر مستولی ہو جائیں۔ اور جیسے قدمائے اسلام نے ان ممالک کو فتح کر کے اموال غنیمت ان اقوام سے حاصل کے اور جمادوں میں ان کے باپ دادے قتل کئے تھے تواب حیلہ سے ان موجودہ مسلمانوں سے انتقام لیں۔ بیراس فرقہ کی ابتد اء اور ان کے مقصود کی انتزام کر متر جم کہتا ہے کہ ممالک ایران و غیرہ میں بعض فرقہ روافض نے اس فرقہ اساعیلیہ باطنیہ کے بہت سے مسائل و عقائد و خرافات لے کراپنے یمال داخل کئے ہیں نعوذ باللہ من ذکک)

فصل: مصنف نے کہاکہ اس بد کار قوم کے حلیے لوگوں کے پھانسے میں عجیب ہیں۔اور ایسے احمق کوجوان کے دام فریب میں آجائے گادوسرے سے تمیز کر لیتے ہیں اور جب وہ ان کی کسوٹی پر آیا تواس جاہل کی طبیعت و سکھتے ہیں اگر دیکھا کہ وہ زہدو ترک دنیا کی طرف راغب ہے تواس کو امانت و صدق گفتار و ترک شہوات کی دعوت كرتے ہيں۔اور اگر ديكھاكہ وہ بے باكى اور شهوت كى طرف ماكل ہے تواس كو فلسفى الجھاؤ ے قائل کرتے ہیں کہ عبادت بو قوفی اور تقوی حمافت ہواور دانائی ہے کہ نفس کونا حق اس ونیا کی لذات سے محروم نہ کرے اور ہر مذہب والے کے نزدیک اس کے مذہب کے موافق تقریریں کر کے قائل کرتے ہیں اور جب یہ جائل ان کے فریب میں آگر یہ شک کرنے لگتا ہے کہ وہ پہلے کیسے نادانی کے عقیدہ میں چھنما تھا اوان کی وعوت قبول كرليتا ہے۔ يہ قبول كرنے والايا تواجد سخت دل بو قوف ہو تاہے ياسابق ك ايرانى بادشا مول يا مجوس كى اولاديس سے موتا ہے ، جس كے باب دادے كى سلطنت بوجہ اسلام کے چھینی گئی ایا ایا شخص جس کادلی شوق بد ہو تاہے کہ کسی شہر یا قلعہ پر مسلط ہو جائے الیکن زمانہ اس کی مساعدت و موافقت شیں کرتا۔ توبید لوگ اس کووعدہ ویے ہیں کہ ہم مال وب باک بمادروں سے تہماری مدد کریں کے یادہ انسا مخص ہوتا ہے جس کے نفس میں عوام الناس کے مراتب سے بوھ جانے اور افزول رتبہ ہونے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اپنے خیال میں حالات پر مطلع ہونے کا قصد کرتا ہے یاوہ فلسفی یا ھو یہ یا حماقت سے منافقانہ وین میں متحیر ہے 'یاوہ شخص ہے جس پر شرعی پابندی یو جھل معلوم موتی ہے اور فخش لذات کی جاٹ رکھتا ہے۔ (ایسے لوگ ان باطنیہ ملاحدوہ کے دام فریب میں گر فاروخوار ہو جاتے ہیں)۔

## ملاحد ہ باطنیہ کے مذہبی بعض اعتقادات کاذکر

شیخ ابو حامد القوی نے کہاکہ باطنیہ ایک قوم ہے جومنہ سے تو اسلام کا دعویٰ كرتے بيں مران كے عقائد واعمال بالكل اسلام سے مخالف و مبائن بيں اور ظاہر ميں رفض کی طرف ماکل ہیں ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدائے قدیم دو ہیں اور زمانہ کے لحاظ سے ان کے وجود کی ابتداء نہیں ہے لیکن باوجود اس کے ایک علت ہے دوسرے کے واسطے اور کہتے ہیں جو سابق ہے اس کو یہ نہیں کہ سکتے کہ وجود ہے یا عدم ہے نہ موجود ب نه معدوم ہے اور نہ مجهول ہے نه معلوم ہے اور نه موصوف ہے نه غير موصوف ہے اور اس سابق سے دوسر اپیدا ہوا۔ اور بید اول موجود ہے پھر نفس کلیہ کا وجود ہواان کے نزدیک نبی ایک الیا مخص ہے جس پر خدائے اول سے بواسطہ خدائے ووم کے قوت قد سیہ صافیہ فائض ہوئی۔اور کہتے ہیں کہ جرائیل اس عقل کو کہتے ہیں جونبی پر فائض ہوئی۔وہ کوئی ذات نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہر زمانہ میں اس نبی کے مثل امام معصوم ضرور ہوناچاہیے جو حق کے ساتھ قائم ہواور وہی ظاہر کی تاویل بتلایا کرے اور کتے ہیں کہ آخرت و قیامت کوئی چیز شیں ہے بلعد کتے ہیں کہ معاد کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیزاین اصل کی طرف عود کرے اور نفس بھی اپنی اصل کی طرف عود کرتا ہے اور رہاشرع سے مكلف ہونا تو كہتے ہيں كہ ہر چيز مطلقاً مباح ہے اور جو چيزيں حرام كى جاتی ہیں سب مباحات (جائز) ہیں۔ لیکن جب موقع پاتے ہیں تواس (قول) سے انکار كركے كہتے ہیں كہ ہمارا قول ہے كہ انسان كے واسطے مكلّف ہونا ضرور ہے۔ مگر جب وہ حقائق اشیاء سے ماہر ہواجوان ظاہری نصوص کے باطنی معنی ہیں تب اس پر کوئی تکلیف نہیں رہتی ہے چونکہ وہ لوگوں کو قرآن وحدیث سے منحرف کرنے میں عاجز تھے اس لئے یہ مکر گانٹھا کہ اپنی ملمع کی ہوئی باتوں میں پھاکر انہیں قر آن وحدیث ہے مجير دیں۔اس لئے كه اگر يملے عى سے قران و حديث سے انكار كى تقر يح كرتے تو عوام الناس قبول ندكرتے كتے ہيں كہ جناب جس سے عسل لازم آتا ہے اس كے بيد معنی ہیں کہ قبول کرنے والا بھید ظاہر کرے اور عنسل سے مراد پیر کہ از سر نواس خطا ے توبہ کر کے عمد کرے۔ زنا کے معنی یہ کہ علم باطن کا نطفہ ایسے شخص کے پیٹ میں والے جس سے سابق میں عهد لیا گیا ہے اور صوم (روزه) کے بیہ معنی ہیں کہ جمید کھو لنے سے جی روک رکھے کعبہ نبی علیہ ہیں اور باب علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ طوفان

ے مراد طوفان علم ہے۔ جس میں شبہ کے ساتھ تمک کرنے والے غرق کئے گئے سفینہ وہ جزیرہ ہے جس میں نوح کی دعوت قبول کرنے والے محصور ہوئے تھے۔ نار اہراہیم سے مراد نمر ودکی غصہ کی آگ تھی وہال یہ حقیقی آگ مراد نہیں ہے۔اسحاق کو ذرج کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس سے عمد جدید لیا گیا۔ عصاء موسی سے مراد موسی کی دلیل و ججت ہے۔ یا جوج و ماجوج سے مراد علمائے ظواہر ہیں۔

واضح ہوکہ سوائے ابو حامد کے دوسرول نے ذکر کیا کہ باطنیہ کہتے ہیں کہ خدا نے جب ارواح کو بیدا کیا تو خود بھی ان میں ظاہر ہوااور انہیں کی صورت میں ظاہر ہوا تو كى نے شك نہ كياكہ يہ بھى ان ميں ايك ہے اور سب سے يملے علمان فارسى رضى الله عنہ اور مقد اور ضی اللبل عنہ اور ابو ذرر ضی اللہ عنہ نے پہچانا۔ اور سب سے پہلے اس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ چنانچہ اس کا نام ابلیس ہوا۔ (نعوذ باللہ) اس قتم ے خرافات اس نایاک فرقہ میں بہت ہیں جن کے ذکر میں کمال تک تصبیع او قات کی جائے اور ان جیسے لو گول نے ولیل چھوڑ کر کسی شبہ پر بھی تمسک نہیں کیا' تاکہ حق بات ظاہر کرنے کے لئے ان سے گفتگو ہوبلحہ ان لو گول نے تواسیے ذہن میں ایک مضمون باندھ کر اس کے موافق سب واقعات گھڑ کے ہنا لئے ہیں (نیپنی شریعت کے اصول قر آن و حدیث اصلی ہیں' توان کے سمجھنے میں جس فرقہ کو غلطی ہوئی اس کے ساتھ مناظرہ ہو سکتا ہے۔اور اس فرقہ نے خودروایتیں بنائیں کہ مثلاً خدانے ایک فاطمی بھیجا تھا۔ اس میں صاف لکھا تھااور اس قرآن میں موجود ہے آلم کہ ذلک الکتاب اس سےوہ عمد نامہ مراو ہے جوالف اللہ نے ل جبریل وم محمد علیات کی گواہی ہے علی رضی اللہ عنہ یر عهد لیا تھاکہ آئندہ تلوارنہ تھینجیں اور ظلم وذلت پر داشت کریں الغرض اسی فتم کے واہیات بنا لئے توان کو قران وحدیث ہے کھ مطلب نہیں۔بلحہ جوہا تیں اپنے علم باطنی میں میان کرتے ہیں وہ دین ہیں تواس فرقہ ہے کیا مناظرہ ہو سکتاہے اور اگر اتفاقاً بھی اس فرقہ ہے حث ہو تو کے کہ تم نے بیر چیزیں کمال سے پائیں۔ آیا تم کوبدیمی مل گئیں یا نظر کرنے سے یاکی امام معصوم سے اگر کہیں کہ بدیری ہیں توباطل ہے کیونکہ عقل سلیم والے ان معتقدات کے مخالف ہیں۔اوربدیمی میں کوئی عقل والا خلاف نہیں کرتا جیے آفاب اور اگر خالی و عوے سے کچھ ثبوت ہو تو تمہار امقابل تمہارے بر عکس جو بھی وعویٰ کرے جائز ہو جائے اور اگرتم نے نظری دلیل سے علت کیا تواس کو تمباطل کہتے ہو۔ کیونکہ وہ عقلی تصرف ہے اور عقلی قضایا تمہارے اصول میں وثوق کے قابل نہیں

ہوتے اور اگر کہیں کہ ہم نے امام معصوم سے حاصل کئے تو کہوکہ کیوں تم نے مجمد علیہ اللہ کا قول شریف جو معجزات متواتر کے ساتھ تھا چھوڑ ااور اپناس امام معصوم کا قول لے لیا جو بغیر معجزہ ہے اور باوجو داس کے جو کچھ امام معصوم نے بیان کیا شاکداس کے باطنی معنی ظاہر کے خلاف ہوں۔ پھر ان سے کہا جائے کہ بید باطن واسر ارجو تم کہتے ہوان کا چھیانا لازم ہے یا ظاہر کرنا۔ اگر کہیں کہ ظاہر کرنا واجب ہے تو کہنا چاہیے کہ پھر محمد مناسلے نے انہیں کیوں چھپایا اور اگر کہیں کہ چھپانا واجب ہے تو کہنا چاہیے کہ رسول پر علیہ خس کا انتفاء واجب تھا تو تم پر افشاکیوں کر جائز ہوا۔

ائن عقیل نے کہاکہ اسلام میں باطنیہ و ظاہر یہ دونوں فرقوں سے خرالی پیش آئی چنانچہ فرقہ باطنیہ نے اسلام کا نام رکھ کر شرع کو متروک کیا اور اپی باطنی باطل تفیریں (خطب ربط) کے مدعی ہوئے جن پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ یمال تک کہ ان دشمنوں نے شرع کی کوئی چیز نہیں باقی رکھی ،جس کے مقابلہ میں باطنی معنی نہائے ہوں یمال تک کہ واجب کا بجاب وممنوع کی ممانعت بھی ساقط کردی کرہافرقہ ظاہریہ توانہوں نے ہر جکہ ظاہر کو لے لیاحالاتکہ اس کی تاویل واجب ہے چنانچہ ظاہر سے نے اساء وصفات میں بھی وہ معنی لئے جو حواس سے ان کی سمجھ میں آئے۔ حق مذہب دونوں مرتبوں میں دائر ہے لینی ظاہر کو لے جب تک کوئی دلیل اس سے پھیرنے والی نہ ہو اور رہاباطن توجس پر کوئی دلیل شرعی نہ ہواس کوٹرک کر دے۔ اگر مجھ سے اور اس فرقہ باطنیہ کے پیشواے ملاقات ہوتی تومیں اس کے ساتھ علمی طریقہ کی گفتگونہ كرتا-بلحداس كى سمجھ پراوراس كے تابعين كى سمجھ پرلعنت ملامت كرتا- (يعنى اس حلیہ سے باوشاہ بن جانے کا خیال تمہاری حماقت ہے) مثلاً اس طرح کتا کہ بادشاہوں کے واسطے خاص خاص طریقے اور تدبیریں ہیں جن سے وہ مقصود پر چینچتے ہیں۔ اور تم جوان چند آومیول پر امید سلطنت لگائے بیٹھ ہو یہ تمهاری حماقت ہے۔اور تم جان لو کہ یہ ملتیں جنہوں نے زمین کو بھر لیا ہے ان میں سب سے زیادہ قریب اور مناسب شریعت اسلام ہے جس کے نام سے تم قوت پاتے ہو۔اور اپنی حماقت سے اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہو۔اس کو اللہ تعالیٰ کا کامل غلبہ دیا ہے اس کے بگاڑنے کی طمع بھی حماقت ہے بھلازائل کرنا تو دور رہا۔ چنانچہ ہر سال اس کا ایک مجمع عظیم عرفات میں ہو تاہے اور ہر جمعہ کے روز مساجد جامع میں اور ہر روزیا نچوں وقت مساجد عام میں ہو تا ہے تو تم اپنے نفوس خبیثہ میں بیر منصوبے کمال سے باندھتے ہو کہ اس سمندر عظیم کو

گدلا کرو گے اور کیسے اس امر ظاہر کا نور و هندلا کرو گے جو جمان میں ظاہر ہے۔ ہر روز ہزاروں مناروں پر بیے اذان وی جاتی ہے کہ اشھد ان محمدا رسول الله اور رہا تمہارا حال تو تمہاری انتزایہ ہے کہ کی خلوت خاصہ میں اپنا کچھ منصوبہ بیان کر دیا یا کی قلعہ میں چندلوگوں کے پیشوائن جاؤ۔ اگر تمہارے مر دہ دلوں سے کوئی کلمہ باہر نکلے تو تمہارا سر اڑا دیا جائے اور کتوں کی طرح مار ڈالے جاؤ تو کب کی عا قبل کو بید خیال ہوگا کہ جو منصوبہ تم نے باندھا ہے وہ اس امر کلی پر جس نے آفاق کو گھیر لیا ہے غالب آوے گا۔ پس جھے تو تم سے زیادہ کوئی احتی نہیں معلوم ہوا۔ بالجملہ میں پہلے اس سے ایسے کلمات کہ ایر ابین عقیلہ سے مناظرہ کی تو ہت آوے۔

مصنف نے کہاکہ مجھلے باطنیہ کے فساد کی چنگاری ۹۳ مص میں محرد کی تو الطان بر کیار ق نے ان میں سے بہت ہو کو لوگوں کو قتل کیا جن میں باطنیہ کا فد ہب المت ہو تا تھا لی مقولول کی تعداد تین سوے اوپر تک پیٹی۔اور ان کے اموال لوث لئے گئے توان میں بھن کے قبضہ سے بے سند ہی موتول کے سر گر بر آمد ہوئے۔ اس بارہ میں خلیفہ کوایک عرضی لکھی گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ جن پر اس مذہب کا گمان بھی کیا جائے ان کو فوراگر فار کر لیا جائے چنانچہ گر فاریاں ہونے لکیں۔اور کی کو ب جرات نہ ہوئی کہ کسی کے واسطے سفارش کرے اس خوف سے کہ سفارشی پر پیر شبہ نہ ہو کہ ان کے ذہب کی طرف ماکل ہے۔ عوام نے جس کو جابااور جس سے جس کے دل میں کھے رہجش تھی اس کی مخبری کروی کہ اس فد جب میں ہے تووہ فورا قتل کیا جاتا اور اس كا كربار لوث لياجاتا-سب سے يملے سلطان جلال الدول ملك شاه ك زمانے ميں باطنیہ کاحال کھلاکہ انہوں نے مجتمع ہو کرسادہ میں عید کی نماز پڑھی۔اور شہر کے کو توال کواس ہے آگاہی ہوئی۔اس نےان کو گر فآر کر کے قید خانہ میں ڈالا۔ پھراس کے بعد ان کورہا کر دیا۔ انہوں نے ساوہ کے ایک موذن کود ھوکا دیا۔ اور اے اپنے مذہب میں شامل کرنے کی بے حد کوشش کی۔ اس نے انکار کیا تو ڈرے کہ شاید وہ ان کی چفلی کھاتے لہذاان کو و حو کے سے قتل کر دیا۔ یہ خبر نظام الملک کو پیچی تواس نے ان لو گون ے قل کرنے میں پیش قدمی کی جواس زہب کے ساتھ متبم تھے۔ چنانچہ متبم لوگ قل کئے گئے۔ایک بوطئ متہم تھادہ مار آگیا۔ پھر انہوں نے ایک مدت بعد نظام الملک کو وھو کے سے مار ااور کہنے لگے کہ تم نے ہم میں سے بوطئ مرا۔ ہم نے اس کے موض میں نظام الملک مارا۔جب ملک شاہ نے انتقال کیا تواصفهمان میں اس فرقد کا زور بوھ گیا۔

اور یمال تک نوبت پینی که آدمی کواغواکر کے قتل کر ڈالتے اور کھتے میں ڈال دیتے۔ پھر توبہ تملکہ پڑاکہ اگر کسی کے گھر میں کوئی آدمی عصر کے قریب تک نہ آگیا تواس ے مانوس ہوجاتے لوگول نےوہ مقامات علاش کئے جمال اس فتم کی کارروائیال ہوا کرتی تھیں۔ توانہوں نے ایک مکان میں ایک عورت کو پایا جو ہمیشہ ایک بوریے پر بیٹھی رہتی تھی۔وہاں سے نہیں ملتی تھی لوگوں نے اس کو تھیدے کر الگ کیااور یوریا ٹھایا تو اس نیچے کھتے میں چالیس مقتول پائے۔ چنانچہ اس عورت کو مار کر گھر اور محلّہ جلادیا گیا اور اس اجاط کے کوچہ کے دروازہ پر ایک اندھا بیٹھا بھیک مانگاکر تا۔ جب او هر کوئی ملمان مخض گزرتا تواس سے در خواست کرتا کہ اللہ مجھے چند قدم ہاتھ پکڑ کراس اہا طے تک پہنچادے وہ مسلمان اس اندھے بے ایمان کولے چلتا۔ جیسے ہی احاطہ تک پنجاکہ احاطہ میں تھینے لیا گیا۔ اور احاطہ والے اس پر غالب آ گئے۔ آخر مسلمانوں نے بردی کوشش سے ان لوگوں کو تلاش کیا۔ اور اصفهان میں ایک بردا ہنگامہ اور قتل عام ہوا۔ پہلا قلعہ جوباطنیہ کے قبضہ میں آیادہ قلعہ روزباد تھا۔ جونواح ویلم میں ہے۔ یہ قلعہ ملک شاہ کے مصاحب قماح کے قبضہ میں تھاوہ اس کو اس قوم مقاح کے مذہب کی حفاظت وانتمام کے لئے محفوظ رکھتا تھا۔ آخر اس نے ملک شاہ کے زمانہ میں ایک ہزار دو سواشر فیاں لے کر ۸۳ م میں میں سے قلعہ اس قوم کے سپر د کر دیا۔ان کاسر وار حسن بن الصباح تقا۔ جو اصل میں مرو کار ہے والا تھا ابتداء میں جب وہ لڑ کا تھا تو رئیس بن عبدالرزاق بن بهرام كالمنثى تفا پھر مصر كيااور وہال داعى اسمعيليہ سے يہ مذہب سيھ كر واپس آیاس قوم کاسر دارین گیا۔اور آخریہ قلعہ حاصل کیا۔اس کاطریقہ یہ تھاکہ ہر ا یک احمق جاہل کو جس کو دائمیں بائیں کا شعور نہیں ہو تااور امور دنیا سے بالکل بے خبر جو تااس کو اپنے دام فریب میں لیتا اور باد ام اور شد اور کلو نجی کھلا تا۔ جب اس کا د ماغ كرم موجاتا تواس سے ميان كرتاك حضرت مصطفى عليقة ك الل ميت ير ايساايسا ظلم و عدوان ہوا ہے اور روز بروزاس فتم کا جھوٹ و چھمیان کر تا۔ حتی کہ اس کے ذہن میں جم جاتا پھر كتاك ازارقہ وخوارج نے بنى اميہ كے قال ميں اپنى جانيں فداكيل توكيا سبب ہے کہ تم حق پر ہو کر اپنی جان دینے میں مخل کرنے اور امام کی مدد نہیں کرتے ہو۔ غرض کہ اس حیلہ سے اس کو در ندول کا لقمہ مناتا تھا۔ ملک شاہ سلحوتی نے اس محض حن بن الصباح کے پاس ایٹی بھیجا تھاکہ اطاعت اختیار کرے اور سرکشی کے بدانجام سے ڈرایا تھااور تھم دیا تھا کہ اپنے لوگوں کو امراء و علماء کے قتل کے واسطے ملک

میں نہ پھیلائے۔جب اپنی پہنچا تو اس نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے جو تم آنکھوں سے

دیکھو پھر اس نے اپنے بچھ معتقدوں سے جو اس کے سامنے کھڑے ہے کہا کہ میں چاہتا

ہوں کہ تم کو تماہر ہے مولی کے پاس دوانہ کروں تم میں سے کون شخص اس کام کے لئے

اشتا ہے ان لوگوں میں سے ہر ایک جلدی سے اٹھ کھڑ اہوا۔ سلطانی اپنی سجھتا تھا کہ وہ

ان کے ہاتھ پیغام بھیجا چاہتا ہے۔ پھر اس نے ان میں سے ایک جوان سے کہا کہ اپنے

آپ کو قتل کر۔اس جوان نے فورا چھری ذکال کر اپنے قلب پر ماری اور مر وہ ہو کر گر

قلعہ سے نیچ کو دیڑا۔ اور پاش پاش ہوگیا۔ پھر اس نے سلطانی اپنی سے کہا کہ اس فتم

قلعہ سے نیچ کو دیڑا۔ اور پاش پاش ہوگیا۔ پھر اس نے سلطانی اپنی سے کہا کہ اس فتم

اور تیر سے پیغام کا بھی ہی جواب ہے اپنی نے آئر سلطان سے یہ حال بیان کیا توباوشاہ

متجب ہو ااور ان لوگوں سے تعرف نہ کیار فقر فقہ اس قوم کے ہاتھ میں بہت سے قلعے

متجب ہو ااور ان لوگوں سے تعرف نہ کیار فقر فقہ اس قوم کے ہاتھ میں بہت سے قلعے

متجب ہو ااور ان لوگوں سے تعرف نہ کیار فقر فقہ اس قوم کے ہاتھ میں بہت سے قلعے

متجب ہو ااور ان لوگوں سے تعرف نہ کیار فقر فقہ اس قوم کے ہاتھ میں بہت سے قلعے

متاب ہے پھر انہوں نے بہت سے امر اء اور وزراء کو قتل کیا۔ مصنف کہتا ہے کہ میں نے

تار ہے میں اس قوم کے حالات عجیبہ نقل کئے ہیں یہاں بے فائدہ تطویل سے اجتناب

تار ہے میں اس قوم کے حالات عجیبہ نقل کئے ہیں یہاں بے فائدہ تطویل سے اجتناب

فصل المسال مے وسمنی تھی ہوت کے دل میں اسلام سے دسمنی تھی وہ نکل کر اس قوم میں شامل ہوئے۔ اور بہت مبالغہ و کوشش سے جس کو پایا ایسے وعوے بتلائے جو محص بے بعیاد تھے اور انتخائے مقصود ان کا بھی تھا کہ دین اسلام کی قید سے گر دن چھڑ ائیں اور ہر طرح کی لذات سے مخطوظ ہوں۔ زباو فجور وغیرہ محر مات کو مباح کریں۔ پس ان زندیقوں میں سے آیک توبا بک خرمی تھا۔ جس نے بہت پچھ لذات حاصل کیں اور اسے اس کا مقصود مل گیالیکن بعد کواس نے بہت می خلق خدا کو قتل کیا اور لوگوں کے ایذاو ہیں صد سے بودھ گیا۔ ذال بعد قرمطی اور زنجی جس نے زنگی میں بہت پچھ لوٹ میں ہوگی۔ پھر اس نے (بھر ہو فیرہ) فیل موں کو ابھار ااور وعدہ کیا کہ تم کوباد شاہت حاصل ہوگ۔ پھر اس نے (بھر ہو فیرہ) میں بہت پچھ لوٹ مار اور قتل و تار ان کیا۔ اور ان میں سے بعض فقط اپنے برگشتہ اعتقاد پر میں بہت کچھ لوٹ مار اور قتل و تار ان کیا۔ اور ان میں سے بعض فقط اپنے برگشتہ اعتقاد پر قائم رہے۔ اور کہیں جانے کی ہمت نہ ہوئی تو ان کی دنیا و آخر ت دونوں برباد ہو تیں۔ جیسے این الراوندی اور معری گزرے ہیں۔

پہلے رافضیوں اور محدول کا ملازم تفاہ جب لوگ اس اس کو ملامت کرتے تو کہتا کہ میر ا مقصود پرہے کہ اس بہانہ ہے ان کے مذہب سے دانف ہو جاؤں۔ پھر کھل کر عث و مناظرہ کرنے لگامصنف نے کہا کہ جس نے ابن الراوندی کا حال غورے ویکھاوہ صاف جان جائے گاکہ یہ مخص دو المحد تھااس نے ایک کتاب دامغ لکھی ہے اس کاز عم یہ تھاکہ میں اس کتاب سے شریعت اسلام کو کوفتہ کرتا ہوں۔لیکن خدا تعالیٰ یاک ذات ہے جس نے اس کا سر عجل دیا اور عین عالم شاب میں گرفتار ہو گیا۔ اس احتی نے قرآن پر تنا تض كاعتراض كياور غير فصيح مونے كادعوى كياحالا نكه قطعاً معلوم ب كه بلغاء و فصحائے عرب قران کو س کر متیر ہو گئے تھے بھلااس کو تکے مجمی کی بات کا کیا اعتبار جو خود فصاحت ے افتالو نہیں کر سکتا تھا۔ رہااہد العلاء المعرى (جو معز الدولد رافضى دیلمي كامداح شاعر تھا) تواس كے اشعار ميں كھلا ہواالحاد ہے اور انبياء عليهم السلام كے ساتھ وتشني مين مبالغه كرتا تفا\_اور نهايت ذليل زند كي بسر كرتا تفاركه بهما اين علطي سجهتا اور بھی انبیاء علیم السلام پر طعن کرتاغرضیکہ اے خبط ہو گیا تھااور ہر دم خاکف رہتا کہ قبل نہ کیاجائے آخرای خواری میں مر گیا کوئی زماندان دونوں فریقوں کی ذریات ہے خالی نہیں رہا۔ لیکن حمد اللہ کوان کی چنگاری اڑتی ہوئی چھ گئی۔ اب کوئی ظاہر نہیں رہا سوائے اس کے کہ یا توباطنی چھیا ہوا ہے یا فلسفی پوشیدہ ہے۔اور وہ سب سے زیادہ خوار ہاور وہ سب سے زیادہ مصیبت کی زندگی اسر کر تا ہے اور ہم نے دونول فریق باطنیہ و فلسفيه كي جماعت كاحال تاريخ مين مفصل لكهاب

مترجم كمتا ہے كہ اس زمانے ميں سوائے علماء واكثر عوام كے امراء و سلاطين ولئكرى سب عيش وشر اب خورى وغيره ميں گر فقاد تھے تو ملاحدہ وباطنيہ كا زور ہوگيا۔ مسلمان سلاطين ملك كيرى كے لئے باہم سخت جدال و قال كرتے تھے شام ميں نصارى نے زور باندھ ركھا تھا يہال تک كہ اللہ تعالى نے تا تارى غارت گرول كومسلط كيا۔ ہلاكو نے سب قلعات رود بار وغيرہ چھين كر مسمار كر ديے۔ اور سلطنت اسلامى كى تخ بديا مندم كردى۔ بلحہ الاكامى كى تخ بديا معدى كے بعد تا تارى نہ عرف مسلمان ہوئے۔ بلحہ ان ميں بوے باحد اور انہول نے بہت سے ناذك موقعول پر اور بوے باخدا درولیش پيدا ہوئے۔ اور انہول نے بہت سے ناذك موقعول پر اسلام كى پاسبان كا فرن بھى انجام ديا۔

﴿باب عشم﴾

عالمول يرفنون علم مين تلبيس ابليس كابيان

مصنف نے کہا کہ اہلیس ان لوگوں کے پاس بہت راستوں ہے آتا ہے۔ ان میں سے بہت سے ظاہر ہیں۔ لیکن غالب جب ہی ہو تا ہے کہ عالم اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کرے تواس کا بیہ حال ہو تا ہے کہ باوجود علم کے قدم قدم پر لغزش کر تا اور ٹھوکریں کھاتا ہے۔ بہت سے باریک فریب ہیں جو اکثر علماء پر مخفی رہتے ہیں اور ہم اس کے اقدام تلمیس کی طرف اشارہ کریں گے۔ جن سے باقی مخفی کا پہتہ چل جائے کیونکہ تمام راہوں کا بیان میں لاناد شوار ہے۔ اللہ تعالی ہی چانے والا ہے۔

قار بول پر تنگبیس

ازائحلہ یہ کہ بعض قاری جو قراءت حاصل کرتے ہیں توان کی محصیل میں یماں تک غلو کرتے ہیں کہ شاذ قرائتین حاصل کرتے ہیں۔اور ان کی عمر کابڑا حصہ جمع و تصنیف میں ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر ان شاذ قرائوں کو پڑھتے ہیں۔ اور اس سے ان کو فرائض دواجبات پنچاننے کی فرصت نہیں ملتی۔ چنانچہ تم دیکھو گے کہ اکثر ایک فخض معجد کاامام ہے اور لوگ دور دور سے قراءت کے واسطے اس کی طرف سفر کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایسے چند احکام بھی نہیں جانتا کہ جن سے نماز فاسد ہوتی ہے اور بسااو قات پی ہوتا ہے کہ جبوہ مرجع عام ہو گیا تواس کی چاف اس کو ابھارتی ہے کہ وہ بھن واقعات میں عالم بن کر فتوی دے دیتا ہے۔ اگرچہ (اس طرح فتویٰ دیتا) ند مباً جائز نہیں ہوتا۔ لیکن اس کو جمالت کی آگھ سے نہیں سو جھتا کہ بیا کس کام تبہ ہے۔اگر میدلوگ غور كرتے توجان ليتے كہ قراءت سے مقصوديہ ہے كہ قرآن مجيد حفظ كرے تھيك مخرج ے۔ پھر اس کو سمجھے۔ پھر اس پر عمل کرے۔ پھر ایس چیز پر متوجہ ہوجو معارف قر آن میں ہے اس کے نفس کی اصلاح اور اس کے اخلاق کویاک کرے۔ پھر شرع کے دیگر اہم امور کی طرف متوجہ ہو اور کھلا نسارہ یمی ہے کہ جس امر کو زیادہ اہم جانے اس کو چھوڑ کردوسرے کام میں مشغول ہو۔ حس بھری نے فرمایا کہ قرآن اس لئے اترا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ پھر لوگوں نے اب اس کی تلاوت کو کام بنا لیا یعنی لوگ فقط

تلاوت کے ہور ہے اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔

از انجملہ یہ کہ قاری محراب میں شاذ قراءت پڑھتا ہے اور مشہور چھوڑ دیتا ہے حالا نکہ علاء کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اس شاذ قراءت سے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اس قاری کا مقصود اس سے یہ تھاکہ الی عجیب وغریب چیز ظاہر کرے تاکہ لوگ اس کے قاری ہونے کی تعریف کریں اور اس پر متوجہ ہوں۔ اور وہ اپنے زعم میں مغرور ہے کہ میں قرآن میں منشاغل ہوں۔

از الجملہ قاریوں نے یہ دستو کر لیا ہے کہ ختم (قرآن) کی رات کثرت ہے روشی کرتے ہیں گویامال کی ربادی اور مجوسیوں کی مشابہت کے علادہ رات میں مردودو عور توں کو فتنہ کے لئے جمع کرنے کا سبب نکالتے ہیں۔ ابلیس ان کو سمجھا تا ہے کہ اس ہے دین کی رونق و عزت ہے اور یہ مکر عظیم بہت جگہ چھیلا تا ہے۔ حالا تکہ دین کی عزت توایسے امور کو عمل میں لانے سے ہوتی ہے جو شرع کی روسے جائز ہیں۔

آزانجملہ بعض قاری ایسے شخص پر قرات کادعویٰ کرنے میں دلیری کرتا ہے جس سے اس نے نہیں پڑھا۔اور مجھی اس کو اجازت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اخبر ناحالا نکہ یہ تدلیس (ملمح کاری) ہے۔اور اس کو کار خیر جانتا ہے۔اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا یہ قول دروغ ہے تواس پر جھوٹوں کا گناہ لکھا جائے گا۔

ازافجملہ بیر کہ مقری دویا تین (شیوخ) سے حاصل کر تا ہے۔اور جو کوئی آتا ہے اس سے بیان کر تا ہے اور قلب اس کے حفظ کی بر داشت نہیں رکھتا تو اپنے خط سے لکھتا ہے کہ مجھ سے فلال شخص نے فلال کی قرات سے پڑھایا۔بعض محققین کہتے ہیں کہ دویا تین کو جمع کرناچا ہے کہ ایک سے اخذ کریں۔

از افجملہ یہ کہ قراء میں ایسے لوگ ہیں جو کثرت قرات سے ممتاز ہیں۔ میں فیان حافظیوں کے بعض مشارکت کو دیکھا کہ وہ لوگون کو جمع کرتے اور ایک جید شاگر د کو منتخب کرتے 'وہ تمام دن گرمی میں تین ختم پڑھتا۔ پھر اگر اس نے پورے کر لئے تو ہر طرف سے واہ واہ جو تی۔ اور اگر میں۔ اور اگر تنظم اس بڑے دن میں نہ ہو سکے تواس پر عیب لگاتے ہیں۔ ابلیس ان کو دکھلا تا ہے تین ختم اس بڑے دن میں نہ ہو سکے تواس پر عیب لگاتے ہیں۔ ابلیس ان کو دکھلا تا ہے

کہ یہ کشرت قراءت بڑے تواب کی بات ہے۔اور میں اس کی تلمیس ہے۔اس لئے کہ قرات تو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے چاہیے نہ کہ لوگوں کی تعریف کے لئے اور وہ بھی آ ہتگی سے ہو۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتقراہ علی الناس علی مکٹ (بنی اسر اکیل پ ماآیت ۱۰۱) تاکہ اے محمد علیفہ تواس کولوگوں پر تھمر تھمر کے پڑھے۔اور فرمایا رتل القران ترتیلا۔قرآن کوتر تیل سے تلاوت کرو۔

از انجملہ قراء کی ایک جماعت نے الحان (راگئی) سے قرات نکالی ہے ، جوحدی
کے قریب ہے۔ اور اگر حدی کے قریب ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ احمد بن حنبل
وغیرہ نے اس کو مکر دور کھااور شافعی نے کر اہمت نہ کی۔ چنانچہ ایک روایت میں جس کی
سند امام شافعی تک پہنچی ہے فرمایا کہ حدی سنٹا اور اعراب کے ہائک سنٹا تو مضا کقہ
شیس۔ الحان کی قرات میں اور خوب آواز بہانے میں مضا کقہ نہیں ہے۔ مصنف نے کہا
کہ شافعی نے اس صورت کی طرف اشارہ کیا جو ان کے زمانہ میں تھی۔ اور اس وقت
کو شیف کمن کرتے تھے۔ اور اب ہمارے زمانے میں تو اس کو راگئی کے اصول و
موسیقی قواعد پر لائے ہیں اور جہال تک راگئی سے قریب ہو اسی قدر کر اہت زیادہ ہو
گی۔ اس لئے کہ قران کو اپنے حدوضع سے نکالناح ام ہے۔

از انجملہ یہ ہے کہ بہت سے قراع (حافظ) گناموں پر جرات کرتے ہیں جیسے غیبت کرنااور نظر بدسے دیکھنایا کہ اکثر اس سے بھی زیادہ گنگاری میں بوجہ جاتے ہیں۔
اور اس اعتقاد کی بناء پر کہ حفظ قر آن ان سے عذاب دور رکھتا ہے 'یہ جحت لاتے ہیں کہ قر آن اگر چمڑے میں ہو تو دہ نہ جلے گا۔ یہ بھی ان جاہلوں پر ابلیس کا فتنہ ہے۔ کیونکہ جانے والے کا جس طرح در جہ براہے اسی طرح اس کا عذاب بھی نہ جانے والے سے جانے والے سے ذیادہ ہوئے سے جحت زیادہ قوی ہوگی۔ اور بید دعویٰ کہ قاری سے حفظ قران عذاب دور کرے گا تو یہ دوسر آگناہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افسن یعلم انما انزل الله الایہ یعنی جس شخص کو معلوم ہے کہ جو تجھ پر نازل ہواوہ حق ہے 'کیاوہ اندھ کی مثل ہے یعنی جانے والا افضل ہے۔

اور انکار میں عذاب شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عظیم کی ازواج مطهرات کے حق میں جس عورت نے مطہرات کے حق میں جس عورت نے مطہرات کے حق میں فرمایا کہ من بات منکن بفاحشہ یعنی تم میں جس عورت نے کوئی گناہ کیا تواس پر عذاب ووچند کیا جائے گا۔

معروف کرخی ہے روایت ہے کہ بحرین جیش نے کماکہ جہنم میں ایک بیابان

ہے جس سے دوز خ ہر روز سات مرتبہ پناہ ما تکتی ہے اور اس بیابان میں ایک غارہے جس سے جہنم وہیابان وغار ہر روز سات مرتبہ پناہ ما تکتے ہیں اور اس غار میں ایک سانپ ہے جس سے جہنم وہیابان وغار ہر روز سات مرتبہ بناہ ما تکتے ہیں۔ تو حاملان قرآن میں سے جولوگ فاسق تھے یہ سانپ ان کے واسطے نکلے گااور انہیں سے ابتد اکرے گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ اے رب تو نے مت پر ستوں سے پہلے ہمارے واسطے ابتد اء کی توان سے کہا جائے گاکہ جو جانت ہے وہ نہ جانے والے کے مثل نہ ہوگا۔ مصنف نے کہا کہ ہم قرائت کے متعلق اس قدر نمونے پر اکتفاکرتے ہیں۔

محد ثين پر تلبيس ابليس كابيان

ازاں جملہ یہ کہ بہت ہے لوگوں نے اپنی عمریں حدیث کے سننے میں اور سفر کرنے میں اور سفر کرنے میں اور سفر کرنے میں اور اسانید عالیہ کی خواہش میں اور متون غریبہ جمع کرنے میں صرف کرڈ الیں۔ یہ لوگ دوقتم کے ہیں۔

(قتم اول)وہ لوگ جنہوں نے حفاظت شریعت کا قصد کیا۔ اس طریقہ سے کہ ضعیف اور باطل روایتوں ہے صحیح حدیثیں پھیانی جائیں۔ توبیہ لوگ اس نیت پر شکر گزاری کا تواب یا تیں گے الیکن اس زمانہ میں بیبات ضرور ہے کہ ابلیس نے ان پر مشتبہ كرويا تؤوہ اس كام ميں فرض عين سے غافل ہو گئے ليني كيابات ان پرواجب ہے۔اور اس لازم میں اجتماد نہ کیااور نہ حدیث سے فقہ و معرفت حاصل کی۔ اگر کھو کہ اگلوں میں بہت مخلوق ایس ہو گزری ہے جنہوں نے اسی طرح سفر کیا۔ اور طرق جمع کرنے میں کو شش کی جیسے بچی این معین اور امام مخاری و مسلم وغیرہ (جواب) میر کہ منیں بلحہ ان لوگوں نے حدیث وطرق اسانیدوغیرہ کے ساتھ مہمات امور دین فقہ کو بھی جمع کیا۔ اور آسانی اس وقت میہ تھی کہ اسانید دوجار راویوں سے بوری ہوتی تھیں۔ اور حدیث تھوڑی تھیں تو ان کی عمر نے دونوں کاموں کے واسطے کفایت کی اور اب جمارے زمانے میں اسناد طول طویل ہو گئی اور تصافیف وسیع و کشرت کے ساتھ ہو گئیں جو حدیثیں کسی ایک کتاب میں ہیں وہ دوسری میں نہیں ہیں۔ اور اسانید مختلف ہیں تو بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی دونوں باتیں جمع کر لے۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ محدث پچاس مرس تک دور در از سفرے لکھتا سنتااور جمع کر تار بتاہے اور سے نہیں جانتا کہ ان میں کیا احکام ہیں۔اگر اس کی نماز میں کوئی حادثہ پیش آیا تواہیے بھن نوجوان شاگر دول سے جو

فقہ پڑھ کراس کے پاس حدیث سننے جاتے تھان سے پوچھتا ہے کہ کیا تھم ہے۔ اور
اس فتم کے محد ثوں ہے لوگوں کو یہ گنجائش ملی کہ محد ثین پر طعن کرتے ہیں کہ وہ
محض کتاوں کے ڈھیر ہیں نہیں جانے کہ ان کے پاس کیا ہے اور اگر ان ہیں ہے کی
نے زیادہ جرات کر کے عمل کرنے کا قصد کیا توبسالو قات حدیث منسوخ پر عمل کرنے
گتا ہے جو عامی اور جاہل سمجھتا ہے۔ حالا نکہ وہ معنی ہر گز حدیث ہیں مراو نہیں ہے مثلاً
ہم کوروایت پیٹی کہ اس زمانے کے بعض محد ثین نے رسول اللہ عقایقہ سے یہ حدیث
روایت کی کہ آپ نے منع کیا کہ آدی اپناپانی دوسر ہے کو کھیتی ہیں سینچ تواس کے شاگر و
ماضرین و سامعین نے کہا کہ ہم لوگ تو اپنے باغات سے چے ہوئے پانی کو اپنی
پڑوسیوں کے باغات و کھیت میں روال کر ویتے تھے۔ اور اب ہم اللہ تعالی ہے توبہ
کرتے ہیں کہ ایسانہ کریں گے۔ گویانہ محدث صاحب سمجھے اور نہ شاگر و سننے والے
سمجھے۔ تھیج معنی یہ ہیں کہ جماد میں قیدی عور تول سے جو حاملہ ہوں اان سے وطی نہ کی
حامے یہ معنی کہ کو سمجھے ہیں نہ آئے۔

خطائی نے کہاکہ ہمارے بعض مشاکنے نے حفرت علیہ کی ہے حدیث روایت کی تھی عن الحلق قبل الصلوہ یوم المجمعته ۔ شخ نے اس کو حلق استون لام پڑھا بمعنی سر منڈانا اور مجھے خبر وی کہ میں نے تو چالیس سال سے بھی جمعہ کی نماز سے پہلے سر نمیں منڈانیا ہے تب میں نے عرض کیا کہ بیہ تو حلق بالکسروفتح لام جمع حلقہ ہے۔ اور مطلب سے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے مذاکرہ وعلم کے واسطے مبحد میں حلقے نہ بنائیں۔ بلعہ خطبہ و نماز کے واسطے خاموش رہیں۔ شخ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے اس مشکل سے بلعہ خطبہ و نماز کے واسطے خاموش رہیں۔ شخ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے اس مشکل سے مجھے آسانی دی۔ اور رہ شخ مروصالح شے۔

انن صاعد محد ثین میں کمیر القدر حقے۔ چونکہ فقہیا ہے ان کا اختلاط کم رہا تھا
اس لئے فق کی کا جواب نہیں سیجھتے تھے۔ حتی کہ ابو بحر الاہمری الفقیہ نے نقل کیا کہ میں
کی بن محد بن صاعد کے پاس بیٹھا تھا کہ اسے میں ایک عورت نے آگر عرض کیا کہ ایسا
الشیخ آپ کیا فرماتے ہیں کہ کنوئیں میں ایک مرغی گر کر مرگئ ہے کیا پائی پاک ہے یا
نجس ؟ ابن سعد نے کہا کہ کنویں میں کیسے مرغی گری ؟ اس نے کہا کہ کنواں ڈھکا ہوا نہ
تھا۔ ابن صاعد نے فرمایا کہ تو نے کیوں ڈھکا نہ رکھا کہ مرغی نہ گرتی۔ تب اہمری نے
اس عورت سے کہا کہ اے نیک بخت اگر کنوئیں کا پائی دو قلوں کی مقد ارتھا اور اس میں

مصنف نے کہا کہ ابن شاہین نے حدیث میں بہت ی کابی تصنیف کیں چھوٹی سے چھوٹی ایک جزء کی اور بردی سے بردی ایک تفییر ہے جو ایک ہزار جزء پر مشتمل ہے۔ لیکن وہ علم فقہ سے ناواقف تھے۔ بعض محد ثین کی یہ کیفیت ہوئی کہ انہوں نے جرات کو جھوٹ سے فتویٰ دے دیا تاکہ ایبانہ ہولوگ اس کو فقہ سے نادان سیجھنے لگیس۔ توان میں سے بعض کا انجام یہ ہواکہ ان کا غلط فتویٰ لوگوں کا مضحکہ ہوگیا چنانچہ بعض کے پس میراث کا ایک فتویٰ چیش کیا گیا لیمیٰ مثلاً فلال میت کے اس قدر وارث ہیں (کس طرح تقسیم کی جائے) تو محدث صاحب نے اس کے جواب میں یہ عبارت لکھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے موافق تقسیم کر لیں۔

ابراہیم الحرفی نے کہاکہ جھے خبر پینچی کہ علی بن داؤد ظاہری کے یاس ایک عورت آئی۔وہاس وقت حدیث روایت کرتے تھے۔اور مجلس میں قریب ہزار آدمیوں کے جمع تھے۔اس عورت نے یو چھاکہ میں نے اپنی ازار کو صدقہ کرنے کی قتم کھائی ہے۔ شخ نے فرمایا کہ تو نے کتنے کو خریدی ہے اس نے کماکہ بائیس در ہم کو او فرمایا کہ بائیس روزے رکھ لے۔ جبوہ واپس ہو گئی تو کہنے لگے آہ قتم خدا کی اس کوجواب دیے میں ہم سے غلطی مہوئی۔ ہم نے اس کو کفار و ظمار کا حکم وے ویا۔ مصنف نے کما کہ ان فضیحتوں کو دیکھوایک تو فضیحت جمالت ہے اور دوسری فتویٰ دینے کی جرات وہ بھی اس خلط ملط کے ساتھ ۔واضح ہو کہ عموماً محد ثین نے ان الفاظ کوجو صفات باری تعالیٰ کے متعلق وارد ہوئے ہیں۔ اپنی حس کے مطابق محمول کر لیا تو مشبہ بن گئے اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ انہوں نے فقہاء سے میل نہیں رکھا۔ تاکہ ان کو معلوم ہو تاکہ کیونکر محکم پر متشابہ کو محمول کرنا چاہیے ہم نے اپنے زمانے میں بہت سے محد ثین ویکھے جو بحثر ت کتب جمع کرتے اور بہت سنتے ہیں (ان کو کثرت عاع حاصل ہے) لیکن ماحصل کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔بلحہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ قرآن یاد نہیں رکھتے اور نماذ کے ار کان تک نمیں جانتے لیں ان کے حق میں تلیس المیس سے کہ فرض کو چھوڑ کر ا بنے زعم کے موافق فرض کفامیر میں مشغول ہوتے ہیں۔اور جوامر مهم تھااس کو چھوڑ کرنیر مهم (نیرایم) کواختیار کرتے ہیں۔

وقتم دوم) ایسے محدث میں جو بہت کش سے مشائخ سے حدیث عاعث کرتے ہیں گئی ہے حدیث عاعث کرتے ہیں گئی کہ طریق جمع کرکے سے میں کی نیم علی کہ طریق جمع کرکے سے معین ان کی میں اور سیح کو غیر صحیح سے اختیار کر شمیں۔ بلعہ یہ مقصود تھا کہ عالی اسانید حاصل کر سمیں اور

غرائب روایت جمع کریں اور ملک در ملک پھریں تاکہ ان کویہ کنے کا فخر موقع ملے کہ میں فلال شخ ہے ملا تھااور جو میری اسانید ہیں وہ کسی کی نہیں ہیں اور جو عجیب و غریب حدیثیں میر سے پاس ہیں وہ کسی ہیں بغداد میں ایک طالب حدیث وا خل جوا۔ وہ شخ کولے جاکر رقہ میں بٹھلا تا تھا یعنی اس باغ میں جو وجلہ کے دونوں کنارے چلا گیااور شخ کو صدیث ساتا تھا۔ پھر اپنے مجموعہ میں یوں لکھتا کہ مجھے سے رقہ میں فلال شخ نے حدیث بیان فرمائی۔ اس سے وہ لوگوں کو وہم میں ڈالٹاکہ رقہ سے وہ شر مراد ہے جو ملک شام کی طرف ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس محدث نے طلب حدیث میں دور در از سفر کئے ہیں۔ اسی طرح اپنے شخ کولے جاکر نہر عیسی و فرات کے در میان بٹھلا کر حدیث ساتا اور مجموعہ میں لکھتا کہ مجھ سے فلال شخ نے ماور اء النہر میں یہ حدیث بیان کی تاکہ لوگ وہ ہم میں یو یوں لکھتا کہ مجھ سے فلال نے میر سے سفر یور میں اور فلال نے میر سے سفر سوم میں حدیث بیان فرمائی۔ تاکہ لوگ جانیں کہ دوم میں اس نے میر سوم میں حدیث بیان فرمائی۔ تاکہ لوگ جانیں کہ طلب علم میں اس نے کس قدر تعب اٹھایا ہے۔ لیکن اس طالب علم کویر کت حاصل نہ ہوئی۔ بلحہ طالب علم میں اس نے کس قدر تعب اٹھایا ہے۔ لیکن اس طالب علم کویر کت حاصل نہ ہوئی۔ بلحہ طالب علم میں ہی کے زمانے میں مرگیا۔

مصنف نے کہا کہ یہ سب باتیں خالص نیت سے بہت دور ہیں۔ بلحہ ان لوگوں کی غرض فقط مر داری ( ٹھیکیداری) اور فخر عالمانہ ہے۔ اس وجہ سے شاذ اور فخر عالمانہ ہے۔ اس وجہ سے شاذ اور فخر یب حدیثوں کی جبتو کرتے رہتے ہیں۔ اور بھی ایساہو تا ہے کہ کوئی جزء ان کے ہاتھ لگ گیا جس میں ان کے مسلمان بھائی نے اپنا ساع درج کیا ہے تو اس کو چھپاڈ التا ہے۔ تاکہ میں بی اس کی روایت میں متفر دہو جاؤں۔ حالا نکہ دہ مر جاتا ہے اور کچھ بھی روایت نہیں کرنے پاتا۔ تو دونوں کے ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور بھی ان میں سے بعض فقط اس لئے دور در از سفر کر کے کسی ایسے شخ کے پاس جاتا ہے جس کے نام کو بھی ذکر کرے۔ اور موائے اس کے کچھ غرض نہ تھی۔

مجملہ تلمیں ابلیں کے جواصحاب الحدیث پر ہے یہ کہ اپنے جی کو تشفی دینے کیا ہے۔ اور اس کو جائے اس جرح و تعدیل کے کیائے ایک دوسر سے پر قدرج و طعن کرتے ہیں۔ اور اس کو جائے اس جرح و تعدیل کے قرار دیتے ہیں جواس امت کے قدماء نے استعمال کیا تھا۔ تاکہ شریعت سے جموٹوں کی تخلیط کو دور کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی نیت کا حال خوب معلوم ہے۔ ان کی Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (swawa paktabah ora)

بدنیتی اس سے ظاہر ہے کہ جس سے ان کو خوش پیندی ہے اس سے سکوت کرتے ہیں۔ قدماء کا یہ حال نہیں تھا۔ چنانچہ علی بن المدینی اپنے باپ سے حدیث روایت كرتے۔ پر كه ويتے كه شيخ كى مديث كى جو حالت بوده (ظاہرا) ب- (بلحه صاف كهدوية كدوه ضعيف بين) يوسف بن الحسين كيتم بين كدمين في حارث محاسي غیبت کو پوچھا تو فرمایا کہ خبر دار اس ہے بہت چنا۔ یہ نمایت پری کمائی ہے۔ توالی چیز ے کیاامیدر کھتاہے جس کی شامت سے تیری نیکیاں چھین کر تیرے مرعی و شمن اس ے راضی کئے جائیں کیونکہ وہال نہ درہم ہیں نہ دینار ہیں۔ تواس سے پر ہیز رکھ۔اور اس کا منبع پہیان لے اس طرح کہ غیبت کا منبع جو مغرور و جابل لوگ ہیں وہ تواہیے غیظ کو اور جاہلانہ حمیت کو تسکین و سے ہیں۔ اور حدوبد گمانی سے غیبت کرتے ہیں اور اس کی برائی کچھ چھپی نہیں ہے۔رہے علماء توان میں غیبت کامنع ان کے نفس کاد صوکا ہے۔ کہ تم جو فلال کی برانی کرتے ہو تو اظہار نصیحت ہے۔ اور ایک روایت پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگراس کے معنی جو یہ لوگ سمجھتے ہیں ہے ہوتے تو مجھی ان کے لئے غیبت پر مدد گارنہ ہوتے۔ اور دہ روایت یہ ہے کہ تم ایسے شخف کے ذکر سے کیوں منہ موڑتے ہوجس میں فسادے اس سے اور اس کی رائی ہیان کرنے سے بازندر ہو تاکہ لوگ اس سے احتراز كريں۔ بيروايت اگر صحيح محفوظ ہوتى تو بھى اس كے ذريعے سے بيايو چھے كسى مسلمان معانی پر تشنیع عائدنہ ہوتی۔اور اگر تاویل ہوتو یمی کہ جب تھ سے مثلاً کوئی نیک صلاح یو چھنے آیا کہ میں چا ہتا ہوں کہ اپنی لڑکی فلال شخص سے بیاہ دول اور جھے معلوم ہے کہ وہ مخص بدعتی ہے باید کار فاجر ہے۔جس پر مسلمانوں کی حرمت پربے خوفی نہیں ہے۔ تو تجے چاہے کہ کسی حس تدبیر سے اس کواس ارادے سے روک دے یاکسی حلہ سے اس معاملہ کو ملتوی کر دے۔اس طرح دوسرا آیااور کہاکہ میر اارادہ ہے کہ میں سفر کر جاؤل اور ا بنامال فلال شخص كے پاس امانت ركھ دول اور مجتبے معلوم ہے كه بير شخص امانت رکھنے کے قابل نہیں ہے تو چاہیے کہ اس کو اچھی تدبیر سے اس ارادے سے روک دے۔اس طرح آگر کسی نے کہاکہ میں جا ہتا ہوں کہ فلال شخص کو اپنا امام بناول یا سی علم میں ابنااستاد بیاوں اور وہ امامت یا استادی کے قابل نہیں ہے تو اچھی تدبیر و حلیہ ے اس کواس خیال سے چھروے۔ یہ نہیں ہوناچاہے۔ کہ اس کوفیب کر کے اپناول معندا کردے۔ رہاحافظوں وعابدوں میں نبیت کا منبع توازراہ خود پیندی ہواکر تاہے کہ پہلے اپنے ملمان بھائی کے عیب کھولنا ہے پھر پیٹے جیسے اس کے واسطے وعاکر تاہے۔

تاکہ اس باوٹ سے نیبت معلوم نہ ہو تو گویا پہلے اس کا گوشت نوج کھایا پھر اس کی جگہ فاہر کی دعا سے پیو ند لگایا۔ رہار وُساء واستاد و زہاد میں فیبت کا منبع تو وہ ہر اوا ظہار شفقت و ترجم ہوا کر تا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ فلال مسکین فلال امر میں جتا ہوا۔ اور فلال امتحان میں وُالا گیا۔ اللہ تعالی ہم کو خواری سے چھائے۔ پس پہلے تو بناوٹ سے اس پر ترجم و شفقت فاہر کر تا ہے۔ پھر بھا ہُول کے سامنے اس کے لئے بناوٹ سے دعا کر تا ہواور کہتا ہے کہ میں نے اس کو و تہمارے سامنے اس کے فاہر کی اکد تم اس کے واسطے بہت کہتا ہے کہ میں نے اس کو و تہمارے سامنے اس کے فاہر کی اکد تم اس کے واسطے بہت دعا کیا کرو۔ ہم پناہ ما نگتے ہیں کہ فیبت کسی حیلہ سے ہویا صر سے ہو پس فیبت سے پر ہمیز کر سے کو نکہ نص قرآن سے حرام ہے لقولہ تعالی ۔ ایحب احد کم ان یا کل لحم کریں کیونکہ نص قرآن سے حرام ہے لقولہ تعالی ۔ ایحب احد کم ان یا کل لحم احد میں وارد ہیں۔ احد میں وارد ہیں۔

مخملہ تلمیں ابلیں کے علماء محد ثین پریہ ہے کہ موضوع حدیث روایت كرتے ہيں بدون اس كے كہ اس كو موضع ظاہر كريں۔اوربيران كى طرف سے شرع كا جرم ہے۔اس سے ان کی غرض یہ ہے کہ ان کی حدیثیں رائے ہوں 'اور یہ مشہور ہو کہ یہ محدث کیر الروایت میں حالاتکہ حضرت عصفے نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے ایس بات روایت کی کہ جس کو جھوٹ جانتا ہے تووہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے یا جھوٹول میں سے ایک جھوٹا۔ اس قتم سے روایت میں ان کی تدلیس ہے۔ چنانچہ ان میں ایک بیہ كتاب كه حدثني فلال عن فلال يعني مجھے فلال مخض نے فلال بزرگ سے اور اس نے فلال بزرگ سے روایت کی لینی اس نے فلال بزرگ کو توپایا نہیں لیکن اس طرح میان کیا جس سے شبہ ہو تاہے کہ میں نے فلال بررگ کویایا۔ یا بول کماکہ فلال سے نقل كيا-اس سے وہم ولاياكہ مجھ سے فلال نے روايت كى ہے۔ حالاتك اس سے سنا نہيں ہاور یہ حرکت فتیج ہاں لئے کہ اس نے منقطع کو متصل بنادیا بھن محدث کو دیکھو کہ ضعیف و کذاب سے روایت کرتا ہے تو چھیانے کے لئے اس کانام نہیں لیتابا اللہ بھی تواس کا دوسر انام بدل دیتا ہے اور بھی اس کی وہ کنیت بیان کر تا ہے جو معروف نہیں ہے۔اور بھی خود اس کی کنیت (مثلاً ابوزید) گور لیتا ہے۔اور بھی اس کے باپ کانام چھوڑ کراس کے داد اکانام جائے باپ کے میان کرتا ہے۔اس سے غرض میر کہ وہ کذاب پہچانا نہ جائے یہ بھی شرع مطرہ کا جرم ہاں لئے کہ ایسے ذریعہ سے حکم ثابت کیا جس سے ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگریہ مخص ثقہ ہواور اس کو دادا کی طرف منسوب کر دیا

(جیسے محد بن یکی بن فارس کو محد ابن فارس کمایا فقط ابدیکی کنیت بیان کی) تاکه بظاہر سے
معلوم ہو کہ اس نے اس سے مل کرروایت کی ہے۔ یا جس سے روایت کر تا ہے دہ راوی
کے مرتبہ میں ہو تواس کے نام سے روایت میں شرم کر کے ایسا کرلے تو یہ بھی طریقہ
تواب سے دور ہے لیکن فقط مکروہ ہے بخر طیکہ جس سے روایت کی دہ ثقہ ہو ( یعنی بہ نہ
ہو کہ جس سے روایت کی وہ ضعیف ہو اور اس تنہیں سے دومرے ثقہ راوی کے نام

ہورہ ہیں۔ ہے مشتبہ کردیا کیو تکہ یہ حرام ہے۔ فقہاء پر تلبیس ابلیس کابیان

قد میم زمانہ اسلام میں فقہاء ان لوگوں کو کہتے تھے جو قر آن و حدیث کے عالم ہوتے (یعنی اس میں ان کو طریقہ اجتماد کی سمجھ ہوتی تھی) پھر پر اپر گھٹے گھٹے متاخرین کک پہنچ کر بیرہ گیا کہ متاخرین نے کہا کہ ہم کو قر آن میں سے خالی وہ آبیتی کافی ہیں۔ جن سے کوئی تھم فکلا ہے۔ اور حدیث میں سے فقط مشہور کتابی مانند سنن ابو داؤد وغیرہ کے کافی ہیں۔ پھر اس میں بھی زیادہ سستی کر دی۔ حتی کہ بعض شخص فقیہ بن کر ایسی آبیت سے استدلال کر تاہے جس کے معنی خود بھی نہیں جانتا۔ اور ایسی حدیث سے استدلال لا تاہے جس کو آب نہیں جانتا کہ صحیح ہے یا نہیں اور اکثر بید کر تاہے کہ حدیث استدلال لا تاہے جس کو آب نہیں جانتا کہ صحیح ہے یا نہیں معلوم کہ میں نص حدیث استدلال لا تاہے جس کو تلہ وہ علم نقل کو کم تر پھیانتا ہے۔ فقہ کا مدار تو بید تھا کہ قرآن و حدیث قرآن و حدیث میں تمیز ہی نہیں ہے۔

منجملہ قبائے کے بیہ ہے کہ ایک علم کو ایک حدیث کے حوالے پر ثابت کر تا ہے اور بیہ نہیں جانتاکہ وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ اور بے شک اس امر کے پچائے میں آدمی کو مشقت شدیدو سفر طویل کی ضرورت تھی لہذا اس بارہ میں کتابی تصنیف ہو گئیں اور حدیثیں سب امتخاب کر دی گئیں اور صحیح و سقیم کو علیحدہ کر دیا گیا۔ پھر بھی متاخرین کو یہاں تک کسل سوار ہو کر علم حدیث کے بعض الفاظ کی نسبت جو صحاح میں وار دہوئے ہیں یہ کے بین کہ بیالفاظ ممکن نہیں کہ رسول اللہ عقادہ نے فرمائے ہوں اور دیکھا کہ وہ کی مسئلہ میں جب لاتے وقت کہتے ہیں کہ ہماری دیل وہ حدیث ہے جو ہمارے بعض فقیہ نے روایت کی کہ رسول اللہ عقادہ نے یہ کمااور خصم کی دیل حدیث ہمارے بعض فقیہ نے روایت کی کہ رسول اللہ عقادہ نے یہ کمااور خصم کی دیل حدیث ہمارے بعض فقیہ نے روایت کی کہ رسول اللہ عقادہ کے بیہ کمااور خصم کی دیل حدیث

صیح کے جواب میں کہتا ہے کہ ہم اس کے جواب میں پید کہیں گے کہ یہ حدیث پھانی منیں جاتی ہے۔ پیرسب اسلام پر ظلم اور شریعت کی خیانت ہے۔

منملہ تنہیں ابلیس کے جو فقہاء پر ہے ایک بید کہ ان کا پورااعتاد علم جدال (مناظرہ) کے حاصل کرتے پر ہے اپنے زغم میں وہ اس فن سے تعلم پر ولیل کی تقییح فکالتے اور شرع کے دقائق ڈھونڈ ھے اور غداجب کی علتیں تلاش کرتے ہیں اور اگر ان کا بید دعویٰ میچے ہوتا تو سب مسائل میں اسی طرح مشغول ہوتے۔ لیکن وہ تو فقط بوے مسائل میں مشغول ہوتے۔ لیکن وہ سیچ حاصل ہواور ان مسائل میں مشغول ہوتے ہیں تاکہ ان میں کلام کرنے کی گنجائش و سیچ حاصل ہواور ان میں مناظرہ کرنے والالوگوں کے نزد یک نظری خصومت میں پیشواگنا جائے۔ پس ان میں مناظرہ کرنے والالوگوں کے نزد یک نظری خصومت میں پیشواگنا جائے۔ پس ان میں سے ہرایک کی کوشش بیہ کہ جدال و جھڑ ہے اور تن سے غرض فقط و نیاوی کو آمادہ کرتار ہے کہ وہ خصم کی ہربات میں نقیض نکالے اور اس سے غرض فقط و نیاوی فقر وہ عمر نہیں جانے ہیں جوایک خفیف اور چھوٹے سے مسئلہ میں وہ تھم نہیں جانے ہیں ان کو میاں کو میاں کو بیاں کو بیاں ہونے جی وضع پر لزوم و عکس و نتا قض وغیرہ انہوں نے قطعی بتائے ہیں ان کو بیاں کو بیاں کو بیاں ہونے جزئیات شرع میں لاتے ہیں۔

امر ار سے واقف نہیں۔ اور جن کے فرجب کو اس نے اختیار کیا ہے' ان کے حالات سے باخر نہیں وہ ان کے راستہ پر کیسے چل سکتا ہے۔ یادر کھنا چاہے کہ طبیعت چور ہے۔ اگر اس کو اسی زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کارنگ اور ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کارنگ اور ان کے ساتھ جلنے میں سے ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ ایک حدیث جس سے اخلاق پیدا ہوں گئے۔ سلف میں سے ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ ایک حدیث جس سے میرے ول میں رقت پیدا ہو' قاضی شریح کے سوفیصلوں سے مجھے ذیادہ محبوب سے بیاس لئے فرمایا کہ ول کی زمی مقصود ہے اور اس کے اسباب ہواکرتے ہیں۔

ازال جملہ یہ کہ ان فقهاء نے فقط علم مناظرہ پرا قضار کیا۔ مرجی مسائل یاد رکھنے سے منہ پھیر لیااور باقی علوم شرعی نہیں جانتے ہیں۔ یبی دجہ ہے کہ تم فقیہ مفتی کو دیکھتے ہو اگر اس سے کسی آیت یا حدیث کی بامت دریافت کیا جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتااور یہ عین تفقیر ہے پھر اس تفقیر سے اسے شرم کیوں نہیں آئی۔

ازاں جملہ یہ کہ مباحثہ فظ اس لئے موضوع ہواکہ جوبات ٹھیک ہوہ فاہر ہو جا کے اور سلف کی نیت یہ ہوتی تھی کہ حق ظاہر ہو جس سے اسلام میں خیر خواہی ہے۔ اور وہ لوگ ایک و لیل کو چھوڑ کر دوسر کی دلیل کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور اگر کسی سے کوئی بات رہ گئی تو دوسر ااس کو ہتلا دیتا کیو نکہ ان کی نیت خالص یہ تھی کہ حق ظاہر ہو۔ پس ان بزرگوں کی کیفیت یہ تھی کہ اگر کسی فقیہ نے کسی واقعہ کو کسی اصل شرعی پر قیاس کیا' اور اس کی علت سمجھ گیا' جیسا کہ اس کے خیال میں ہے۔ پھر دوسرے نے اس سے کہا کہ بھلایہ کیو نکر معلوم ہوا کہ اصل میں تھم بو جہ اسی علت کے دوسرے نے اس سے کہا کہ بھلایہ کیو نکر معلوم ہوا کہ اصل میں تھم بو جہ اسی علت کے ہوا ہوا ہے۔ اور اگر تم اس سے کوئی بہتر بات لاؤ تو اس کو پیش کر دو۔ یہاں معترض کہتا ہے کہ جھے پر اس کا ہمان کرنا لازم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ تو بچھے پر واجب نہیں ہے۔ لیکن بہ نظر خیر خواہی شرع و اظہار حق کے تجھے پر واجب ہے جیسے تو نے جدل کو نکا لا۔

ازاں جملہ ان فقہاء کی ہے کیفیت ہے کہ فریق مخالف سے مناظرہ کرنے میں بھن پر حق ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ حق کی طرف رجوع نہیں کر تابعہ ول تنگ ہوتا ہے کہ کیوں اس کے ساتھ ظاہر ہوا۔ اور بسااو قات اس کے ساتھ تھم حق جان لینے کے بعد بھی حث کر تا ہے کہ کسی طرح اس کورو کر دے۔ اور بیہ سب سے بدتر فتیج حالت ہے۔ اس لئے کہ مناظرہ اس لئے نکالا گیا تھا کہ حق ظاہر ہو جائے۔ امام شافعی خالت ہے۔ اس لئے کہ مناظرہ کیا بھر اس نے جمت حق سے انکار کیا تووہ میری نے فرمایا کہ میں نے جس سے مناظرہ کیا بھر اس نے جمت حق سے انکار کیا تووہ میری

نظرے گر گیااور اگر اس نے جمت حق کو قبول کر لیا تو جھے اس کی طرف ہے ہیت معلوم ہوتی ہے اور جس سمی سے میں نے مناظرہ کیا تودلیل حق کو غالب رکھا۔ اگر میں نے مقابل کے پاس دلیل حق پائی تو میں بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔

اذال جملہ یہ کہ وہ مناظرہ سے سر داری چاہتے ہیں اور جب ایہا ہوتا ہے تو نفس میں جو سر داری کی خواہش مخفی رہتی ہے وہ ابھر آتی ہے اور جب ان میں ہے کسی نفس میں جو سر داری کی خواہش مخفی رہتی ہے وہ ابھر آتی ہے اور جب ان میں سے کسی نے دیکھا کہ اس کے کلام میں ایساضعف ہے کہ اس کامقابل غالب ہوا چاہتا ہے تو مقابلہ و جھڑ اکر نے لگتا ہے تو جب اس کے مقابل نے دیکھا کہ اس نے جمھے پربد ذبانی کی تواس کی حمیت بھی جو ش میں آجاتی ہے۔وہ جو اب ترکی بتر کی دیتا ہے 'تو مناظرہ بدل کرگائی گلوچ و جھڑ ا ہو جاتا ہے (ہمارے زمانے میں بیا تیں صاف ظاہر ہیں) (انا للد انا الیہ کا وجون)

ازاں جملہ مناظرہ نقل کرنے کے حیلہ سے غیبت کا جواز نکالتے ہیں چنانچہ بعض کہتاہے کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا تو دہ بند ہو گیا'اور پچھ جواب نہ دے سکااور الیی بات کہتاہے کہ جس سے اپنے مقابل سے اپنے دل کی تشفی اس ججت سے حاصل کرلے۔

ازاں جملہ ہیہ کہ ابلیس نے ان پر یہ تلمیس ڈالی ہے کہ جس کواپنی اصطلاح میں علم فقہ کہتے ہیں پس کی علم شرع ہے اور یہاں کوئی علم سوائے اس کے نہیں ہے۔ پھر اگر ان سے کسی محدث کاذکر کیا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ پیچ ہے۔ وہ پچھ نہیں سمجھتا ہے۔ اور بھول جاتے ہیں کہ حدیث ہی تواصل ہے۔ پھر اگر ان سے وہ کلام ذکر کیا گیا جس سے دل نرم ہوتے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ واعظوں کے کلام ہیں۔

ازال جملہ یہ لوگ اس مرتبہ پر پہنچنے سے پیشتر فتو کی دینے پر جرات کرتے ہیں اور اکثر او قات ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ استفتاء میں منصوص کے خلاف فتو کی دے دیتے ہیں۔ اور اگر مشکلات میں ذرا توقف کرتے تو ان کے لئے اولی وانسب ہوتا۔ عبدالر حمٰن بن الی لیلی نے فرمایا کہ میں نے ایک سوہیس صحابہ کوپایا کہ جب ان میں سے کہ کی صدیث دریافت کی جاتی تو وہ یہ آر زو کرتے کہ کاش میر اکوئی بھائی اس صدیث کا متکفل ہو جاتا۔ اور جب کسی سے فتو کی بوچھا جاتا تو یہ دوسر سے پر ٹالٹا اور دوسر اتیسر سے پر ٹالٹا اور دوسر الوگی سے تیسر سے پر ٹالٹا۔ عبدالر حمٰن بن تیسر سے پر ٹالٹا۔ عبدالر حمٰن بن الی لیلی انصار میں سے بہ بھی روایت ہے کہ میں نے اس معجد میں اصحاب انصار میں سے الی لیلی انصار میں سے اس معجد میں اصحاب انصار میں سے

ا یک سوہیں صحابہ کوپایا کہ جب ان میں سے کسی سے حدیث کی در خواست کی جاتی تووہ یمی آرزو کرتا کہ کاش میر اکوئی بھائی متکفل ہو جاتا اور جب کوئی فتو کی پوچھا جاتا تو یک آرزو کرتا کہ کاش میر اکوئی بھائی اس امر میں کفایت کرتا۔

مصنف نے کہا کہ ہم کو اہر اہیم تھی ہے روایت پیٹی ہے کہ ایک مر تبہ کی نے ان ہے مسئلہ بو چھا تو فرمایا کہ اے عزیز کیا میر ہے سوائے تھے کوئی دوسر انہیں ملا تھا۔ امام مالک این انسؓ نے فرمایا کہ میں نے فتویٰ دیناشر وع نہیں کیا جب تک کہ میں نے سر مشاکُّ ہے دریا فت نہ کیا تھا کہ کیا آپ کے نزدیک جھے میں فتوی دینے کی لیافت ہے 'تو سب نے فرمایا کہ ہال 'تب میں نے فتویٰ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے جناب اگر وہ بر گوار مشاکُ آپ کو اس امر ہے منع کر دیتے 'تو مالک رحمتہ اللہ نے کہا کہ اگر منع کرتے تو میں بازر بتا۔ امام احمد ابن صنبل ہے ایک شخص نے کہا 'میں نے فتم کھائی ہے اور بدیاد نہیں کہ کیبی فتم کھائی ہے تو فرمایا کہ کاش جب تو یہ جانتا کہ تو نے کہی فتم کھائی ہے اور بدیاد نہیں کہ کیبی فتم کھائی ہے تو یہ جانتا کہ میں مختم کے کوئی دول گا۔

مصنف نے کہا کہ سلف صالحین کی بیہ خصلت فقط اس وجہ سے تھی کہ ان کو اللہ عزوجل سے خوف و دہشت تھی۔اور جو کوئی ان کے حالات پڑھے وہ اوب سکھ

-26

مخملہ تلمیں اہلیں کے جو فقہاء پر ڈالی ہے کہ یہ لوگ امیر ول وہادشا ہول کے ملے اور ان کے پاس گھے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ مداہت کرتے اور ان کی بد افعالی پر باوجود قدرت کے بھی ان کی خوشامہ کے لئے انکار نہیں کرتے۔ بلعہ بعض او قات ان کے واسط ایسے امور کی اجازت دیتے ہیں جو ان کو جائز نہیں ہو سکتے ہیں 'تاکہ ان کے مال و نیوی سے کچھ یہ بھی حاصل کر لیں۔ اس فیج حرکت سے تین شخصول کے لئے فساد کی را ہیں کھل جاتی ہیں۔ (اول) راہ تو خوداس امیر کے حق میں ہے کہ وہ زعم کر تاہے کہ اگر میں راہ صواب پر نہ ہو تا تو فقیہ میر سے طریقہ پر ضرور انکار کر تااور میں کیو تکر مصیب نہ ہو تا 'حالا نکہ فقیہ میر امال کھا تا ہے۔ (دوم) عوام پر فساد کی راہ یہ ہیں کیو تکر مصیب نہ ہو تا 'حالا نکہ فقیہ میر امال کھا تا ہے۔ (دوم) عوام پر فساد کی راہ یہ ہے کہ اس رئیس کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا امیر ہے 'اس کا مال بھی پاکیزہ ہے۔ اور خود بھی ہزرگ ہے 'اس کے انعال بھی اچھے ہیں۔ و کیمو فلال فقیہ اس کے پاس کے واسطے بھاڑ دیا۔ (متر جم کہتا ہے کہ سب سے بوا فتنہ تو اول یمی ہوا کہ علم ذکیل ہول

اور و نیاوی دولت کی عزت سب عوام کی نگامول میں پھر گئی اس دلیل سے کہ آخرت وہم ہےورنہ فقیہ کیول و نیاکا طالب ہو تااللهم غفر انک)

الميس نے ان فقهاء پر بيتلميس بھي ڈالي كه تم لوگ سلطان كے يمال جايا كرو اور ان کو حیلہ متاویا (کہ دریافت کرنے پر فقیہ بیہ کہتا ہے)کہ میں تواس لئے سلطان کے یمال جاتا ہوں کہ کسی مسلمان کی سفارش کروں۔ یہ تلمیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگر جائے اس کے کوئی دوسر اجاکر سلطان سے کسی مسلمان کی سفارش کرے تواس فقیہ کو گوار انہیں ہوتا (بلحہ نا گوار ہوتا ہے) بلحہ اس کے حق میں کوئی بھانچی مارد یتااور عیب

لگادیتاہ 'تاکہ سلطان اس کوہانک دے۔

ای طرح فقیہ پر ابلیس تلمیس ڈالتا ہے کہ وہ ان امر اءو سلاطین کے مال سے بذریعہ انعام ونذر وغیرہ کے لے لیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ ان اموال میں تیراحق ثابت ب- حالاتكه بيبات خوب معلوم ب كه اگريه اموال بطريقه حرام جمع موئ جين- تو اس میں سے پچھ بھی لینا حلال فہیں ہے اور آگران میں شبہ ہے تو بھی ترک کر نااولی ہے۔ اور اگریہ اموال بطریق مباح جمع ہوئے ہیں تواس میں سے فقیہ کو فقط اس قدر لے لینا جائز تھا جس قدر دین میں اس کا مرتبہ ہے۔ توبیت المال سے اس کوبطور خدمت کار دینی کے بفذر ضرورت ملے گا۔ اکثر او قات اس فقیہ کو دیکھے کر عوام الناس ان اموال ے بے تکلف اس طرح لینامباح کر لیتے ہیں جو کی طرح مباح نہیں ہے۔

ابلیس نے علاء کی ایک جماعت پر سے تلمیس ڈالی کہ وہ علیحدہ ہو کر عبادت میں معروف ہوتے ہیں۔اور سلطان سے الگ ہو جاتے ہیں توان کو شیطان رجاتا ہے کہ جو علاء سلطان کے یمال آتے جاتے ہیں ان کی غیبت کریں۔ توان کے حق مین دو آفتیں جمع ہو جاتی ہیں' ایک تولوگوں کی غیبت کرنا اور دوم اپنے نفس کی مدح کرنا۔ بالجمله الطان كے بهال آنے جانے ميں ويني خطرہ عظيم ہے۔ اس لئے كه اكثريه ہوتا ہے كه ابتداء میں نیت درست ہوتی ہے چران کے انعام واکرام اور طمع سے وہ نیت بدل جاتی ہے اور سلے جو قصد تھا کہ مداہنت نہ کرے گا اور بری باتوں سے منع کرے گا'اس پر ثابت قدم نہیں رہتا۔ حضرت سفیان الثوری کما کرتے تھے کہ مجھے اس امر کا کچھ ڈر نہیں ہے کہ سلاطین میری اہانت کریں گے بلحہ خوف اس امرے ہے کہ وہ میری تحریم کریں۔ تومیر اول ان کی طرف مائل ہو جائے۔ زمانہ سلف کے علماء اپنے زمانے کے امراء سے بوجہ ان کے ظلم کے دور رہتے تھے۔ بعنی دہ نوگ خلاف شریعت کام

کرتے۔ کیونکہ ان کو علاء کے فتوے دولایت و قضاء و غیرہ کی خدمت میں حاضر ہوا

کرتے۔ کیونکہ ان کو علاء کے فتوے دولایت و قضاء و غیرہ کی ضرورت تھی۔ ان کے

بعد ایک قوم پیدا ہوئی جن کی دنیادی رغبت غالب ہوگئ توانہوں نے ایسے علوم سکھے
جن کی ضرورت امراء کور ہتی ہے (جیسے حساب کتاب و غیرہ) اور ان علوم کوامراء کے

پاس خود لے گئے 'تاکہ ان کی دنیا ہے حصہ حاصل کریں۔ اور بیبات آپ کواس و لیل

سے معلوم ہوگی کہ پہلے زمانہ میں امراء کو اصولی دلائل سننے کا شوق تھا تو لوگوں نے علم
کلام ظاہر کیا۔ پھر بعض امراء کو مواعظ کا شوق ہوا تو پخر ت طلبہ نے مواعظ کا طریقہ
حاصل کیا۔ پھر چو نکہ اکثر عوام کو وعظ و قصص سننے کا شوق زیادہ ہے اسی دجہ سے داعظ
دنیا میں بہت ہوگئے اور فقیہ عالم بہت کم رہ گئے۔

مجملہ تعمیس البیس کے فقهاء پر یہ ہے کہ بعض فقیہ مدرسہ کے وقف میں سے جو فقط دہاں کے پڑھنے پڑھانے اور کام کرنے والوں کے واسطے مشروط ہے کھایا کرتا ہے اور اسی میں مدت تک رہتا ہے حالا تکہ وہ کچھ شغل نہیں کرتا۔ اور جو پڑھ چکا ہے اسی پر قناعت کرتا ہے۔ یا پڑھ کر منتنی ہو جاتا ہے کہ وقف میں سے اس کا حصہ نہیں رہتا۔ کیونکہ دہ تو فقط طلبہ کے واسطے مشروط ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہو ہاں اگر وہ مدرس یا کار پر داڑ ہوتا تو اس کوروا تھا۔ کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے کام میں مشغول رہتا ہے۔

اذال جملہ و ہلیس ہے جو بیضے نوجوان فقہ پڑھے والول اور فقیہ بن جائے والول سے سناجا تا ہے کہ اس نے بعض منہیات کی طرف پاؤل پھیاد ہے۔ چنانچہ بعض اللہ ہے۔ ناگو تھی پہنی۔ اور بعض نے چنگی وصول کی اور اسی فتم کے دیگر معاصی میں قدم بردھایا۔ پھر ان لوگول کی اس بےباکی کے اسب مختلف ہیں چنانچہ بعض کو اصل دین ہی ہیں عقیدہ نہیں تھا۔ لیکن اس نے ابناالحاد کو چھیائے کے کے لئے فقہ میں پچھ شغل کر لیا۔ یا یہ عرض رکھی کہ اس بیائے سے اس کو وقف سے صد ملے گایاوہ سر اری کا تمغہ پائے گا' یا مناظرہ کے نام سے دو مرول کو مقیدہ تو بن اسلام میں صحیح ہے لیکن اس پر خواہش نفس نے علبہ کیااور اس کے پس ایسا علم نہ تھاج اس کو اس حرکت سے رو کے کیو نکہ جدل و مناظرہ نفس میں تکبر و غرور علم نہ تھاج اس کو اس حرکت سے رو کے کیو نکہ جدل و مناظرہ نفس میں تکبر و غرور ملک کی خصلت و خوفی مطالعہ کرنے ادر ریاضت سے نقس کو مغلوب کرے۔ اور اکش ملف کی خصلت و خوفی مطالعہ کرے اور ریاضت سے نقس کو مغلوب کرے۔ اور اکش

زمانہ والوں کی حالت میہ ہے کہ وہ اس سے دور جا پڑے ہیں۔ اور ال کے نزدیک جو علم جدل و مناظر ہ ہے وہ اور بھی نفس کی کج روی پر مدودیتا ہے۔ تو لا محالہ خواہش بے روک ٹوک کے اس کے دل میں رواں ہوتی ہے۔

بعض کے خیال میں ابلیس نے بیہ تلمیس ڈالی کہ تم عالم و فقیہ و مفتی ہو۔ اور علم ضرور عالمول سے عذاب اللی دور کرے گا۔ حالا نکہ بیہ خیال باطل ہے اور بیہ منصوبہ بعید ہے۔ بلعہ ایبانہ ہو کہ علم کے ساتھ بدکاری کرنے میں عذاب دوگنا ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے قاری لوگوں کے حق میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ حسن بھری نے فرمایا کہ فقیہ وہی شخص ہے جواللہ عزوجل سے خوف رکھتا ہے۔

شخ ابن عقیل نے کہا کہ میں نے ایک خراسانی فقیہ کو دیکھا، جس پر رہیمی لباس تھا۔ اور سونے کی انگو ٹھیال پہنے تھا۔ تو ہیں نے کہا کہ بید کیاہے۔ اس نے کہا کہ بید سلطان کی خلعت اور و شمنول کی جلن ہے میں نے کہا کہ نہیں اگر تو مسلمان ہے تو تیرے و شمنول کی خوشی ہے اس لئے کہ ابلیس تیرا حقیقی و شمن ہے اور جب اس نے تجھ پر قابد پالیا تو تخجے الی چیز پہنائی جس کو شرع مبارک ناخوش رکھتی ہے۔ پس تو نے اپنی و نے اپنی کو اپنی کو اپنی تو نے اپنی کو اپنی کے حال پر افسوس ہے کہ تو کچھ نہ سمجھا۔ کیا سلطان نے تخجے وہ خلعت پہنایا ہے جس سے ابلد تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تجھے سلطان نے خلعت کیا پہنایا کہ تو نے ایمانی خلعت اتار دیا اور لاکن یہ تھا کہ تیرے ذریعہ سے سلطان فیق کا خلعت اتار دیا اور لاکن یہ تھا کہ تیرے ذریعہ سے سلطان فیق کا خلعت اتار تا اور تو اس کو تقویٰ کا لباس پہنا تا۔ لیکن خدا نے تم پر پھٹکار ڈالی کہ اس طرح کام تمام کیا۔ کاش تو یہ کہتا کہ میر ایہ لباس فقط میر ی طبیعت کی جمافت سے ہے اور اب تو تیر اامتحان پورا ہوا۔ اس لئے کہ اس حالت سے تیرا عبول کرنا تیرے فیادباطن کی دلیل ہے۔

منملہ تلبیس ابلیس کے فقہاء پر یہ ہے کہ جولوگ وعظ کہتے ہیں ان کو یہ لوگ
حقارت کی نگاہ سے ویکھتے ہیں اور ابلیس ان کو روکتا ہے کہ ان کے وعظ میں خاطر نہ
ہول مکہ یہ لوگ کیا چیز ہیں یہ لوگ تو قصہ گوئی کرنے والے ہیں۔ شیطان کا مقصود یہ
ہے کہ وہ ایسے موقع پر حاضر نہ ہوں جمال دل نرم ہوتے ہیں اور خشوع و خضوع کے
ساتھ جناب باری تعالی میں جھکتے ہیں۔ واعظین جو انبیاء واولیاء کے قصص بیان کریں
اس نام سے مذموم نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیو تکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ نحن نقص علیك
احسن القصص الایہ۔ یعنی اے محمد علیات ہم تھے بہترین قصہ سناتے ہیں (یعنی قصہ

یوسف علیہ السلام) اور فرمایا فاقصص القصص الایہ (الاعراف ب ۹ آیت ۱۷۱)
یعنی اے مجمد علیہ تو قصص انبیاء اور ان کی نا فرمان امتوں کا انجام ہلاکت بیان کردے۔
شاید بید لوگ رجوع کریں۔ قصص بیان کرنے والوں کی فد مت فقط اس جت ہوتی
ہے کہ اکثر وہ لوگ فقط قصے بیان کرتے ہیں 'مفید علمی با تیں بیان نہیں کرتے پھر قصص
میں بھی اکثر جھوٹے قصے خلط سلط کرتے ہیں اور بار ہا محال باتوں پر اعتاد کرتے ہیں (یعنی
میں بھی اکثر جھوٹے قصے خلط سلط کرتے ہیں اور بار ہا محال باتوں پر اعتاد کرتے ہیں (یعنی
میں بھی اکثر جھوٹے قصے خلط سلط کرتے ہیں اور اگر قصص سے ہوں جن سے نفیحت حاصل
ہوتو دہ تعریف کے قابل ہیں۔ امام احمد بن صنبل کما کرتے ہے کہ لوگوں کو سے قصے
بیان کرنے والے کی بہت ضرورت ہے۔

## واعظول اور قصيان كرينوالول ير

## ابلیس کی تلبیس کابیان

مصنف نے کہا کہ قدیم زمانے میں وعظ کہنے والے علماء فقہاء ہوتے تھے۔
عبید بن عمیر تاہی کی مجلس وعظ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما صحافی حاضر ہوئے۔
عمر بن عبدالعزیز واعظوں کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ پھریہ پیشہ ایساذلیل ہو گیا کہ
جابلوں نے اختیار کر لیا تو تمیز دارلوگ ان کی مجلس ہے الگ ہو گئے اور عوام مر داور
عور توں نے اختیار کر لیا تو تمیز دارلوگ ان کی مجلس ہے الگ ہو گئے اور عوام مر داور
چیز وں کو جاہل عوام پیند کرتے ہیں سیکھنا شروع کیا۔ اور اس پیشہ میں طرح طرح کی
بدعتیں پھیل گئیں۔ (مترجم کہتا ہے کہ اس دیار میں پوارا فتنہ اسی جاہل فرقہ کی ذات
ہے پھیلا ہوا ہے) ہم نے ان کی آفات کو کتاب قصاص وذکرین میں مفصل ہیان کیا
ہے۔لیکن یماں بھی ان میں سے پھی ہیان کریں گے۔

مجملہ آفات کے بیہ ہے کہ ان میں ایک قوم (ہندوستان میں سوائے شاذونادر کے عموماسب) دلچیں اور رغبت ولانے کے لئے خوف ود ہشت ولانے کی غرض سے حدیثیں بناتی ہے ابلیس نے ان پر بیر رچا دیا ہے کہ تم تو حدیثیں اس لئے بناتے ہو کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرواور بدی سے روکو اور شیطان نے ان جالوں پر بیہ شبہ ڈالا کہ شریعت ناقص ہے تمہاری اس جموئی کارستانی کی مختاج ہے۔ پھر بیہ بھول گئے کہ حضرت علیق نے فرمایا کہ جو کوئی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے دہ دو دوزخ میں ابنا

المائداو \_\_

ازاں جملہ بدلوگ اپنے سریلے کلام میں وہ چیزیں ملاتے ہیں جو نفس کا جوش ایھاریں اور دلوں میں سرور لائیں تو اپنی باتوں کور نگین کرتے ہیں۔ چٹانچہ تم دیکھتے ہو کہ اس میں عشقیہ اشعار اور غزلیں پڑھتے ہیں۔ ابلیس نے ان پر یہ تلمیس رچائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت کا اشارہ کرتے ہو۔ اور یمال ہے خوب معلوم ہے کہ عوام جو ان کی مجلس میں ہم سے پڑے ہیں ان کے دلوں میں جوش شہوت ہم اہوا ہے۔ جو اس تازیانہ سے اہل پڑتا ہے تو یہ داعظ خود گر اہ اور گر اہ کرتے والا ہے۔

ازاں جملہ بعضے واعظ ہماوٹ سے وجد اور خشوع ظاہر کرتے ہیں۔ اگر پچھ دل میں بھی ہو تواس سے بہت زیادہ ہتاتے ہیں۔ اور جس قدر جماعت کی کشرت ہوائی قدر ہماوٹ زیادہ ہوتی ہے تو نفس میں جوہو ھتی خشوع ورونا موجود ہو تاہے دہ اس کورائیگال کر دینے میں مخل نہیں کر تا پس ان میں سے جس نے یہ جھوٹ ہماوٹ کی دہ آخرت میں خوار اور خراب ہو ااور جو سچاہے وہ ریاکاری کی میل سے نہ چا۔

بعض واعظ عیب و غریب حرکات کرتے ہیں۔ جن کا نتیجہ سے کہ قرآن کو
ایک نی راگئی کے لیجہ میں پڑھنے لگتا ہیں۔ سے نئی راگئی انہوں نے آج کل گانے کے
مثلبہ نکالی ہے ' تو یہ مکروہ ہی نہیں با بحہ صر تک حرام سے زیادہ قریب ہے پس اس راگئی
کی قراء سے سے قاری کو سر ور ہو تا ہے اور واعظ اس کے ساتھ ہا تھوں کی دستک اور
پاؤں کی ٹھو کر لگا کر غزلیں پڑھتا جاتا ہے۔ جیسے مستانہ لوگ کرتے ہیں۔ اس سے سے
بیجہ پیدا ہو تا ہے کہ عوام کی طبیعت امنگ پر آجاتی ہے۔ اور ان کے شہوانی نفوس
جوش کھاتے ہیں۔ عور تیں اور مرد آوازیں لگاتے ہیں اور کپڑے پھاڑتے ہیں۔ کیونکہ
جملہ نفوس میں جو خواہش نفسانی و قوت شہوانی حیوانی دبی ہوئی ہیں وہ اس جلسہ میں
اٹھر آتی ہیں۔ پھر جب یہاں سے یہ عور تیں اور مرد باہر تکلتے ہیں تو کہتے جاتے ہیں کہ
جلہ تو بہت خوب ہوا۔ اور خونی سے اشارہ انہیں حرکات وا موار ناشا کستہ کی طرف ہے
جوشر عاجائزنہ تھے۔

بعض واعظین کی میر کیفیت ہے کہ وہ بھی اس چال پر چلتا ہے جو ہم نے بیان کی لیکن وہ مراثیہ کے اشعار اور نوحے پڑھتا ہے (مثلاً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے واسطے مرثیہ پڑھتا ہے) اور ان اشعار میں ان کی حالت تنمائی وبے کسی وغریب الوطنی و دشنوں کا نرغہ اور مصائب جھوٹ سچے ملاکر اسی طرح بیان کر تاہے کہ عور تیں دھاڑیں

مار مار كررونے لكتى ہيں۔اور مجلس وعظ ماتم خانہ ہو جاتا ہے۔حالا نكه اہل آخرت كے واسط صرف اسى قدر لا كق ہے كه پيارے بررگول كى شادت ووفات ير صبر ثبات كى تلقین کریں۔اوریہ لائق نہیں ہے کہ ایی باتیں کریں جن سے جزع و فزع پیدا ہو (مترجم كمتا ہے كہ يه منافقين ونيا كے سوائے آخرت كو اپنا گھر نہيں جانتے ہيں تو لا محالہ بہال سے مر تا ان کے لئے نامر او اور بے کس اور بے ارمان مر جانا ٹھمرا۔ اور شادت اور معيبت كا ثواب جويمال سے كماكر آخرت ميں بلند در جات كا حصول باس كاخيال بھى نہيں آتا تو بھلا يقين كاكياذ كرہے۔اور بيبلاء جزع و فزع اور خيالات عام طور یران ملکوں میں بھیل گئے ہیں۔اناللہ واناالیہ راجعون)بعض واعظین مغرور ممبر پر بیٹھ کر زمدے و قائق اور محبت حق سجانہ و تعالی کے ر موزواسر ارمیان کرنے برزبانی جمع خرج كرتے ہيں توابليس ان پر تلميس ڈالتا ہے كہ آپ بہت پنچے ہوئے بزرگ ہيں كيونك آپ آگر ایسے عارف کامل نہ ہوتے تو بھلا کیے ان مقامات کو کھول کر بیان کرتے اور سلوک کی راہ چلتے۔اس مر عظیم کومیں صاف کیتے دیتا ہوں کہ کسی مقام کوزبانی بیان کر سے بیں لیکن اس کا بیانا پرنا نے والے وستکار ہی جائے ہیں۔ بعض واعظوں کا بیر حال ہے کہ شرع سے خارج شطحیات بیان کرتے ہیں اور اس پر شاعروں کے عاشقانہ اشعار سند لاتے ہیں اور ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مجلس میں شور ہور جا ہے ہودہ گوئی سے بید

بعض واعظول کا بیہ حال ہے کہ ہوی آراستہ اور ہوی پر تکلف عبارت ہو لئے ہیں۔ جو اکثر ہے معنی ہوتی ہے۔ اس زمانہ میں مواعظ کا ہوا حصہ 'حفرت موی 'کوہ طور ' یوسف و زلیخا کے قصول سے متعلق ہوتا ہے۔ فرائض کا بہت کم تذکرہ آنے پاتا ہے۔ اس طرح گناہ سے چنے کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ ایسے مواعظ سے ایک زائی 'ایک سوو خور اور ایک ریاکار کو توبہ کرنے کی ترغیب اور توفیق کسے ہو سکتی ہے۔ اور کب عورت کو شوہر کے حقوق او اکرنے اور اپنے تعلقات ورست کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ مواعظ ان مضامین سے خالی ہوتے ہیں 'ان واعظول نے شریعت کو پس پشت وال دیا ہے۔ اس لئے کہ حق ہمیشہ طبیعتوں پر ہماری موتا ہے اور باطل بلکا اور خوشگوار۔

بعض واعظ صوفی بن کر لوگول کو زہر و عبادت سکھاتے ہیں اور عوام کو اصلی مقصود نہیں بتلاتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ پیچارے ان کے کہنے میں اسر کسی جنگ یا پہاڑ کے گوشہ میں بیٹھ رہتے ہیں۔اوراس کی آل واولاد بھیک مانگنے کے قابل رہ جاتی ہے۔ (متر جم کہتا ہے کہ ان ہی لوگوں کے شیطانی خیالات نے عوام کے ذہن میں بھادیا کہ پر ہیزگاری و دین توجب ہو سکتا ہے کہ جنگل میں بیٹھ رہے اور خدا پر توکل کرے۔اور جب یہ ہم سے نہیں ہو سکتا تو ہم دنیاداری میں رہیں گے۔ یہ نمایت سخت کرے۔اور جب یہ ہم سے نہیں ہو سکتا تو ہم دنیاداری میں رہیں گے۔ یہ نمایت سخت

بعض واعظ ہیں کہ لوگوں کو عظمت و شان اللی سے بھلا کر امید و طعع کے کلمات سے دلیر کرتے ہیں 'بدون اس کے کہ اللہ تعالیٰ خوف دلائیں۔وہ لوگ گنا ہول پر دلیر انہ جرات کرتے ہیں۔ اور دنیا کی چیزیں 'عمدہ غذا و پوشاک و سواری کی جانب واعظ کے مائل کرنے سے اس کی تقویت ہو جاتی ہے ' تواسے واعظ کے قول و فعل سے عوام کے دلول میں ہوی خرابی بیدا ہوگئی۔

فصل:۔ بعض علماء محققین کے حق میں اہلیس سے تلمبیس و خطرہ دل میں ڈالٹاہے کہ جھے جیسا آدمی وعظ کہنے کے لائق نہیں ہے 'بلحہ وعظ کمناایسے عالم کاکام ہے جو ہو شیار بیدار ہو تواس کو ابلیس آبادہ کرتا ہے کہ الگ ہو کر خاموش ہو جائے۔ اور بید
ابلیس کاوسوسہ ہے۔ کیونکہ دہ اسے نیکی سے دو کتا ہے۔ اور بھی اس سے کتا ہے کہ تو جو
پچھ بیان کرتا ہے اس سے لذت پاتا ہے اور اس سے بسااہ قات ریا پیدا ہونے کا گمان
غالب ہے۔ اور الگ رہنا سب سے بہتر سلامتی ہے۔ اس سے بھی ابلیس کا مقصود کی
ہے کہ نیکی کادروازہ بمد ہو جائے۔ ٹابت البنانی سے روایت ہے کہ ایک مجلس میں حسن
ہمری رضی اللہ عنہ موجود ہے تو علاء سے کما گیا کہ تم تھیجت کے واسطے کلام کرو تو کہا
کہ میں بھی اس مرتبہ میں ہول۔ پھر کلام اور اس کی حالت اور اس کا انجام بیان کیا تو
ثابت کہتے ہیں کہ جھے بہت پسند آیا۔ پھر حسن بھری نے کلام کیا تو کہا کہ ابلیس جا نتا ہے

ٹابت کہتے ہیں کہ جھے بہت پسند آیا۔ پھر حسن بھری نے کلام کیا تو کہا کہ ابلیس جا نتا ہے
کہ تم او گول نے علاء سے تھیجت کی ہوگ۔ کہ نہ اس نے کی تصفی کو نیکی بتلائی اور نہ
کی برائی سے منع کیا۔

## اہل لغت وادب کے عالم ومعملم

ر تلبیس ابلیس کابیان

ابلیس نے سب نحوی اور لغوی لوگول پر اپنی سے تلمیس ڈالی کہ ان کو نحو و لغت میں یہاں تک کہ پھنسایا کہ جو علوم ان پر فرض عین تھے جیسے عبادات و معارف و توحید و ان سے بازر کھا۔ اور اصلاح نفس و صلاحیت قلب کے علوم سے اور افضل علوم تغیر و صدیث و فقہ سے روک دیا۔ پس اس مکر میں ان لوگوں نے اپنی تمام عمر ایسے فنون میں کھوئی جو بذات خود مقصود شمیں ہیں۔ بلعہ اس لئے سیسے جاتے ہیں کہ علم وین حاصل مو۔ پس جب انسان نے کوئی کلمہ سمجھ لیا تو اس کے ذریعہ سے عمل کی جانب ترقی کرنا چاہیے۔ کیو نکہ میں بذات خود مقصود ہے۔ اور اس کے دریعہ سے عمل کی جانب ترقی کرنا چاہیے۔ کیو نکہ میں بذات خود مقصود ہے۔ اور اس کے واسطے زبان عربی حاصل کی جاتی ہے۔ تم ویکھے جو کہ ان نحوی لغوی لوگوں نے عمر کھوئی اور بعض کو دیکھو کہ وہ آواب شریعت سے پچھ بھی نہیں جانتا سوائے قدر قلیل کے۔ اور ندوہ فقہ سے دافق ہے اور نہیں خواب جو داس جمالت کے ان شریعت سے کچھ بھی نہیں جانتا سوائے قدر قلیل کے۔ اور ندوہ وقتہ سے دافق ہے اور نسلام میں بھر دیا ہے کہ تم لوگ اسلام سے علیاء ہواس لئے کہ یہ نحو و لغت اسلام علوم ہیں اور انہیں بھر دیا ہے کہ تم لوگ اسلام معلوم ہو سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہول کہ اس سے کب انکار کیا جاتا ہے کہ اس زبان کا معلوم ہو سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہول کہ اس سے کب انکار کیا جاتا ہے کہ اس زبان کا معلوم ہو سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہول کہ اس سے کب انکار کیا جاتا ہے کہ اس زبان کا معلوم ہو سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہول کہ اس سے کب انکار کیا جاتا ہے کہ اس زبان کا معلوم ہو سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہول کہ اس سے کب انکار کیا جاتا ہے کہ اس زبان کا معلوم ہو سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہول کہ اس سے کب انکار کیا جاتا ہے کہ اس زبان کا

حاصل کرنا اسلام میں ضرور ہے لیکن جس قدر صرف و نحوو لغت واسطے تفییر وقر آن و
فقہ کے لازم ہے وہ قریب الحصول ہے اور ماسوائے اس کے جس قدر حاصل کرتے ہیں
وہ زائد فاضل ہے۔ اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے اور الی زائد کے لئے عمر کابروا حصہ
صرف کرڈ النااور جوامر مہم ضروری ہے اس کو غلطی سے چھوڑ نااور اس کے پیچھے تفییرو
فقہ وحدیث جو اصلی واعلیب مرتبہ ہیں ان سے غافل رہنا سخت خسارہ وغین ہے۔ ہاں
اگر عمر در از ہواکرتی کہ سب علوم حاصل ہو جاتے تو خیر تھا۔ لیکن عمر تھوڑی ہے تو
سب سے زیادہ ضروری کو ضروریات پر مقدم کرنادر جبدرجہ لازم ہے۔

منحله ان امور کے جن کو یہ نحوی ٹھیک سمجھ حالانکہ غلط ہے۔ یہ ہے کہ ابد الحسين ابن فارس نے كماكم فقير العرب سے يو جھا كياكم هل يحب على الرجل اذا اشهد الوضوء قال نعم يعني كياجب مرواشهاد كرے تواس پروضوواجب مو گافرماياك ہاں واجب ہو گا۔ اور بیان کیا کہ اشہادیہ ہے کہ مزی نکل آوے (اشہادے معروف معنی میں گواہ کرلین) مصنف نے کہاکہ اس فتم کے بہت سے مسائل ذکر کئے۔ حالانکہ بیہ انتاور جہ کی غلطی ہے۔اس لئے کہ جب ایک نام دو چیزوں کا مشترک ہو تو فتویٰ میں ا کی معنی پرر کھ کر جواب دے دیناہوی علطی ہے مثلاً کسی نے یو چھاکہ آپ کیا کہتے ہیں كه مردايلي زوجه سے حالت قرء ميں وطي كرے بانہ كرے توواضح موكه قرء كالفظ الل لغت کے نزد یک حیض پر بھی بولا جاتا ہے۔اور پاکیزگی طهر پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو فقیہ مفتی کا حیف کے معنی لے کرید کمناکہ نہیں جائز ہے یا فقط طمر کے معنی لے کرید کمناکہ ہاں جائز ہے یہ بہت یوی غلطی ہے۔ اس طرح اگریہ یو چھاجائے کہ کیاروزہ رکھنے والا طلوع فجر کے بعد کھاسکتا ہے تو بھی مطلقاً ہاں یا نہیں کہنا جائز نہیں ہے پس جو کچھ فقیہ العرب كاجواب نقل كيا كيااس ميں دو طرح سے غلطى ہے۔ (ایک) يدكه اشهاد كالفظ دو معنی کو محمل ہے تواس نے ہرایک معنی کی راہ سے جواب میں کچھ تفصیل نہ کی۔ (دوم) میر کہ اس نے تھم کواس احتمال کی طرف پھیر اجو سب سے بعید تر ہے۔اور جو معنی ظاہر تھے ( یعنی گواہ کر لین) وہ چھوڑ کر دوسرے معنی قلیل الاستعال غریب کے لئے اور عجب بيركه ان نحويوں نے فقيه العرب كاجواب بهت مناسب ٹھسرايا ليكن فقد نہ جائنے ہے ریاسب غلطی اٹھائی۔

فصل: \_ چونکه عمومان لوگوں کا یمی شغل رہتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے

شاعروں کے اشعار یاد کرتے اور سکھتے ہیں۔ لیعنی طبیعت اسی قشم کی اجد ہو گئی۔ اور طبیعت کو اس جمالت طبعی ہے رو کنے والی کوئی چیز نہ ملی۔ یعنی نہ تو احادیث شریف کا مطالعه کیااور نه سلف صالحین کی عادت و خصلت سیھی اون کی خودرو طبیعت الی ہی ہوائے نفسانی کی طرف آگئ اور ناکارہ خیالات کی شرح سے بطالت اٹھر آئی۔لہذابہت كمتربلى شاذونادر ان لوگول ميں كوئى يربيز گارى كے شغل ميں نظر آئے گا۔ اور ندايلي خوراک کا حلال وحرام دیکھنے والا ملے گا۔ اس لئے کہ فن نحو کے طالب سلاطین ہوتے ہیں تو نحوی انہیں کے حرام مال کھاتے ہیں۔ جیسے ابد علی الفاری زیر سایہ عضد الدولہ وغیرہ زندگی بمر کرتے تھے۔ اور اکثریہ لوگ بہت سے امور کو جائز جانتے ہیں۔ حالا نکہ وہ حرام ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کو علم شرع و فقہ بہت کم ہو تاہے۔ چنانچہ ابر اہیم بن السرى ايوالسحاق الزجاج نے خود لكھاہے كه ميں قاسم بن عبدالله كوعلم اوب سكھلايا كرتا تھااوراس سے كماكرتا تھاكہ امير زادے اگرتم اپنے باپ كے مرتبہ وزارت كو پہنچے تومیرے ساتھ کیاسلوک کروگے تووہ کتا کہ جوتم چاہو کے تومیں کہتا کہ جھے ہیں ہزار وینار۔اور سے مقد ار میری ہمت کے نزدیک گویا نتاء درجہ تھی۔ پھر چند ہی روز گزرے تھے کہ قاسم مذکور مرتبہ وزارت سے سر فراز ہوا۔اور میں ہنوزاس کی ملازمت میں تھا' اور اب اس کاندیم ہو گیا۔ پھر میرے جی میں آیا کہ اس کو دعدہ یاد د لاؤں۔ لیکن مجھے اس سے ہیت معلوم ہوئی مگروزارت کے تیسرے روزاں نے خود مجھ سے کہاکہ اے ابو اسحاق تم نے مجھے نذریاد نہیں ولائی۔ میں نے کماکہ میں نے جانب وزارت کااوب کیا۔ الله تعالیٰ آپ کواپی حفظ و حمایت میں ر کھے۔اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو اپنے خاد م کے حق واجب کے بارہ میں نذریاد ولانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جھے نے فرمایا کہ خلیفه اس وقت معتضد ہے۔ اگر بیر نہ ہو تا تو مجھے یک مشت مجھے بیس ہزار دینار دینار وینا کھ و شوار نہ تھا۔ لیکن مجھے خوف ہے کہ ایبانہ ہو کہ اس کو خفیہ خبر پہنچے اور اس کا ایک قصہ موجائے۔اب تم کومناسب ہے کہ بیرمال مجھ سے متفرق لینے پرراضی موجاؤ۔ میں نے کماکہ بہت خوب میں کروں گاتو جھے ہاکہ میری چمری کے دروازے پر بیٹھ جانا۔ اور لو گوں کی در خواشیں ور قعد لینا 'ہر ایک سے کاربر اری کی اجرات ٹھمر الینااور ہر قشم کی در خواست خواہ ممکن ہویا محال ہو جو تجھ سے کئی جائے اس کومیرے سامنے پیش كرنے سے نہ ركنا۔ يمال تك كه مجھے اس قدر مال حاصل ہو جائے۔ ميں نے اس ير عمل کیا۔ ہر روز میں در خواستوں کے قعے ان کے حضور میں پیش کر تااور وہ ہر رقعہ پر

تو قع لکھا کرتے اور بار ہا مجھ سے پوچھتے کہ اس رقعہ پر تیرے لئے سائل نے کیا ضانت كرلى ہے۔ يعنى عجمے كس فدرويے كوكها ہے۔ مين ميان كرتاكه اس فدروعدہ كيا ہے۔ تو مجھ سے فرماتے کہ تونے خسارہ اٹھایا یہ رفعہ تواس قدر کے لائق تھا تو جا کران لوگوں ے اپناحتی برد هوالے۔ پس میں لوٹ کر متعلقہ لوگوں سے کہتا کہ مجھے زیادہ دیے کاوعدہ كرو توييل پيش كر كے اجازت ككھوادول\_ پس وه لوگ تھوڑا تھوڑاكر كے بردھاتے اور میں برابر انکار کر تار ہتا۔ یہاں تک کہ اس مدتک پہنٹے جاتے جووز برنے مجھ سے کمی تھی۔ زجاج نے کہاکہ پھرایک مرتبہ میں نے وزیر موصوف کے سامنے مال عظیم کا ر قعہ پیش کیا یعنی کسی چیز کے ٹھیکہ وغیرہ کی در خواست تھی۔ جس کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ تواسی ایک در خواست میں مجھے ہیں ہزار دینار مل گئے۔ اور اس سے زیادہ دولت چند ہی روز میں مجھ کو حاصل ہو گئی بھر چند ماہ کے بعد مجھ سے بوچھاکہ اے ابواسحاق مال نذر پورا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس وہ خاموش رہااور میں برابر اس کے سامنے ر قعات پیش کیاکر تا۔ پھر ہر ممینہ میں ہیں ون کے بعد مجھ سے بوچھا تاکہ وہ مال نذر بورا ہو چکا اور کتا کہ نیس اس خوف سے کہ میری کمائی جاتی رہے گی۔ یمال تک کہ میرے یاں دو چند مال چالیس ہزار دینارے زائد حاصل ہو گیا۔ پھر جو اس نے ایک روز یو چھا تو مجھے برابر جھوٹ یو لئے سے شرم آئی۔ میں نے کہ دیا جی ہال حضرت مذیر كى بركت سے بيرمال حاصل مو گياوز ير موصوف نے كماوالله تم نے مير ابو جھ باكاكر ويا۔ کیونکہ جب تک تم کو مال حاصل نہ ہو تا تب تک میر اول لگار ہتا۔ پھر وزیر نے دوات اٹھاکر میرے لئے تین ہزار دینار کی ایک چٹھی اپنے خزا کچی کوبطور صلہ کے لکھ وی۔وہ بھی میں نے لے لی۔اور آئندہ میں ان کے سامنے رفعات پیش کرنے سے بازر ہااور بیانہ جاناكد اب كيونكر جھے ان سے كچھ وصول ہوگا پھر جب دوسرے روز ميں حسب معمول وزیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھا تو جھے اشارہ کیا کہ جو کچھ تمہارے یاس ہو لاؤ۔ لیتن مجھ سے رقعات و درخواشیں طلب کیں 'جیسے پہلے دستور تھا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے کی سے رقعہ نہیں لیا کیو تکہ نذر پوری ہو چی تھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ اب میں کیونکر جناب وزارت ہے تو قیع لکھواؤں گا تو فرمایا کہ سبحان اللہ کیاتم سمجھے تھے کہ جو تماري عادت يو گئي ہے اور لوگول كواس كاحال معلوم ہو چكا اور جس سے ان كے نزدیک تمهارام تبه کھل گیادہ ہر صبحوشام تمهارے دروازے برحاضر ہوتے رہتے ہیں وہ میں تم ہے منقطع کر دول گا۔ لو گول میں منقطع کرنے کی دجہ بھی ظاہر نہیں بے تووہ لوگ ہیں گمان کریں گے کہ میرے نزدیک تمہاری وجاہت ہیں رہی یا تمہارار تبہ گھٹ گیا ہے۔ لہذا تم بد ستور در خواسیں لیتے رہا کرواور پیش کیا کرو۔اوراب کی حساب تک (محدود) ہیں ہے۔ ہیں نے اٹھ کران کے ہاتھوں کوبد سہ دیااور دوسرے روز ان کے جنور ہیں حاضر ہول اور ہر روز ان کے حضور ہیں حاضر ہول اور ہر روز ان کے حضور ہیں حاضر ہول اور ہر روز ان کے حضور ہیں پیش کر تارہ ہیں سال تک کہ وزیر موصوف نے انتقال فرمایااور ہیں اس دولت سے آسودہ ہو چکا تھا۔ مصنف نے کہاکہ دیکھو فقہ سے نادانی کا انجام کمال تک ہو تا ہے۔ اور دیکھویہ شخص زجاج جو نحود لغت ہیں ہوے ورجہ کا آدمی تھا اگر یہ جانتا ہو تا کہ یہ معاملہ جو وزیر اور اس کے در میان جاری ہوا اور کیو نکر اس نے لوگوں سے ہر قتم کی در خواستوں پر مال ٹھر الیا تھا یہ سب کی طرح شرع ہیں حلال نہ تھا تودہ اس سب قصہ کو بیان نہ کر تابعہ سب کو مخفی کر دیتا۔ اور وجہ یہ کہ ہر قتم کے حقوق کو صاحبان حق کو بیان نہ کر تابعہ سب کو مخفی کر دیتا۔ اور وجہ یہ کہ ہر قتم کے حقوق کو صاحبان حق تک پہنچاد بینا شرع عاحام پر واجب ہے اور اس پر رشوت لینا جائز نہیں ہے۔ اور نہ کوئی امر جو ذیر سے نام فقہ کامر شبہ عظیم ہوا کہ علیہ ہوا کہ علیم فقہ کامر شبہ عظیم ہے۔

شعراء پر تلبیس ابلیس کابیان

شاعروں پر یہ البیس نے یہ تعلیس ڈالی کہ اپنے بی میں مغرور ہوئے کہ تم لوگ اہل ادب ہواور خدانے تم کوالی وانائی عطائی جس سے دیگر لوگ محروم ہیں تو تم کوایک خاص امتیاز عطاہوا ہے اور جس نے تم کو یہ دانائی دی ہے وہی تمہاری خطاہ لغزش بھی عفو فرمائے گا۔ اگر شائد تم سے (کوئی خطا) ہر زو ہو لہذا تم دیکھتے ہو کہ شاعر لوگ کیو تکر ہر جنگل میں ہر گروال پھرتے ہیں 'جھوٹ یو لئے 'بہتان لگاتے' ہجو کرتے آبروریزی کرتے اور اپنے اور محش وبد کاری کا اقرار کرتے رہتے ہیں ان کے حالات میں نہ ہو یہ ناخوش ہو کرمیری ہجو کرے او چارہ اور انہ کہ ایسا نہ ہو کر میری ہجو کرے تو چارہ اچاراس کو دے کر داختی کر تا ہے۔ تاکہ ایسا کی شرارت سے بچارہے یاشاعر ہے جیاء جمع عام میں ایک شخص کی تعریف کرتا ہے تو وہ لامحالہ دو ہر وال سے شرم کر کے اس کو بچھ دیتا ہے اور یہ سب زیر و سی تنگ کرنے تو وہ وہ کا بیا کہ دو سروں سے شرم کر کے اس کو بچھ دیتا ہے اور یہ سب ذیر و سی تنگ کرنے کے معنی ہیں۔ بخش میں اور نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ جلسہ شراب میں کا اور ایسان کا اور ایک علیہ شراب میں کا اور ایک ویک جلسہ شراب میں اور ایک الماریوں کا الماریوں کا الماریوں کا الماریوں کا المیں کی الماریوں کی الماریوں کی الماریوں کی الماریوں کا الماریوں کی معنی ہیں۔ بو لئے جس اور نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ جلسہ شراب میں کا الماریوں کی الماریوں کا الماریوں کی الماریوں کا الماریوں کو کو کیکھوں کو کر الماریوں کو کو کیکھوں کو کو کو کیکھوں کو کھوں کو کہ کا لوگ کی مدر کر کے اس کو کیکھوں کو کو کھوں کو کیکھوں کو کیکھوں کو کیکھوں کو کر کے اس کو کیکھوں کو کو کیکھوں کو کھوں کو کا کو کا کو کر کے اس کو کیکھوں کو کو کیکھوں کو کو کیکھوں کے کو کیکھوں کو کیس کیکھوں کو کیکھوں کو کیکھوں کو کو کیکھوں کو کیکھوں کو کر کے کیکھوں کو کیکھوں کو کیکھوں کو کیکھوں کو کیکھوں کو کو کیکھوں ک

ماتی گل اندام کے ہاتھوں سے مے نوشی کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس مجمع اور فجور میں بہت سے اہل اوب جمع تھے۔ معاذ اللہ بیہ ہے او فی اور بیہ وعویٰ اوب عالا نکہ اوب تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں تقویٰ وطہارت کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور جو کوئی امور و نیامیں بوا ہو شیار ہو'وہ محض بے قدرہے کیونکہ بیہ سب و نیااوراس کی چیزیں فناء ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں خالی عبارت آرائی کچھ کام نہیں دے سکتی جب کہ تقویٰ نہ کیا ہو شاعروں کی عموا میں خصلت ہے کہ بھیک ما تھے ہیں۔ گروش چرخ اور تقدیر کی نہ مت کرتے اور کفر کے کلمات بختے ہیں۔ چنانچے بعض کا قول ہے۔

لفن سمت همتی فی الفضل عالیه فان حظی ببطن الارض ملتصق - (ترجمه) اگرچه فضیلت میں میری محت ورجه عالیه پر پیچی لیکن میری محمت پرزمین چٹی ہوئی ہے۔

کم یفعل الدهوبی مالا اسربه و کم یسنی زمان جار حنق-(ترجمه) زمانه کب تک میرے ساتھ میری مرضی کے خلاف بر تاوکرے گااور زمانہ ظالم بے دحم کب تک برائی کرے گا۔

شاعر لوگ یہ بھول گئے کہ ایسے ہی گنا ہول نے ان کارزق تنگ کر دیا ہے اور اپنے آپ کو مستحق نعمت ولا کق عیش و سلامت جاننے اور بلاد محنت کو دور سیجھتے ہیں اور مجھی ان کو نہ سو جھا کہ ان پر شرع کے احکام کی فرمانبر داری واجب ہے۔ تو کہاں وہ دعویٰ دانائی اور کہال یہ غفلت دبے حیائی۔

علماء كاملين پر ابليس كى تلبيس كاذكر

مصنف نے کہا کہ کچھ لو گوں کی ہمت بلند ہوئی تو انہوں نے شرعی علوم آران و حدیث و فقہ و ادب و غیرہ حاصل کئے۔ پھر ابلیس نے خفیہ ان میں خطرات و اللہ اور خودبینی میں پھنسایا کہ اپنے آپ کو عظمت کی آگھ ہے و کیھنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم القدر ہیں کہ اس مرتبہ علمی کو پہنچ اور دوسرون کو فیض پہنچایا۔ پھر بعض کو یہ جنبش دی کہ کہاں تک یہ تکلیف اٹھاؤ کے اب تم راحت حاصل کرو۔ اور یہ لذات لطیفہ ہیں'ان سے نفس کو حصہ دو۔ پھر اگر تم کسی لغزش میں پڑگئے تو علم تم یہ لذات لطیفہ ہیں'ان سے نفس کو حصہ دو۔ پھر اگر تم کسی لغزش میں پڑگئے تو علم تم سے عذاب دور رکھے گااور ابلیس نے ان کے سامنے علماء کی فضیلت پیش کی'اگر اس نے عذاب دور رکھے گااور ابلیس نے ان کے سامنے علماء کی فضیلت پیش کی'اگر اس نے بدبختی سے قبول کر کے اپنے آپ کوان میں تصور کر لیا تو پر باد ہوا۔ اور اگر تو فیق

اللی پائی تواس کو تین طرح ہے جواب دینا جاہیے۔(اول) پیر کہ علماء کی فضیلت اسی وجہ ہے کہ انہوں نے علم کے موافق عمل کیااور اگر عمل نہ ہو تا توبے معنی تفاہ جیے سمی نے علم زبانی رٹ لیااور مقصود نہ سمجھا تواس کی مثال ایس ہے کہ سمنی نے طعام بہت جمع کیااور بھو کول کو کھلایااور کو و کچھ نہ کھایا تو اس سے اس کی بھوک کو کچھ نفع نہ ہو گا۔ (دوم) بدك ده احاديث لائے جن ميں ايسے عالموں كى مذمت آئى ہے جو مقتضائے علم ك موافق عمل نه كرين جيس حفرت عليلة نے فرماياك سب لوگول سے يوھ كر عذاب قیامت کے روز ایسے عالم کو ہو گا جس کواللہ تغالی نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا۔ اور جیسے رسول اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایک شخص آگ میں ڈالا جائے گا تواس کی آنتیں نکل پڑیں گی تووہ کیے گاکہ میں لو گول کو نیکی کا حکم دیاکر تا تھاادر خود نہیں کر تا تھا لو گول کو ممنوعات ہے منع کر تااور خود عمل نہ کیا کر تا تھا۔ اور جیسے ابوالدر داءر ضی اللہ عندنے کہاکہ جس نے نہ جانان کوایک مرتبہ تف ہے اور جس نے جانااور عمل نہ کیا اس پر سات مرتبہ تف ہے (سوم) ایسے عالموں کو یاد ولائے جو عمل نہ کرنے ہے عذاب میں گر فتار ہوئے۔ جیسے ابلیس اور بلعام باعور وغیرہ اور عالم بے عمل کی مذمت میں قولہ تعالی کمثل الحمار يحمل اسفار كافى ہے۔ يعنى جيے وہ گدھا جس يركتابي

€208€

تحصل :- جوعلماء کہ علم وعمل میں پورے تھے ان پر دوسری راہ سے تلبیس ڈالی کہ ان کو علم کا تکبر د کھلایا اور جو ان کے بر ابر تھے ان سے حسد پر ابھار ااور سرواری کے لئے ریاکاری پر آمادہ کیا۔

پس بھی تو ان کو یہ دکھالیا کہ سر داری گویا تمہارے لئے حق واجب ہے اور
بھی ان میں سر داری کی محبت ایسی جمائی کہ اس کو خطائے بے جودہ جان کر اس سے باز
نہیں آتے ہیں۔ اس کاعلاج ایسے شخص کے واسطے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو فیق
ہو یہ ہے کہ جمیشہ تکبر و حسد دریا کاری کی مذمت پیش نظر رکھے۔ اور نفس کو آگاہ کر تا
مرہ کہ ان بد کاریوں کا عذاب دور نہ ہوگا۔ بلعہ علم کے ساتھ دوگنا ہو جائے گا۔ جس
نے سلف صالحین اور علمائے کا ملین کے حالات پر نظر رکھی تو ہر حالت میں دہ اپ نفس
کو حقیر دیکھے گا تو تکبر نہ کرے گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کو پھچانا وہ ریا کاری نہ کرے گا
اور جس نے جان لیا کہ مقعد ارات اللی حسب ارادہ از کی جاری ہوتے ہیں تو وہ حسد نہیں
کورے گا۔

بھی ابلیس ان لوگوں پر عجیب شبهات وال ہے کہتا ہے کہ تمهار اسر واری جا بنا کچھ تکبر نہیں ہے کیونکہ تم لوگ شرع کے نائب ہو۔ کیونکہ تم شرع کے اعزاز کے طلب گار ہو۔ اور تم بی ہے بدعت کی بنیاد ست ہوتی ہے۔ اور حاسدول پر تمہار ک زبان درازی حقیقت میں شرع کے واسطے غصہ ہوتا ہے۔ کیونکہ شرع نے حاسدول کی مذمت فرمائی ہے اور جس کوتم ریا سمجھتے ہووہ ریا نہیں ہے کیو تک اگرتم نے خشوع کیااور باوٹ سے روئے تولوگ اصل میں تہماری اقتداء کریں گے۔ جیسے طبیب جب خود یر بیز خوب کرتا ہے تواس کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تلمیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگران ہی میں ہے ایک نے دوسروں پر تکبر کیااور بلند مجلس میں بیٹھایا کی حاسد نے اس کی طرف ہے کچھ کما تواس عالم کووہ غصہ نہیں ہو تا جیسے اپنے واسطے اس کو غصہ آگیا تقا\_اً گرچه ده عالم بھی شرع کانواب تھا' تو معلوم ہواکہ اس کاغصہ اپنے واسطے تھا۔شرع کے واسطے نہیں تھار ہاریا کاری کرنا تو اس میں کسی کے واسطے پچھے عذر نہیں ہے۔ اور لوگوں کے واسطے کسی کوریاکاری کرنا حلال شیں رکھا گیا۔ ابوب استختیانی " پرجب کسی حدیث کی روایت میں رفت طاری ہوتی توچرہ یو نچھنے لگتے اور کہتے کہ زکام بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ ب کھ ذکر کرنے کے بعد ہم کتے ہیں کہ زکام بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ سب کھ فی کر کرنے کے بعد ہم کتے ہیں کہ اعمال کا مدار تونیت پر ہے اور پر کھنے والاخور د کھتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود مسلمانوں کی غیبت نہیں کرتے۔ لیکن جب ان کے پاس کسی کی غیبت کی جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔اور یہ تین وجہ سے گناہ ہے۔ (اول) خوشی کیونکہ اس کی وجہ سے غیبت کرنے والے سے معصیت صادر ہوئی ہے۔ (دوم)وہ ایک مسلمان کی آبر دریزی سے خوش ہوا۔ (سوم) اس نے غیب كرفي الكار ميس كيا-

فصل: ابلیس نے علوم میں کامل لوگوں پر تکبیس ڈالی کہ راتوں کو جاگتے
ہیں اور دن میں جان گھلاتے ہیں۔ لیعنی تصنیفات کی مشقت اٹھاتے ہیں۔ ابلیس ان کے
ذہن میں ڈالٹ ہے کہ تم لوگ دین کو پھیلاتے ہواور دل میں ان کاریہ خیال ہو تا ہے کہ
مشہور ہو۔ آواز ہبلند ہو 'مسلمانوں میں نامور ہوں۔ اور لوگ دور دور سے سفر کر کے
ان کی خدمت میں آئیں۔ یہ تلبیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگر اس کی تصافیف سے
لوگ نفع اٹھائیں توبدون اس کے کہ اس کے پاس آئیں یا جو علاء اس کے مثل ہول ان

کے حضور میں طلبہ بیہ تصانف پڑھیں تو وہ خوش ہو جائے۔ توالی صورت میں بے شک وہ علم پھیلانا چاہتا تھا (اور اگر وہ ناخوش ہواور یمی چاہ کہ طلبہ اس کی خدمت میں عاضر ہول تو وہ نا مور چاہتا تھا) بعض سلف نے بیہ فرمایا ہے کہ جس علم میں میں نے کوئی تصنیف کی تو یمی چاہا کہ لوگ اس سے نفع اٹھا ئیں بدون اس کے کہ یہ کتاب میرے نام سے منسوب ہو۔

ان علماء میں سے بعضے ایسے ہیں کہ اگر اس کے پاس آنے والے طلبہ بہت ہوں تووہ خوش ہو تاہے۔ اور ابلیس اس پر تلبیس ڈالنا ہے کہ ہماری خوشی اسی وجہ سے ہے کہ علم سکھنے والے بہت ہیں۔ حالا نکہ نفس میں یہ خوشی ہے کہ اس کے شاگر دبہت ہیں اور نام بلند ہے۔ اور اسی قبیل سے یہ کہ ان کی باتوں اور علم سے دل میں مغرور ہوتا ہے۔ اور یہ تلبیس اس وقت کھل جاتی ہے کہ اگر ان میں سے پھھ طلبہ کسی اور عالم یا مدرس کے پاس چلے جائیں جو علم میں اس سے فائق ہے تواس عالم کواس سے بودی گرانی موتی ہوتی ہے۔ یہ مخلص کی شان شمیں ہے اس لئے کہ مخلص علماء اور مدر سین کی مثال اطبا ہوتی ہے جوبو جہ اللہ مخلوق کاعلاج کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر کسی مریض کو کسی طبیب کے ہاتھ سے شفاجو جائے تو دوسر اخوش ہوتا ہے۔

ہم سابق میں ابن افی کیلی کی حدیث لکھ چکے ہیں اور اب دوسری اسناد سے اعادہ کرتے ہیں۔ ابن افی کیلی نے کہا کہ میں نے ایک سوہیس انصاری اصحاب رسول اللہ علیہ اللہ اس کی کی کئی کے کہا کہ میں کے جب کس سے کوئی بات ہو چھی گئی تودہ کی چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اس کام کی کفایت کر تا اور جب کس سے کوئی حدیث ہو چھی جاتی تووہ کی چاہتا کہ اس کا بھائی ایہ حدیث روایت کر دیتا۔

فصل :- بہت سے علاء کا ملین البیس کے ظاہری مکر و فریب سے پھ جاتے ہیں توان پر وہ مخفی تلبیس لا تا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تیرے برابر کوئی عالم نمیں پایا۔ اور البیس کے داؤ چھ آمدور فت کا خوب پہچا نے والا تچھ سے بوھ کر نمیں ہے پس اگر دہ اس جانب ٹھر اتو خود بینی میں تباہ ہوا اگر اس نے خیال کیا کہ بیہ کی بھر کا کام نہیں ہے ور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بعدوں میں سے جس کو چا ہتا ہے شیطان کے محر سے پچا تا ہے اور اس کے خفیہ مکر و کھا تا ہے توالیت فضل اللی سے پھی گیا۔

سری سقطیؓ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک باغ میں واخل ہواجس میں ہر

قتم کے در خت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کئے ہیں اور دہاں ہر قتم کے پر ندے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کئے ہیں پس ہر پر ندے نے اپنی اپنی زبان میں اس شخص سے کلام کیا۔ کہ السلام علیک یاولی اللہ ' یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی جھے پر سلامتی ہو' پس بیرس کراس کاول ٹھر اتو یہ شخص اس کے پنچہ میں گر فقار ہے۔

(4, 40) 5040 530 SHOP 14 50 78 5 18 5

日本の日本の大き、「「「大き」」「本の人」「大き」「大きいでき

CATTLE CATE OF SHARE SERVICE SHARE SHOWN

THE THE CONTENTS OF THE STATE OF

A CONTRACT OF A PROPERTY OF THE STATE OF THE

الميس الميس (ما على الميس المي

### ﴿باب مفتم ﴾

والبیان ملک و سلاطین پر تلبیس ابلیس کابیان ابلیس نے اس فرقہ پر بخرت وجوہ سے تلبیس کر دی۔ ان میں سے اصلی تلبیسوں کاہم ذکر کرتے ہیں۔

(وجہ اول) ان لوگوں کے ول میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو مجوب رکھتا ہے اگر یہ نہ ہو تا تو کیوں تم کو سلطان بما تا۔ اور کیوں بندوں پر اپنانائب کر تا۔ یہ تلمیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگر یہ لوگ حقیقت میں اس کے نائب ہیں ' تو اسی کے قانون شریعت پر حکم کر ہیں اور اسی کی مرضی تلاش کر ہیں ' تو البتہ وہ ان کو پہند فرمائے گا۔ رہا فاہر کی سلطان ہونا ' تو فاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطنت بحثر ت ایسے لوگوں کو دی جن کو وہ قطعاً مبغوض وہ شمن رکھتا تھا اور بحثر ت ایسے لوگوں کو دنیا میں سلطنت وہ سعت دی جن کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا (جیسے نمر وہ اور فرعون وغیر ہ) اور ان میں جن کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا (جیسے نمر وہ اور فرعون وغیر ہ) اور ان میں صالحین کو قبل کر ڈالا 'اور مغلوب کر کے پریشان کیا تو یہ سلطنت جو ان کو عطاکی تھی ان میں ہے۔ ایسے ہی صالحین کو قبل کر ڈالا 'اور مغلوب کر کے پریشان کیا تو یہ سلطنت جو ان کو عطاکی تھی ان ہو ہیں ہے۔ ایسے ہی بروبال تھی۔ پچھان کے واسطے بہتر ی نہ تھی۔ دولت بھی اس حکم میں ہے۔ ایسے ہی بروبال تھی۔ پچھان کے واسطے بہتر ی نہ تھی۔ دولت بھی اس حکم میں ہے۔ ایسے ہی بروبال تھی۔ پچھان کے واسطے بہتر ی نہ تھی۔ دولت بھی اس حکم میں ہے۔ ایسے ہی بدکاروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعا نعلی لھم لیزادو د و انعا الایہ یعنی ہم برکاروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعا نعلی لھم لیزادو د و انعا الایہ یعنی ہم نے ان کو اس کے ڈھیل و دی تاکہ گناہ بڑھا کیں۔ ال

(وجہ دوم) ہے کہ اہلیس ان لوگوں سے کہتا ہے کہ سلطان اور والی ملک ہونے
کے واسطے ہیبت در کار ہے تو اس کا بیہ طریقہ نکالتے ہیں کہ علم حاصل کرنے ہیں
حقارت سمجھ کر عکبر کرتے ہیں عالموں کی صحبت کواپی شان کے خلاف دیکھتے ہیں۔ اور
اس کا بتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی جمالت کی رائے پر عمل کرتے ہیں تو دین برباد ہو تا ہے۔
یہ تو ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کی صحبت ہوان ہی کی خصلت طبیعت میں آ جاتی ہے۔
پس جب دنیا چا ہے والے جاہلوں کی صحبت ہر دم رہی تو طبیعت نے ان ہی کی خصلت
حاصل کی۔ باوجود یکہ طبیعت میں خود دنیا چا ہے کی خصلت موجود تھی۔ اور ایس کوئی چیز
قائے نے اس بد خصلت کوروکتی یا طبیعت کو اس بد خصلت سے جھڑ کتی۔ ہس بی

(وچہ سوم) یہ کہ البیس ان کو (جانی) و شمنوں سے خوف و لا تا ہے اور کہتا ہے

کہ ہر طرف بہت مضبوط پہرے رکھو' توبے چارے مظلوم لوگ ان تک پہنچ نہیں

سے اور جولوگ ان کی طرف سے مظالم دور کرنے پر مقرر ہیں وہ اپنے کام میں ست

ہوتے ہیں۔ عمرون مر قالجہ نہی نے رسول اللہ عقالہ سے حدیث روایت کی کہ جس

کی کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے امور میں سے کی امر کا متولی مقرر کیا' پھر اس نے

مسلمانوں کی حاجت و ضرورت و محتاجی میں تجاب کر دیا۔ (یعنی پہرہ چوکی مقرر کی کہ
حاجت والے اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں) تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت و ضرورت و محتاجی

میں تجاب فرمائے گا (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت میں جبوہ با نہتاء سخت

محتاج ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد نہیں سنے گا۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

(وجہ چہارم) ہیں کہ سلاطین وامر اء ایسے لوگوں کوکار پرداز مقرر کرتے ہیں ہواس کام کے لائق نہیں ہوتے کہ نہ ان کوعلم ہے اور نہ دیانت و تقویٰ ہے۔ پس ہی کار پرداز لوگ سخت بدی و معصیت کے انبار ان کے پاس جھیجے رہے ہیں۔ اس طرح کہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں توان کی آ ہ وبد دعاء کے ذخیر ہے ان سلاطین پر بھی جمع ہوتے ہیں۔ اور جس جی سائل کار پرداز سب لوگوں کو ہیوع فاسدہ سے حرام کھلاتے ہیں۔ اور جس شخص پر شرعی سز المعین نہیں لازم آتی اس کو حدمارتے ہیں تو یہ سخت گناہ ان والیان صوبہ کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعہ سے سلطان پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ حالا نکہ سلطان جائل ہے جھوٹے ہوئے ہیں۔ حالا نکہ سلطان جائل ہے جھوٹے ہوئے ہیں۔ افسوس یہ خیال باطل ہے۔ کیا یہ مسئلہ بھی نہیں جانے کہ اللی سے چھوٹے ہوئے ہیں۔ افسوس یہ خیال باطل ہے۔ کیا یہ مسئلہ بھی نہیں جانے کہ اگر والی زکوۃ نے لوگوں سے زکوۃ لے کر ایک فاسق کو مقرر کیا کہ اس قوم کے فقر اء میں تقسیم کرے اس فاسق نے خیانت کی تووالی خود ضالمن ہوگا۔

(وجہ پنجم) یہ کہ شیطان ان سلاطین کود کھلاتا ہے کہ امور سیاست میں داخل ہوکر تم اپنی رائے پر عمل کرنے میں اچھی تدبیر کروگے۔ لہذا یہ شریعت کے مقابلہ میں اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی اس شخص کا ہاتھ کا شخا جائز نہیں۔ اور کبھی اس کو قبل کرتے ہیں کہ جس کا قبل حلال نہیں ان کو یہ دھوکا ہے کہ یہ سیاست ہے۔ جس کا دوسر امطلب یہ ہے کہ شریعت ناقص ہے۔ اس کو تکملہ اور ضمیمہ کی ضرورت ہے اور اہم اپنی راء سے اس کی شمیل کررہے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت برا فریب ہے۔ اس کے کہ شریعت سیاست میں فریب ہے۔ اس کے کہ شریعت سیاست میں فریب ہے۔ اس کے کہ خدائی سیاست میں

کوئی خلل یا کمی ہو۔ جس کی وجہ ہے اس کو مخلوق کی سیاست کی ضرورت ہو اللہ تعالی فرماتا ہے مافرطنا فی الکتاب من شنی (ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی) اور ارشاد ہے لا معقب لحکمه (اس کے حکم کو کوئی مثانے والا نہیں) توجو اس سیاست کا مدعی ہے وہ دراصل شریعت میں خلل اور کمی کا دعوی کرتا ہے 'اور یہ کفر کی بات ہے۔

ہم کو خبر ملی ہے کہ عضد الدولہ دیلمی ایک لونڈی سے میلان رکھتا تھا، جس کی طرف اس کادل لگار ہتا تھا۔ تواس رافضی نے حکم دیا کہ اس لونڈی کو وریائے دجلہ میں غرق کر دیا جائے تاکہ ول کا تعلق جاتار ہے۔ اور تدبیر ملکی میں اس کی وجہ سے خلل واقع نہ ہو۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ محض جنون وجمالت ہے۔ کیونکہ بے جرم اس مسلمہ کا قبل کرناکسی طرح حلال نہ تھا اور اس کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ اور اگر جائز نہ جانے لیکن مصلحت سے سیاست قرار دے ، تو بھی شرع کے مقابلہ میں مصلحت کوئی چیز نہیں ہے مصلحت سے سیاست قرار دے ، تو بھی شرع کے مقابلہ میں مصلحت کوئی چیز نہیں ہے (بلعہ متر جم کہتا ہے کہ بھتم قولہ تعالی لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها الایہ کے اس کو مصلحت سمجھنا بھی کفر کے قریب ہے۔ کیونکہ اگر اصلاح شریعت ہے تواس کے خلاف فیاد کواصلاح ٹھر انا مخالف ہے)

(وجہ ششم) ابلیس ان لوگوں کو لبھا تا ہے کہ اموال سلطنت میں جس طرح چاہوا ہے تھم سے خرچ کرو کیو نکہ یہ تمہارے تھم میں داخل ہے۔ یہ تلمیس اس طرح کھل جائی ہے کہ جو شخص اپنے مال میں مسرف ہو اس پر شرع کے تھم میں جر ہے۔ یعنی قاضی تھم دے کہ اس کے سب تصر فات مالی نافذنہ ہوں گے۔ توجب ذاتی مال میں یہ تھم ہے تو خیال کر لوکہ سلطان تو جمیع مسلمانوں کے اموال خزانہ کا محافظ ہے تووہ غیروں کے مال میں کس طرح خود مختاری سے بے جاخر چ کر سکتا ہے۔ ان اموال خزانہ سلطنت میں سے سلطان کا حق فقط اس کے کام کی اجرت کے اندازہ پر ہے۔

انن عقیل ؒ نے فرمایا کہ ہم کو خبر پیٹی کہ حماد نے ولیدین پزید الا موی خلیفہ کی مدح میں کچھ اشعار سنائے تواس نے خوش ہو کر بیت المال میں سے پچاس ہزار رو پید اور وولو نڈیاں انعام کے طور پر دیں۔ اور فرمایا کہ مجیب بات یہ ہے کہ عوام الناس بیا بات اس کی تقریف میں بیان کرتے ہیں حالا تکہ یہ اس کے حق میں انتقاء کی ملامت ہے کیو نکہ اس نے مسلمانوں کے بیت المال میں اس طرح بے جاتھر ف سے اسر انے کیا گویا اخوان الشیاطین سے بھی بردھ گیا۔

مصنف ؒ نے کماکہ بعدول کویہ رھاتا ہے کہ فلال قتم کے لوگول کونہ وینا چاہے۔ حالانکہ بیلوگ حقیقت میں یانے کے مستحق تھے۔ توبیاسراف کے ساتھ میں ووسر آگناہ کبیرہ ہے۔ (مترجم کمتا ہے کہ شی ان فیاعروں کی فدمت میں بیروجہ درج نہ فرمانی که اس به حیافرقد نے اسلام میں شیطان کی اصلی قباحت مجمیلانے کابیر المھایا۔ اور بادشاموں کا دماغ تکبر سے بھر دیا۔ مثلاً اس نے بادشاہ کی تعریف کی کہ حق تعالیٰ فارغ ہے کہ اس نے اپنی ذات کاسامیہ ظل اللہ اپنی خلق پر ڈال دیا۔ توسامیہ میں راحت ے ہر کرتے ہیں۔جب تک ذات یاک باقی ہے یہ سایہ بھی باقی رہے گا۔لہذاہم یاؤں پھلائے سوتے ہیں اور اگر ایسے سامد میں ہم کوراحت نہ ہو تو ہم ناشکرے ہول گے۔ کیونکہ سامیہ در خت سے نیند آتی ہے تو ہم عذاب آخرت اور نکال ونیاسب سے بے خوف ہوئے۔ ایس مدح سے شاہ کاو ماغ تکبر سے بھر گیا جس تکبر سے شیطان ملعون جوادہ بلائے مکبر سب امراء میں عام ہو گئی۔علماء ذکیل کئے گئے۔اور شریعت کالباس و خوراک وغیرہ سب حقارت سے دیکھا گیا۔اور د نیادی آرائش اصل مقصود ہو گئی۔ حتیٰ که سلطنت ایک نعمت عظمی سمجھی گئی۔ اور بادشاہ کی اولاد ہی اس کی جان کی خواہاں ہو گئے۔باد شاہ نے اپنی زبان کو حکم قرار دیااور جمہوری سلطنت کا طریقہ جاتارہا۔ کہال تک اس کی خرامیاں میان موں۔ ذرا غور سے سب ظاہر مو جاتی ہیں۔ (وانا لله وانا اليه راجعون

(وجہ ہفتم ) البیس نے امر اء و سلاطین پرر چایا کہ فی الجملہ معاصی وحظ نفس تمہارے واسطے چندال مفر نہیں جب کہ تمہاری قوت سے ملک میں امن و امان ہے۔ اور را ہوں کی حفاظت ہے۔ یکی تم سے عذاب دفع کرے گا۔ (جواب) یہ ہے کہ جاہل سلطان سے کما جائے کہ تم تو اس واسطہ مقرر ہوئے تھے اور تمہاری اطاعت سب پر لازم کی گئی تھی کہ ممالک اسلام کی حفاظت رکھواور را ہوں کی حفاظت رکھو تو تم پر حق واجب تھا پھر تم نے کیا اسلام کی حفاظت رکھواور را ہوں کی حفاظت رکھو تو تم پر حق واجب تھا چھر تم نے کیا اسلام کی منا کر دیا گیا تھا تو جو کچھ تم پرواجب تھاوہ تم سے پور اادانہ ہوا۔ اور جس سے منع کیا گیا تھا اس میں بروھ کرنا فرمان ہوئے تو عذاب کیوں و فع ہوگا۔

وجہ ہشتم)ابلیس ان میں ہے اکثر امر اء و سلاطین پریہ تلمیس ڈالتا ہے کہ تم نے خوب ٹھیک انتظام کیا ہے۔ دیکھو سب حالات کیسے منتقیم ہیں۔ حالا نکہ جب ڈرا غور ہے۔ یکھو تو معلوم ہو جائے کہ بحثر ت خلل و خرائی موجود ہے۔ قاسم بن طلحہ بن محمد الشاہد سے روایت ہے کہ میں نے علی بن عیسیٰ وزیر کو دیماکہ ایک شخص کوانگور فروخت کرنے کے واسطے مقرر کیا تھا۔وہ انگور فروشوں کے یال پچتا پھر تا تھاجب کوئی شخص ایک ٹوکر اانگور خرید تا تو دے دیتا۔اور جب دویازیادہ خرید تا تو اس پر نمک چھڑ ک دیتا تاکہ اس سے شر اب نہ بن سکے۔ قاسم نے بیہ بھی بیان کیا کہ میں نے سلاطین کو پایا کہ منجموں کوراہوں پر بیٹھنے سے روکتے تاکہ نجوم پر عمل کرنالوگوں میں نہ پھیل جائے اور ہم نے لشکر کو اس صفت کے ساتھ پایا کہ کسی کے ساتھ بیا کہ کسی کے ساتھ بیا کہ کسی کے ساتھ بیا کہ اس سنوارے ہو یمال تک کہ عجمیوں کا میل جول بوھا تو انہوں نے یہ فخش ایجاد کیا۔

(وجہ تنم) ابلیس نے ان کی نظر میں رجایا کہ سخت مار پیٹ سے لوگوں کے مال تھینج لیں۔ یعنی مال گزاری و خراج و غیر ہ بہت سختی سے وصول کرتے ہیں اور اگر کسی عامل و غیر ہ نے ہیں۔ حالا نکہ اختیار فقط اس قدر ہے کہ خائن پر گواہ قائم کریں یا اس سے قسم لیں۔ ہم کو روایت پینچی کہ خلیفہ عمر بن عبد العزیر کو ان کے ایک عامل نے نکھا کہ ایک قوم نے خداوندی مال میں خیانت کی ہے اور بدون عذاب و سزاکے ان سے وصول کرنا ممکن نہیں معلوم ہوتا توجواب میں لکھا کہ اگر وہ لوگ اپنی اس خیانت کے ساتھ خدا سے ملیں تو یہ مجھے زیادہ پہند ہے بہ نسبت اس کے کہ میں ان کے خون کا مظلمہ لادے ہوئے خداسے ملوں۔

(وجہ دہم) ابلیس نے ان کورچایا کہ اول تو کمز در رعایا ہے مال چھین لیتے ہیں۔ پھر اس مال کو خیر ات کرتے ہیں اس زعم پر کہ اس سے گناہ مث جائے گا۔ بلحہ کہتے ہیں کہ صدقہ کا ایک در ہم ہمارے دس در ہم غصب کا جرم مٹائے گا۔ اور یہ باطل و محال ہے۔ کیونکہ زیر دستی چھین لینے کا گناہ باقی ہے اور رہا صدقہ کا در ہم تو وہ آگر اس غصب کے مال سے تھا تو قبول نہ ہو گا اور آگر مال حلال سے تھا تو بھی وہ غصب کا جرم معاف شیں کراسکتا اس لئے کہ فقیر کو دیتا چھ دوسر سے مظلوم کا حق باقی رہنے کو نہیں روکتا (متر جم کہتا ہے کہ فقماء کی جماعت کثیر نے کہا کہ غصین وغیرہ حرام مال سے صدقہ دے کر ثواب کی امیدر کھنا کفر میں داخل ہے)

(وجہ یازد ہم) ابلیس نے ان کور چایا کہ وہ معاصی پر اصرار کے ساتھ ساتھ ساتھ صلحاء کی ما قات کا بھی بردا شوق رکھتے ہیں اور ان سے اپنے حق میں دعائیں کراتے ہیں۔ شیطان ان کو سمجھاتا ہے کہ اس سے گناہوں کا پلز اہلکا ہوجائے گا۔ حالا تکہ اس خیر سے

اس شرکاد فعیہ نہیں ہوسکتا ایک مرتبہ ایک تاجر ایک محصول وصول کرنے والے کے پاس سے گزرا۔ اس چنگی والے نے اس کی مشہور مرد صالح مالک بن وینار کے پاس آیا اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ مالک بن وینار اس چنگی والے کے پاس آیا اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ مالک بن وینار اس چنگی والے کے پاس گئے۔ اور اس تاجر کی سفارش کی اس نے ان کی ہوئی تعظیم کی اور کما کہ آپ نے کیول زحمت فرمائی وہیں سے کملوا دیا ہو تاہم تغیل کرتے۔ پھر اس نے ان سے دعا کی ورخواست کی۔ انہوں نے اس بڑتن کی طرف اشارہ کر کے (جس میں وہ چنگی کا باجائزرو پہیے وصول کر کے رکھتا تھا) فرمایا کہ اس برتن سے کمو کہ وہ تمہمارے لئے دعا کرے بیشر فرمایا کہ میں تمہمارے حق میں کیا دعا کروں جب کہ ہزار آدمی تمہمارے لئے دعا کرے بیشر فرمایا کہ میں تمہمارے لئے دعا کہ بیشر اس برگی ہوں کہ بیس اس برگی اس برگی ہوں کی بیس اس برگی ہوں کہ بیس اس برگی ہوں کی بیس اس برگی ہوں کر بیس اس برگی ہوں کی بیس ہوں کی ہوں کی بیس ہوں کی ہوں کی ہوئ

بدد عاکرتے ہیں۔ کیاایک آدمی کی سن لی جائے گی اور ہزار کی نہ سنی جائے گی۔

(وجہ دوازد ہم) بعضے عمال اپنے بالادست حکموں کے واسطے کام کرتے ہیں اوروہ عمال کو ظلم کا حکم کرتا ہے تو یہ منحوس ظلم کرنے لگتاہے۔ ابلیس اس کو بھکا تا ہے کہ اس کا گناہ اس سر دار پرہے جس نے یہ حکم دیا ہے۔ چھ پر نہیں ہے۔ کیونکہ تو اس کے حکم و قانون کے موافق عمل کرتا ہے۔ حالا نکہ یہ محض باطل ہے اس لئے کہ یہ خص اس کے خلم میں اور ظالمانہ قانون کے عملدر آمد میں اس کا مدد گارہ اور جو کوئی ظلم وگناہ میں دوسر سے کا مدد گار ہووہ عاصی ہے۔ چنانچ رسول اللہ علیق نے خر کے بارہ میں دس آدمیوں پر لعنت فرمائی اور سود کے کھانے والے اور کھلانے والے اور کھنے والے اور کھنے دالے اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہوادر اسی حتم میں سے بہ سے یہ مال مملکت بالادست موالے اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہوادر اسی حتم میں سے بہ سے یہ مال مملکت بالادست کے پاس غصب و ظلم و غیرہ سے جمع کر کے لے جاتا ہے اور خوت جانتا ہے کہ وہ شخص اسر اف و بے جاحرکات میں خرچ کر تا ہے تو یہ بھی ظلم کی اعانت ہے۔ جعفر بن سلیمان گائی ہے کہ بیت المال میں خیانت کر نے والوں کا معین ہو۔

## ﴿باب مِشْمَ

عابدول يرعبادت ميس تلبيس ابليس كابيان

مصنف ؒ نے کہ اواضح ہوکہ سب سے بردادروازہ جس سے ابلیس لوگوں کے
پاس آتا ہے وہ جمالت کا دروازہ ہے۔ پس ابلیس جابلوں کے یمال بے کھنے داخل ہوتا
ہے اور رہاعالم تواس کے یمال سوائے چوری کے کسی طرح نہیں آسکتا ہے ابلیس نے
بہت سے عابدول پر بیہ تلبیس اس لئے پھیلائی کہ ان کو علم شریعت بہت کم تھا۔ کیونکہ
عابدول میں اکثر میں حالت ہوتی ہے کہ بدون علم پڑھے عبادت کے لئے گوشہ نشین ہو
جاتے ہیں۔ رہیج بن خیثم ؒ نے فرمایا کہ پہلے علم حاصل کر پھر گوشہ نشین ہو۔

ابلیس نے عابدوں پر اول یہ تعلیمیں ڈائی کہ انہوں نے علم پر عبادت کو ترجیح
دی۔ حالا نکہ نوا فل سے علم افضل ہے۔ پس ابلیس نے ان کی رائے میں یہ جمایا کہ علم
سے عمل مقصود ہے۔ اور عمل سے بہی عمل سمجھے کہ جو جوارح سے حاصل ہو تاہے اور
یہ نہ جانا کہ علم بھی قلبی عمل ہے اور قلبی عمل بہ نسبت ظاہری اعضاء کے اعمال کے
افضل ہو تاہے (بلحہ جوارح کا کوئی عمل بدون قلبی عمل نیت کے درست ہی نہیں
ہو تا) مطرف بن عبداللہ نے کہا کہ زائد علم زائد عبادت سے بہتر ہے۔ یوسف بن اسباط فی کہا کہ علم کا ایک باب حاصل کر ناستر غروات سے افضل ہے معافی بن عمران ہے کہا کہ ایک حدیث لکھنا مجھے تمام رات کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔

مصنف نے کہاکہ جب ابلیس کی یہ تلبیس ان لوگوں پر چل گئی اور علم چھوڑ کر انہوں نے عبادت کو اختیار کیا تو ابلیس نے عبادت کی ہر شاخ میں ان پر تلبیس ڈالی'

چنانچە ذیل میں بیان ہوتا ہے۔ قضائے حاجت اور حدث میں تلبیس ابلیس کا ذکر

البیس نے بعض پررچایا تو بہت دیر تک پائنانہ میں بیٹھ رہتے ہیں۔اس سے جگر ضعیف ہو جاتا ہے چاہیے کہ انداز سے بیٹھ۔ بعض کو دیکھو کہ (پیٹناب کرنے کے بعد) کھڑ اہو کر شملتا اور بمادث سے کھا نستا (بلعہ ہنمتا تاہے) اور ایک قدم اوپر اٹھا تا اور دوسر ا دے مارتا ہے اور سجھتا ہے ہے کہ اس طریقہ سے وہ خوب قطرات پیٹناب سے صفائی کرتا ہے حالا نکہ وہ جس قدر ایسی حرکات میں زیادتی کرے گا اسی قدر قطرات نیچے اتر نے شروع ہوں گے۔اس کی تفصیل ہے ہے کہ پانی جو غذاو غیرہ کے ساتھ پیاجاتا ہے وہ انہضام اور ترقیق غذا کے بعد بطور فضلہ مثانہ کی طرف بہادیاجاتا ہے اور وہاں جمع ہوتا ہے اور جب انسان خود پیشاب کے قصد سے بیٹھتا ہے تو جس قدر پیشاب جمع ہوتا ہے اسے قوت دافعہ بہادی ہے اور جب وہ کھڑا ہو کر محتصار نے لگااور توجہ لگائی کہ کچھ نکلے تو طبیعت جو باقضاء حکمت الہ ہے جاری ہے وہ پیشاب کا پانی مثانہ کی طرف لائے گی۔اور چو مکد بہانے کی مقدار کا قصد نہیں ہے تو) قطرات ٹیکائے گی اور یہ ترشح بھی منقطع نہ رچو مکہ بہانے کی مقدار کا قصد نہیں ہے تو) قطرات ٹیکائے گی اور یہ ترشح بھی منقطع نہ وہوگا۔ات

بعض کی ہے حالت ہے کہ البیس نے اس کو بہت ساپانی بہانا چھاہتلادیا حالا تکہ سب سے سخت مذہب کے موافق بھی عین نجاست دور کرنے کے بعد سات مرتبہ دھونا کافی دوافی تھا در آگر اس نے ڈھیلوں اور پھروں کا استعمال کیا تو مخرج سے او هر اگر پھوند لگا ہو ' تو تین پھروں سے صاف کرنا اس کو کافی تھا جب کہ صاف ہو جائے اور جس کی نے اس پر قناعت نہ کی جو شرع نے طریقہ بتلایا ہے تو دو ہدعت ہے شرع کے متبع نہیں ہے۔

# وضومين تلبيس ابليس كاذكر

ابلیس ان جاہل عابدوں میں سے بعض پر نیت میں تعلیمیں کرتا ہے۔ چنانچہ تم
دیکھوکہ وہ پے در پے زبان سے بحتا ہے۔ اول کہتا ہے کہ میں رفع حدث کی نیت کرتا
ہوں پھر کہتا ہے کہ نماز مباح ہونے کی نیت کرتا ہوں پھر کہتا ہے کہ رفع حدث کی نیت
کرتا ہوں اس سب تعلیم کا سب ہی کہ وہ شرع سے جاہل ہے 'قوشیطان اس پر وسوسہ
پر وسوسہ ڈالنے میں غالب ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ نیت تو دلی قصد واراوہ کا نام ہے اور
زبانی لفظ پچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر فرض کروزبان ہی سے کما تھا تو ایک مرتبہ کہناکا فی تھا
اس میں دودواور تین تین مرتبہ ذبان سے بچنے کے پچھ معنے نہیں ہے۔ (مترجم کہتا ہے
کہ شاکد پچھ لوگوں نے چوں کو تعلیم کے طور پر زبان سے سکھلایا ہو کہ اس کے معنی
دل میں لاؤ۔ پھر ان جاہلوں نے اسی لفظ کو نیت قرار دیا) بعض عابد جاہل کی یہ حالت ہے
کہ اس کو وسوسہ دلایا کہ تم اس پانی میں غور کروجس سے وضو کرو گے۔ یہ بھلائم کو پاک
کہ اس کو وسوسہ دلایا کہ تم اس پانی میں غور کروجس سے وضو کرو گے۔ یہ بھلائم کو پاک

ذہن میں ڈالنا ہے۔ حالا نکہ اس مخص کے واسطے شرع کا فتویٰ یہ کافی تھا کہ پانی اصل میں پاک ہے تو کسی احتمال کی وجہ ہے وہ پاکیزگی سے خارج نہ ہو گا (متر جم کہتا ہے کہ بعض کو و کیھو کہ کھلے منہ کنو کمیں ہے وضو کاپانی نہیں لیتا کہ شاکداڑتی چڑیا نے اس میں بیٹ کر دی ہو'اور شاکد کوئی کیڑااس میں گر کر مر گیااور ایسے اوہام سے وہ تا لاب ووریا تلاش کر تاہے'اعوذباللہ من وساوس الشیاطین)

بعض پر تلمیس ڈالتا ہے کہ بہت سایانی بھاؤاس میں جارباتیں مروہ جمع ہوجاتی ہیں۔(اول) پانی میں اسراف(دوم)وقت برباد کرنا جس کی قیمت کا کچھ اندازہ نہیں ہو سكتا- كيونكه بيروسواس نه واجب ب نه مستحب (بلحه مذموم فينج ب توعمر برباد ب) (سوم) شریعت پر تعلی کرنا کیونکه شرع نے تھوڑے یانی کے استعال کی تاکید فرمائی اور اس نے اس تھم پر قناعت نہ کی اور کافی نہ جانا۔ (چمارم) شرع نے تین بار دھونے ے زائد کو ظلم و تعدی ٹھیر ایا تو یہ ممنوع میں اول ہی ہے داخل ہوا۔ اکثر بید دیکھا گیا کہ وضویس اس نے بہال تک طول دیا کہ نماز کا وقت ہی نکل گیا۔ یا اس کا اول وقت فضیلت کا جا تار ہایا جماعت جاتی رہی۔ابلیس اس کو تلمیس میں اس طرح پھنسا تاہے کہ تو اس و ضومیں احتیاط کر'کیونکہ توالیی عبادت کو شروع کرتاہے کہ اگریہ درست نہ ہو تو نمازی در ست نہ ہو گی۔اس عابد کو ذراغور کرناچاہیے تھاکہ وہ احتیاط میں نہیں ہے بلحہ بے جامخالفت واسر اف وبے ہودگی میں گر فار ہے۔ ہم نے توبہت ایسے دیکھے ہیں جو اس فتم کے وساوس میں گر فتار ہیں اور ان کو یہ خیال بھی نہیں کہ جارا کھانا پینا حرام ہے یا حلال اور نداینی زبان کوغیبت ہے روکتے ہیں۔ کاش ایساجابل بر عکس کر ایتا۔ معنی زبان کوغیبت ہے روکتااور کھانے پینے میں احتیاط رکھتااور و ضواور اس کے پانی میں شرعی حکم ہے کچھ بھی تجاوزنہ کر تا۔

عبداللہ بن عمر و بن العاص علیہ نے کہ آ تخضرت علیہ کا گزر سعدر ضی اللہ عنہ یہ عنہ کی طرف اس حال میں ہواکہ وہ وضو کررہے تھے فرمایا کہ اے سعدر ضی اللہ عنہ یہ کیا اسر اف ہے۔ سعدر ضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا وضو میں بھی پانی کا اسر اف کا معتبر ہے آپ علیہ نے فرمایا کہ ہاں اگر چہ تو بہتے دریا ہے وضو کرے الی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت علیہ نے فرمایا کہ وضو میں وسواس کے واسطے ایک شیطان مقرر ہے اس کانام و لمان ہے تم اس سے بچو۔ حسن بھرئی نے کما کہ وضو کے شیطان کانام و لمان ہے وہ وہ ضو میں لوگوں پر مضحکہ کرتا ہے۔

ابونعامدر ضى الله عند نے كهاكه عبدالله بن معقل نے اپنے بیٹے كونماز كے بعد طول طویل دعاکرتے سناکہ اللی مجھے فردوس د مجئو\_اور اللی میں بیر مانکتا ہوں اوروہ مانکتا مول تو عبداللدر ضي الله عند نے فرمايا كه اے فرزند توجنت كى در خواست كر اور جنم سے پناہ مانگ کیو تک میں نے رسول اللہ علق سے ساکہ اس امت میں ایک قوم ہو گی جو وعاكرنے ميں اور وضوكرتے ميں صد سے بردھ جاويں كے۔ ابو شوذب نے كماكم حسن بھر گائن سرین پر یہ تعریض کیا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ تم سے آوی ایک مشک ے وضو کرتا ہے اور ایک پھھال سے نماتا ہے اور کٹرت سے پانی لنڈھاتا ہے اور مات جاتا ہے۔ مقت اپنی جان کو تکلیف ویتا ہے اور اپنے نبی علیق کے طریقہ سے مخالفت كرتا ہے۔ ايوالوفاء ابن عقيل نے كماكه علماء عاقلين كے نزديك خوبي وقت كى حفاظت اور عبادت میں یانی کے ساتھ تکلف نہ کرنا ہے اور بے شک حضرت علی نے فرمایا کہ جس اعرانی نے معجد میں پیشاب کر دیا تھا'اس کے بیشاب پر ایک ڈول پانی بہادو۔اور منی کے حق میں فرمایا کہ اگر تیرے لگ جاوے توجاہے اذخر گھاس ہی ہے اس کو پو نچھ كردور كردے اور جوتے و موزے كے حق ميں فرماياكہ اس كوزمين سے رگرد ہے۔ یمی اس کی پاک ہے اور جس عورت کا دامن وراز لکتا جاتا تھا (اور اس نے یو چھا کہ وہ زمین کی نجاست پر لٹک جاتا ہے) فرمایا کہ جوزمین اس کے بعد آتی ہے جب اس سے ر گڑ آگیا تویاک ہو جاتا ہے۔اور فرمایا کہ لڑکی آگر پیپٹاب کر دے تود ھویا جادے اور لڑ کا ہو تواس پر چھینٹاد بناکا فی ہے۔ ( یعنی جب تک بید دونوں دورھ میتے ہیں)اور خور حسرت علیہ اپی نوای او العاص ابن الربع کی بیٹی کو نماز میں اپنے کندھے پر اٹھائے رہے تھے اور حفرت علی کے ساتھیوں میں سے جس نے سفر میں چرواہے سے بوچھاکہ تیرے اس تالاب پرور ندے بھی پانی سنے آتے ہیں تو حضرت عظام نے چواہے ۔ فرمایا کہ تواس متکلف ہو چھے والے کو کھ آگاہ مت کر اور فرمایا جوان جانوروں نے چھوڑ دیادہ جارے واسطے یاک ہے اور ایک مرتبہ مقر اقوالا تھا یعنی تھوڑے یانی کا گڑھا تھااس ے بھی ایک نے ای طرح یو چھاتھا تو حضرت علیہ نے مقراۃ والے کو فرمایا کہ اس کو مت آگاہ کراور ویکھوکہ حضرت علیہ نے اعراب سے مصافحہ کیااور بعض او قات حمار ر سوار ہواکرتے تھے اور آپ علیہ کی عادت شریف سے یہ معلوم نہ ہواکہ پائی بہت مچیکتے تھے۔اور معجد کے سقادہ سے وضو کیا۔اعراب کاحال سب جانتے ہیں۔ چنانچدان میں سے ایک تووہ تھا کہ جس نے مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرویا تھا ( یعنی یہ لوگ پیشاب ے چندال احتیاط نہ کرتے تھے اور نہ ان کے ہاتھوں کا احتیاط ہے رکھنا قطعی معلوم ہوا لیکن نجاست ظاہر نہ تھی) اور حضرت علیہ نے بیسب ہم لوگوں کو تعلیم فرمانے کے لئے کیا تھا اور یہ آگاہ فرمایا کہ پائی اصل طمارت ہے اور خود ایسے غدیر (چھوٹی تلیا) ہے وضو کیا جس کا پائی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا بھگوئی ہوئی مہندی کا پائی ہے۔ رہا یہ کہ حضرت علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ پیشاب سے پر ہیز کرو تواس کے معنے سیجھنے چاہئیں۔ بعنی پر ہیز کر نے کی حد معلوم ہے۔ مطلب یہ کہ جمال کمیں پیشاب لگ جادے اس مے غفلت نہ کروبلعہ اس کو پائی ہے و ھوڈ الووسواس یہ ہے کہ وہ پائی کے پیچھے لگ گیا ، اور یہاں تک بہاتا رہا کہ وفت نکل گیا۔ اور یہاں تک بہاتا رہا کہ وفت نکل گیا۔ اور یہاں کا حکم نمیں دیا ہے۔

مصنف نے کہا کہ اسود بن سالم جو کبار صالحین میں سے تھے پہلے پانی بہت بہایا کرتے تھے پھر اس کو ترک کر کے بہت کم پانی سے وضو کیا۔ توایک شخص نے ان سے اس کا سبب پوچھاتواسوڈ نے فرمایا کہ میں ایک رات سور ہاتھا کہ ایک ہاتف نے مجھے آواز دی کہ اے اسودیہ کیااسراف ہے ؟

یجیٰ بن سعید الانصاری نے سعید بن المسیب سے ہم تک بیہ حدیث پہنچائی کہ جب وضو تین مرتب سے برطا تو وہ (برائے ثواب) آسان پربلند نہیں کیا جاتا ہے۔ میں نے کہاکہ اچھااب میں ایسانہ کروں گا۔ چنانچہ اب مجھے ایک چلوپائی کفایت کرتا ہے۔

# اذان میں عابدوں پر تلبیس ابلیس کابیان

منجملہ تلبیبات کے تلحین ہے۔ تینی لحن دراگئی نے اذان دیتے ہیں۔ حالا نکہ امام مالک وغیر ہ علماء نے اس کو سخت مکروہ جانا ہے۔ اس لئے کہ بیراس کو مقام تعظیم سے نکال کرراگ و گانے کے مشابہ کرتی ہے۔

نکال کرراک وگائے کے مشابہ کری ہے۔
ازاں جملہ یہ کہ یہ لوگ ازان فجر سے پہلے ذکر و تشیج دو عظ شروع کرتے ہیں اور ان چیزوں کے پہلے نیا اور ان چیزوں کے پہلے نی ہیں ازان ویتے ہیں تووہ گڈیڈ ہو جاتی ہے۔ علاء نے ہرائی چیزو کو جوازان میں ملائی جائے مکر وہ رکھا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ رات میں شب بیداری کرنے والا اکثر منارہ پر چڑھا ہوا قرآن کی سور تیں بلند آواز سے پڑھتار ہااور ذکر با آواز بلند کر اور اور کو کا درجو کرتا رہا اور دو گئے کہتا رہا۔ گویا اس نے آوازہ بلند کیا اور لوگوں کی نیند حرام کر دی اور جو لوگ اپنے حجرہ میں شب بیداری و تنجد میں تھے ان پر قرات گڈیڈ کر دی ہے سب

مكرات ميں ہے۔

#### ے ہے۔ نماز میں عابدوں پر تلبیس ابلیس کابیان

ازاں جملہ سے کہ جو لباس نماز میں پہناجا تاہے اس کوباوجود پاک ہونے کے بار بارد ھویا اور بھی کسی مسلمان نے اس کو چھوا اقد بھی و ھوڈ الا بھض ان میں ایسے تھے کہ د جلہ میں ایسے کی خرد میں و ھونا کافی نہ تھا۔ ان میں سے بعض کی سے کیڈے دھوتے تھے ان کے نزد میک گھر میں و ھونا کافی نہ تھا۔ ان میں سے بعض کی سے کیفیت تھی کہ کپڑے کو کیس میں لڑکاتے اجسے یہودی کرتے ہیں اصحابہ رضی اللہ عنہم ان میں سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ بلحہ جب انہوں نے فارس شخ کیا تو یہاں جو کپڑے ہاتھ آئے اور وہ شرعا پہنے کے لائق تھے یعنی ریشی و غیرہ نہ تھے ان ہیں نماز پڑھی۔ اور ان کی جادریں و فرش کام میں لائے۔

بعضے و سوے والے دیکھے گئے کہ اگر اس کے کپڑے پر ایک چھینٹ پڑی تو وہ
سب کپڑا دھوڈالا۔ اور بار ہااییا کرنے کے واسطے اس نے جماعت چھوڑ دی اور بہتوں
نے خفیف بارش میں اس خوف سے جماعت چھوڑی کہ ایبانہ ہو اس کے کپڑے پر
چھینٹ پڑجاوے۔ واضح ہو کہ کوئی بد گمان میہ زعم نہ کرے کہ میں پاکیزگی و طہارت و
پر ہیزگاری سے مانع ہوں۔ نہیں باتھ میں اس تکلف اور مبالغہ سے منع کرتا ہوں جو صد
پر ہیزگاری سے مانع ہوں۔ نہیں باتھ میں اس تکلف اور مبالغہ سے منع کرتا ہوں جو صد

ازاں جملہ اہلیس نے ان پر نماز کی نیت میں وسوسہ وتلمیس ڈالی۔ چنانچہ بعض گود کیھو کہ کمتاہے فلال نماز پڑھتا ہوں۔ پھر دوبارہ اسی کو دہر اتاہے اور پے در پے ایسا کر تاہے۔اس گمان پر کہ اس نے نیت توڑ ڈالی۔ حالا نکہ نیت تو نہیں ٹوٹ سکتی اگر چہ الفاظ میں نقص بھی ہو۔

بھن کا بیہ حال ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے پھر توڑ کر تکبیر کہتا ہے پھر ای
طرح وسوسہ میں توڑ تااور کہتا ہے یہاں تک کہ امام رکوع میں جاتا ہے تو ناچار یہ وسوسہ
والا تکبیر کہ کررکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس رکوع میں جاتے
وقت اس کی نیت کیسے حاضر ہو گئی اور پہلے اس کو حاضری سے کیا چیز مانع تھی۔ میر سے
خیال میں تو بجز اس کے اور پچھ نہیں کہ ابلیس نے چاہا کہ اس کو فضیلت قرات و ساعت
وغیرہ حاصل نہ ہو۔

وسوسہ والوں میں بعضے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی قتم کھاتے ہیں

که اکثار کروں گا اور بعضے طلاق زوجہ و اعتقاق غلام و صدقہ مال کی قتم کھاتے ہیں۔ حالا نکہ یہ سب ابلیس کی تلبیسات ہیں۔ اور الله تعالیٰ نے شریعت سل 'آسان اور ایسی آفتوں سے پاک و صاف رکھی ہے۔ اور بھی حضرت علیقے اور آپ علیقے کے اصحاب رضی اللہ کے واسطے ان امور میں سے کھھ جاری نہ ہوا۔ ہم کوروایت میٹی ہے کہ ابد حازم معجد میں داخل ہوئے تو البیس نے ان کووسوسہ د لایا کہ تم بوضو ہی نماز پڑھنے کا قصد کرو' تو فرمایا کہ اے دشمن تیری نفیحت میرے حق میں بھی اس مرتبہ تک نہیں

اس تلمیس کا کشف میرے کہ وسوسہ والے سے کہاجائے کہ اگر توحضور نیت كا قصد كرتا ب توده حاضر ب\_اس لئے كه تو كھڑا ہے۔ تاكه فريضه اداكر بے اور يكى نیت ہے۔ اور نیت کا محل ول ہے زبان نہیں ہے۔ نیز الفاظ کہنے واجب نہیں ہیں پھر بھی تونے الفاظ صیح ادا کر لئے تواب وہرانے کی کیاوجہ ہے کیاڑ اگمان ہے کہ تونے بیا

نسیں کماحالانکہ کہ چکاہے۔ توبیر مرض ہے۔

مصنف نے کماکہ مجھ سے بعضے مشائخ نے ابن عقیل کی ایک عجیب حکایت نقل کی کہ ایک شخص نے ابن عقبل سے بوجھا کہ یا حضرت میں عضود هوتا ہول بھر کہتا ہوں کہ میں نے نہیں و ھویا اور تکبیر کہتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ میں نے تکبیر نہیں کی توانن عقیل نے کہاکہ تو نماز چھوڑدے۔ تجھ پر نمازواجب نہیں ہے توایک قوم نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ نے اس مخص کو یہ کیافتویٰ دیا ہے۔ توان عقیل نے فرمایا کہ آ تخضرت عليه في فرمايا ٢- رفع القلم عن المجنون حتى يفيق - ليمني مجنون ہے قلم اٹھالیا گیا ہے جب تک وہ تندر ست نہ ہوتم دیکھتے ہوکہ جو کہتا ہے میں نے تکبیر کھی۔ پھر کہتا ہے کہ شیں کھی تووہ عاقل نہیں ہے اور مجنون پر نماز واجب شیں ہے (مترجم كمتا ہے كہ شيخ نے بھى ايك اسى قتم كالطيفه لكھا ہے كہ وسوسہ والے سے كما جائے کہ جیسے تونے ہم سے کہناکہ میں نے تکبیر کمی اس طرح ابلیس سے کہاکہ میں کہ

مصنف ؒ نے کماواضح ہو کہ نماز کی نیت میں وسوسہ کا سبب عقل کی خطی اور شرع سے جمالت ہے۔ یہ معلوم رہے کہ جس کے پاس کوئی عالم آیادہ عالم کے واسطے تکر سماکھڑ اہوایس اگر کھے کہ نیت کر تا ہوں کہ میں اس عالم کے واسطے اس کے علم کی وجہ سے سیدھااس کی طرف متوجہ ہو کر کھڑ اہو جاؤں توبیہ اس کی عقل کی سفاہت ہو

گی۔بلحہ کم از کم پیبات تواس کی نیت میں ہے تواسی طرح آدمی جب نماز میں کھڑ اہو تا ہے تاکہ فریضہ اواکرے توبیات اس کی نیت میں متصور ہوتی ہے اس کے واسطے کسی قدر 'زمانہ کی ضرورت نہیں ہے بلحہ زمانہ وویر تواس کے واسطے الفاظ اوا کرنے میں لگتا ہے۔ حالا نکہ بیرالفاظ کی ادا لیگی کچھ بھی لازم نہیں ہے۔اوروسواس محض جہالت ہے۔ و سواسی میہ جا ہتا ہے کہ ایک آن میں اس کے ول میں ظهر کی نماز ہو نااور او اکر نااور فرض جو تااور منہ کعب کی طرف ہو تااور اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا۔ بطھیل الفاظی سامنے ظاہر ہو جائے اور یہ محال ہے اس طرح اگر عالم کے لئے تکریما کھڑے ہونے میں میں الفاظ کہنے چا جئیں تووہاں بھی محال ہو جائے۔ پس جس نے بیات پیچان لی اس نے نیت پیچان لی' کھرواضح ہو کہ نیت کا مقدم ہونا تکبیر پر چاہیے۔جب تک اس کو فنخ نہ کر لے نیت موجود ہے پس نیت کو تکبیر کے ساتھ ملانے میں بیر تغب کیوں اٹھاتا ہے۔ علاوہ بریں جب نیت اس نے حاضر کر لی توجاہے جتنی و پربعد تکبیر کے وہ تکبیر سے مل جائے گی۔ معر تن بیان کیامعن بن عبدالرحمٰن نے ایک رسالہ مجھے و کھلایاور قتم کھاکر کماکہ یہ میرے والد کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس میں ویکھا تو یہ لکھا تھا کہ (ترجمہ) قتم اس الله ياك كى جس كے سوائے كوئى معبود نہيں ہے ميں نے رسول الله عليہ ہے بوھ كركى كوان تكلف كرنے والول يرسخت نميں ويكھا۔ اور ندآپ علي كے بعد ميں نے ابو بحرر ضی اللہ عنہ ہے بڑھ کر کسی کوان پر سخت نہ ویکھا۔اور میر انگمان ہے کہ صدیق رضی الله عنه کے بعد عمر رضی الله عنه سب اہل زمین سے زیادہ ان متکلفین پر سخت

فصل: بعضے وسواسیوں کا یہ حال ہے کہ جب اس نے نبیت صحیح کر کے تعبیر کمہ لی تو پھر باقی نماز سے بالکل غافل ہو جاتا ہے گویا نماز سے فقط میں تکبیر مقصود تھی۔ اس تلبیس کا کشف یہ ہے کہ وسواس سے کہا جائے کہ تکبیر تو اس عبادت میں داخل ہونے کے واسطے کہی جاتی ہے پھر توباتی عبادت سے کیوں غافل ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ عبادت جو جمنز لہ گھر کے ہاس کی حفاظت سے غافل ہواور تکبیر جو جمنز لہ دروازہ کے ہے فقط اس کی حفاظت کر ہے۔

فصل:۔ بعضے وسواسی کو دیکھا جاتا ہے کہ امام کے پیچھپے اس کی تکبیر اس وقت جاکر ٹھیک ہوتی ہے جب رکعت میں سے بہت خفیف حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھروہ سبحانك اللهم اوراعو ذبالله من الشيطان الرحيم پر هتا ب اورامام ركوع ميل جاتا ب تواس كے ساتھ ركوع ميں چلاجاتا ہے۔ يہ بھى البيس كى تلبيس ہے۔ اس لئے كدوه جو كچھ پر هتار ہا۔ يعنى سبحانك اللهم اوراعو ذبالله وه توسنت تھا۔ اور اس نے قرات فاتحہ چھوڑوى جوواجب ب توكيو كرواجب چھوڑكر مسنون پر هتاره گيا۔

مصنف نے کہا کہ بیں چین میں اپنے شخ او بحر الدینوری فقیہ کے پیچھے نماز پڑھاکر تااور یکی کیاکر تا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ویکھا تو فرمایا کہ اے فرزند فقهاء نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ واجب ہونے میں اختلاف کیا ہے 'اور سجانک اللهم وغیرہ وعائے استفتاح کے سنت ہونے میں کچھا اختلاف نہیں کیا۔ تو تو ایسے موقع پر سنت چھوڑ کرواجب میں مشغول ہو جایا کر۔

منون کو چھوڑ دیا ہو جہ خاص خاص واقعات کے جوان کو پیش آئی توانہوں نے بہت کی مندون کو چھوڑ دیا ہو جہ خاص خاص واقعات کے جوان کو پیش آئے۔ چنانچہ بعض نے مفاول کی حاضری چھوڑ دی اور کہا کہ اس سے مراد قرب دلی ہے۔ بعض نے نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چھوڑ اور کہا کہ جھے شرم آتی ہے کہ ایسا خشوع ظاہر کروں جو میرے ول میں نہیں ہے کہ ہم کو بید وو فعل دو صالحین در گوں سے پشچ کہ وہ دونوں ایسا کیا کرتے تھے۔ حالا نکہ اس کاباعث قلت علم ہے۔ تھیمن میں ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی ہے فرمایا کہ اگر لوگ جانے کہ اذان کہنے اور صف اول میں کیا فضیلت ہے۔ پھر سوائے قرعہ ڈالنے کے کوئی راہ نہ پاتے تواس کے حاصل کرنے پر قرعہ ڈالنے۔ حدیث ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ میں مر فوعاً آیا ہے کہ مردوں کی بہتر صف اول ہے اور بہتر کرف ہو تو ہور توں کی بدتر صف اول ہے اور بہتر کھیں ہے۔ (رواہ مسلم) اور رہا ہاتھ پر ہاتھ رکھنا تو یہ سنت ہے۔ ابو داؤڈ نے روایت کی کہ این الزیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ ابو داؤڈ نے روایت کی کہ این الزیر متے تھے تو حضرت عقیقہ نے چھڑ اکر کہ این الزیر مت تھے۔ اور دائیں پر بایاں ہاتھ رکھتا تھے تو حضرت عقیقہ نے چھڑ اکر بائیں بر دایاں رکھ دیا۔

بیں جب سے مصنف ہے کہا کہ تم پر ہمارااس شخص پر انکار جو یہ کیے کہ صف اول کی مصنف ہے کہ صف اول کی حاضری ہے مراد قرب دلی ہے اور یہ کہ میں نماز میں ہاتھ مہیں رکھول گا۔ اگرچہ وہ شخص اکابر اولیاء میں سے کیوں نہ ہو گران نہ گزرے۔ کیونکہ شرع میں منرات پر خاموشی حلال نہیں بلعہ خیانت ہے۔ احمد بن حنبل ؓ سے کہا گیا کہ ابن المبارک ؓ تواس طرح کہتے ہیں ، فرمایا ابن المبارک کچھ آسان سے نہیں انزے ہیں۔ امام احمدؓ نے کہا گیا کہ عمر سے احمدٌ نے کہا گیا کہ تم میر سے احمدٌ نے کہا کہ تم میر سے پاس طریق سنت کامیان روشن اور دلیل واضح لائے ہو تم پر لازم ہے اصل کو لازم پکڑو لہذا ول میں جس کسی کی ہزرگ سائی ہواس کی وجہ سے شرع کا حکم نہیں چھوڑ اجائے گا کہونکہ شرع سب سے زیادہ ہزرگ ہے۔ اور اصول کی تاویل میں لوگوں سے خطا ہو جائی ہمیشہ سے چلی آئی ہے۔ بلعہ یہ بھی ہو سکتاہے کہ ان ہزرگوں کو یہ حدیثیں نہ پہنچی ہوں۔ (مترجم کہتاہے کہ اس شرع سے یہ لوگ ہزرگ ہوئے تو شرع اصل ٹھسری)

فصل: ۔ ابلیس نے بہت سے نمازیوں پر حروف کے مخارج میں تلمیس داللہ کا دوہ اس کور کہتا ہے۔ حتی کہ وہ اس کلمہ کے باربار اور مکرر سہ کرر کہتا ہے۔ حتی کہ وہ اس کلمہ کے باربار اور مکرر سہ کرر کہنے کی وجہ سے نماز کے اوب سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور بھی غیر المغضوب کے مفاد نکا لئے میں تلمیس ڈالٹا ہے۔ اور بھی غیر المغضوب کتا تھا تو ضاد نکا لئے میں تلمیس کرنا ہے۔ میں نے ایک شخص کو ویکھا کہ وہ المغضوب کتا تھا تو غایت تقدو کی وجہ سے ضاد نکا لئے کے ساتھ تھوک نکل پڑتا تھا۔ حالا نکہ مراد تو حرف کو صحح نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن ابلیس ان لوگوں کو ایسے فضولیات زائد کی طرف اس کے لئے لے جاتا ہے کہ تلاوت میں معانی کی فکر سے خارج ہو کر ایسے مبالغات میں پڑا جائیں۔

سعیدین عبدالر حمان بن ابی العمیاء نے کہا کہ سل بن ابی امامہ نے بیان کیا کہ میں اور میر ہے والد حضر ت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں واخل ہوئے وہ اس وقت خفیف نماز پڑھ رہے تھے گویا مسافر کی نماز جب سلام چھیر اتو میر ہاب نے فرض کہا کہ اللہ تعالیق کی نماز ہے۔ یہ آپ نے فرض کہا کہ اللہ تعالیق کی نماز ہے۔ یہ آپ نے فرض پڑھی ہے یا نفل۔ حضر ت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی رسول اللہ علیق کی نماز ہے میں نے اس میں کو تاہی شمیں کی۔ سوائے اس کے کہ میں پچھ بھول گیا ہوں۔ ہول اللہ علیق فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے نفوس پر سختی کرو کہ اللہ تعالی تم پر مول اللہ علی کہا نہیں کے باتی میں کردی گئی انہیں کے باتی ختی کردی گئی انہیں کے باتی ہوگ دیرو صومعہ میں دکھلائی دیتے ہیں۔ رھبانیہ ن ابتدعو ھا الایہ تعین رہبانیت کو ہوگ دیرو صومعہ میں دکھلائی دیتے ہیں۔ رھبانیہ ن ابتدعو ھا الایہ تعین رہبانیت کو

انہوں نے خود نکالا ہے۔ ہم نے ان پر فرض نہیں فرمائی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عثان بن ابی العاص رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ یار سول اللہ میری نماز و قرات کے در میان اور میرے در میان شیطان نے حائل ہو کر تلبیس ڈالنی شروع کی۔ حضرت عقالی ہے فرمایا کہ اس شیطان کا نام خزب ہے جب مجھے ایسا معلوم ہو تواس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ لینا۔ اور تین مر دنبہ بائیں طرف تھنکار دینا۔ پس میں نے میں کیا تواللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔

فصل: - بہت ہے جاہل عاملوں پر ابلیس نے تلبیس ڈالی کہ انہوں نے اس اٹھک بیٹھک کو عبادت سمجھ لیا۔ پس کثرت ہے اس میں جان گھلاتے ہیں حالا نکہ نماز کے بہتر ہے واجبات چھوڑ جاتے اور نہیں جانتے ہیں میں نے غور کر کے بعض لوگوں کو دیکھا کہ امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں۔ حالا نکہ ابھی ان پر تشہد میں سے پچھ پڑھناباتی رہ گیا تھاوہ تمام نہیں کرتے ہیں حالا نکہ اس میں امام کا پڑھنا ان کی طرف ہے کافی نہیں ہے۔

ایک گروہ پراہلیس نے یہ تلمیس ڈالی کہ نماز کمی پڑھتے اور بہت قرات کرتے ہیں اور نماز کے مسئون امور ترک کرتے بائد اس میں مکروہات کے مر تکب ہوتے ہیں 'میں ایک عابد کے پاس گیا میں نے دیکھا کہ دن میں وہ نفل کو زور سے قرات کے ساتھ پڑھ رہا ہے میں نے کہا کہ دن میں جرسے قرات مکروہ ہے اس نے جواب دیا کہ جمر کی قرات سے میں نیند کو دور کر تا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہاری بے داری کے واسط سنت طریقہ متر وک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی ہی نیند غالب ہے تو سور ہو۔ اس لئے کہ نفس کا بھی حق ہے۔ یر یہ ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی دن میں جمر سے پڑھے اس پر اونٹ کی مینگنیاں مار د۔

فصل: - بہت سے عابدول پر اہلیس نے یہ سہلیس ڈالی کہ رات میں بہت دیری تک بلیحہ تمام رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اور رات کے قیام سے اور چاشت کی نمیز سے وہ فرائض اوا کرنے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور رات میں جاگتے جاگتے صبح کے قریب سوجاتے ہیں۔ اور نماز فجر بھی جاتی رہتی ہے۔ یاوہ بے وقت اٹھا تو ضروریات سے فارغ ہونے میں جماعت جاتی رہتی ہے۔ یا صبح کو بہت ست اٹھتا ہے تو اپنی آل واوارد کے واسطے معاش حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔

میں نے عبادت گزاروں میں سے ایک شخص حسین قزوینی نامی کودیکھا کہ وہ جامع منصور میں دن کو بہت شلا کرتا تھامیں نے سب یو چھا توبیان کیا کہ اس حیلہ سے نیند کود فع کر تا ہوں۔ میں نے کہاکہ یہ توشرع سے نادانی ہے 'اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ شرع میں حضرت علیقہ نے فرمایا کہ تیرے نفس کا بچھ پر حق ہے تو (نماز کے وقت) نمازیس قیام کر اور سونے کے وقت سو بھی جا۔ اور فرماتے تھے کہ تم پر اوسط طریقہ لازم ہے۔ کیونکہ جو کوئی اس دین پر غلبہ چاہتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہار سول اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ا يك رسى بد هى موئى لكتى ہے۔ فرماياك بدكيا چيز ہے؟ عرض كيا كياك بدزينب رضى الله عنه کی رس ہے کہ جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی یا او تکھ آتی ہے تو بیرسی تھام لیتی ہیں تو فرمایا کہ اس کو کھول دو' پھر فرمایا کہ جب تک تم میں ہے آدمی چاق (ہوشیارو چوكنا)رے تب تك نماز يرهے جب اس كو تھكان يا ستى آئے توباز رہے۔ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنهانے حدیث روایت کی کہ جب تم میں ہے کوئی او تکھے توسو رہے یمال تک کہ اس کی نیند جاتی رہے کیونکہ جب وہ او تکھتے ہوئے تماز پڑھے گا تو شائد قصد توکرے استغفار کرنے کا اور لگے اپنے نفس کوہر اکہنے۔ یہ حدیث سیجے ہے جے خاری و مسلم نے روایت کی ہے اور اس سے قبل کی حدیث کے ساتھ صرف مخاری منفر دہیں۔رہاعقل کابیان تو آدمی نیند) (آرام) لینے سے قوی چاق ہو جاتے ہیں جو تھکان ہے ماندے ہو گئے تھے اور جب نیند کو ضرورت کے وقت ٹال جادے گا تواس

کیدن و عقل میں ضرر پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جمالت ہے ہم کو محفوظ رکھے۔
اگر کوئی کے کہ ہم کو روایات پنچی ہیں کہ اگلے ذمانہ کے بہت ہے بزرگ
رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ ہال الن لوگول نے رفتہ رفتہ نماذرات
شب بیداری کی عادت ڈالی تھی اور انہیں نماذ صبح کی محافظت اور جماعت ہے اوا کرنے
پر بھر وسہ اور کافی اعتماد تھا اور وہ کچھ قبلولہ سے مدد لیتے تھے اور باوجو واس کے کھانا بھی
کم کھایا کرتے تھے۔ الن ترکیبول ہے الن کو یہ بات حاصل ہوگئی پھر ہم کو یہ کسی روایت
سے معلوم نہ ہوا کہ حضرت علیہ جمھی تمام رات نہیں سوئے آپ ہی کے طریقہ مسئون کی پیروی ہم پر لازم ہے۔

فصل: - ایک جماعت شب بیدارول پر البیس نے تلمیس ڈالی کہ وہ دن

میں شب پیداری کے حالات بیان کرتے ہیں مثلاً ایک کمتاہے کہ فلال موذن نے فجر کی اذان البتہ ٹھیک وقت پر کھی تھی اس سے غرض میہ کہ اس وقت آپ کی شب بیداری معلوم ہو پھر اگریہ شخص ریاکاری سے چ بھی گیا تو کمتر درجہ یہ ہے کہ یہ شخص خفیہ دفتر سے ہٹاکر علانیہ دفتر میں لکھاجائے گا۔ تو ثواب کم ہو جائے گا۔

فصل 3- ایک اور جماعت پر ابلیس نے بیہ تلمیس ڈالی کہ وہ نماز و عبادت اور تہجد و غیرہ کے لئے علیحدہ ایک ایک مسجد میں بیٹھ گئے تو بیہ لوگ اس مسجد کے نام سے مشہور ہوئے اور ہر ایک نماذ کے ساتھ ایک جماعت نے شرکت کی۔ اور لوگوں میں ان کی خبر مشہور ہو گئی یہ بھی ابلیس کے وساوس میں سے ہے اور نفس خوش ہوتا ہے اور عبادت پر زیادہ قیام کرتا ہے کیونکہ اس کو اعتماد ہے کہ اس طرح وہ نیک نام مشہور ہوگا۔

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حدیث روایت کی کہ مرد کی سب سے بہتر نماز اسکے گھر میں ہے 'سوائے فرض نماز کے بیہ حدیث تھین میں ہے۔عامر بن عبد قیس کو نا گوار ہوتا تھا کہ کوئی ان کو نماز پڑھتے دیکھے اور وہ بھی مسجد میں نوافل نہ پڑھتے۔حالا نکہ ہرروز ہزارر کعت پڑھا کرتے تھے ابن ابی کیلی'' جب نماز پڑھتے اور کوئی آنے والا آتا تولیٹ جاتے۔

فصل: عابدوں کی ایک جماعت پر اہلیس نے تلبیس ڈالی کہ وہ او گوں

کے مجمع میں رونا شروع کرتے ہیں ہے بات اگرچہ ایس ہے کہ بھی دل نرم ہو کر گریہ
طاری ہو تا ہے لیکن جو شخص اس کوروک سکتا ہو پھر نہ رو کے تو اس نے اپنے نفس کو
ریاکاری کے واسطے پیش کیاعاصم نے کہا کہ ابو وائل جب اپنے گھر میں نماز پڑھتے تو ان
کے رونے سے نرم درد ناک آواز نکلتی تھی ادر اگر کسی کے سامنے ایسا کرنے کو ان سے
کماجا تا تو بھی نہ کرتے اگر چہ ان کوسب د نیاد ہے دی جاتی ۔ ابو ابوب استختیانی تھی ایسا کہ جب مجلس میں ان پر رونا غالب ہو تا تو اٹھ کھڑ ہے ہوتے تھے۔

فصل: ۔ عابدول کی ایک قوم پر ابلیس نے بیہ تلبیس ڈالی کہ نماز پڑھتے ہیں تورات ودن ایک کرتے ہیں ولیکن باطنی عیوب کی اصلاح پر نظر بھی نہیں کرتے۔ اور نہ اپنے کھانے پینے کے حلال وحرام کو دیکھتے ہیں۔ حالا تکہ نفل نمازوں کی اس

کثرت سے ضروری امریہ تھا کہ واجبی خصائل باطنی اور فریضہ اکل حلال وغیرہ کی

طرف پہلے و صیان کرتے۔

بے رسین رہے۔ قرات قر آن میں عابدوں پر تلبیس ابلیس کابیان ان میں سے ایک گروہ پر ابلیس نے تلبیس کی کہ بہت مقدار سے علاوت کرتے ہیں اور تیزی ہے روال چلے جاتے ہیں کہ صحیح حروف بھی او انہیں کرتے نہ اس میں ترتیل ہے نہ تثبیت ہے۔ اور یہ کچھ پندیدہ حالت نہیں ہے بعض سلف سے جو روایت ہے کہ ایک روز میں ختم قر آن کیایا کیسر کعت میں کیا تو یہ شاذہ نادر ہے۔اوراگر سی نے مداومت بھی کی ہواور پہ جواز بھی ہو تو بھی تر تیل اور تشیت سے پڑھناعلماء کے زد کی متحن ہے۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے قرآن تین روز سے كم ميں پڑھا، تواس نے سمجھ حاصل نہ كى۔ مصنف نے كماكہ ابليس نے قراء كى ايك جماعت پر بیت سیس کی کہ رات میں معجد کے منارہ پر چڑھ کربلند آواز سے ایک یادویارہ ك قريب يراضة بيں۔ تو يہ لوگ رياكارى كے رور و ہوتے بي اور لوگول كوب جا تکلیف وایذاویتے ہیں مینی قرآن سننا فرض ہے تووہ خواہ مخواہ ہر کام سے مجبور ہو جاتے ہیں اور سونے نہیں یاتے بعض کا بدوستور ہے کہ اذان کے وقت محلّہ کی مسجد میں پڑھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ وقت لوگون کے جمع ہونے کا ہوتا ہے۔مصنف نے کہاکہ سب سے زیادہ عجیب بات جو میں نے ویکھی سے کہ ایک قاری ہر جمعہ کے روز صبح کی نماز لوگوں کو پڑھا کر جب سلام پھیرتا ہے تو سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ختم فرمایا ہے۔ یہ سلف کا طریقہ نہ تھا۔وہ لوگ اپنی عبادت کو حتی الا مکان مخفی کرتے تھے۔ چنانچے رہع بن خیٹم کے کل اعمال مخفی تھے۔بار ہااپیا ہواکہ انہوں نے تلاوت کے لئے مصحف کھولا تھاکہ اچانک کوئی آگیا تواس کواپنے کیڑے کے بنچے چھیا لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل قرآن بہت پڑھا کرتے تھے۔ لیکن یہ پت نہیں لگتا تھا کہ ب خم كرتے ہيں مصنف نے كماكه قاريوں پر ابليس كى تليس كابہت سابيان اوپر ہو

روزه میں عابدوں پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف ؒ نے کہا کہ کچھ لوگوں کی نظروں میں ابلیس نے ہمیشہ روزے رکھنے اچھے معلوم کرائے اور یہ بات اگرچہ ناجائز نہیں ہے بھر طبکہ سال میں یا نچے ایام منہیہ عليس اليس

کے روزے نہ رکھے جس میں روزہ حرام ہے لیکن عموماً بیہ طریقہ اختیار کرنے میں ہہ حسب حالت زمانہ کے دوآفتیں کھلی ظاہر میں۔

(اول) اکثر اس سے اعضاء اور قولی ضعیف ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی اپنے اہل و عیال کی معاش پیدا کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے اور اپنی زوجہ کی عفت بھی نہیں بچا سکتا (یعنی وہ عفیفہ جب مقتضائے طبیعت سے آسودہ نہیں ہوتی تو مغلوب ہو کر فتنہ میں بچینس جاتی ہے مجھی میں رسول اللہ علیقہ نے فرمایا کہ تیری زوجہ کا تجھ پر حق ہے 'نیز اس نفل عبادت کے پیچھے بہت سے فرائض ترک ہو جاتے ہیں۔)

(دوم) فضیلت جاتی رہتی ہے کیونکہ رسول اللہ علی ہے سی کے روایت ملی کہ آپ علی ہے سی کے روایت ملی کہ آپ علی ہے اسی کے اسی کے اسی کہ سب سے افضل روزہ داؤد پیٹیسر کاروزہ تھا کہ ایک روزروزہ رکھتے اور ایک روز افطار کرتے اور جب جہاد میں کا فروں سے مقابلہ ہوتا تو نہیں بھا گئے تھے (یعنی قوت باقی رہتی تھی)

عبدالله بن عمروین العاص رضی الله عنه نے کہا کہ مجھے رسول الله عليہ طلح تو فرمایا کہ کیا ہے تیراہی حال مجھ ہے بیان ہواکہ تورات بھر نماز پڑھتا ہے'یا فرمایا کہ کیا یہ تیرائی قول مجھ سے میان کیا گیا کہ تو کہتا ہے کہ میں رات بھر نماز بڑھا کروں گااورون محر روزہ رکھا کروں گا'انہوں نے عرض کیا جی ہاں یار سول اللہ علیہ میں نے کہا تو ضرور تھا،آپ نے فرمایا کہ تہیں ایسامت کر نابلحہ رات میں نماز بھی پڑھ اور خواب بھی کر اور روزہ بھی رکھ اور چھوڑ بھی دے اور ہر مهیبنہ میں فقط تین روز روزے رکھا کر کہ بیہ ہمیشہ کے روزہ کے مانند ہے (یعنی ہر روز وس گناہ ہو کر مہینہ ہو گیا) میں نے کہا یا ر سول الله عليه ميں اس سے زياد ہ روز ب رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو فرمايا کہ پھر ايک روز روزہ رکھ اور دوروز چھوڑ دے 'میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہول' فرمایا کہ چرایک روزروزہ رکھ اور ایک روز افطار کر اور بیرسب سے زیادہ عدل کاروزہ ہے یہ داؤد نی الله کاروزہ ہے عیں نے کہا کہ میں تواس سے افضل کی قوت رکھتا ہوں او حفرت صلعم نے فرمایا کہ اس سے افضل کچھ نہیں ہے سے حدیث سیمین میں ہے اگر کوئی کے کہ ہم کو خبر پہنچ گئی ہے کہ ایک جماعت سلف صالحین ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ (جواب) ہال ملکن ان کے یات الی قوت و سامان تھا کہ وہ اس کو اور بال چو ل کی عیالداری کو جمع کر سکتے تھےاور شا کدان میں ہے اکثر کے عیال ہی نہیں تھےاور نہ ان کو كمائى كى ضرورت موتى تھى۔ پھر ان ميں سے بعض نے آخر عمر ميں ايماكيا ہے علاوہ

بریں حضرت علیہ کا یہ ارشاد کہ اس سے افضل کچھ نہیں ہے تمہاری یہ سب گفتگو ختم کرویتا ہے۔

مصنف ؒ نے کہا قد ماء مشائع کی ایک جماعت نے ہمیشہ روزہ رکھنا الی حالت میں اختیار کیا کہ کھانا بھی موٹا جھوٹا تھا(معمولی)وہ بھی بہت کم ماتا تھااور بتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بعض کی بینائی جاتی رہی اور بعض کا د ماغ خشک ہو گیااور یہ نفس پر ظلم ہے کہ اس کا حق واجب ادانہ کیا گیااور اس پر الیں تختی کی گئی جس کووہ بر داشت نہ کر سکا۔

فصل المحسل المحسل المحتمد الم

بعض عابدول کی بید عادت ہے کہ دوشنبہ وجمعرات کوروزہ معمول مالیتے ہیں تو وہ جب اس روزہ کھانے کے لئے بلائے گئے تو کتے ہیں کہ بھائی آج تو دوشنبہ ہے یا جمعرت ہوار بید کمنا کہ ہیں روزہ سے ہول اس لئے گرال ہوتا ہے تاکہ لوگول کو معلوم ہو جائے کہ حضرت کی معمولی عادت بیہ ہے کہ دوشنبہ وجمعرات کوروزہ رکھتے ہیں ان میں بہت اپنے ہیں جولوگول کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دہ بدروزہ ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ روزہ تو ہمیشہ رکھیں گے لیکن اور حضر ت روزہ دار ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ روزہ تو ہمیشہ رکھیں گے لیکن کھانا جیساپایا (حرام و طلل) اس پر افطار کر لیا اور دن میں فیبت کرنے سے پیٹ بھر الکرتے ہیں اور اجنبی عور تول کو دیکھنے سے آئے بند شیس کرتے وہ کسی طرح کا پچھ ہاک شیس کرتے دہ کسی طرح کا پچھ ہاک شیس کرتے نہ فیبت سے نہ دفتول کلام سے البیس اس کو وسوسے والا تا

ہے کہ آپ توروزہ دار ہیں'روزہ ایسے امور کے گناہ آپ سے رو کتا ہے اور سے سب تلمیس ہے۔

المج كرنے ميں عابدوں پر تلبيس ابليس كابيان

مبھی انسان ایک ج فرض اداکر چکتاہے پھر بغیر رضائے والدین کے دوبارہ ج کو نکل جاتا ہے یہ غلطی ہے اور بار ہاالی حالت میں جاتا ہے کہ اس پر قرضے و مظالم جمع میں اور بھی اس کی نیت سیر و سیاحت ہوتی ہے اور جھی ایسے مال سے حج کرتا ہے جس میں حرام کا شبہ ہے اور بعض کو دلچیں ہوتی ہے کہ لوگ لینے آئیں اور حاجی صاحب کے لقب سے پکاریں جس قدر حاجی ہوتے ہیں عموماان کی یہ کیفیت ہے کہ راہ میں فرائض وطمارت ترک کرتے ہوئے جاکر کعبے کے گرد نایاک دلول سے جن میں تقویٰ و طمارت کا اثر نہیں ہے جمع ہوتے ہیں اور ابلیس ان کو حج کی ظاہری صورت و کھلا کر مغرور كرتا ب عالاتكه فح سے مقصود يہ تفاكه دلول سے تقرب مونه كه بدن سے قرب ہواور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ تقویٰ وطمارت افتیار کرے بہت ے لوگ مکہ کو فقط اسی غرض سے باربار جاتے ہیں کہ ان کے حج شار کئے جائیں چنانچہ وہ خود کہتا ہے کہ فضل خدا ہے ہیس جج مجھے میسر ہوئے اور بعضے وہاں کی دربانی سے ناموری چاہتے ہیں۔ چنانچ کتا ہے کہ بیسوال مرتبہ تو تف کا ہے۔ اور بہت سے مجاور مت تک رہتے ہیں حالانکہ باطنی یا کیزگی کی طرف توجہ تبھی نہ ہوئی اور اکثر تواپیے لوگوں کا قصد یہ ہوتا ہے کہ کسی آنے جانے والے سے پچھ مال حاصل ہو جائے یااس کی کوئی سبیل نکل آئے اور مجھی خود بیان کرتا ہے کہ یمال ہیس سال سے مجاور ہوں۔ میں نے بہت ے فج کے جانے والے راہ مکہ میں ایسے ویکھے کہ ساتھیوں کویانی سے روکتے اور یانی پر الاتے م تے ہیں اور راہ میں ان سے رکی طرح پیٹ آتے ہیں۔اور غلامول سے مختی اور

ابلیس نے بہت ہے جج کو جانے والوں پر تلبیس ڈالی کہ نمازیں چھوڑتے جاتے ہیں۔ان کا گمان سے کہ جج تہمارے سب گناہ وور کرے گا۔

ابلیس نے ایک جماعت پریہ تلمیس کی کہ مناسک جج میں الی باتیں نکالتے بیں جو پہلے شرع میں نہ تھیں 'اب نئ بدعت ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک جماعت کودیکھا

کہ احرام میں ایک مونڈھا کھو لتے ہیں اور دیر تک دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں توان
کی کھال اتر جاتی ہے اور سر کی بری حالت ہو جاتی ہے تواس سے لوگوں میں اپنی فضیلت
وہزرگی خامت کرتے ہیں حالا نکہ صحیح خاری میں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیا
ہے کہ حفرت علی ہے نے ایک کودیکھا کہ تکیل کے ساتھ طواف کعبہ کرتا ہے تواس کی
رسی کاٹ دی۔ دوسری روایت میں اس طرح آیا کہ حضرت علی ہے نے ایک کودیکھا کہ
وہ دوسرے کو جس کی تاک میں رسی پڑی ہے کھنچتا ہوا طواف کر اتا ہے۔ تواسی ہاتھ
سے اس کو قطع کردیا۔ پھر تھم کیا کہ ہاتھ تھام کر طواف کر ادے۔ مصنف نے کہا کہ یہ
حدیث دین میں بدعت نکا لئے سے مانع ہے۔ اگر چہ بدعتی نے اس سے بعدگی کا قصد کیا

فصل: - ابلیس نے ایک قوم پر تنگیس ڈالی تووہ تو کل کے مدعی بن کر بغیر زادراہ چل کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ اور جمالت ہے سیجھتے ہیں کہ یہ تو کل ہے حالا نکہ یہ تو بہت بڑوی غلطی ہے۔ امام احر ہے ایک نے کما کہ میں جج مکہ کو بغیر زادراہ کے تو کل پر جانا چاہتا ہوں تو امام احر نے فرمایا کہ بھر بغیر قافلہ کے اکیلا بیابان میں چل نکل۔ قافلہ کے ساتھ نہ ہو۔ کہنے لگا کہ جی نہیں 'یہ تو نہیں کر سکتا میں تو قافلہ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ تو امام احر نے فرمایا کہ بھر تو تم نے آد میوں کے قافلہ پر تو کل باندھاہے۔

مجامدين پر تلبيس ابليس كابيان

مصنف نے فرمایا کہ اہلیس نے بہت لوگوں پر تلبیس کی کہ وہ جماد کو نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے ان کی صرف بید مر ادو نیت ہوتی ہے کہ اس ریاد نمود سے لوگوں میں فخر و عزت حاصل ہو اور لوگ کہیں کہ فلال مر د غازی ہے۔ اور اکثر بید مقصود ہوتا ہے کہ شجاع و بیادر کہا جائے۔ یا غنیمت حاصل کرتا مقصود ہوتی ہے اور اکثر انکال کا مدار تو نیتوں پر ہی ہوتا ہے۔ ابو موٹی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ آپ جھے آگاہ فرمائیں کہ آدی بھی تو شجاعت کے واسطے قال کرتا ہے اور بھی حمیت سے لڑتا ہے اور بھی ریاکاری سے جنگ گرتا ہے ، توان میں راہ اللی میں کس کا قال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کہ بیٹر بیٹر ہونے کے واسطے لڑے وہ راہ اللی میں ہے۔ یہ حدیث سے میں میں جانن مسعود کی میں ہے۔ یہ حدیث سے جنگ کی میں ہے۔ یہ حدیث سے جنگ کی میں ہے۔ ایک میں ہے۔ یہ حدیث سے این مسعود کی میں ہے۔ یہ حدیث سے جان مسعود کی میں ہے۔ این مسعود کی میں ہے۔ این مسعود کی میں ہے۔ یہ حدیث سے این مسعود کی میں ہے۔ یہ حدیث سے این مسعود کی میں ہے۔ این مسعود کی میں کی واسطے لڑے وہ راہ اللی میں ہے۔ یہ حدیث سے میں میں کی واسطے لڑے وہ راہ اللی میں ہے۔ یہ حدیث سے میں میں اس کا قال ہے۔ آپ بید میں میں کی وہ این میں ہے۔ یہ حدیث سے میں میں کی وہ این میں ہے۔ این مسعود کیں میں کی وہ کی میں کی وہ کی وہ کی میں کی وہ کی میں کی میں کی وہ کی کہ بینڈ ہو نے کے واسطے لڑے وہ وہ راہ اللی میں ہے۔ یہ حدیث سے کہ کی وہ کیوں کی وہ کی وہ کی وہ کی میں کی وہ کی کی وہ کی

نے فرمایا کہ جو شخص مارا جائے تو تم ہے جھی نہ کما کرو کہ فلال شہید مرایا فلال شہید مارا گیا۔ کیونکہ آدمی بھی اس لئے لڑتا ہے کہ غنیمت حاصل کرے اور بھی اس لئے کہ اس كانام اقى رے اور بھى اس لئے كه شجاعت ميں اس كامر تيد ظاہر ہو۔ ايد ہريره رضى الله عند نے حضرت علی کے روایت کی کہ قیامت کے روزسب سے پہلے تین قتم کے لو گول میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک جو شہید ہواوہ لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعتیں ظاہر فرمائے گاوہ پھیان جائے گا۔ پھر اس سے فرمائے گاکہ تو نے ان نعتوں ہے كياكام لياده عرض كرے گاكه تيرى راه ميں جماد كيا، يبال تك كه مارا كيا۔ الله تعالى فرمائے گاکہ تونے جھوٹ کہا کیکن تونے اس لئے قبال کیا کہ تو شجاع کہلائے 'یہ کلمہ تیرے حق میں کہ دیا گیا۔ پھر حکم دے گا تووہ شخص منہ کے بل تھییٹ کر آگ میں ڈالا جائے گا۔ دوسرے وہ شخص جس نے علم سکھااور سکھلایا اور قرآن برحا۔ یس وہ لایا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اس کواپی نعتیں پنچوائے گادہ پھانے گا۔ پھر فرمائے گاکہ تونے ان ہے کیا کام کیاوہ عرض کرے گا۔ میں نے تیرے واسطے علم پڑھا اور قرآن بڑھا اور يرْ هايا ـ الله تعالىٰ فرمائے گا كه تونے جھوٹ كها ـ ليكن تونے اس لئے علم پرْ ها تقاكه عالم كملائے گاوہ تيرے حق ميں كما كيااور قرآن يرحا تاكه قارى كملائے پى وہ كما كيا كير تھم فرمائے گا تومنہ کے بل تھییٹ کر آگ میں ڈال دیاجائے گا۔ تیسرے وہ شخص جس کواللہ تعالیٰ نے وسعت دی۔ پس ہر قتم کاسب مال اس کو عطا کیا ہے وہ لایا جائے گا۔ تو الله تعالىٰ اس كوايي نعتيں پہنچوائے گاوہ پھانے گا۔ پھر فرمائے گاكہ تونے ان میں كيا عمل کیاوہ عرض کرے گاکہ ہر ایک راہ جس میں خرچ کرنے کی تیری مرضی ہے سب میں تیرے واسطے میں نے خرچ کیا۔ کوئی نہیں چھوڑی فرمائے گاکہ تونے جھوٹ کہاوہ تونے اس لئے خرچ کیا کہ تو تخی ٹھلائے لہذاوہ کھلایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ تھم فرمائے گا تو یہ شخص منہ کے بل تھینچ کر جہنم میں ڈال دیاجائے گا۔ (رواہ مسلم) ابوحاتم الرازی نے کہا کہ میں نے عبدہ بن سلمان المروزی سے سنا کے ہم لوگ ایک لشکر میں عبداللہ بن مبارك كے ساتھ بلاوروم ميں نصاري پر جماد كرنے گئے تھے۔وہال وشمنول سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ جب دونوں طرف سے صفیں براہر ہوئیں تو دشمنوں کی طرف سے ایک تحض نکل کر میدان میں آیااور مقابل طلب کیا۔اد ھر مسلمانوں سے بھی ایک شخص نکل یر پیدان میں گیااور کچھ دیر نصر انی کے ساتھ کادادے کراس کو قتل کر ڈالا۔ پھر دوسر ا بھی تکلا اس کو بھی مارا۔ پھر تنہیں انکلا اس کو بھی مارا۔ پھر انتظار کے بعد آواز دی ک

میدان میں آوے۔ پھر چو تھا نفر انی نکا اور اس کو بھی تھوڑی و ہرگر داوادیے کے بعد نیزہ مار کر قبل کر ڈالا۔ تب تو اہل اسلام اپنے شہوار کی طرف دوڑ بڑے تاکہ ایسے بہادر کو پہچان لیں اور کسی طرح میدان سے پھیر لائیں۔ کیونکہ بہت تھک گیا ہوگا۔ عبدہ بن سلمان نے کہا کہ میں بھی ججوم کرنے والوں میں تھا۔ جب ہم اس کے پاس پہنچ تو دیکھا کہ وہ بڑے کامہ سے ڈھا نثابا ندھے ہوئے ہے میں نے اس کا ڈھا نٹا تھینچ لیا تو معلوم ہو آکہ وہ امام عالم مشہور عبداللہ بن المبارک ہیں۔ انہوں نے جھے سے فرمایا کہ اے ابو عمر و کیا تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جو ہم پر تشنیع و ملامت کرتے ہیں۔ ( یعنی تو اے ابو عمر و کیا تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جو ہم پر تشنیع و ملامت کرتے ہیں۔ ( یعنی تو اس افلاص والے سر دار کو کہ کیو تکر اس کو اخلاص کے بارہ میں خوف پیدا ہوا کہ ایسانہ ہو کہ لوگوں کے دیکھنے اور مدح کرنے سے اس میں کسی قتم کی شائبہ اثر کرے تو اس کا جو تا تو ہو کہ نہ ہو کہ لوگوں کے دیکھنے تا کہ ان کا ثواب مزید ہو۔

فصل:۔ مصنف نے کہا کہ اہلیس بھی مجاہد پر غنیمت ملنے کے وقت تلمیس کرتاہے چنانچہ اکثروہ ننیمت میں ہے ایسی چیز لے لیتا ہے جس کے لینے کااس کو حق نہ تھا۔ پھریا تو کم علم تھااس نے اپنی رائے سے بیاز عم کیا کہ کفار کے اموال مباح میں جس نے لیاس کو حلال ہے۔ اور بیرنہ جانا کہ عنیمت کے مال میں خیانت کرنا معصیت اور گناہ ہے کیونکہ وہ تمام عابدین کاحق ہے محمین میں حدیث ابو ہر یرہ رضی الله عندے آیا کہ ہم لوگ رسول الله علیہ کے ساتھ خیبر کی طرف نکا۔ الله تعالی نے ہم کو فتح دی۔ وہال ہم نے غنیمت میں کچھ سونا جاندی نہ پایا۔ بلحد اسباب واناج و كيڑے يائے۔ پھر ہم لوگ وادى كى طرف روانہ ہوئے رسول اللہ عليہ كے ساتھ آپ کاایک غلام تھا۔ جب ہم منزل پراترے تووہ غلام کھڑا ہو کررسول اللہ علیہ کا کجاوہ کھو لنے لگا۔ اتنے میں کہیں ہے اس کوایک تیر لگا جس ہے اس کی موت واقع ہو گئی توہم لو گول نے عرض کیا کہ بار سول اللہ علیہ اس کو شہادت مبارک ہو تور سول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر گز نہیں۔ قتم اس پاک ذات پروردگار کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس کے سر پرایک ہوئے دار کمبل (جاور) جس کواس نے فتح نیبر کے روز تقسیم ے پہلے لے لیا تھا'آگ ہمر کارہا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ خوف زوہ ہوئے۔اور ایک محض ایک تسمہ یا دو تسمہ لایا۔ اور عرض کیا کہ اسکومیں نے خیبر کے روزیایا تھا پس

تلمين الميس \_\_\_\_\_\_

ر سول الله عليلة نے فرماياكه بير آگ كے نتمے ميں۔

محصل:۔ مجھی غازی کو معلوم ہو تا ہے کہ بغیر تقسیم کے کوئی چیز لے لینا حرام ہے۔ لیکن اس نے جو چزیائی دہ ایس میش قیت ہوتی ہے کہ اس سے صر نہیں کر سكتا اور اكثريه كمان كرتا ہے كه ميرے جماد سے بيد خيانت وقع ہو جائے گی۔ حالا كله ایمان وعلم ظاہر ہونے کا یمی وفت ہے۔ ابد عبید عبری نے بیان کیا کہ اہل اسلام صحابہ و تابعين في جب مدائن في كيااوروبال اترے توال غنيمت جمال جمال مقبوض تفاسب كو جمع كيا\_اس وقت ايك مخض جواہرات كے ذب لايا\_اور جو مخض اموال غنيمت قبض كرتا تقاس كے حوالے كيا۔ توجولوگ وہال موجود تھے كنے كے ك واللہ بم نے اليى وولت مجھی نہیں ویکھی۔اور جو پچھ یہ تمام غنیمت موجود ہے اس کے ہر اہر نہیں ہے اور نہ اس کے قریب پہنچی ہے۔ پھر اس شخص سے کہاکہ کیاتم نے اس میں سے پچھ لیا ہے۔اس نے کہاتم جان رکھو کہ واللہ اگریہ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ ہوتا تو میں اس کو تمارے یاں بھی نہ لا تالو گول نے جانا کہ اس شخص کے خلوص ایمان و تقویٰ کی شان عظیم ہے انہوں نے یو جھاکہ آپ کون شخص ہیں۔ فرمایا کہ واللہ میں تم کونہ بتاؤں گاکہ تم میری تعریف کرواور نه تم کو و هوکا دول گاکه میرے حق میں افراط کرو۔ بلحه الله تعالیٰ کی حمد و ثنا کر عاور اس کے ثواب سے راضی ہوں۔ لوگوں نے خفیہ کچھ لوگ اس كے پیچيے لگائے كه ويكھويہ شخص كمال جاتا ہے۔ جب وہ شخص اپني قوم ميں كيا توجو لوگ بیجھے لگے متے انہوں نے وہاں اس کی قوم والوں سے بوچھاکہ اس مجف کا کیانام ہے؟ معلوم ہواکہ وہ عامرین عبد قبیس رضی اللہ عنہ ہیں۔

اليے لوگوں پر تلبيس ابليس جونيك باتول كا تھم

كرتے اور برى باتوں سے منع كرتے ہيں

ایسے لوگ دوقتم کے ہوتے ہیں عالم و جاہل عالم کے پاس ابلیس دو طریق سے آتا ہے۔ (اول) اس کو اس کام میں تزیین و نامور و خود پسندی د کھلاتا ہے احمد بن الی الحواری نے کہا کہ میں نے ابو سلیمان دارانی سے یہ کہتے سنا کہ میں نے ویکھا کہ ابو جعفر منصور خلیفہ جمعہ کا خطبہ پڑھنے میں روتے ہیں تو جمعے غصہ آگیا۔ اور یہ نیت کی کہ جب یہ منبر سے انڑے تو میں اٹھ کراس کے اس فعل پر اس کو نصیحت کروں۔ پھر میں نے ناپیند جانا کہ اٹھ کر خلیفہ کو نصیحت کروں اور لوگ بیٹھے بیٹھے نگامیں جمائیں مجھے ویکھتے رہیں۔ تو میر نے نفس میں آرائش و تنز کین سائے۔اور نفس نے مجھے تھم دیا کہ اب اٹھو لیتن جب نیت خالص و صحح نہ رہی تو میں بیٹھ گیااور خاموش ہو گیا۔

(دوم) اپنے نفس کے لئے غضب وغصہ ہے اور پیر بھی تولہ تداء سے ہو تاہے اور بیر بھی تولہ تداء سے ہو تاہے اور بھی امر معروف اور نئی منکر کے در میان میں پیدا ہو تاہے۔ اس وج سے کہ جس کو نفیجت کی اور وہ انکار کر تاہے۔ توبیہ پی اہانت سمجھ کر غصہ ہوجا تاہے۔ ایس حالت میں جھڑ اکر نا پی ذات کے واسطے ہوجا تاہے۔ لہذا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ نے ایک سے فرمایا کہ اگر میں غصہ میں نہ ہو تا تو مخصے سن او بتا۔ مطلب سے تھاکہ تو نے جھے غصہ میں کر دیا اسطے کرنا چاہیے تھا اس میں میر اذا تی غصہ شریک نہوجائے۔ ہوجائے۔

فصل : جب امر بالمعروف کرنے والا کوئی جاہل ہوتا ہے توشیطان اس
سے کھیتا ہے۔ اور اکثریہ ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کار سے زیادہ بربادی کر ویتا ہے۔ اور اکثر
وہ ایسی چیز سے مانع ہوتا ہے جو بالا جماع جائز ہے اور بھی ایسی چیز پر انکار کرتا ہے جس کا
بعضے علماء کی چیروی میں تاویل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور بسا او قات جاہل اس مکان کا
دروازہ تو ڈوالتا ہے جس میں تاجائز کام پوشیدہ تھے۔ یاد بوار چھاند کر ان لوگوں کو مارتا ہے
اور گالیاں دیتا ہے۔ اگر انہوں نے جو اب میں ایک کلمہ کما تو اس پر گر ال گزر تا ہے اور یہ
سار اغصہ اپنی ذات کے واسطے ہو جاتا ہے اور جاہل بسااو قات ایسے امر محکر کو پر ملافاش
کر دیتا ہے جس کی پر دہ پوشی کے واسطے شرع نے تاکید فرمانی ہے۔

احمد بن طنبل ہے پوچھا گیا کہ ایک قوم کے ساتھ کوئی باجائز چیز مانند طنبورو تاڑی و غیرہ کے بوشیدہ موجود ہے تو فرمایا کہ اگر ڈھی ہوئی ہو تواس کونہ توڑو۔اورایک روایت میں فرمایا کہ توڑ نے کہ توڑنے کا حکم ایس حالت میں دیا کہ لوگوں نے یہ چیز کچھ خفیف چیز سے چھپائی 'کچھ چھپائی اور کچھ نہ چھپائی کہ اس کے موجود ہونے کا موجود ہونے کا حقم اس وقت دیا کہ اس کے موجود ہونے کا حیقن نہیں ہو سکتا۔ یعنی بالکل پوشیدہ ہے۔احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے طبلہ و مزمارکی آواز سی اور اس کی جگھ نہیں معلوم ہے۔ تو فرمایا کہ ججھ پر اس کا فیلہ و مزمارکی آواز سی اور اس کی جگھ نہیں معلوم ہے۔ تو فرمایا کہ ججھ پر اس کا

مواخدہ نہیں ہے جو تیری نظر سے پوشیدہ ہواس کی تفتیش نہ کر۔ مصنف ؒ نے کہا کہ بسا او قات محتسب ان بد کارول کو ایسے شخص کے پاس لے جاتا ہے جوان پر ظلم کرتا ہے۔ احمد بن حنبل ؒ نے فرمایا کہ جب معلوم ہو کہ سلطان حدود شرعی قائم کرتا ہے توبد کارول کواس کے پاس لے جانا چاہیے۔

فصل الله محتسب پر اہلیس کی تلبیسوں میں سے ایک بیہ ہے کہ جب اس نے کسی قوم کی بد کاری کو مثایا ہو تو اپنے مجمع میں بیٹھ کر اپنے مجمع کی تعریف کر تا اور فخر یہ بیان کر تا ہے اور بد کاروں پر غصہ ہو کر ان کو گالیاں ویتا اور لعنت کر تا ہے۔ حالا تکہ شائد قوم نے توبہ کرلی ہو۔ اور آکٹر الیا ہو تا ہے کہ وہ لوگ یوجہ ندامت کے اس مغرور سے بہتر ہوتے ہیں اور اس محتسب کی بر ملا گفتگو کے ضمن میں مسلمانوں کے عیوب فاش کر نالازم آتا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو ہتلا تا ہے جونہ جانتے تھے۔ حالا نکہ جمال تک ہو سکے مسلمانوں کی پر دہ ہوشی واجب ہے۔

مصنف نے کہاکہ میں نے ایک جابل کا حال سناکہ اس نےبد گانی پرایک قوم پر جہوم کیاحالا نکہ یہ تیفن نہیں کہ ان کے یہال کیابر ائی ہے اور ان کو سخت کوڑے جن سے زخم پڑجائے مار نے لگا اور بر تن توڑ ڈالے۔ یہ سب جہالت کا باعث ہے۔ رہاعالم جب کی امر پر انکار کرے تو اس کی طرف سے تخفے امان ہے۔ سلف رضی اللہ عنہم بری باتوں کے انکار کرنے میں نرجی کرتے تھے چنانچہ صلہ بن ایٹم نے ایک مرد کو ایک عورت سے باتیں کرتے ویکھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمری طرف ہواجو کھیلتے تھے۔ ان سے جماری تمہاری پردہ پوشی فرمائے صلہ کا گزرایک قوم کی طرف ہواجو کھیلتے تھے۔ ان سے فرمایا کہ اے میرے بھا کیو تم لوگ ایسے مسافر کے حق میں کیا کتے جورات بھر سو تار ہا فرمایا کہ اے میر سے بھر تو سو تار ہا کو نکاور کہا کہ اے قوم بے بررگ ہم نوگول کو نفیحت کرتے ہیں۔ پھر تو بہ کر کے ان کے ساتھ ہوگا۔

فصل: - سب سے زیادہ نرمی سے انکار کے لا کُق بادشاہ وامر اء ہیں توان سے یوں کہنا چاہیے کہ اس کی نعمت کی قدر جانو کیو نکہ شکر ہی سے نعمت کو دوام ہوتا ہے اور یہ مناسب نہیں کہ ان کی نعمتوں کے مقابلہ میں نافر مانیاں کی جائیں۔

قصل:۔ ابلیس نے بعضے عابدوں پر تلہیس کی کہ وہ منکرات کو دیکھتا ہے اور اس ہے انکار نہیں کر تااور کہتا ہے کہ امر و ننی وہ کرے جواس لائق ہو گیا ہو۔اور میں اس لا ئق نہیں ہوں اور یہ غلط ہے اس لئے کہ اس پر امر و ننی واجب ہے آگر چہ خود کسی بد کاری میں مبتلا ہو تو بھی دوسرے کواس سے منع کرے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو خود یر جیز گاری کا شیوہ اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کوبرے کا مول سے منع کرتا ہے تواس کا اثرزیادہ ہو تاہے اور جب خود مبتلا ہو تاہے توامید شیں کہ اس کا انکار کھھ اثر كرے۔لہذا محتب كوچاہے كه خود برى باتوں سے پر ہيز كرے " تاكه اس كا انكار مفيد ہو۔این عقیل نے کماکہ ہم نے خلیفہ قائم کے عمد میں ابو بحر اقفالی کو دیکھاکہ جبوہ امر منکر کے مثانے کواشحتے توان کے پیچھے مشائح کی ایک جماعت ہوتی جن کی میرصفت ہے کہ اپنے ہاتھ کی مز دوری سے کھاتے ہیں جیسے ابو بحر خباز اور شیخ صالح ہیں۔ کہ تنور کے کام میں اپنا پہلوگر م رکھتے ہیں۔اور اسی قتم کی ایک جماعت ہیں ان میں کوئی ایسا منیں ہے جس نے صدقہ لینے کی گدڑی اور ھی ہویا قبول عطید کی نجاست سے ملوث ہوا ہو۔ یہ لوگ ون میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور راہ حق میں گریہ وزاری کرنے والے ہیں۔اور جب کوئی مخلط جوان کی صفت پر نہیں ہے ان کے ساتھ ہوناچاہے تواس کو چھرو ہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے لشکر میں کوئی خلط شامل ہوا تو لشکر شکست کھائے گا۔

LA I Water the order to the said and the

الميس الميس \_\_\_\_\_ علي الميس \_\_\_\_ (242)

﴿بنم

زامدول پر تلمیس ابلیس کابیان

مصنف ؒ نے کماکہ اکثر ایا اتفاق ہوتا ہے کہ جاال آدمی قرآن یا حدیث میں ونیاکی مند مت سنتا ہے تو جانتا ہے کہ نجات سے کہ و نیاترک کرے اور سے نہیں جانتا کہ و نیا کیا چزے توابلیس اس پر بیا تلمیس ڈالٹا ہے کہ تو دنیاترک کردے تو آخرے میں نجات پائے گا۔ پس منہ اٹھا کر بہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے اور جمعہ وجماعت وعلم ہے دور ہو کرو حثی کی مانند ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کے ذہن میں جماتا ہے کہ حقیقی زہری ہے اور كيول نه مجھے جبكه وه سن چكاكه فلال شخ منه الله الله عنظل كو چلا كيا۔ اور فلال شخ بماڑيل عبادت كر تاربا۔ اكثر اليها موتا ہے كه اس جابل كى آل واولاد موتى ہے وہ يريشان وبرباد ہوتی ہے اور اس کی والدہ ہوئی تو فراق میں روتی ہے اور بھی سے جابل نماز کے ارکال بھی ٹھیک نہیں جانتااور بھی اس کے ذمہ لوگوں کے قرضے وغیرہ حقوق و مظلمہ ہوتے ہیں جن کواس نے ادانہ کیااور ان سے ذمہ پاک نہ کیا۔ اہلیس کواس جاہل شخص کی تلبیس کا قابوای وجہ سے ملاکہ اس کو علم کمتر ہے۔ یہ بھی اس کی جمالت تھی کہ جو پچھاس کے نفس نے سمجھایاسی پر راضی ہوا۔ اور اگر اس نے کسی فقیہ کی صحبت اٹھائی ہوتی جو حقائق ے آگاہ ہو تا تووہ اس کو بتلادیتا کہ ونیا کچھ بذات خود مذموم شیں ہے اور الی چیز کیو تکر مذموم ہو سکتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے احسان رکھا ہے اور جو آدمی کے باقی رہے کے واسطے ضروری چیز ہے اور جس کے ذریعہ سے آدمی علم وعبادت حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے کھانا پیناو پہنناو غیر ہاور اس میں مسجد ہے۔ جس میں نماز پڑھتا ہے۔ بلحہ مذموم فقط يہ ہے كہ كوئى چيز بغير حلت كے لے يامراف كے طور ير تصرف كرے جو مقدار حاجت سے زائد ہو اور نفس اس میں اپنی رعونت کے موافق بدون شرعی اوب کے تصرف کرے اور یہ بھی بتلادیتا کہ بہاڑوں میں تنما نکل جانا منع ہے۔ کیونکہ نبی علیہ نے منع فرمایا کہ آدمی تنمارات بسر کرے اور خفیہ سمجھادیتا کہ ایسی حرکت اختیار کرنا جس سے جمعہ و جماعت فوت ہو جائے محض خسارہ ہے نفع نہیں ہے۔ علم و عالموں سے دور ہونے میں جمالت غالب ہو جاتی ہے اور ایسے معاطے سے مال باب کو فراق کو

صدمہ دیناان کی نافرمانی و عقوق میں واخل ہے جو کمیرہ گناہ ہے۔ رہایہ کہ اس نے سناکہ فلال شیخ پہاڑوں میں نکل گئے تواخمال ہے کہ ان کے عیال دوالدہ والدہ والدہ فیر ہ نہ تھے۔ اور کو تی باعث تھا کہ وہ ایسے مقام پر نکل گئے کہ وہاں ان لوگوں نے مجتمع ہو کر عبادت کی۔ (مثلاً بہاڑ قریب آبادی کے تھا جیسے مکہ میں غار حراء ہے یا ملک میں فتنہ تھا) اور جس شخص کی حالت میں کوئی وجہ صحیح اس کی نہ ہو تووہ خطا پر تھا خواہ کوئی ہو اور بے شک بعض سلف نے بیان کیا کہ ہم لوگ عبادت کے لئے بہاڑ میں چلے گئے ' تو سفیان الثوری مارے یاس آئے اور ہم کو واپس شمر لے گئے۔

فصل: ۔ زاہدوں پر ابلیس کی تلمیس میں ہے ہے کہ زہدو عبادت کے پیچھے علم چھوڑ کر حقیر و کمتر کو اختیار کر لیا اس کا بیان میہ ہے کہ زاہد کا نفع اس کے دروازے سے آگے نہیں برد ھتا۔ اور عالم کا نفع دوسروں کو پہنچتا ہے اور بہتر سے حدسے تجاوز کرنے والوں کو عالم راہ راست چھیر لاتا

سواری ہے اور اس کے ساتھ زی کرنا ضروری ہے تاکہ مقصود کو پہنچ جائے توجو چزیں اس کی اصلاح کر نےوالی ہیں ان کو حاصل کرے اور جن ہے اس کو معزت ہووہ ترک کرے جیسے پیدے تان کر کھانااور خواہش کی چیزوں میں کثرت کرنا کیونکہ اس سے بدن کواذیت ہوتی ہے اور دین کے لئے بھی مفزے۔ پھر آدمیوں کی طبائع مختلف ہیں۔ چنانج عرب کے جنگلی اگر بالول کے کیڑے کہنیں اور فقط اونٹ کے دودھ پررہیں توان کو ضرر نمیں ہوتا۔ کیونکہ ان کے بدن اس کوہر داشت کرتے ہیں اور ملک کے بھی مناسب الله تعالى نے رکھا ہے اور اگر سواد عراق کے لوگ صوف مینیں یا محض چئنی کھائیں توان کو بھی معز شیں۔ ہم یہ شیں کتے کہ ان میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو اس قدر قلیل چیز پر آمادہ کرے کیونکہ ان میں بعض ایسے ہو گزرے ہیں اس لئے کہ اس قوم کی بید عادت مجنن سے بڑی ہے اور اگر بدن نازک جو جو عیش میں پرورش جواہے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ وہ اسے بدن کو یکا یک ایسی غذایر آمادہ کرے جواس کو ضرر پنجائے 'چراگر کسی نے زہدا ختیار کیا۔ اور خواہش کی چیزوں کا ترک کر ہاا ختیار کیا خواہ اس وجہ سے کہ حلال مال میں ایسے زیادہ خرچ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یاجب طعام لذیذ ہو تو کثرت سے کھایا جاتا ہے جس سے نیند بہت آتی ہے اور ستی پیدا ہوتی ہے ایسے شخص کو یہ جا نناضر صوری ہے کہ سمی چیز کا چھوڑ نامفر ہے اور س کا چھوڑ نامفر نہیں۔ تاکہ مقدار معتدل ایس چیزوں سے اختیار کرے کہ جن سےبدن کا قوام مخوفی باتی رہے بدون اس کے کہ نفس کو خواہ مخواہ ایزاد ینالازم آئے۔ بہت ے لوگوں نے زعم کیاکہ رو تھی پھیکی روٹی قوام کے بدن کے واسطے کافی ہے۔ اگر فرض کر لوکہ اچھاکافی ہے۔ تاجم وه دوسری جدت سےبدن کے اختلاط کو مصرے ،جس کو کھٹے و میٹھے وسر دو گرم اور رو کنے والی اور اسمال لانے والی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں مناسب چیز کامیلان رکھا ہے تو تبھی اس کو ترشی کی طرف میلان ہو تاہے اور بھی میشھ - کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ مثلاً بدن میں وہ بلغم کم ہو كياجس كى ضرورت بدن كو قوام باقى ركف ميس لازم ب توطبيعت دوده كى خواجش كرے گى۔ اور جب بدن میں صفر ازیادہ ہوا تو طبیعت كھٹائى كى خواہش كرتى ہے توجس نے طبیعت کواس کے مقتضائے جبلت کے موافق مفید چیز میں تصرف سے روکا تواس کو ایذاء پیٹیائی سوائے اس کے کہ اس کو پیٹ بھر کر کھانے اور حرص و غیرہ الی چیز ہے رو کے جس کا انجام خو فناک ہے تو ایذا نہیں اس لئے کہ الی چیزیں اس کو مضر

ہیں۔ رہا یہ کہ طبیعت کو مطلقاً سب چیز ہے روک دے تو پیہ غلطی ہے ہیں ہیاں سمجھ لینا چا ہیے اور خالی ای طرف نہ ڈھل جانا جو حارث محاسبی اور ابو طالب کلی نے لکھا ہے کہ نفس کو بہت ہی کم غذاد ہے میں اس پر جماد کرے اور مباحات و مسکذات ہے اس کو بالکلیہ روک دے۔ اس لئے کہ یمال بہتر طریقہ یہ ہے کہ آنخضرت علی ہے اور آپ کے صحابہ کی اتباع کرے۔

این عقیل فرماتے تھے کہ اے صوفیہ دین داری میں تمہارے طریقے بہت ہی تعجب خیز ہیں تم دوباتوں کے چی میں پڑے ہو۔ یا تواپی نفسانی خواہشوں کے تابع ہویا نصر انی راہبوں کی طرح راہبانیت نکالتے ہو۔ اول کا اثریہ ہے کہ تکبر اور غرور کی اور پچوں کی طرح کھیل دو جودور قص کی رہی دراز کرتے ہویا حقوق پر باد کرتے اور بال پچوں کو چھوڑتے اور مسجد میں جا کر بیٹھ رہتے ہو۔ تھلایہ لوگ عقل د شرع کے موافق کیوں عبادت نہیں کرتے۔

فصل الله خاہدوں پر البیس یہ تلہیں ڈالنا ہے کہ ان کے وہم میں جمادیا کہ

زمد فظ اس امر کا نام ہے کہ سب سے کم تر کھائے اور لباس پر قناعت کرے۔ لہذا بیہ

لوگ اسی مقدار پر کھایت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ریاست و جاہ و مرتبہ کی

خواہش ہم کار ہتی ہے۔ اسی وجہ سے تم ان کود کھتے ہو کہ امیر وں اور دولت مندول کی

ملا قات کے منتظر رہتے ہیں۔ اور دولت مندول کی تعظیم و تکر یم اور فقیرول کی تحقیر

کرتے ہیں اور لوگوں کی ملا قات کے وقت ایسا بجروا کسار طاہر کرتے ہیں گویا ہمی مشاہدہ

سے فکلے ہیں۔ بار ہاان میں سے بعضے مال چھر دیتے ہیں تاکہ بیانہ کما جائے کہ اس نے

زمد کا طریقہ بدل ڈالا ہے یہ لوگ و نیا کی خواہش کے وسیج دروازے میں اس ذریعہ سے

میں کہ لوگ برابر ان کی خدمت میں آئیں اور ان کے ہاتھوں کو ہوسہ دیں اس

واسطے کہ دین کی انتہا ہی ہے کہ ریاست حاصل ہو۔

فصل: مصنف نے کماکہ علدوں وزاہدوں پر بخرت جوامر ابلیس نے کر ہے ڈال رکھا ہوہ ہوں ہے کہ ریاکاری تووہ خود کر سے ڈال رکھا ہو وہ ہیں ہو گئی رکھتے ہیں اور ظاہری ریاکاری تووہ خود علانیہ جانتے ہیں وہ کچھ ظہیس میں شار نہیں ہو گئی۔ جیسے جسم کی نحافت ظاہر کر نااور چرے کی زردی وبالوں کی پر بیشانی تاکہ اس کی ظاہری حالت سے ہر محض جان کے کہ یہ صاحب وے زاہد ہیں۔اس لے آواز بہت رکھنا تاکہ خثوع ظاہر ہواور اس طرح

نمازوروزہ سے ریاکاری کر نااور مال لٹانا توالی کھلی ہوئی باتیں کھھ مخفی ریامیں نہیں ہو سمتی جی با بعد توجہ تو مخفی ریایر ہے۔ حضرت علق نے فرمایا کہ اعمال کادارومدار تو نیتوں یر ہے اور جب کی عمل سے خالص رضائے الٰہی مقصود نہ ہو تووہ قبول نہ ہو گا۔ مالک بن ویتار نے فرمایا کہ جو مخص صدق دلی سے عامل نہ ہواس سے کمہ دو کہ کیول بے فائدہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ واضح ہو کہ مومن اسے اعمال سے خالص اللہ تعالی کی رضا مندی چاہتا ہے۔ شیطان اس پر مخفی ریاکاری لے کر آتا ہے اور اس کو تلمیس میں ڈالتا ہے اور اس سے بینابہت سخت مشکل ہے ایوسف بن اسباط فرماتے تھے کہ تم لوگ عمل کی صحت و سقم کو پھیا نا سکھو کیو نکہ میں نے اس کوبائیس پرس میں سکھا ہے۔ابر اہم بن او بم فرماتے تھے کہ میں نے معرفت ایک راہب سے سیھی جس کوسمعان کہتے تھے۔ چنانچہ میں اس کے صومعہ میں گیا اور اس سے کماکہ اے سمعان تم کتنی مدت سے صومعد میں رہتے ہو۔اس نے کماکہ سر برس ہوئے ہیں۔ میں نے کماکہ تم کیا کھاتے ہو؟اس نے كماكدا سے علیقى تم كيول اس دريافت ميں لگے ہوميں نے كماكد مجھے فقط دریافت کرنے کی خواہش ہے۔اس نے کماکہ ہررات ایک چناکھا تا ہوں میں نے کماکہ تمهارے ول میں کیاچیز جوش کرتی ہے کہ یہ چناتم کو کافی ہوجاتا ہے؟ اس نے کہاکہ تم وہ در (عبادت کی جگہ)جوسامنے نظر آتاہے دیکھتے ہو۔ میں نے کماکہ بال-سمعان نے کهاوہ لوگ سال میں ایک روز میرے صومعہ میں آتے ہیں اور اس کی آرائش کرتے ہیں اور اس کے گرد گھومتے ہیں اور اس سے میری تعظیم کرتے ہیں توجب بھی میر انفس عبادت ہے مسل کر تا ہے تو میں اس دن اور اس گھڑی کو یاد کر لیتا ہوں تو اس ایک گھڑی کی یاد کے لئے تمام سال میں اس سخت جہدو مشقت کوبر داشت کرتا ہوں۔اے حنیلی مجھے لازم ہے کہ دائمی عزت کے لئے جمدو کوشش کر اس کی گفتگو ہے میرے ول میں معرفت نے گھر کیا۔ پھر اس نے جھے سے کماکہ میں تجھے کچھ زیادہ د کھادوں۔ میں نے کہاکہ وہ کیا چیز ہے ؟ یو لاکہ تم مصومعہ سے نیچے اتر کھڑے ہو میں جب وہاں كر ابواتواس نيرى بانده كرايك آخوره الكايامين في كول لياتواس مين بيس يخ تھے۔ پھر جھ سے کماکہ تم ان کو لئے ہوئے اس دیر میں جاؤ کیونکہ انہوں نے جھے لاکاتے ہو نے ویکھ لیا ہے۔ میں اس ویر میں آیا تو نصاری نے میرے گرو جمع ہو کر یو چھنا شروع کیاکہ اے صنیقی تم کوبلانے کیا عطاکیا ہے۔ میں نے کماکہ اپنی غذامیں سے بید چنے ویئے ہیں نصاری نے کما کہ اے حلیقی یہ یئے آپ کے پچھ کام کے نہیں ہیں اور جم اس

کے حقدار ہیں آپ ہم ہے اس کی قیمت لے لیجئے میں نے کما کہ ہیس دیناردو۔انہوں نے فوراہیس اشر فیاں دے دیں۔ پھر ہیں راہ بدل کر سمعان کے پاس آیا تواس نے مجھ ہے کماکہ تو نے غلطی کی اگر توان سے ہیس ہزاسر مانگا تووہ مجھے دیے۔اے حقیقی بیاس کی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پوجتا۔اب تو قیاس کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اس کی کیاعزت ہو گی۔اے حقیقی اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جا۔مصنف نے کماکہ اسی ریا کے خوف سے صالحین نے اپنے اعمال چھپائے تاکہ ان کوچالیس اور کی جو کی میں کی میں دو کھائی دیتیں جن کو تندر ست لوگ کھایا کرتے ہیں۔

وہب بن منہ" کہا کرتے کہ ایک شخص اپنے زمانہ میں افضل لوگوں میں ہے تھا۔ لوگ دور ہے اس کی زیارت کو آتے اور اس کی تعظیم کرتے ایک روز اس کے پاس جمع ہوئے تو اس نے فرمایا کہ ہم طغیان و غرور کے خوف سے دنیاو اہل و اموال سے خارج ہوئے ان کو چھوڑ ااور اب مجھے یہ خوف ہے کہ جس قدر حدے تجاوز مال والول یران کے مال سے نمیں آتا اس قدر طغیان ہم لوگوں میں ہماری ہی اس حالت مجودہ سے ساتا ہے تم دیکھتے ہو کہ ہم میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دیانت داری کی وجہ ہے اس کی ضرورت بوری کی جائے اور اگر کچھ خریدے تواس کے وام کمر کھے جائیں اور اگر سسی سے ملا قات کرے تولوگ اس کی دیانت داری کے واسطے عزت و توقیر کابر تاؤ کریں۔اس کی میے گفتگوشائع ہو گئی۔ یہاں تک کہ باد شاہ تک خبر مینچی تواس کو بہت پیند آیااور اس کے دیدار و سلام کے واسطے سوار ہوا۔جب قریب آیا تواس سے کما گیا کہ سے ا بادشاہ آپ کے سلام کے واسطے آیا ہے اس نے کمایی کس لئے ؟ کما گیا کہ اس گفتگو کی وجہ سے جو آپ نے بطور وعظ ہیان فرمائی تھی۔ کہاا ہے واپس کر دو۔ پھر غلام سے بوچھا كه بھلاتيرے پاس کھ كھاناموجود ہاس نے كماكه كچھ چھوبارے وغيره كھل ہيں جن ے آپانظار کیا کرتے تھے۔ ش نے ان کو ہانگا تو ثاث کے دستر خوان پر لا کرر کھے گئے اور شیخ نے کھانا شروع کیا حالا تکہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے استے میں باوشاہ آکر کھڑا ہوا۔ اور سلام کیا تو میٹن نے کچھ خفیف جواب دیا۔ پھر اپنے کھانے میں متوجہ ہو گئے باوشاہ نے کماکہ وہ مین کمال بیں۔ کما گیا کہ وہ یکی بیں۔ کماکہ جو کھائے میں مشغول

ہیں۔ کہا گیا کہ بی ہاں۔بادشاہ نے کہا کہ اس کے پاس تو پچھ خوٹی نہیں ہے۔ اور واپس چلا گیا۔ شخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے اس ذریعہ سے تجھے میرے پاس سے پچیر دیا۔ مصنف ؓ نے کہا کہ دوسری روایت میں وہ ب ؓ سے آیا ہے کہ جب بادشاہ آیا تو شخ کے آگے اس کا طعام پیش کیا گیا تو شخ نے ہر قتم کے سک کا برا القمہ جمع کر کے روعن زیتوں میں ڈیو کر کھانا شر وع کیا اور بہت تیزی کے ساتھ کھانے گے بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے قلال تیر اکیا حال ہے تو کیسا آدمی ہے۔ شخ نے کہا جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ پس بادشاہ نے اپنے گھوڑے کی باگ پچیر لی اور کہا کہ اس شخص میں کوئی بہتری میں ہوئی بہتری میں ہوئے کہا کہ خلیفہ ولیدین عبد الملک نے میس ہے شخ نے کہا کہ خلیفہ ولیدین عبد الملک نے ارادہ کیا کہ یہنے ہوں ایک روٹی اور گوشٹ وار ہڑی لے کر بغیر چاور اور ٹو ٹی و سین پہنی اور اپنے ہا تھ میں ایک روٹی اور گوشٹ وار ہڑی لے کر بغیر چاور اور ٹو ٹی و شیون پہنی اور اپنے ہا تھ میں ایک روٹی اور گوشٹ وار ہڑی لے کر بغیر چاور اور ٹو ٹی موزہ وجو تا کے باہر قبل کر بازاروں میں پھر نااور کھانا شر وع کیا۔ لوگوں نے ولید کو خبر پہنچائی کہ یزیدین مرشد کی عقل جاتی رہی ہے۔ اور یہ سب حال بیان کیا گیا تو خلیفہ نے ارادہ ترک کیا۔ غرض ایس دولیا تبیش سے۔ اور یہ سب حال بیان کیا گیا تو خلیفہ نے ارادہ ترک کیا۔ غرض ایس دولیا تبیش سے۔ اور یہ سب حال بیان کیا گیا تو خلیفہ نے ارادہ ترک کیا۔ غرض ایس دولیا تبیش سے۔ اور یہ سب حال بیان کیا گیا تو خلیفہ نے ارادہ ترک کیا۔ غرض ایس دولیا تبیش سے۔ اور یہ سب حال بیان کیا گیا تو خلیفہ نے ارادہ ترک کیا۔ غرض ایس دولیا تبیش سے۔

فصل: مصنف نے کہا کہ زاہدوں میں بعضا سے بھی ہیں جو ظاہر وباطن زہد کو عمل میں لاتے ہیں۔ لیکن شیطان ایسے زاہد کو ہمثلا تا ہے کہ یہ ضرور ہے کہ تواپنے دوستوں سے اور زوجہ سے اپناتر ک و نیا کرنا ظاہر کرد ہے۔ پس اس حیلہ سے اس پر صبر کرنا آسمان ہو تا ہے۔ جسے اس راہب پر آسمان ہوا ہے۔ جس کا قصہ ہم نے ایر اہم بن او ہم سے ساتھ ہیاں کیا اگر ایساز ہد خالص اخلاص چاہتا توا پی زوجہ و غیرہ کے ساتھ اس قیدر کھالیا کر تا جس سے اس نفس کو چاتا اور اپنے حق میں ایسی گفتگونہ کرتا۔ واؤد من الی ہند نے ہیں سال تک روزہ رکھا۔ اور ان کے گھر والوں کو معلوم تک نہ ہواوہ اپنا کھانا گھر سے کر کر بازار جاتے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر و سے اور بازار والے ہیہ جھتے کہ اپنے گھر سے کھاکر آئے ہوں گے۔ اور گھر والے جانے کہ انہوں نے بازار سے جاکر کھایا ہو گا۔ مر وان خداکا کی طریقہ تھا۔

فصل: ۔ زاہدول میں بعضے دہ میں جوالگ ہو کر معجد میں یارباط مین یا بہاڑ میں بیڑھ رہتے ہیں اور ان کو یہ لذت ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ فلال زاہد اکیا ہور با ہے اور بسااو قات میہ جست لاتا ہے کہ اگر میں بازار میں نکلوں گا تو مکرات جو شرع میں ناجائز ہیں وہ دیمھوں گااس انقطاع میں اس کے اور مقاصد بھی ہیں از اجملہ تکمبر اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور از انجملہ وہ خوف کرتا ہے کہ لوگ اس کی خدمت میں کوتا ہی کریں گے۔ اور از انجملہ اپنی ناموس وریاست کی حفاظت ہے۔ کیونکہ لوگوں کے میل جول ے بیبات جاتی رہے گی۔ حالا نکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذکر کی تازگی قائم رہے۔ بسا او قات اس کا مقصود یہ بھی ہو تا ہے کہ اس جابل زاہد کے عیوب و فتیج باتیں اور علم سے جابل ہونا سب چھیار ہے۔ پس تودیکھتا ہے کہ یہ زاہد جا ہتا ہے کہ لوگ اس کے دیدار کو آئیں اور دہ کسی کود میصنے نہ جائے اور جب امر اءاس کے پاس آتے ہیں تو بہت خوش ہو تا ہے اور جب عوام اس کے دروازے پر جمع ہوتے ہیں اور اس کے ہاتھ چو متے ہیں تو پھول جاتا ہے پس وہ نہ مریضوں کی عیادت کو جاتا ہے اور نہ جنازے کی نمازوں میں شر یک ہوتا ہے اس کے مریدین کہتے ہیں کہ شیخ کو معذور سمجھے کہ ان کی عادت یمی ہے بھلااس عاوت میں کیاعذر ہوجو شرع کے خلاف ہے۔ اگر بیزاہدایی ضروری غذا وغیرہ کا کی دفت حاجت مند ہو تا ہے اور اتفاق ہے کوئی شخص موجودنہ ہو جو اس کے واسطے خرید لائے تو بھو کارہے پر صبر کرتا ہے تاکہ خود فکل کر خرید کرنے میں عوام کے در میان چلنے پھرنے سے اس کا مرتبہ کم نہ ہو۔ اگر وہ خود نکل کر اپنی ضرورت کی چیز خریدے۔ تواس کی شہرت جاتی رہے۔ لیکن اس کے دل میں حفظ و ناموس کی بہت خواہش ہے۔ حالا ککہ رسول اللہ عظامی بازار میں جاکر اپنی ضرورت کی چیز خریدتے اور خود اٹھالاتے تھے۔ ابو بحرر منی اللہ عنہ اپنے كندھے پر كيڑے لادے جاتے اور ال كى خریدو فروخت کرتے تھے۔ عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عند نے کماکہ عبداللہ بن سلام رضی الله عند اسے سر پر کٹریوں کا کھالادے ہوئے گزرے تو پچھ لوگول نے آپ سے كماكد كياسب ب كرآب ايماكرت ميں حالاتكد الله تعالى نے آپ كواس سے ب یرواه کردیا ہے۔ کمامیں جا ہتا ہول کہ اس ذریعہ سے نفس کا تکبر دور کروں اور کما کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے ساآپ علیہ فرماتے تھے کہ جنت میں وہ بعد ہ داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں ذر ہیر ابر بھی تکبر ہو۔

فصل: پہر ہم نے ضرورت خرید و فروخت و غیرہ کے واسطے نگلنے کا ذکر کیاجس میں تبذل ہے۔ یہ قدمائے سلف کی عادت تھی۔ اور یہ عادت بدل گئی۔ جیسے

لباس وحالات بدل گئے۔ آج کل میں کسی عالم کو نہیں دیکھنا کہ کسی ضروری چیز کی خرید كواسط فكل\_اس لئے كہ جابلوں كے نزديك اس سے نور علم ميں د هند لابث آجاتي ہے۔اور نور علم کی تعظیم ان کے نزد کی مشروع ہے اور الی باتوں میں عوام کے دلول ک رعایت کرناریاکاری کی طرف نہیں نے جاتااور ایسے طریقہ کااستعال کرناجس سے عوام کے دلول میں ہیت باقی رہے۔ان کے نزد یک ممنوع نمیں ہے اور مرچز جس سے اب لوگوں کے قلوب متغیر ہول اگر چہ وہ سلف میں ہو تواس کا عمل میں لانا ضروری نہیں ہے۔اوزائ نے کہاکہ ہم پہلے بنتے اور مزاح کرتے تھے اور جب ہماری پر حالت مپنجی کہ ہمارے قول و فعل کی پیروی کی جائے گی تو ہم نے دیکھا کہ بیاباتیں ہم کوروا نہیں ہیں۔مصنف نے کہا کہ ہم کواہر اہیم ہن او ہم ؓ ہے روایت کپنچی کہ ایک روزان کے اصحاب باہم خوش طبعی کرتے تھے کہ اتفاق ہے کسی نے دروازہ کھنکایا تواس کو خاموشی کا تھم کیا توانبوں نے کہاکہ ہم نے آج ریا سیمی تو فرمایاکہ میں یہ ناگوار سمجھتا ہول کہ تمہاری پیروی ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی جائے۔مصنف ؒ نے کماکہ اہراہیم ؒ نے جاہلوں کے قول سے خوف کیا ہم لوگ ان زاہدوں کی طرف نظر کرد کہ کیونکر عمل کرتے تھے۔ وجہ بیہ تھی کہ عوام لوگ عابدول کے حق میں خوش طبعی وغیرہ کا گمان نہیں

فصل : زاہدوں میں بعضے ایسے ہیں کہ اگر اس سے در خواست کی جائے

کہ نرم کیڑا پہنو تو منظور نہ کرے گا۔ تاکہ اس کے مرتبہ زہد میں نقصان نہ آئے اور اگر

باہر ہو تولو گول کے سامنے نہ کھائے اور اپنے آپ کو مسکر انے سے رو کتا ہے۔ ہننے کا کیا

ذکر ہے۔ الجیس اس کو وہم دلا تا ہے کہ یہ خلق کی اصلاح ہے حالا نکہ یہ ریا کاری ہے جس

سے وہ اپنی ناموس گا قاعدہ محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ تو اس کو و کیھے گا کہ لوگول کے

سامنے سر جھکائے بیٹھا وہتا ہے اور اس کے چرے پر جزن و غم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں

سامنے سر جھکائے بیٹھا وہتا ہے اور اس کے چرے پر جزن و غم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں

اگر کبھی اس کو خلوت میں تنہا و بیھے تو شرکی (سلمی بہاڑ کی گھائی جمال بخر ت شیر ہوتے ہیں

بر کا گائیر نظر آئے گا۔

فصل: مسلف صالحین کا قاعدہ تھاکہ ہر خصلت جس سے وہ انگشت نما ہوتے اس کو دور رکھتے اور جمال وہ مشار الیہ بنائے جاتے وہال سے ہٹ جاتے۔ عبد اللہ ان خفیف نے کہ کہ یوسف بن اسباط نے بیان فرمایا کہ میں سبج سے پیدل نکل کر

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

مصید کوروانہ ہوا۔ جب وہال پہنچا تو میری جراب میرے گلے میں تھی۔ پس او ھرسے
ایک دوکا ندار نے جھے اٹھ کر سلام کیا۔ اور او ھرسے دوسر سے نے اٹھ کر سلام کیا۔ میں
اپنی جراہیں ڈال کر مبحد میں گھس گیا۔ وہاں دور کعتیں پڑھنے لگا تو جھے سب طرف
لوگوں نے گھیر لیا۔ اور ایک شخص نے میرے چرے کے سامنے ویکھنا شروع کیا تو میں
نے اپنے جی میں کما کہ میر اجی کب تک اس حالت پر سلامت رہے گا۔ پس میں اپنی
جراب لے کر باوجود پینے میں غرق ہونے اور تھکے ماندے ہونے کے الئے پاؤل
سبح کی طرف واپس آیا۔ پھر دوسال میر ا قلب محال خودنہ آیا۔

فصلی استان اور اس کو استان اور اس کو جھوڑ دیتا ہے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ اس کے اس کے اس دیا اور اس کو پاس دیا اور اس کو پاس دیا ہوا گار اور اس کو پاس دیا ہوں دور اور الله اللہ اس کے بھی تہیں ہے۔ یہ ریاکاری کے در دازوں بیس سے ہم بھر اگر دہ اصلاح دور سی کرنے بیل سے بھی ہو جیسے داؤد انطاک سے کہا گیا تھا کہ آپ پی داڑھی کیوں در ست نہیں کرتے تو فرمایا تھا کہ بیل اس کے فکر سے دوسری طرف مشغول ہوں تاہم اسے یہ جان لینا چاہیے کہ ذاہد موصوف ٹھیک راہ نہیں چلا۔ اس لئے کہ بیر سول اللہ علی اور آپ کے اصحاب کا طریقہ نہ تھا۔ حضر ت علی اس کے کہ بیر سول اللہ علی اور آپ کے اصحاب کا طریقہ نہ تھا۔ حضر ت علی اللہ علی اور آپ کے اصحاب کا طریقہ نہ تھا۔ حضر ت علی اللہ عنما داڑھی بیل حناوق سے زیادہ آخر ت بیل مشغول تھے۔ حضر ت ابو بحر وعمر رضی اللہ عنما داڑھی بیل حناوت کم خضاب لگاتے حالا تکہ سب صحابہ سے بڑھ کر خوف رکھنے والے اور سب سے زیادہ ذاہد شے اور جو کوئی ان آکابر سے بڑھ کر ر تنبہ کا یہ عی ہو تو اس کی طرف التھات بھی نہ کیا ذاہد شے اور جو کوئی ان آکابر سے بڑھ کر ر تنبہ کا یہ عی ہو تو اس کی طرف التھات بھی نہ کیا ۔

فصل: ۔ بعضے زاہد ہمیشہ چپ رہنے کو لازم کر لیتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملنے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ گویاس طرح اپنے فتیج اخلاق سے ان کو ایزاء پہنچاتے ہیں اور حضرت علیہ کا یہ قول بھول جاتے ہیں کہ جھے پر تیر سے اہل کا حق ہے رسول اللہ علیہ خوش طبعی فرماتے اور چوں کو باتوں سے بہلاتے۔ اور ازواج مطہرات سے دل بہلانے کی باتیں کرتے اور عائشہ رضی اللہ عنها کے ساتھ دوڑتے مطہرات سے دل بہلانے کی باتیں کرتے اور عائشہ رضی اللہ عنها کے ساتھ دوڑتے شے۔ اور اس زاہد جاہل کو و کیموجس نے اپنی فقے۔ اور اس طرح دیگر اخلاق لطیفہ مروی ہیں۔ پھراس زاہد جاہل کو و کیموجس نے اپنی زوجہ کو بیوہ کے مانند ہمادیا اور پیوں کو بیتم سامناویا۔ اور برے اخلاق کا برتاؤ کیا۔ اور الگ ہو زوجہ کو بیوہ کے کا تو ایک بیا۔

بیٹھا۔ کیونکہ یہ تاویل نکالی کہ ایسے اموراس کو شغل آخرت ہےرو کنے والے ہیں۔ اور
کم علمی سے پہنے جانا کہ اہل وعیال کے ساتھ کشادہ روی سے ہر کرنا آخرت کے واسطے
معین ہے۔ سیحین میں حضرت علیہ کے جاہر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تونے کنواری
لڑکی سے کیول بیاہ نہ کیاجس سے تو کھیلٹا اور وہ تجھ سے کھیلتی۔ اکثر او قات اس جعلی زاہد
پر خشکی غالب ہو جاتی ہے تووہ زوجہ سے ملنابالکل ترک کر دیتا ہے جس کا حق فرض تھا۔
گویا نفل کے پیچیے فرض کھودیتا ہے یہ تواب کی بات نہیں ہے۔

فصل المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب المحالية المحال ير نظر كرتا ہا اس الله المحاسب المحسل كرامت فاہر ہونے كا خطر رہتا ہے اور اس كے خيال ميں جم جاتا ہے كہ اگر وہ واسطے كرامت فاہر ہونے كا خطر رہتا ہے اور اس كے خيال ميں جم جاتا ہے كہ اگر وہ دريا كياس جا پنچ تواس كو قدرت ہے كہ پائى پر روال ہو جائے۔ پھر جب اس نے كى معاملہ ميں دعاكى اور وہ قبول نہ ہوئى تو وہ دل ميں ناخوش ہوتا ہے گوياوہ مز دور تھاكہ اپنى مز دورى مانگتا ہے اگر اس كو سمجھ ہوتى تو جانتا كہ وہ توايك بندہ مملوك ہواور مملوك مؤفي خدمت ہے كچھ احسان ميں ركھ سكتا ہے۔ اور اگر بيد ديكھاكہ اس كو نيك عمل كى توفيق ملى ہے تو جانتا كہ اس پر شكر اواكر ناہمى واجب ہے اور اللہ يہ قصور سے خوف كھاتا اس پر لازم بي تھاكہ اس پر شكر اواكر ناہمى واجب ہولى اللہ ميں ہم تعدو تي كماكرتى تھيں كہ ميں استغفر اللہ كئے ہيں اپنى كم سجائى ہے تو بہ كرتى ہول اور مغفر ہوا ہو تو فرمايا كہ آگر ہجھے ہے تو بہ كرتى ہول اور مغفر سے كہ وہ مجھے ہے تو بہ كرتى ہول ہوا ہو تو فرمايا كہ آگر ہجھے ہے تو بہ كہ تو بہ كہ تو بہ كہ وہ مقبول ہوا ہو تو فرمايا كہ آگر ہجھے ہے تو بہ كہ وہ بہ يہ كہ وہ مقبول ہوا ہو تو فرمايا كہ آگر ہجھے ہے تو بہ كہ جھے ہے خوف ہے كہ دو ہے ہولا بالنہ مار ديا جائے۔

فصل: بعضے زاہد جن کی کم علمی سے شیطان نے ان پر قابد پایا ہے ہیہ تلمیس ڈالی کہ وہ لوگ اپنے واقعات پر عمل کرتے ہیں اور کسی فقیہ کے قول پر النفات نہیں کرتے ابن عقیل نے کمالیو اسحاق الخز از مر دصالح تھے اور انہوں نے سب سے اول مجھے قرآن تلقین کیا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ رمضان میں یو لنا چھوڑ دیتے تھے۔ اور جو ضرور تیں ان کولا حق ہو تیں ان میں آیات قرآنی سے خطاب کرتے چنانچہ جس سے کمنا ہو تاکہ پس آؤ۔ بینی اجازت و بیتے تو جائے اس کے یہ آیت پڑھتے اد حلو علیہ مالیاب (المائدہ پ آیت پر ایس ایس ایس اس قوم کفار پر دردانے داخل

ہو۔ الخ۔ اور تیسرے پہر کو اپنے میٹے کو کہتے۔ من بقلها و قنائها (البقرہ پ آیت

۱۲) یعنی زمین کی ساگ اور کگڑی ہے۔ یعنی پیٹے کو حکم دیا کہ بازار ہے ساگ خریدو۔ میں
نے شخے ہے عرض کیا کہ آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بیہ گناہ ہے۔ بیہ کلمہ ان
پرد شوار گزرا تو ہیں نے کہا کہ بیہ قرآن مجیدا حکام شرعیہ بیان کرنے کے لئے اتراہے تو
اس کو دنیادی اغراض میں استعال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو ابیا ہے جیسے اور اق مصحف
میں گھاس پات رکھے یا اس کو تکیہ بنادے۔ تو شیخ نے مجھے سخت ست کہااور اس دلیل کی
جانب کوئی توجہ نہیں کی۔

مصنف ؓ نے کماکہ زاہد کم علم بھی عوام ہے کوئی بات س کراس کے موافق فتویٰ دیتا ہے۔ چنانچہ مجھ سے ابو علیم اہر اہیم بن دینار الفقیہ نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک مروئے فتویٰ یو چھاکہ ایک عورت کو تین طلاق دی گئیں۔اس کے لڑ کا ہوا تو کیاوہ عورت اینے شوہر کو حلال ہے۔ میں نے کہاکہ نہیں۔میرے یاس شریف الدحالی بیٹھ تھے یہ مشہور زاہد تھے اور عوام میں ان کی بوی قدر تھی کہنے گئے نہیں باعد وہ حلال ہے میں نے کماکہ یہ محم کی عالم نے نہیں دیا تو کماکہ واللہ میں نے یمال سے بصر ہ تک یمی فتوی دیا ہے۔ مصنف نے کہاکہ بھائیوں دیکھو جاہوں کے ساتھ جمالت کیا کرتی ہے۔ زاہد میں جمالت کے ساتھ اپنے مرتبہ کی حفاظت مل جاتی ہے۔اس خوف ے کہ كميں اس كو جمالت كى نظرے نه ويكھا جائے۔ سلف كاطريقه بير تھاكه زاہد كوباوجود معرفت کے بہت سے علوم میں فتویٰ دینے سے روکتے اور انکار کرتے تھے کیونکہ اس میں فتویٰ دینے کے شروط جمع نہیں ہیں۔ پھر بھلااگر ہمارے زمانہ کے زاہدون کی خطی ر کھتے کہ واقعات میں کیے فتویٰ ویتے ہیں تو کس طرح سخت تنبیہ کرتے۔ اساعیل بن شبے نے کہاکہ میں احدین حنبل کے پاس گیا۔ان دنوں احدین حنبل مکہ سے آئے تھے تو امام نے مجھ سے یو چھاکہ یہ خراسانی کون مخص ہے جو آج کل وار و جوا ہے۔ میں نے کہا کہ زہد میں ایسااییا ہے اور تقویٰ میں ایسااییا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو فتویٰ و بیے میں داخل نہ ہوناچا ہے باوجودان صفات کے جن کواسے نفس کے واسطے مدعی ہو۔

فصل: ۔ البیس کی تلبیس ان جابل زاہدوں پر بیہ بھی ہے کہ عالموں کی حقارت و ند مت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم کا مقصود کی تقاکہ عمل کریں اور بیہ نہیں سمجھتے کہ علم تو قلب کا نور ہے۔ اگر بیہ جمال زاہد عالموں کا مرتبہ جانتے کہ کیو تکر اللہ

تعالی نے ان کی ذات سے شریعت کی حفاظت فرمائی ہے اور پدانمیاء علیهم السلام کامرتبہ ہے تو یہ زہاد ان کے سامنے اپنے آپ کو الیا سمجھتے جیسے قصحاء کے سامنے گو نگا اور سب آنکھوں والوں کے سامنے اندھا ہو تا ہے علاء (صححی) راستہ کے ولیل ہیں اور سب خلق ان کے پیچھے ہے۔ وانا آوی وہی ہے جو کسی ایک کے ساتھ چلنا ہے۔ سمجھن میں سل ابن سعدر ضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علیقی نے علی سے فرمایا کہ واللہ اگر تیری ذات سے اللہ تعالی ایک مختص کو ہدایت دے دے تو تیرے واسطے سر خلائے گا وائد اللہ او نول کے گلہ سے بہتر ہے۔

فصل:۔ جن امور سے بیالوگ علاء کو عیب لگاتے ہیں ایک بیر ہے کہ علاء بعض مباحات کو استعال کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے قوت حاصل کریں تاکہ ورس کاکام پوراکریں اور ای طرح بھن علاء برمال جمع کرنے کا عیب لگاتے ہیں آگریہ لوگ مباح کے معنے سمجھتے توانہیں معلوم ہو جاتا کہ ایسے مخض کی مذمت نہیں ہو سکتی۔ انتناورجہ بیرے کہ جمع نہ کرنے والا جامع مال سے بہتر ہو۔ پھر کیا جس نے قماز فرض اوا ک اور سور ہاتواس کووہ محض عیب لگائے جو نماز پڑھتار ہایہ تو بہتر نہیں ہے۔ او عبداللہ الخواص نے کماکہ جمارے بیال جاتم الاصم گزرے۔ ہم ان کے ہمر اوان کے تین سو میں مریدوں کے ساتھ رے میں داخل ہوئے سب ج کا قصد کرتے تھے۔وہ صوف كے جبے سنے تھے۔ ان ميں سے كى كے پاس تھيلا يا طعام كھ نہ تھا۔ ہم اوگ ايك موداگر کے پاس اترے اس نے رات کو ہماری مممانی کی۔ دوسرے روز اس نے کہاکہ اے او عبدالر حمان آپ کو کچھ ضرورت تو نہیں میں جا ہتا ہوں کہ جمارے یمال جمارا فقید بیمارے اس کی عیادت کرول حاتم نے کہا کہ اگر تیرے فقیہ بیمارے تو فقیہ کی عیادت کی بوی فضیلت ہے اور اس کا دیکھنا عبادت ہے اور میں تمہارے ساتھ چاتا مول۔وہ پمار محمد بن مقاتل رے کے قاضی تھے۔ یہ سب لوگ قاضی کے دروازے پر آئے تو دیکھاوربان موجود ہے حاتم اصم متفکر ہو گئے کہ عالم کے دروازے پر بیا حال ہے۔ پھر قاضی نے ان کواجازت وی تو داخل ہو کر کیاد مکھتے ہیں کہ مکان چیکتا ہوااور اسباب خوب موجود ہے اور کیڑے عمدہ و فرش ویردے ہیں۔ حاتم اصم منظر ہو کر و مکھنے لگے۔ جب اس مجلس میں واخل ہوئے جہاں محدین مقاتل تھے توزیکھاکہ عمدہ چھونا ہے اس پر لیٹے ہیں۔اور سر بانے مور چھل ہے۔ لوگ کھڑے ہیں 'پھر سود اگر پیٹھ

کئے اور حاتم کھڑے رہے تو محد بن مقاتل نے ان کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ حاتم نے کہاکہ میں نہیں ہیٹھوں گا۔ مجھے ایک مسئلہ یو چھنا ہے۔ قاضی نے کہاکہ یو چھو۔ حاتم نے کہا کہ اٹھ کر سید ھے بیٹھو تو ہو چھول۔ابن مقاتل نے اپنے غلاموں کو حکم دیا نہوں نے تکیہ لگاکران کو بھایاجاتم اصم نے کہاکہ اپنایہ علم تم کس سے لائے ہو۔ کہاکہ ہم کو لقد مشائخ نے اقد اماموں سے پہنچایا ہے کہ کماکہ انہوں نے کس سے لیا ہے کماکہ تابعین سے یو چھاکہ تابعین نے کس سے لیاہے کماکہ اصحاب رسول اللہ علیہ ہے یو چھا كه اصحاب نے كس سے ليا بے كماكه رسول الله علي سے يو چھاكه رسول الله علي اس كوكمال علائے بيں-كماك جركيل عليه السلام عليه جي جنهول في الله تعالى ے حاصل کیا ہے۔ حاتم اصم نے کہاکہ چرتم نے جس علم میں جواللہ تعالی سے جرکیل نے رسول اللہ علیہ کو پہنچایاور حضرت علیہ نے صحابہ رسنی اللہ عنهم کواور صحابہ نے تابعین کواور تابعین نے ائمہ کواور ائمہ نے ثقات کواور ثقات نے تم کو پہنچایا ہے بدیایا کہ د نیامیں جس کا گھر سب ہے بہتر اور پچھو نانر م اور زینت زیادہ ہو تو اس کی منز لت اللہ تعالی کے نزد یک بوی ہے۔ قاضی نے کہاکہ نہیں۔ یو چھاکہ پھرتم نے کیونکر سناہے کہا کہ میں نے سناکہ و نیامیں زاہد ہوااور آخرت میں راغب ہوا۔اور مساکین کو پہند کیااور این آخرے کاسامان بھیجا تواللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی منزلت زیادہ اور قرب زیادہ ہو گا۔ حاتم نے کہاکہ پھرتم نے کس کی اقتداء کی۔ کیانبی علیہ واصحاب و تابعین و مابعد صالحین کی اقتداء کی یا فرعون و نمر ودکی اقتداء کی جس نے سب سے پہلے کچے اور اینٹ ے عمارت بوائی ہے۔اے برے عالمو! تمهارے سب سے جاہل جو دنیا پر ہزار جان ے گراہرتا ہے یہ کے گاکہ جب یہ عالم اس طرح یرے تومیں کول نہ ہو جاؤل۔ حاتم وہاں سے نکل آئے۔ محد بن مقاتل کا مرض بو هتا گیا۔ رے کے لوگوں نے سے ماجراجو حاتم وابن مقاتل کے در میان ہوا تھاسب سنا تو حاتم ہے کماکہ قزوین میں محمد بن عبید الطنافس كالمحل ودولت وسامان اس سے بھی زیاوہ ہے۔ حاتم روانہ ہو كر محربن عبيد كے پاس پنچان کے پاس ایک جماعت کثیرِ موجود تھی جن کو حدیث سناتے تھان سے کما کہ خداتم پر حم کرے میں ایک شخص مجمی ہوں اس لئے آیا ہوں کہ آپ جھے میری نماز کی گنجی اور مبداء وین سکھلا و بیجے کہ وضو کیونکر کرتے ہیں۔ محدین عبیدنے کہا کہ بہت تکریم وخوشی کے ساتھ مسلاؤل گا۔اے غلام برتن میں یانی لاؤ۔ پس وہ لایا تو محر بن عبیدنے تین باروضو کر کے فرمایا کہ ای طرح وضو کیا کرو۔ ہاتم نے کہا کہ ذرا

تھر جائے اللہ تعالی آپ پررم کرے تاکہ میں آپ کے سامنے وضو کرلوں تاکہ خود متحکم ہو جائے۔ محد بن عبید کھڑے ہو گئے اور حاتم نے وضو کر ناشر وع کیا۔ تین بار منہ وهویا جب ہاتھوں کی باری آئی تو چار مرتبہ ہاتھ وهوئے۔ طنافسی نے کما کہ تم نے اسراف کیاجاتم نے کہاکس چیز میں اسراف کیا کہاکہ تم نے ہاتھ جار مرتبہ دھونے تو حاتم نے کہا سبحان الله میں فقط ایک ہاتھ میں اسر اف کا ملزم ہو ااور آپ اس تمام سامان میں جو دیکھ رہا ہول کچھ مسرف نہ ہوئے طنافسیؓ نے جانا کہ اس مخص نے ای کے واسطے میرا قصد کیا تھا۔ پس وہ گھر چلے گئے اور چالیس روز تک لوگون کے سامنے نہ آئے۔ حاتم وہاں سے حجاز کو گئے۔جب مدینہ پہنچے تو چاہا کہ وہاں کے علماء کو بھی قائل كريں۔ پس جب مدينہ ميں داخل ہوئے تو ہو چھاكہ حضرت عليك كا محل كمال ہے تاكہ میں وہاں جاکر دور کعت تماز بر صول لو گول نے کہاکہ رسول اللہ علیہ کا محل نہ تھا۔ باعد آپ کے واسطے ایک کچی کو ٹھڑی تھی۔ حاتم نے کماکہ پھر آپ کے خاندان اور اصحاب و ازواج کے محل کمال ہیں۔ نوگوں نے کماکہ ان کے محل نہ تھے بلحہ ان کے مکانات کیے تھے۔ جاتم نے کہا کہ اے لو گو پھریہ شہر فرعون ہے۔ یہ کلمہ من کرلوگوں نے جاتم کو گالیاں دیں اور پکڑ کر حاکم کے ہاس لے گئے اور بیان کیا کہ یہ تجی یہ کہتا ہے کہ یہ شہر فرعون ہے حاکم نے کماکہ تو نے اپیا کلمہ کیوں کما حاتم نے کماکہ اے امیر جلدی نہ فرمائے میں ایک پرولی ہوں۔جب اس شہر میں واخل ہوا تو میں نے بوچھا کہ یہ کون شہر ہے جواب ملا کہ رسول اللہ علیہ کاشہر ہے۔ میں نے کماکہ محل رسول اللہ علیہ كمال ب آپ كے اصحاب كے محلات كمال ميں تولوگول نے كماك ان بزرگول كے محلات نہ تھے بلے کھر تھے اور میں نے قرآن میں ساکہ اللہ تعالی فرماتا ہے لقد کان لکم الخ \_ بعنی رسول الله علی کی پیروی میں تمهاری بهتری ہے۔اب تم لوگ مجھے بتلا دو کہ تم نے کس کی پیروی کی ہے آیار سول اللہ علیہ اور آپ علیہ کے اصحاب رضی الله عنهم كي پيروي كي يافر عون كي پيروي كي-

مصنف نے کہا کہ جاہل زاہد ہے علماء کے حق میں افسوس ہے کہ جاہل فہ کور
اپنے علم پر بھر وسہ کر کے فضیلت کو بھی فرض سمجھتا ہے کیونکہ حاتم نے جن امور کا
اول سے آخر تک انکار کیاوہ مباح ہیں اور مباح میں شرع نے اجازت دی ہے اور جس
چیز کی اجازت دی اس میں عماب و عذاب نہیں فرمایا جائے گا۔ اب غور کرو کہ جمالت
کیسی فتیج چیز ہے ماں اگر جاتم ان علماء ہے اس قدر کہتے کہ یارو جس حالت میں تم لوگ
کیسی فتیج چیز ہے ماں اگر جاتم ان علماء ہے اس قدر کہتے کہ یارو جس حالت میں تم لوگ

پڑے ہواگر اس بیس کی کرتے تاکہ عوام الناس تمہاری اقتداء کرتے توبیہ کلام مناسب تھا۔ اور دیکھواگریے زاہد سنتا کہ عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ وزیر رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وفلال قلال صحابہ رضی اللہ عنهم نے اموال عظیمہ چھوڑے تو کھلا تمہاری رائے بیس یہ زاہد کیا کہتا اور خمیم الداری نے ہزار در جم کا ایک حلہ خرید اتھا اس کو پہن کر رات بیس نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے بالجملہ زاہد پر فرض یہ ہے کہ عالموں ہے علم سیکھے اور اگر نہ سیکھے تو خاموش رہے۔

مالک بن دیار فرمایا کرتے تھے کہ قاربوں کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے جیسے لڑکے اخروث سے کھیلا کرتے تھے کہ قاربوں سے افروث سے کھیلا کرتے ہیں۔ حبیب فارسی کماکرتے کہ شیطان قاربوں سے واللہ ایسے کھیلتا ہیں۔ مصنف نے کماکہ قاربوں سے زاہدم ادبیں اور یہ قدیم سے ان کامتواتر و معروف نام ہے۔

# 後りーにう

## صوفيول يرتلبيس ابليس كابيان

مصنف ؒ نے کہا کہ صوفیہ بھی ذاہدول ہیں ہے ایک ہے۔ ہم نے زاہدول پر تلمیس ابلیس کابیان لکھ دیا کیکن چند صفات واحوال ہیں صوفیہ ان ہے جدا ہیں۔ انہول نے اپنے واسطے کچھ نشانات وعلامات خاص کرلی ہیں۔ لہذا ہم ان کاذکر علیحدہ بیان کرتے ہیں۔ نصوف ابتداء میں ذہد کلیے کانام تھا پھر جولوگ تصوف کی طرف منسوب ہوئے انہول نے ساع ورقص کی اجازت دی تو عوام میں سے جولوگ آخرت کے طالب ہوئے دوران کی طرف جھک پڑے۔ اس وجہ سے کہ یہ لوگ زہد ظاہر کرتے تھے اور دنیا کے طالب بھی ان کی طرف جھک پڑے۔ اس وجہ سے کہ یہ لوگ زہد ظاہر کرتے تھے اور دنیا کے طالب بھی ان کی طرف جھک پڑے کیونکہ ان کے پاس احت و کھیل کو دنظر آیا۔ تو ضروری ہواکہ اس قوم کے طریقہ میں جو تلمیس ابلیس نے ان پر ڈالی ہے اس کا حال کھول دینا چاہیے۔ اور یہ جھی ممکن ہے کہ اس طریقہ کا اصل و فرع بیان ہو اور اس کے امور کی شرح بیان کی جائے۔

فصل المرسول الله على الله على الله على الله على الله وعابد وغيره نام پيدا ہوئے۔
ہوتی چنانچه مسلم يا مومن كها جاتا۔ پھر پيچه زمانہ ميں زاہد وعابد وغيره نام پيدا ہوئے۔
پھر کچھ لوگ پيدا ہوئے جنول نے زہدہ عبادت سے تعلق كر كے دنيا سے انقطاع كر
ليا۔ اور عبادت كے واسطے عليحدہ ہو گئے اور اس ميں ايك طريقه مناكر منفر دنام وطريقه
سے ممتاز ہوئے۔ اور کچھ اخلاق مخصوص كر لئے۔ جو ان كے سوائے دوسرول ميں نہ
ہول۔ انہول نے ديكھاكہ بيت الله كے پاس خدمت كے واسطے جو شخص سب سے اول
منفر دہوا تھا اسكالقب صوفہ اور نام غوث بن مر تھا۔ پس اس كی طرف منسوب ہوئے۔
پہلوگ كيونكہ الله تعالى كی طرف انقطاع ميں اس كی ساتھ مشابہ ہوئے تو اپنانام صوفيہ
مرکھا۔

ابو محمد عبدالغنی بن سعیدالحافظ نے کہاکہ ولید بن القاسم سے پوچھاکہ یہ صوفی کیا نسبت ہے توانہوں نے فرمایاکہ زمانہ جاہلیت میں ایک قوم تھی جن کوصوفہ کہتے تھے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے واسطے الگ ہو گئے تھے۔اور کعبہ میں وطن کر لیا تھا۔ توجو کوئی ان

ے مشابہ ہوادہ صوفیہ ہے۔ عبدالغتی نے کہا کہ ایسے لوگ معروف ہوفیہ یعنی صوفیہ کی طرف منسوب ہیں جو متیم بن مر کے بھائی غوش بن مر کا فرزند تھا۔ زبیر بن بکار نے کہا کہ عرفہ سے لوگوں کو حج کی اجازت و بتاغوش بن مربن اوبن طاحتہ کے حوالے تھی۔ پھر اس کے فرزند میں رہی۔ اس کو لوگ صوفہ کہتے تھے۔ اور جب اجازت کا وقت آتا تو عرب کہتے کہ اے صوفہ آپ نے اجازت دی۔

زیر نے کماکہ ابو عبیرہ نے بیان کیا کہ صوفہ اور صوفان ہرایے مخص کو کہتے ہیں جو بیت اللہ والوں کے سوائے دوسرے لوگوں سے امر البیت کا متولی ہو جب کہ مناسک تج میں ہے کہ حرفان کمتے مناسک تج میں ہے کہ حرف فان کہتے

-02

این السائب الکلبی نے کہا کہ غوث بن مرکانام صوفہ اس لئے ہوا کہ اس کی ماں کا کوئی اوکا نہیں جیتا تھا۔ اس نے نذر مانی کہ اگر جیتار ہے تواس کے سر میں صوف باندھے گی اور اس کو کعبہ کی خدمت ہے مر بوط کر دے گی۔ یعنی بمیشہ کعبہ کے پاس رہ کر خدمت کر تار ہے گا۔ پھر اس نے اپنی نذر پوری کی تواس لا کے کانام صوفہ پڑگیا۔ اور جو اس کی اولاد ہوئی وہ بھی صوفہ کہلائی۔ عقال ابن شبہ نے کہا کہ تمیم بن مرکی مال کی لو کیاں ذیادہ ہو کی تواس نے کہا کہ جھ پر للہ نذر ہے کہ اگر لڑکا ہوا تو میں اس کو بیت اللہ کی خدمت کے واسطورے دول گی تو غوث پیدا ہوا۔ اس کی مال نے عہد کے موافق اللہ کی خدمت کے واسطورے دول گی تو غوث پیدا ہوا۔ اس کی مال نے عہد کے موافق آئی تود یکھا کہ وہ گر پڑا ہے اور بالکل ڈھیلا پڑگیا ہے تو کئے گی کہ یہ صوفہ ہوگیا۔ یعنی بیتی صوفہ ہو گیا۔ یعنی بیتی صوفہ ہو گیا۔ یعنی بیتی طوف کی گور ہو تا ہے۔ اس وجہ سے اس کانام صوفہ ہوا۔ پھر صوفہ کی اجازت و بنا عملی ہو گیا۔ یعنی سوفہ کی اور منی ہے مکہ کی اجازت و بنا عمد کی اجازت و بنا عمد کی اجازت و بنا عدوان نے لی۔ پھر بر ابر عدوان میں چلی آئی۔ یمال تک کہ ان ہے قریش نے لی۔ عربر ابر عدوان میں چلی آئی۔ یمال تک کہ ان سے قریش نے لی۔ عربر ابر عدوان میں چلی آئی۔ یمال تک کہ ان سے قریش نے لی۔ عربر ابر عدوان میں چلی آئی۔ یمال تک کہ ان سے قریش نے لی۔

فصل: مصنف نے کہاکہ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ تصوف اہل صفه کی طرف منسوب ہے۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے دیکھاکہ اہل صفه بھی ای صفت پر تھے جو ہم نے صوفہ کے حال میں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منقطع تھے اور ہمیشہ فقیر رہتے۔ کیونکہ اہل صفه مخاج تھے جو رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر

ہواکرتے تھان کے پاس مال تھانہ اہل وعیال۔ پس ان کے لئے مجدر سول اللہ عقافیہ میں ایک صف مہادیا گیا تھا۔ حسن سے روایت ہے کہ ضعفاء مسلمین کے لئے صف منا دیا گیا تھا تو مسلمانوں میں سے جمال تک جس سے ہو سکتا وہاں کھانا وغیرہ پنچایا کرتے اور فرماتے السلام وعلیم یا اہل الصفہ۔وہ جو اب ویتے کہ وعلیکہ السلام یار سول اللہ۔ پھر فرماتے کہ کیف اصبحتم تووہ جو اب دیتے کہ وعلیک السلام یار سول اللہ۔ پھر فرماتے کہ کیف اصبحتم تووہ جو اب دیتے کہ ہم نے فیریت کے ساتھ صبحی یار سول اللہ۔

ایو ذری نے کہا کہ میں اہل الصفہ میں تھااور جب شام ہوتی تو ہم لوگر سول اللہ علیہ اللہ الصفہ میں تھااور جب شام ہوتی تو ہم لوگر سول اللہ علیہ علیہ کے دروازے پر حاضر ہوتے ۔ پس آپ ہر شخص کو حکم دیتے کہ وہ ایک شخص کو ایک ساتھ ہے جاتا۔ پھر جو لوگ اہل الصفہ میں سے دس یا کم وہیش رہ جاتے تو نبی کر یم علیہ کے لئے عشاء کا کھانا لایا جاتا۔ پس ہم لوگ آپ کے ساتھ کھاتے۔ جب فارغ موتے تو ہم سے رسول اللہ علیہ فرماتے کہ جاکر معجد میں سور ہو۔

مصنف ؓ نے کہا کہ ان صحابہ ؓ نے بہ ضرورت معجد میں قیام کیا اور صدقہ بہ ضرورت کھایا پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فتح وے کر ان کو مستغنی کر دیا تو یہ لوگ فکل کر چلے گئے۔

صوفی کی نسبت الل الصفہ کی طرف وجو ہبالا کے لحاظ سے غلط ہے۔ کیو نکہ اگر الیا ہوتا تو صفی کہا جاتا۔ اور ایک قوم اس طرف گئی کہ صوفی لیا گیا ہے صوفانہ سے جو ایک خوش نما خود رو ساگ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی طرف منسوب کئے گئے۔ کیو نکہ یہ لوگ بھی جنگل کے ساگ پات پر کفایت کرنے میں اختیار کرتے ہیں ' یہ بھی غلطی ہے۔ کیونکہ اگر اس طرف نسبت ہوتی تو صوفانی کہا جاتا۔ اور ایک اور جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہے صوفتہ القصاکی طرف وہ چندبال گدی کے آخر میں جمتے ہیں۔ گویا صوفی اس سے حق کی طرف متوجہ اور خلق سے منہ پھیرے ہے۔ ویگر بیا۔ گویا صوفی اس سے حق کی طرف متوجہ اور خلق سے منہ پھیرے ہے۔ ویگر بیائی صوفی منسوب ہے صوف کی طرف اور بیہ ہو سکتا ہے کہ قول اول بھینی صوفہ کی طرف اور بیہ صوفیوں کے اول لوگوں نے تصوف ظاہر کیا تو اس کے معنی میں خطاہر ہوا۔ اور چب صوفیوں کے اول لوگوں نے تصوف ظاہر کیا تو اس کے معنی میں خلام کیا اور اس کی صفت عبارات کثیرہ سے بیان کی۔ اس کا عاصل یہ کہ تصوف ان کے خور کو مشش و ریاضت سے اخلاق ر ذیلہ سے پھیرے اور خلاق جیلہ مائند زہر و علم و صبر و اخلاص و صدق و غیرہ خصائل حنہ پر آمادہ کرے جس اخلاق جیلہ مائند زہر و علم و صبر و اخلاص و صدق و غیرہ خصائل حنہ پر آمادہ کرے جس اخلاق جیلہ مائند زہر و علم و صبر و اخلاص و صدق و غیرہ خصائل حنہ پر آمادہ کرے جس اخلاق جیلہ مائند زہر و علم و صبر و اخلاص و صدق و غیرہ خصائل حنہ پر آمادہ کرے جس اخلاق جیلہ مائند زہر و علم و صبر و اخلاص و صدق و غیرہ خصائل حنہ پر آمادہ کرے جس

تاريس اليس \_\_\_\_\_\_

ے ونیامیں مرح اور آخرت میں ثواب حاصل ہو تاہے۔

جیندین محر کے تصوف کے بارے میں پوچھاگیا تو فرمایا کہ ہر برے اخلاق سے نکلنااور نیک خلق میں داخل ہونا۔رو پائم کہتے تھے کہ کل مخلوق تورسوم پر بیٹھ رہی۔ اور بیر گروہ صوفیہ حقائق پر بیٹھا۔ سب خلق نے اچے نفس سے خلواہر شرع کی درستی جاہی اور اس گروہ نے اپنے نفس سے حقیقت تقویٰ و مداومت صدق چاہا۔

مصنف نے کہاکہ اواکل قوم کا ہی حال تھا۔ پھر اہلیس نے ان پر چند چیزوں میں تلبیس کی۔ پھر ان کے بعد والوں پر تلبیس کی۔ اسی طرح جب کوئی زمانہ گزرا تو ووسر نے زمانے والوں پر اہلیس کی طمع پر ھی اور اس نے تلبیس زیادہ کی۔ یمال تک کہ متاثرین ہیں اس نے پورا قابد حاصل کر لیا۔ اور اصل تلبیس بیہ کہ ان کو علم سے روکا اور یہ و کھلایا کہ عمل اصلی مقصود ہے تو جب علم کا چراغ گل ہوا تو اند هیر سے میں ٹاک ٹو ئیاں مار نے گئے۔ بعض صوفیہ وہ چیں جن کو شیطان نے بیہ بات و کھلا دی کہ مقصود اصلی و نیا کو بالکل ترک کر ویتا ہے۔ لہذا انہوں نے بدن کی اصلاح والی چیزیں چھوڑ و سے۔ اور مال کو سانپ چھو سے تشبیہ دی اور مہلہ کرنے میں مبالغہ کیا حتی کہ بعض ایسے میں جو لیٹتے نہیں۔

ان لوگوں کے مقاصد واقعی اچھے تھے۔ گر افسوس کہ طریق شرع کے خلاف ہیں۔ بعض صوفیہ یوجہ کم علمی کے جو موضوع حدیثیں ان کو ملتی ہیں انہیں پر ممل کرتے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے توایک قوم ان کے لئے ایسی نکل آئی جنہوں نے ان کے واسطے فکر و فاقہ وساوس خطر ات کے بارے میں کلام کیا۔ اور کتائی تصنیف کیس۔ مثلاً حادث محاسی۔ پھر پچھ لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے فد بہت تصوف کو تر تیب دی۔ اور اس فد بہب کو خاص خاص صفات کے ساتھ ممتاذ کیا۔ مثلاً مرقع اور سماع اور وجد اور قص اور تالیاں جانا وغیر ہ۔ اور طہارت و نظافت کی زیادتی سے تمیز محشی۔ بعد از ان اس امر میں ترقی ہوتی رہی۔ اور شخ لوگ ان کے لئے نئے طریقے ایجاد کرتے رہے اور اپنے واقعات کے ماتھ میں کہ علاء سے دور رہے بائد ان اس امر میں ترقی ہوتی رہی۔ اور شخ لوگ ان کے لئے نئے طریقے ایجاد کرتے رہے اور اپنے واقعات کو دیچھ کر سمجھ بیٹھ کہ یہی پورا پورا علم ہے۔ یہاں تک کہ اس کا دور رہے بائد اپنی حالت کو دیچھ کر سمجھ بیٹھ کہ یہی پورا پورا علم ہے۔ یہاں تک کہ اس کا نام علم باطن رکھا۔ اور علم شریعت کو ظاہر گردانا۔

بعض صوفیہ ایسے ہیں جو بہت بھو کارہنے کی وجہ سے خیالات فاسدہ میں پڑ

گئے اور اس حالت کو سمجھے کہ مشاہدہ جن میں محود منتخرق ہیں۔ابیا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک اچھی صورت کے شخص کا خیال باندھا۔ اسی میں محو ہوگئے۔ یہ لوگ کفر وبد عت کے در میان ہیں۔ پھر ان لوگوں میں چندا قوام نے پچھ طریقے نکالے۔ لبذا ان کے عقائد میں فساد آگیا۔ بعض حلول کے قائل ہوئے۔ بعض الحاد میں پڑگئے۔ اس طرح شیطان ان کو انواع انواع بدعوں سے بھکار تارہا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نئی سنتیں قرار دیں۔ ابو عبد الرحمٰن اسلمی نے ان کے لئے کتاب السن تصنیف کی اور تھیمر کے حقائق جمع کئے۔ اور صوفیہ نے جو قرآن کی عجب عجب تفیر بدون اساد کے میان کی ہے۔ اس کا تذکرہ کیا کہ جو پچھ وہ اپنے واقعہ میں دیکھتے جس کو علم کے اصول میں سے کہی اصل کی طرف مند نہیں کرتے۔ اس کو اپنے ندا ہب پر محمول کرتے ہیں۔ تجب تو یہ ہے کہ یہ لوگ کھانے پینے میں ورع اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن میں عبیر۔ تو یہ جا چا ہے ہیں کہ گزرتے ہیں۔ محمد بن یوسف قطان نیشا پوری نے کہا کہ عبد الرحمٰن المحمی نقتہ نہیں اور اصم سے ان کا ساع پچھ یوں ہی تھوڑا سا نامت ہے۔ جب حب عبد الرحمٰن نے اصم سے عبد الرحمٰن المحمی نقتہ نہیں اور اصم سے ان کا ساع پچھ یوں ہی تھوڑا سا نامت ہے۔ جب حب اور کھی تھی الرحمٰن نے اصم سے عبد الرحمٰن المحمی نقتہ نہیں اور اصم سے ان کا ساع پچھ یوں ہی تھوڑا سا نامت ہے۔ جب اور پھر میں وہر کی چیزیں روایت کیں۔ نیزوہ صوفیہ کے لئے حدیثیں بنایا کرتے تھے۔ اور کہی دوسری چیزیں روایت کیں۔ نیزوہ صوفیہ کے لئے حدیثیں بنایا کرتے تھے۔ اور کہی دوسری چیزیں روایت کیں۔ نیزوہ صوفیہ کے لئے حدیثیں بنایا کرتے تھے۔

مصنف نے کہ اصوفیہ کے لئے ابو نصر سر ان نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا عام لمع الصوفیہ رکھا۔ اس میں عجیب برے عقیدے بیان کئے اور مہمل گفتگو کی۔ جس کا کئی قدر بیان ہم آگے چل کر انشاء اللہ کریں گے۔ ابو طالب کی نے قوت القلوب تصنیف کی جس میں باطل حدیثیں بغیر کسی اصل کی طرف اساد کئے کہ می ہیں۔ مثلاً رات اور دن میں نمازیں پڑھناو غیرہ جوبالکل موضوع ہیں اور فاسد عقائد اس میں بیان رات اور دن میں نمازیں پڑھناو غیرہ جوبالکل موضوع ہیں اور فاسد عقائد اس میں بیان کشف نے ایسا کئے اور اس قول کوباربار لکھا ہے کہ "قال بعض المکاشفین " یعنی بعض اہل کشف نے ایسا کہا ہے حالا تکہ کہ مقولہ محض خیالی بات ہے۔ اس کتاب میں بعض صوفیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے اولیاء کو دنیا میں اپنا جلوہ دکھا تا ہے۔ محمد ابن علاف نے کہا کہ ابوطالب کی بعد وفات ابو الحق بن من سالم کے بھر ہ میں گئے میں نے بھی ان کے مقولے سے۔ بعد از ال بغداد آئے ان کے وعظ میں اوگ جمع ہوئے انہوں نے اپنے کلام میں رسال نہیں۔ یہ مقولہ س کر سب آد میوں نے ان کو چھوڑ دیا اور بدعتی بنایا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے وعظ کہنے سے باز رہے۔ خطیب نے کہا کتاب قوت القلوب بعد وہ لوگوں کے سامنے وعظ کہنے سے باز رہے۔ خطیب نے کہا کتاب قوت القلوب بعد وہ لوگوں کے سامنے وعظ کہنے سے باز رہے۔ خطیب نے کہا کتاب قوت القلوب

صوفیہ کی زبان پر لکھی۔اور اس میں صفات النی کی نسبت نا گوار اور منکر باتیں ہیان کیں۔ مصنف نے کہاکہ او نعیم اصفهانی نے صوفیہ کے لئے کتاب الحلیہ تصنیف کی۔ اور حدود تصوف میں اشیائے قبیحہ کاذکر کیااور اس بات سے ذراشر منہ آئی کہ صوفیہ میں حضرت او بحرا وعمرا وعثمان وعلى اور برو يرو عصابة اور قاضي شر ح وحس بصرى و سفیان توری وراحدین حنبل کا تذکرہ کیا۔اسی طرح سلمی کے طبقات صوفیہ میں فضیل و ابراجیم بن اد ہم و معرف کرخی کا تزکرہ کیا اور ان کو صوفی قرار دیا۔ اگر ان بزرگوں کو صوفی گرداننے سے سلمی کی مرادیہ ہے کہ بیاوگ اہل زہد تھے تو تصوف ایک مشہور مذہب ہے جس میں زہرے زیادتی پائی جاتی ہے۔ اور زہدو تصوف میں فرق ہونے کی ولیل میہ ہے کہ زہد کی مذمت کسی نے شیں کی اور تصوف کوسب نے براکہا ہے۔ چنانچہ آ کے ذکر آئے گا۔ عبدالکر یم بن ہوازن قشیری نے صوفیہ کے لئے کتاب الرسالہ لکھی جس میں عجیب عجیب با تیں بیان کیں۔ فناوبقاد قبض وبسط و فت و حال و وجد و وجو د و جمع و تفرقه وصحوو سكروذوق وشوق واثبات وتجلى ومحاضره ومكاشفه ولوائح وطوالع ولوامع و تکوین و حمکین و شریعت و حقیقت وغیره میں کلام کیا۔ جس کی کچھ حقیقت نہیں اور سر اسر تخلیط ہے۔ پھران کی تفسیر جواس شخص نے کی دہ زیادہ تعجب خیز ہے۔ محمد بن طاہر مقدسی نے صفوۃ التصوف تصنیف کی۔اس میں ایسی چیزیں بیان کیس جن کاذ کر کرنے ے اہل عقل کو حیاآتی ہے۔ ہم ان میں سے جو کچھ ذکر کرنے کے قابل ہے موقع موقع یرانشاءاللہ بیان کریں گے۔

ہمارے شخ ابو الفضل بن باصر حافظ کما کرتے تھے کہ ابن طاہر مذہب اباحت
رکھتے تھے انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں امر دکی طرف دیکھنا جائز ثابت
کیا ہے اور بجی بن معین سے ایک کایت نقل کی ہے کہ دہ کہتے ہیں میں نے مصر میں
ایک خوصورت لڑی دیکھی خدااس پر دحت کرے لوگوں نے کما کہ آپ اس پر دحت
کیوں جھیجے ہیں جواب دیا کہ خدااس پر دحت کرے اور ہر ایک خوصورت پر درود بھیج
شخ ابن ناصر نے کما کہ ابن طاہر ان لوگوں میں سے نہیں جن کا قول جمت ہوا۔ ابو حامد
غزالی نے آگر قوم صوفیہ کے طریقہ پر کتاب احیاء العلوم تصنیف کی اور اس کوباطل
صدیثوں سے بھر دیا جن کابطلان وہ خود نہیں جانے۔ اور علم مکاشفہ میں گفتگو کی۔ اور
قانون فقہ سے باہر ہو گئے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ ستارہ اور سورج اور چاند جن کو
حضر سے ایر ابیم نے دیکھاان سے مراوانوار ہیں جو اللہ تعالیٰ عزوجل کے تجاب ہیں۔ یہ

مشہور چاند سورج ستارے مراو نہیں غزالی کا یہ کلام باطنیہ کے کلام کی قتم ہے ہاور ارواح اپنی کتاب المضح بالاحوال میں لکھتے ہیں کہ صوفیہ حالت بیداری میں ملا نکہ اور ارواح انہاء کا مشاہرہ کرتے ہیں اور ان سے آوازیں سنتے ہیں اور فوائد اخذ کرتے ہیں۔ پھر ان صور تول کے مشاہدہ سے ترقی کرکے حالت ان در جات پر پہنچتی ہے جو معتائے کلام سے باہر ہیں۔

مصنف نے کہاکہ ان لوگوں نے جو یہ چیزیں تصنیف کیں اس کا سب یہ ہوا
کہ سنن اور اسلام کا علم کم رکھتے تھے صوفیہ کا طریقہ جو اچھا معلوم ہوا اس پر جھک
پڑے۔ اور وہ طریقہ صرف اس لئے اچھا معلوم ہوا کہ دلوں میں زہدکی خوٹی بیٹھی ہوئی
ہے اور اس قوم کی ظاہری حالت اور ان کے کلام سے کوئی کلام رقیق تر نہیں دیکھا۔ اور
سلف کے حالات میں ایک قتم کی تختی پائی جاتی ہے۔ پھر لوگوں کی رغبت اس قوم کی
طرف شدت سے ہے کیونکہ ہم بیان کر چکے یہ طریقہ ایسا ہے جس میں بظاہر نظافت اور
تعبد ہے۔ اور اس کے ضمن میں راحت اور سماع ہے۔ لہذا طبیعتیں اس طریقہ کی جانب
مائل ہیں۔ اوائل صوفیہ کا یہ حال تھا کہ بادشا ہوں اور امیر دل سے نفرت کرتے تھے۔
اب یہ لوگ دوست بن گئے۔

فصل استاد کی علمی اصول کی طرف خیس مرف وہ واقعات ہیں جو بھض صوفیہ نے ان کا استناد کی علمی اصول کی طرف خیس مرف وہ واقعات ہیں جو بھض صوفیہ نے بھض سے اخذ کئے ہیں اور تر تیب دی ہے اور ان کا نام علماء باطن رکھا ہے۔ احمد بن حقبات سے کسی نے و ساوس اور خطر ات کی نسبت سوال کیا۔ جو اب دیا کہ اس بارے ہیں صحابہ اور تابعین نے کچھ گفتگو خمیں کی۔ مصنف نے کہاہم نے اس کتاب کے شروع ہیں بیان کیا ہے کہ ذوالنون سے بھی ایباہی مروی ہے۔ اور احمد بن حقبل نے ہم روایت کر چکے کہ انہوں نے حارث محاسی کا کلام سااور اپنے ایک ہم نشین سے کہا کہ ہیں تمہارے لئے اس قوم ہیں بیٹھی المحن اجائز خمیں رکھتا۔ سعید بن عمر والبرو کی کہتے ہیں کہ ہیں ایو ذریہ کے پاس تھا۔ ان سے کسی نے حارث محاسی اور ان کی تصنیفات کے بارے ہیں سوال کیا۔ انہوں نے اس ساگل سے کہا کہ خبر وار ان کتابوں سے چتے رہو۔ یہ کتابی برعت اور گر ابی ہیں۔ بس حدیث کو لازم پکڑ لواس میں تم کو وہ چیز طے گی۔ جس سے بدعت اور گر ابی ہیں۔ بس حدیث کو لازم پکڑ لواس میں تم کو وہ چیز طے گی۔ جس سے بدعت اور گر ابی ہیں۔ بس حدیث کو لازم پکڑ لواس میں تم کو وہ چیز طے گی۔ جس سے بدعت اور گر ابی ہیں۔ بس حدیث کو لازم پکڑ لواس میں تم کو وہ چیز طے گی۔ جس سے بدعت اور گر ابی ہیں۔ بس حدیث کو لازم پکڑ لواس میں تم کو وہ چیز طے گی۔ جس سے بدعت اور گر ابی ہیں۔ بس حدیث کو لازم پکڑ لواس میں تم کو وہ چیز طے گی۔ جس سے بدعت اور گر بی کیوں میں جب سے کہا ہیں جس سے گاہ ہیں۔ بس حدیث کو لازم پکڑ لواس میں تم کو وہ چیز طے گی۔ جس سے کہاں کتابوں کی پر واہ نہ رہے گی۔ جس سے کو لازم کی گولوں کی پر واہ نہ رہے گی۔ جس سے کہا کہ شخص بولا کہ ان کتابوں میں عبر ت ہے۔

ابو ذرعہ نے جواب دیا کہ جس مختص کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں عبر تنہ ہوگی اس
کے لئے ان کتابوں میں عبرت نہیں۔ بھلا کیا تم نے سنا ہے کہ مالک بن انس وسفیان
توری واوزاعی ودیگر آئمہ مقتد مین نے خطر ات ووساوس وغیر و میں ایس کتابیں تھنیف
کی بیں اس قول نے اہل عمل کی مخالفت کی بھی حارث محاسی اور بھی عبدالر حیم و بہلی اور
کبھی حاتم اصم اور بھی شقیق سے سند لاتے ہیں یہ بیان کر کے ابو ذرعہ یولے کہ لوگ
بدعت کی طرف کیا جلدی ووڑ کر جاتے ہیں۔

او عبدالرحن سلمی نے کہا کہ پہلے پہل جس محض نے اپنے شہر میں تر تیب احوال اور مقام ولایت کی نسبت کلام کیا تووه ذوالنون مصری میں عبداللہ بن عبدالحکم نے جو مصر کے رئیس اور مالکی غد جب تھے۔ ذوالنون پر اٹکار کیا۔ اور جب بدبات شائع ہوئی کہ ذوالنون نے ایساعلم ایجاد کیاہے جس کے بارے میں سلف نے گفتگو نہیں گی۔ تو علماء مصر نے ان کو چھوڑ دیا حتی کہ ان کو زندیقیت کا الزام لگایا۔ سلمی نے کما کہ او طیمان دارانی د مشق سے نکالے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھامیں فرشتوں کو دیکھا ہوں اور فرشتے مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ احمد بن افی الحواری کی نسبت او گوں نے شهادت دی که وه اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دیج تھے۔ لبذاوہ دمشق سے مکہ کی طرف معاك كے اور اال بسطام نے او زيد ير ان كى باتوں كا انكار كيا۔ حتى كه وہ كتے تھے كه حسین بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھ کو بھی رسول اللہ علیہ کی مانند معراج ہوئی۔اس بناء پر ان كوبسطام سے فكالا كيا۔ چند سال مكه ميں رہے بھر جرجان ميں آكر قيام كيا۔ يمال تك کہ حسین ابن عینی ر طت کر گئے۔ تو پھر بسطام میں واپس آئے۔ سکی نے کماایک شخص نے میان کیا کہ سل بن عبداللہ کہتے تھے کہ فرشتے اور جن اور شیاطین میرے یاس آتے ہیں اور میں ان کوو عظ سناتا ہول۔ عوام نے اسبات کوسن کر انکار کیا حتی کہ ان کو قبائح كى طرف منسوب كيا-لهذاوه بعر ه كو يط كئے- اور و بين انتقال كيا- ملى نے كماك حارث محاسى فے كلام الى وصفات الى كے بارے ميں كھ كلام كيا۔ اس يراحد بن حنبل نان کوچھوڑدیالمذاوه مرتےوم تک غائب واوشیده رہے۔مصنف نے کمالو بر خلال تے کتاب السند میں روایت کیا ہے کہ احمد بن صبل نے کما طارث کنارہ کشی کرو۔ حارث بلاؤل کی جڑے۔ جہم کے حوادث میں جتا ہے۔ فلال فلال مخص اس کی محبت میں رہے۔سب کو جمیہ بنادیا۔ اہل کلام کا قول جمیشہ میں رہاکہ حارث ایسام جیسے شرروو زانو بیٹھا ہو۔ دیکھتے رہو کہ کس روزلو گول پر کو دیڑے۔

فصل: مصنف نے کہاکہ اوائل صوفیہ اقرار کرتے تھے کہ اعتاد کتاب وسنت پر کیا جاتا ہے (بعد میں)ان لوگول کو صرف کم علمی کے سب سے شیطان نے فریب دیا۔ ابو سلیمان وارانی کہتے ہیں کہ بھن او قات میرے دل میں صوفیہ کے نکات ے کوئی نکتہ گزرتا ہے ، بہت ونوں تک پرار بتا ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ مگر جب كهك دوشامد عدل تعنى كتاب وسنت شهادت وير او يزيد بسطامي في كهاكه الرتم کسی شخص کو دیکھوکہ اس کو کر امتیں ملی ہیں حتی کہ ہوا میں معلق دوزانو بیٹھ جاتا ہے تو وهو كه نه كهاؤجب تك اس امر كونه و مكيولوكه امر و منى اور حدود شرعى كى محمد اشت ميس اس مخض کی کیا کیفیت ہے۔ او بزید کہتے ہیں جو مخص قرآن کی تلاوت شریعت کی حمایت جماعت کالزوم جنازہ کے ساتھ چلنااور مریضوں کی عیادت کرناچھوڑ دے۔اور شناسان باطنی کادعویٰ کرے دہ بدعتی ہے۔ سری کہتے ہیں کہ جو شخص ظاہر میں احکام کی پیروی چھوڑ کر علم باطن کاد عویٰ کرے وہ غلطی پر ہے۔ جینیڈ نے کہاکہ ہمارایہ تصوف کا مذہب کتاب وسنت واصول سے مقید ہے۔ یہ بھی کماکہ ہمار اعلم کتاب وسنت سے بند ھا ہوا ہے۔ جس مخص کو کتاب یاد نہیں اور حدیث نہیں لکھتا اور فقہ نہیں سکھتا اس کی پیروی نہ کی جائے گی۔ نیز جنیدؓ نے کہاکہ ہم نے قیل و قال سے تصوف نہیں لیابلے بھوک کی تختی جھیل کر اور ونیا کو چھوڑ کر اور محبوب وعمدہ چیزون کو ترک کر کے حاصل کیاہے کیونکہ تصوف کے معنی ہیں اللہ تعالی کے ساتھ صاف معاملہ رکھنا۔ اور تصوف ك اصل يد ب كه دنيات عليحده موجائ - چنانچه حارية كا قول ب كه ميل نے است نفس کود نیا سے پہچانا لہذارات کوبیدار اور دن کو پیاسار ہا۔ ابد بحر سقاف کہتے ہیں کہ جو مخض ظاہر میں امر و ننی کی حدود ضائع کروے وہ باطن میں مشاہدہ قلبی سے محروم رہے گا۔ ابوالحسین نوری اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الی حالت کاوعویٰ کرتاہے جواس کوعلم شرعی کی حدسے خارج کروے تواس کے پاس نہ جاؤ۔ اور جس شخص کو ایسی حالت کا مدعی و میکھو جس پر اس کا حفظ ظاہری ولالت نہ كرتا ہونہ شهادت ويتا ہو تو اس كو اس كے دين كے بارے ميں مہتم كر دو\_ جریں کتے ہیں کہ مارایہ امر سب کاسب ایک فصل پر جمع کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ا پندول کے لئے مراقبہ لازم کر لواور علم ظاہری پر قائم رہوایو حفص نے کہاجس شخص نے اپنے افعال واحوال کو کتاب و سنت کے ساتھ نہ تولا اور اپنے خطر ات کو تہمت نہ

لگائیاس کو آدمیوں کے دفتر میں نہ شار کرو۔

فصل: مصنف نے کہاجب شیوخ صوفیہ کے اقوال سے ابیا ثابت ہو کیا توان کے بعض شیوخ سے بوجہ کم علمی کے غلطیال سرزو ہو کیں۔ اگریہ غلطیال جو ان حضرات سے روایت کی گئی ہیں واقعی صحیح ہیں تو ہم ان کور د کریں گے۔ کیونکہ حق بات یو لنے میں کچھ روک ٹوک نہیں اور اگرید روایتیں ان بزرگوں ہے صحیح نہیں تو ہم ایے قول اور مذہب سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ خواہ کسی شخص سے صادر مول ـ باقی رہے وہ لوگ جو صوفیہ میں سے نہیں ہیں۔ بلحد ان کے ساتھ مشابہت كرتے بيں توان كى غلطيال بخرت بيں ہم صوفيہ كى بعض غلطياں جو ہم كو سپنجى بيں بيان كريں كے اور خدا تعالى اس بات كو خوب جانتا ہے كه غلط كو كى غلطى بيان كرنے ہے ہمار استقصود فقط سے کہ شریعت یاک ہوجائے اور لوگوں کوشرع کی خاطر غیرت دلائی جائے کہ ہم کواس بیان کی کوئی حاجت نہیں صرف بات اتن ہے کہ علمی امانت اداکی جاتی ہے اور تمام علماء کا یہ قاعدہ رہاہے کہ ایک دوسرے کی غلطی محض حق کے اظہار كے لئے ظاہر كرتے ہيں۔ يہ مطلب نہ ہو تا تفاكہ غلط كو كے عيب كا ظهار كيا جائے۔ اگر کوئی جابل کے کہ بھلا فلال زاہد متبرک پر کیوں اعتراض کر سکتے ہیں تواس قول کا کچھ اعتبار نہیں۔ کیونکہ اطاعت صرف احکام شریعت کی کی جاتی ہے لوگوں کی اطاعت میں ہوتی۔بااو قات انسان اولیاء اللہ اور اہل جنت سے ہوتا ہے اور غلطیال کرتا ہے اس کی لغز شوں کا ظاہر کرنااس کے مرتبہ کا مانع نہیں اور جاننا چاہیے کہ جو شخص ایک آدمی کی تعظیم کاخیال کرے گااور اس کے افعال پردلیل کے ساتھ غور نہ کرے گاوہ ابیا ہے کہ جیسے ایک شخص نے ان کرامات و خوارق کو دیکھاجو حضرت عیسیٰ سے صادر چو نیس اور حضرت عیسی" بر یچه غورنه کیا-لهذاان کی الو بیت کاد عوی کر بیشهااور اگراس طرف خیال دوڑا تا کہ وہ بھی فقط کھانے یینے ہی سے زندہ ہیں توہر گزان کووہ منصب نہ دیتاجس کے وہ مستحق نہیں۔

یجی ان سعید نے کہا کہ میں نے شعبہ اور سفیان بن سعید اور سفیان بن عینیہ اور مالک بن انس سے اس شخص کی نسبت سوال کیا جس کا حافظہ در ست شمیں یاحد یث کے بارے میں مہتم ہے۔ سب نے ہی جواب دیا کہ اس کی بیہ حالت ظاہر کر و بی چاہیے۔ امام احد بن حنبل کا قاعدہ تھا کہ ایک شخص کی نمایت مبالغہ کے ساتھ تعریف کرتے امام احد بن حنبل کا قاعدہ تھا کہ ایک شخص کی نمایت مبالغہ کے ساتھ تعریف کرتے

تھے۔ پھر اکثر اشیاء میں اس کی غلطیال بیان فرماتے تھے۔ ایک بار آپ نے کہا کہ فلال شخص میں اگر ایک عادت نہ ہوتی توبردااچھا آدمی تھا۔ سرگ سقطی کا احمد بن حنبل ؒ کے سامنے ذکر آیااور نقل کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالی نے حروف کو پیدا فرمایا توب نے سجدہ کیا۔ لمام نے کہا کہ لوگول کوان سے دورر کھو۔

### جماعت صوفیہ سے جوسواعتقاد کی

#### روائيس كينجي بين ان كاميان

ابو عبداللہ ر کی کتے ہیں کہ ابو جزہ نے طرطوس کی جامع مبحد ہیں وعظ کما اوگوں نے ول سے سال ایک روزوہ وعظ ہمان کررہے تھے کہ یکا یک جامع مبحد کی چھت پرائیک کو ابو لا ابو جزہ نے زور سے ایک نعرہ مار ااور کمالیک لبیک اس بات پر لوگوں نے ان کو زندیقیت کی طرف منسوب کیا۔ مبحد کے در وازے پر ان کا گھوڑ ایوں پکار کر نیلام مبوا کہ بید زندیق کا گھوڑ ا ہے۔ ابو بحر فرغانی نے کما کہ ابو جزہ جب کوئی آواز سنتے تھے تو لیک لبیک کہتے تھے لوگوں نے ان کو حلولی ٹھر ایا۔ ابو علی نے کما کہ ابو جزہ اس آواز کو خدا کی طرف سے پکار نے وال سجھتے تھے جو ان کوؤ کر اللی کے لئے میدار کرتا تھا۔ ابو علی روزباری نے کما کہ ابو جزہ کو حلولی اس لئے قرار دیا گیا کہ جب وہ کوئی آواز مثلاً ہوا کا چلتا میان کا شور پر ندوں کا غل سنتے تھے تو زور سے لبیک لبیک پکارتے تھے۔ لبذا حلول کا الزام ان کو لگایا گیا۔ سر ان نے کما تی سنا ہے کہ ابو جزہ ایک بار حارث محاسی کے گھر گئے اس کو لگایا گیا۔ سر ان نے کما تی سنا ہے کہ ابو جزہ ایک بار حارث محاسی کے گھر گئے اور ایک بحری بوئی ابو جزہ نے ایک نعرہ مار الور کمالیک یاسیدی۔ حارث بیس کی خصہ ہوگئے اور ایک چھری ہا تھ میں لے کر بولے آگر تم اس حالت سے قوب نہ کرو گئے خور شرک کو اور ایک کیوں نہیں گھاتے۔ تم کوؤن کر ڈوالوں گا۔ ابو حزہ نے کما کہ جب میری اس حالت کا سناتھیں کو پہند نہیں تو گھرتم کھور سے اور خاک کیوں نہیں گھاتے۔

سراج نے کماکہ علاء کی ایک جماعت نے ابو سعید احمد بن عیسی فراز پرانکار کیا ہے اور بوجہ چند الفاظ کے جو ان کی تصنیف کی ہوئی ایک موسوم بحتاب السر میں پائے گئے ہیں ان کو کفر کی جانب منسوب کیا ہے۔ اس کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ طاعت گزار بدہ جو فرض مضمی کو جالائے اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی تعظیم لازم ہے۔ اور خد ا تعالیٰ اس کے نفس کو پاک کر ویتا ہے۔ سراج نے کمالیو العباس احمد بن عصابھی

کفروز ندیقیت کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ علی ہزاالقیاں اکثر صوفیہ کوابیاہی کہاگیا ہے۔ اکثر مرتبہ جینید پر باوجود علم و فضل کے گرفت کی گئی اور کفر و تزندق کی شہادت وی گئی۔ سراج نے کمامیان کرتے ہیں کہ او بحر محدین موسیٰ فرغانی نے کماہے کہ جس مخض نے ذکر اللی کیاس نے بہتان باندھا۔اور جس نے صبر کیاس نے جرات کی ہے بھی كها ب كه خبر دار جس حالت ميں مشائدہ الني كا طريقة ہاتھ آجائے تو حبيب يا كليم يا خلیل کا لحاظ نه کروپه په قول س کر کوئی پولا کیاان پر درود نه پر موں۔ جواب دیا که ہاں ورود توپر هو مگر کچھو قارنہ سمجھو۔اور اس درود کی اپنے ول میں کوئی مقدار خیال نہ کرو۔ سراج نے کمامیں نے سام کہ اہل طول میں سے ایک جماعت کا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے کھ جسموں کو اختیار فرمایا ہے جن میں ربوبیت کے معنے سے حلول کیا۔ اور بھریت کے معنے ان سے زائل کر دیئے۔ اور بھن اہل حلول اچھی صور توں کی طرف و کھنے کے قائل ہیں۔ اور بھن کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اچھی صور توں میں حلول کئے ہوئے ہیں۔ سراج نے کہامیں نے ساہ کہ اہل شام کی ایک جماعت کا وعویٰ ہے کہ د نیامیں قلوب سے روایت اللی اس طرح ہوتی ہے جیسے آخرت میں آ تھول سے ہو گ۔سراج نے کمامیں نے سناہے کہ غلام الخلیل نے ابدالحن نوری پر شہادت دی کہ ان کو یول کہتے ہوئے سناکہ میں خدا کاعاشق ہول اور خدا مجھ پر عاشق ہے۔ نوری صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالی سے سام کہ فرماتا ہے بحبهم و بحبونه لعنی اللہ تعالی اہل ایمان سے محبت رکھتا ہے۔ اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ عشق کھ محبت سے زیادہ نہیں۔ قاضی او یعلی نے کہا صلولیہ کا فد جب ہے کہ اللہ تعالیٰ عشق رکتام

مصنف نے کہاکہ اس عقیدہ میں تین وجہوں سے جمالت ہے۔ اول حیثیت اسم کے کیونکہ اہل لغت کے نزدیک عشق فقط اس کے لئے ہو تا ہے جس سے نکاح ہو سکے۔ دوسر سے صفات اللی سب منقولہ ہیں۔ لہذا اللہ تعالی مجبت رکھتا ہے ہوں نہیں کہتے کہ مشق رکھتا ہے۔ چنانچہ یوں کہتے ہیں اللہ تعالی عالم ہے یوں نہیں کہتے کہ عشق رکھتا ہے۔ چنانچہ یوں کہتے ہیں اللہ تعالی عالم ہے یوں نہیں کہتے کہ عارف ہے۔ تیسر سے اس مدعی کو کمال سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو اس سے محبت ہے۔ یہ دعوی بلادیل ہے رسول اللہ عقیق نے فرمایا ہے کہ جو شخص یوں کے کہ میں جنتی ہوں وہ دوز خی ہے۔

I Copylized by Keklaleh Wijand Wah Wijing Copylogo of the

حسین بن منصور کے جمر اہ مکہ کی ایک گلی میں جار ہا تھااور قر آن شریف پڑھتا تھا۔میری قرات س كر حين يولے كه ايماكلام ميں بھى كمه سكتا مول- بدبات سفتے بى ميں ك ان کو چھوڑ دیا۔ محرین مجی رازی کہتے ہیں کہ میں نے عمروین عثمان کو حلاج پر لعنت كرتے ہوئے سنااور كہتے تھے كہ اگر ميں نے حلاج پر قابد پايا تواس كوا بين ہاتھ سے قتل كرول گا\_ميں نے يو چھاكدا ے فيخ كس وجد سے حلاج پراس قدر ناراض ہو۔جواب ديا کہ میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی تو کھنے لگاکہ ممکن ہے میں بھی ایما کہ لول یا تالیف کرول اور ایابی کلام میر اجو۔ ابو بحرین محداد نے کماکہ دینور میں ہارےیاس ایک آدمی آیااس کے ساتھ ایک تھیلی تھی جس کورات اور دن میں کی وقت اپنے سے جدانہ کر تا تھا۔ لوگوں نے اس تھیلی کو ٹٹو لا تواس میں حلاج کا ایک خط نکلا جس کا عنوان یہ تھا کہ رحمان در حیم کی طرف سے فلال بن فلال کو داشتح ہو۔وہ خط بغداد بھیج دیا گیا۔ حلاج کوبلواکروہ خط پیش کیا گیا کہاکہ بیر خط میر اہے اور میں نے لکھا ہے۔ لوگول نے کہا ابھی تک تو تم کو نبوت کا دعویٰ تھااب ربوبیت کا دعویٰ کرنے گھے۔ جواب دیا کہ میں ربوبیت کامد عی نمیں لیکن ہم لوگوں کا یہ عین الجمع مذہب ہے۔ مصلا کیااللہ تعالیٰ کے سوااور بھی کوئی لکھنے والا ہے۔ ہاتھ تو فقط ایک اوزار (ذریعہ) ہے۔ان سے پوچھا گیا کہ تمارے ساتھ اور بھی کی کا یہ فدہب ہے جواب دیا کہ ہال ابن عطاء اور ابو محر جریری اور او بحر شلی میں لیکن جریری اور شلی چھیاتے میں آگر کھھ میں تو ابن عطاء میں۔جریری كوبلواكر يو چھاگيا\_جواب دياكه يه شخص كافرے اور جس كايد قول موده قابل قتل ہے شبلی سے یو چھا تو کماجوالیا کے وہ نظر بند کیاجائے۔ابن عطامے سوال کیا گیا توانہوں فے طلاح کی میات کھی۔ میں ان کے قتل کا سبب ہوا۔

ابوعبدالله بن خفيف سان چنداشعار كامطلب يوجها كيا:-

سبحان من اظهرنا سوته سر سنا لهوته الثاقب ئم بدا في خلقه ظاهرا في صوره الاكل و الشارب حتى لقد عاينه خلقه كلحظه الحاجب بالحاجب

(ترجمه) "ياك بوه ذات جس في است عاسوت كو لا موت در خشان كى روشنى كے

راز کا مظهر بنایا۔ پھر اپنی مخلوق میں تھلم کھلا کھانے چنے والے کی صورت میں ظاہر ہوا حتیٰ کہ اس مخلوق نے اس کو اس طرح و یکھا جیسے دونوں بھویں مقابلہ میں نظر آتی ہیں۔"

بیہ اشعار سن کر چیخ نے کہااس کے قائل پر خداکی لعنت ہو۔ عیسیٰ بن فورک نے کہا یہ اشعار حسین ابن منصور کے ہیں۔ شیخ نے کہااگر حسین کا یہ اعتقاد تھا تودہ کا فر ہورنہ بیددوسر یابات ہے کہ لوگول نے اس سے نقل کیا ہو۔ ابوالقاسم اسلیل من محمد بن زنجی نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ بنت سمری حامدوزیر کے پاس جمجی گئے۔ حامد نے اس سے علاج کی نبت ہو چھا کہنے لگی کہ میرے باپ مجھ کوان کے پاس لے گئے۔ طلح نے کماکہ میں نے تیری شادی اسے بیخ سلیمان سے کردی جو نیشا اور میں مقیم ہے۔جب میری تمهاری مرضی کی خلاف کوئی بات صادر ہو تو تم ون کوروزہ ر کھنا اور شام کو کو تھے پر چڑھنااور فاکستر پر کھڑی ہونااور وہیں بغیر پے ہوئے نمک سے روزہ کھولنااور اپنامند میری طرف کرنااور جوبات تم کونا گوار معلوم ہوئی تھی جھے یاد و لانا۔ میں ہربات سنتااور دیکھتا ہوں۔ بنت سمری نے کہامیں ایک رات کو شفے پر سور ہی تھی۔ میں نے طاح کو محسوس کیاوہ مجھ کو آ لیٹے تھے۔ میں ان کی اس حرکت سے خوفزوہ ہو کر جاگ اتھی۔ مجھ سے کماکہ میں تم کو صرف نماز کے واسطے بید ارکرنے آیا ہول۔جب ہم کو تھے سے نیچ اڑے تو طاح کی بیٹی مجھ سے بولی کہ ان کو عجدہ کرو میں نے کما کمیں کوئی غیر خدا کو بھی تجدہ کرتا ہے۔ حلاج نے میر اکلام س کر کماکہ بال ایک خدا آسان پر ہاور ایک خداز مین پر۔

مصنف نے کہا علمائے عصر نے حلاج کا خون مباح ہونے پر اتفاق کیا ہے۔
پہلے جس نے اس کا خون حلال بتایا وہ ابو عمر و قاضی ہیں۔ پھر تمام علماء نے ان سے
موافقت کی فقط ابو العباس سر ج نے سکوت کیا اور کہا کہ میں نہیں جامتا حلاج کیا کہتا
ہے۔ اور علماء کا اجماع الی دلیل ہے جو خطاسے محفوظ ہے۔ ابو ہر برہ نے نے کہار سول اللہ علیا ہے۔ افر ملیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ تم سب کے سب
مثلالت پر اجماع وا تفاق کرو۔ ابو بحر محمد ابن واود فقیہ اصفمانی نے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عقالیہ پر نازل فرمایا ہے اگر وہ حق ہے تو جو کچھ حلاج کہتا ہے وہ باطل ہے۔
لاہ بحر شدت سے حلاج کی مخالفت کرتے تھے۔

مصنف نے کماصوفیہ میں ہے ایک گروہ نے جلاح کی طرف داری کی ہے

جس کا سبب جہالت اور اجماع فقہا سے لا پرواہی ہے۔ ابر اجہم بن مجمد نصر آبادی نے تو یہاں تک کہا کہ نبیوں اور صدیقوں کے بعد اگر کوئی ہے توایک طاح ہے۔ مصنف ؒ نے کہا کہ میں مذہب ہمارے زمانے کے واعظوں اور ہمارے وقت کے صوفیوں کا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب کے سب شریعت سے ناواقف اور علم نقل کی شاخت سے بہرہ ہیں۔ میں نے ایک کتاب حلاج کی حکایت میں تالیف کی ہے جس میں اس کے حیلے اور خوارق ہیان کئے ہیں۔ اور جو کچھ علماء نے اس کے حق میں فرمایا ہے وہ بھی لکھا ہے۔ اللہ سجانہ و تعالی جاہلوں کی تی کرنے پر اعانت فرمائے۔

عمر البناء بغدادي نے مکہ میں بیان کیا کہ کہتے ہیں جب غلام الخلیل کامیاب ہوئے اور صوفیہ کو زندیقیت کی طرف نسبت کیا تو خلیفہ نے صوفیہ کی گر فتاری کا حکم دیا۔ نوری بھی ایک جماعت میں پکڑے ہوئے آئے خلیفہ کے سامنے لائے گئے۔سب کی گرون مارنے کا تھم فرمایا۔ نوری سب سے پہلے آ کے بوھ کر جلاد کے پاس گئے تاکہ ان کاس تن سے جدا کرے۔ جلاد نے بوجھاکہ تم نے سبقت کیوں کی۔ جواب دیا کہ اس وقت لخط بھر کے لئے میں نے اپنے اصحاب کی زندگی اپنی زندگی پر اختیار کرلی ہے۔ یہ س كر جلاد تھر كيا۔ اور اس كى اطلاع خليفه كودى كئى۔ خليفه نے ان كا معاملہ قاضى القصاة اسمعيل بن المحق كے سپر دكيا۔ انہوں نے سب كور ہاكر دیا۔ ابد العباس احمد بن عطاء نے کماکہ بغداد میں غلام الخلیل نے خلیفہ سے صوفیہ کی شکایت کی۔اور بیان کیا کہ یمال ير قوم زناد قد ب\_ لهذا الع الحن نوري والع حمزه صوفي الع بحرد قاق اور ان كے جم عصرول میں سے ایک جماعت گر فقار ہو کر آئی۔ جینیدین محمہ نے فقہ میں ابو ثور کا مذہب اختیار کر کے اپنے آپ کو بچالیا۔وہ لوگ خلیفہ کے سامنے پیش ہوئے۔ خلیفہ نے سب کے قتل كا حكم ديا۔ سب سے پہلے ابو الحسين نوري نے پیش قدى كى۔ جلاد نے ان سے پوچھاكد تم نے اپنے ساتھیوں میں سب سے سبقت کیوں کی۔ حالا تکہ تم بلائے نہیں گئے۔جواب ویا میں پیند کر تا ہوں کہ اپنی جان پہلے وے کر محض اتنی دیر کے لئے اپنے یاروں کو بچا لوں۔اسبات پر خلیفہ نے ان سب کو قاضی کے حوالے کر دیا۔لہذا چھوڑو یے گئے۔ مصنف تے کماکہ اس قصہ کے اسباب میں سے نوری کا یہ قول ہے کہ مجھ کو خدا سے عشق ہے اور خدامیر اعاشق ہے۔ اس قول کی شمادت لوگول نے ان پر دی ہے۔ پھراس کا قتل کے لئے آ گے ہو صناایخ نفس کی ہلاکت پر اعانت کرتا ہے ابذا بد بھی خطاہے۔

رتی کتے ہیں ہمارے یمال ایک لنگر خانہ تھا۔ ایک روز ایک فقیر آیا جو دو خرقے پہنے ہوئے تھا۔ اس کی کنیت ابو سلیمان تھی۔ آگر کہنے لاکہ میں مہمان داری چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہاکہ اس کو مہمان خانہ میں لے جاؤ۔ وہ فقیر نوروز تک ہمارے پاس رہا۔ اور ہر تیسرے روز اپناایک ون کا کھانا کھا تا تھا۔ چلتے وقت یو لا کہ مهمانی تین دن تک ہواکرتی ہے۔ میں نے اس سے کماکہ اپنے حالات سے ہم کو آگاہ كرتے رہا۔ وہ ہمارے ہاں سے چلا گیا۔ بارہ برس كے بعد پھر آیا۔ میں نے ہو جھا كمال ے آئے ہو۔جواب دیا کہ میں نے ایک بزرگ کود یکھا جن کانام ابد شعیب متفقع تھا۔اور وہ (کسی بلامیں) بتا تھا۔ میں ایک سال ان کی خدمت میں مصروف رہا۔ میرے جی میں آیاکہ ان سے یو چھوں کہ اس بلامیں بڑنے کا اصل سب کیا ہے؟ جب میں ان کے قریب گیا تو میرے یو چینے سے پہلے ہی بول اٹھے کہ جوبات تمهارے لئے مفید نہیں اس کے سوال کرنے سے کیا حاصل ہے میں یہ س کربازر ہا۔ یمال تک کہ تین سال ہو گئے۔ تیسرے سال مجھ ہے یو لے کہ کیاتم ضرور ہی میراحال سنناچاہتے ہو۔ میں نے كمااكرآب كى رائع جو تؤكيا مضاكف ب-جواب دياكه ايك باررات كوميس نمازيشه ربا تھا۔ پکایک محراب سے ایک روشن نمو دار ہوئی میں نے کہاا سے ملعون دور ہو کہ میر سے یروردگار کی بیشان نمیں کی محلوق پر ظاہر ہو۔ تین بار میں نے یوں ہی کہا۔ پھر محراب ہے مجھ کوایک آواز سنائی وی کہ اے ابوشعیب میں نے کمالبیک۔ آواز آئی کہ تو پسند کرتا ہے کہ میں اسی وقت تیری جان قبض کر لول یا تیرے گزشتہ اعمال کی تجھ کو جزادوں یا تجھ کوبلامیں مبتا کر کے اس کی بدولت علیمین میں تیرار تنبہ بلند کردوں میں نے بلا کو پہند كيا يس ميرى دونول أكليس دونول ہاتھ ياؤل كريٹے۔ بيد قصد من كريس نے ان بزرگ کی خدمت پورے بارہ سال تک کی۔ ایک روز مجھ سے کہنے گئے کہ میرے قریب آؤمیں ان کے قریب آیان کے اعضاء کومیں نے سناکہ ایک عضودوسرے عضو سے مخاطب ہو کر کہتا تھا۔اس شخص سے جدا ہو جاؤ۔ ان کے تمام اعضاء علیحدہ ہو کر سامنے آگئے اور وہ شہیج و تقدیس میں معروف رہے۔ پھر انتقال کر گئے۔

مصنف نے کہااس حکایت سے شبہ ہو تا ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ گرجب منکر ہوا تو عذاب کیا گیا۔ اور ہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ ایک قوم کا قول (عقیدہ) ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ہوتا ہے۔ ابد القاسم عبداللہ بن احمد بنی فیل کیا ہے کہ تشبیہ کے قائلین میں سے ایک قوم نے جائز

رکھاہے کہ و نیایس اللہ تعالیٰ کا دیدار آنکھوں سے ہو تاہے۔اوروہ لوگ اس کا بھی انکار
کرتے کہ گلی کوچے کے ملنے والوں ہی میں کوئی خدا ہو۔اور ایک قوم نے اس کے ساتھ
خدا تعالیٰ مصافحہ اور میل جول بھی جائزر کھا ہے۔اور دعویٰ کرتے ہیں کہ خداان کے
پاس آتا ہے اور وہ خدا کے پاس جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو عراق میں اصحاب الناظر
(الباطن) اور اصحاب الوسادس اور اصحاب الخطر ات کہتے ہیں۔ مصنف ؒنے کہا یہ عقیدہ
نمایت ہی بدتر ہے۔خداالی رسوائی سے بناہ میں رکھے۔

# طمارت کے بارے میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہاکہ طہارت کی نسبت جو شیطان نے عابدوں کو فریب دیا ہے ہم بیان کر چکے مگر صوفیہ کے حق میں اس کا فریب حد سے زیادہ ہے۔ لہذا پائی استعال کرنے میں ان کے وسوسے مضبوط ہیں۔ حتی کہ میں نے سناہ ابن عقیل ایک بار رباط میں داخل ہوئے۔ صوفیہ ان کو کم پائی استعال کرتے ہوئے دیکھ کر بیننے گے اور بیہ نہ جانا کہ جو شخص ایک رطل پائی میں وضو کا مل طور کرلے گا تو اس کو کائی ہے۔ ابو احمد شیر ازی کی نسبت ہم نے سناہے کہ انہوں نے کسی فقیہ سے پوچھا کہاں سے آرہ ہو۔ جو اب دیا کہ نہر پر سے آتا ہوں۔ مجھ کو طہارت کے بارے میں وسوسہ ہے۔ ابو احمد ہولے کہ میں نے ایک زمانے میں صوفیہ کی بی حالت دیکھی تھی کہ شیطان سے ہمشخر کیا کرتے تھے۔ اور اب بی حال ہے کہ شیطان ان سے مسخر اپن کرتا ہے۔ بعض صوفیہ ایسے ہیں کہ چڑا کیوں پر بھی جو تی پہن کر چلتے ہیں۔ گو اس میں کچھ ڈر نہیں۔ لیکن بسالہ قات مبتدی اس شخص کو دیکھا ہے جو اس کا الترام رکھتا ہے تو اس کو امر شرعی خیال کر ہیٹھتا ہے۔ ساف کا بیہ طریقہ نہ تھا اور تعجب تو اس شخص پر سے جو ظاہری پاکیزگی کے لئے احتیاط مسلف کا بیہ طریقہ نہ تھا اور تعجب تو اس کا باطن گندگی اور کدورت سے تھر اہوا ہے۔ سیطان کی تعیاط کو شیب اس قدر مبالغہ کر تا ہے اور اس کا باطن گندگی اور کدورت سے تھر اہوا ہے۔ ملک کیا تو اس خص کو شیب اس قدر مبالغہ کر تا ہے اور اس کا باطن گندگی اور کدورت سے تھر اموا ہے۔

## نمازمين صوفيه برتلبيس ابليس كابيان

مصنف ؒ نے کہا کہ نماز کی نسبت اہل عبادت کو شیطان کا فریب دینا فد کور ہو چکا۔ اس بارے میں وہ صوفیہ کو اور بھی زیادہ دھوکہ دیتا ہے۔ محمد بن طاہر مقدی نے بیان کیا ہے کہ ان سنتول میں سے جو صرف صوفیہ کے لئے خاص ہیں اور صوفیہ ہی ان سے نسبت رکھتے ہیں ایک ہیے کہ مرقعہ (پیوندوالالباس) پہننے کے بعد دور کعتیں پڑھے اور توبہ کرے۔ اس عقیدہ کے لئے مثمامہ بن اوال کی حدیث سے جت پکڑی ہے کہ جب رہا ہے کہ جب میں مال کی حدیث سے جت پکڑی ہے کہ جب وہ اسلام لائے تور سول اللہ علیہ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا۔

مصنف نے کہا کہ جابل آدی جب ایسے امر میں دست، اندازی کرتا ہے۔ جو اس کاکام نہیں تو کیمابر امعلوم ہوتا ہے۔ تمامہ کفر کی حالت میں تھے وہ اسلام لائے اور کافر جب اسلام لا تا ہے تواس پر عسل واجب ہے۔ یہ فقہا کی ایک جماعت کا ند جب ہم جن میں احمد بن حنبل بھی جیں۔ باقی رہادور کعت نماز پڑھنااس کا حکم کسی عالم نے اسلام لائے والے کو نہیں دیا۔ تمامہ کی حدیث میں کہیں نماز کاذکر نہیں کہ اس پر قیاس کر لیا جائے۔ اب یہ دور کعتیں بجز اس کے کیا کہا جائے کہ بید عت ہے جس کانام سنت رکھ دیا ہے۔ پھر سب سے فیج تراین طاہر کا یہ قول ہے کہ بہت، می سنتیں الی بیں جو صرف صوفیہ ہی کے لئے خاص میں کیونکہ وہ سنتیں اگر شریعت سے مسنون بیں تو تمام مسلمان ان میں مسادی بیں۔ اور فقهاء ان کو خوب جانتے بیں۔ صوفیہ کے لئے اس وجہ مسلمان ان میں مسادی بیں۔ اور فقهاء ان کو خوب جانتے بیں۔ صوفیہ کے لئے اس وجہ مسلمان میں کہا وہ انہوں نے ان کو ایجاد کیا ہے۔

ماکن کےبارے میں صوفیہ پر تلبیس اہلیس کابیان

مصنف نے کہا کہ رہاطیں بنانے کی نبیت اصل بات یہ ہے کہ اگلے صوفیہ نے رہاطوں کواس لئے اختیار کیا تھا کہ تھائی میں عبادت کریں۔اور آن کل کے صوفی اگر اپنے اراوے میں ٹھیک بھی ہیں تو چند وجوہ سے خطا پر ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بدعت کی بدیاد نکالی ہے۔ اسلام کی بدیاد فقط مسجدیں ہیں۔ دوسر ہے انہوں نے مسجدوں کی ایک نظیر بنائی۔ جس کی وجہ سے مسجدوں میں جمیعت کم کرنی جابی۔ تیسر ہے انہوں نے مسجدوں کی طرف قدم اٹھانے کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ چو تھے انہوں نے نصار کی سے مشابہت کی کہ وہ بھی ڈیروں میں تنمار ہتے ہیں۔پانچویں باوجود جوان ہونے کی بن بیا ہے رہے۔ حالا نکہ ان میں سے اکثر کو نکاح کی حاجت ہوتی ہے۔ جوان ہونے کی بن بیا ہے رہے۔ حالا نکہ ان میں سے اکثر کو نکاح کی حاجت ہوتی ہے۔ کی وجہ سے لوگ ان کی زیارت کو آتے ہیں اور ان کوبار کت سیجھتے ہیں اور اس قوم کا ارادہ کی جب نہیں 'انہوں نے جھوٹ کی دکا نیں بنائی ہیں۔بطالت کا گھر تیار کیا ہے اور ذہد کے اظہار کو شہر سے دی ہے۔ ہم نے متاخرین میں سے اکثر کو دیکھا ہے کہ معاش کی محنت اظہار کو شہر سے دی ہے۔ ہم نے متاخرین میں سے اکثر کو دیکھا ہے کہ معاش کی محنت کا خور کی معاش کی محنت کی دکھیں کی معنت کی دی معاش کی محنت کھی دی ہے۔ ہم نے متاخرین میں سے اکثر کو دیکھا ہے کہ معاش کی محنت کی دانے میں میں سے اکثر کو دیکھا ہے کہ معاش کی محنت کی دی سے انہوں کے جم نے متاخرین میں سے اکثر کو دیکھا ہے کہ معاش کی محنت

ے فارغ ہو کر آرام سے رباطوں میں پڑے ہیں۔ کھانے پینے تاج گانے میں مضغول ہیں۔ ہرایک ظالم سے دنیا کے طالب ہیں اور خراج لینے والوں کے ہدیئے قبول کرنے میں تقویٰ نہیں جالات ان کی اکثر رباطیں وہ ہیں جن کواہل ظلم نے ہوایا ہے۔ اور حرام کے مال ان پرو تف کئے ہیں۔ اہلیس نے ان کو فریب دے رکھا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس آئے وہ تمہار ارزق ہے۔ لہذا ورع و تقویٰ کی قید اپنے سے ساقط کردی۔ اب ان کی ساری ہمت باور چی خانہ اور جمام اور شھنڈے پانی پر مبذول ہے۔ کہال ہے ہشر (الحافی ساری ہمت باور چی خانہ اور حمام اور شھنڈے پانی پر مبذول ہے۔ کہال ہے ہشر (الحافی خوالت ہے کہ اکثر و فت ہنی نداق کی باتوں میں کشاہے۔ یااہل دنیا کی زیادت میں ہمر ہوتا ہے۔ جب کی کو کچھ فراغت می تو ذراصوف کے جبہ میں ابناسر ڈال دیا کچھ سودا کا غلبہ ہوا تو یول اٹھا کہ حد شنی قبی عن رہی۔ یعنی میر اول میرے پروروگار ہے بات کر تا ہوا تھا کہ حد شنی قبی عن رہی۔ لیعنی میر اول میرے پروروگار ہے بات کر تا ہوا تھی نہیں ہے۔ میں نے ساہ کہ ایک شخص نے رباط میں قرآن شریف پڑھا۔ صوفیہ نے اس کو روک دیا۔ اور کچھ لوگ رباط میں حدیث پڑھنے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ جگہ حدیث پڑھنے کی نہیں ہے۔

## مال کو چھوڑ ویے اور اس سے علیحدہ رہے

میں صوفیہ پر تلبیس اہلیس کابیان

اواکل صوفیہ کو زہد و تقویٰ میں صدافت حاصل کرنے کے لئے شیطان فریب ویتا تھااور مال کے عیوب ان پر ظاہر کرتا تھااور اس کے شریب ان کو ڈراتا تھا۔ لہذا وہ لوگ مال سے علیحدہ ہو جایا کرتے تھے اور بساط فقر پر بیٹھ جاتے تھے۔ ان حضرات کے مقاصد تو نیک تھے۔ گرافعال میں اس بارے میں بوجہ کم علمی کے خطا پر تھے۔ اور اس ذمانے میں تو شیطان کو اس محنت سے فراغت ہے۔ کیونکہ صوفیہ کے ہاتھ کسب اموال سے خالی ہیں۔

ابونصر طوس نے کہاکہ میں نے مشاکخ رے کی ایک جماعت سے سنا کہتے تھے کہ ابو عبداللہ مقری کواسپناپ کے ترکہ سے علاوہ اسباب وزمین کے بچاس ہزار دینار ورث میں الحے وہ تمام جائیداد سے علیحدہ ہو گئے اور فقراء کو خیر ات کر ڈالی۔ الی ہی روائتیں ایک جماعت کثیر سے منقول ہیں۔ ہم اس فعل کے مر تکب کو ملامت نہیں

کرتے جب کہ کفایت پر عمل ہواور اپنے لئے ذخیر ہ رکھ چھوڑا ہویا اس کو کوئی ایسا پیشہ آتا ہو جس کی وجہ ہے لوگوں کا مختاج نہ ہوتا پڑے۔ یامال میں شبہ تھا۔ لہذا خیر ات کر دیا۔ لیکن جب کہ مال حلال سب کاسب نکال ڈالے پھر لوگوں کو مختاج ہویا اس کے اہال وعیال مفلس ہو جاویں توابیا شخص یا تواپے بھا ئیوں کے احسان اور خیر ات کا خواہاں ہو گایا ظالموں اور مشتبہ مال والوں سے پچھ حاصل کرے گا۔ یہ فعل بے شک مذموم و ممنوع ہے۔ مجھ کو ان زاہروں پر کوئی تعجب نہیں جنہوں نے ہوجہ کم علمی کے اساکیا بلکھ تعجب توصر ف ان لوگوں پر ہے جو علم و عقل رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیو نکر اس فعل کی تعجب تو صرف ان لوگوں پر ہے جو علم و عقل رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیو نکر اس فعل کی ترغیب دی اور شرع و عقل کے خلاف ہونے کے باوجود کس طرح اس کا تھم کیا۔ حارث محاسی نے اس بارے میں بہت پچھ ذکر کیا ہے۔ اور ابو حامد غزالی نے اس کی تائید حامد کی نبعت اس امر میں حارث معذور ہے۔ کیو نکہ ابو حامد کی نبعت اس امر میں حارث معذور ہے۔ کیو نکہ ابو حامد کی نبعت اس امر میں حارث معذور ہے۔ کیو نکہ ابو حامد کی نبعت اس امر میں حارث معذور ہے۔ کیو نکہ ابو حامد کی نبعت اس امر میں حارث معذور ہے۔ کیو نکہ ابو حامد کی نبیت اس امر میں حارث میں وجہ سے ان پر تصوف کی حایت وامد اول از م آئی۔

حارث محاسبی نے اس بارے میں جو کچھ لکھا ہے مجملہ اس کے ایک مقام پر یوں لکھتے ہیںا ، مفتون جب کہ تیر اید خیال ہے کہ مال حلال کا جمع کر نااس کے چھوڑ دینے سے اعلیٰ دافضل ہے۔ تو گویا تونے محمہ علیہ دو بگر انبیاء علیہم السلام کو عیب لگایا در یہ سمجھا کہ رسول اللہ علی فی نے مال جمع کرنے سے امت کو منع فرمایا توان کی خیر خواہی نہ کی۔ حالانکہ آپ خوب جانتے تھے کہ مال جمع کرنا امت کے حق میں بہتر ہے۔ اور سمجاكه الله تعالى في جوايخ بعدول كومال جمع كرفي عمانعت فرمائي توان كا يجهد لحاظ نہ کیا۔ حالانکہ وہ خوب جانتا تھا کہ بعدوں کے حق میں مال جمع کر نا بہتر ہے۔ یادر کھ کہ صحابہ کے مال سے جمعت پکڑنا تیرے لئے کچھ مفید نہیں۔ قیامت کے دن ابن عوف ا آر زوکریں گے کہ کاش د نیامیں بقدر کفاف ہی ملا ہو تا۔ مجھ کو حدیث مہینچی ہے کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف نے وفات یائی تواصحاب رسول اللہ علیہ میں سے پچھ لوگ باہم کنے لگے کہ ہم کواس قدر ترکہ چھوڑ جانے سے عبدالر حمٰن کے حق میں خوف ہے۔ كعبدك كر سجان الله عبدالرحمن كے حق ميس كسبات كاخوف إنهول فياك طریقہ سے مال کمایا اور پاک جگہ خیرات کیا۔ کعب کا بیہ قول ابوذر کو معلوم موا غضبناک ہو کر کعب کی تلاش میں نکلے۔رائے میں اونٹ کے جڑے کی ہڈی پڑی یائی۔ اس کو اٹھالیا اور کعب کو ڈھوٹٹرنے لگے۔ کسی نے کعب سے جاکر کماکہ ابو ڈر تمماری

تلاش میں پھرر ہے ہیں۔ کعب بھاگ کر حضرت عثال کے یاس فریادی آئے اور تمام قصہ بیان کیا۔ او زراع بھی طاش کرتے کرتے کعب کے نشان قدم پکڑ حصرت عثمال کے مكان تك ينتج ـ جب اندر داخل موت توكعب ورك مارے المحركر حفرت عثمال كے چھے جابیٹے اور ابو ذران سے بولے اے یمودیہ کے بیٹے ذرا کھڑ اتورہ کمیا تو یہ خیال کر تا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے جواس قدر ترکہ چھوڑا ہے اس کا پچھ حرج نہیں ؟ ایک روزر سول الله عليه المرتشريف لات اور فرماياكه قيامت ك ون جوزياده مالدار جول کے وہ زیادہ مختاج ہوں کے مگر ایک وہ شخص جس نے دونوں ہاتھوں سے اپنامال لٹایا ہو گا۔ پھر فرمایا اے ابو ذر تو تو نگری چاہتا ہے اور میں افلاس کا خواہاں ہوں عرض رسول الله عليلة علي عاج بير اوراك يبوديه كيد تويول كتاب كه عبدالر حن بن عوف نے جو کچھ چھوڑااس کا کوئی ڈر نہیں۔ تو جھوٹا ہے اور جو ایبا کیے وہ جھوٹا ہے۔ کعب نے ان باتوں کا کھی جواب نہ دیا۔ حتیٰ کہ ابوذر چلے گئے۔ حارث نے کما کہ بیہ عبدالر حلٰ بن عوف باوجود فضل و كمال كے ميدان قيامت ميں تھرے رہيں گے۔ اس وجہ سے کہ عفت کے لئے طریق حلال سے مال حاصل کیا۔ اور نیک راہ میں لگایا۔ لہذا فقراء ومهاجرین کے ساتھ جنت کی طرف نہ جانے یائیں گے بلحہ ان کے پیھیے پیچھے گھٹوں کے بل چلیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنهم کی بیہ حالت تھی کہ جب ان کے یاں کچھ نہ ہو تا تھا تو خوش ہوتے تھے۔اور تیر اپیاحال ہے کہ ذخیر ور کھتا ہے اور افلاس کے ڈرے مال جمع کر تا ہے۔ حالا تکہ یہ حرکت گویا خدا کے ساتھ سوء ظن اور اس کے رزق کاضامن ہونے پریقین نہ لانا ہے۔اس سے بوھ کراور کیا گناہ ہو گااور ممکن ہے کہ تو دنیا کی زیب وزیجت اور لذت و فراغت کے لئے مال جمع کرے ہم کو حدیث پیٹی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص دنیا کی فوت شدہ چیزیر افسوس کرے گاوہ ایک سال بھر کی راہ دوزخ سے قریب ہو جائے گا۔ تیری کیفیت سے کہ ذراسی چیز کے فوت ہو جانے پر افسوس کر تاہے 'اور عذاب اللی سے نزدیک ہونے کی پرواہ نہیں کرتا ے۔وائے ہو تھ پر بھلا کیا تواسے زمانے میں طال کویا تاہے جس طرح صحابے نیایا۔ اور ونیامیں حلال کمال رہاہے جس کو تو جمع کرے۔ ویکھ میں بھے کو سمجھا تا ہول جس فدر بھم چہنچ جائے استے ہی پر قناعت کر اور اعمال نیک کے لئے مال جمع نہ کر بھن اہل علم ے کی نے اس شخص کی نسبت سوال کیا جوا چھے کا موں کے لئے مال جمع کرتا ہے۔ جواب دیا کہ ترک کر دیناسب ہے اچھاکام ہے اور ہم نے سناہے کہ کسی بزرگ تاہمی

ے دو مخصوں کے بارے میں سوال کیا گیاایک نے طال طریقہ ہے د نیاطلب کی اس کو حاصل ہوئی۔ اس نے صلہ رحم کیااور اپنے لئے آخرت کا سامان کیااور دوسرے نے د نیا سے علیحد گی اختیار کی نہ اس کو طلب کیانہ صرف کیاان دونوں میں کون افضل ہے جو اب دیا کہ واللہ ان دونوں میں فرق ہے جو شخص د نیا سے علیحدہ رہادہ دوسرے سے اس قدر افضل ہے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے۔

مصنف نے کہا یہاں تک سب کاسب حارث کا کلام ہے۔ ابو حامد نے اس کا فرکیا ہے اور تائید کی ہے۔ اور تعلیہ کی حدیث سے اس کلام کو قوت دی ہے کہ تعلیہ کو مال ملا۔ تو اس نے ذکوۃ نہیں دی۔ ابو حامد نے کہا کہ جو کوئی انبیاء واولیاء کے افعال و اقوال پر غور کر ہے گااس کو اس بارے میں کچھ شک نہ رہے گا۔ کہ مال کے ہونے سے اس کا نہ ہونا افضل ہے اگر چہ اچھے کا مول میں کیوں نہ لگایا جائے۔ کیونکہ کم از کم انتا ضرور ہوگا کہ مال کی اصلاح کے تردد میں پڑ کر ذکر اللی سے اس کا دل پر طرف ہو جائے گا لہذا مرید کو چاہیے کہ مال سے علیحدہ ہو جائے حتی کہ بقد رضرورت اپنے پاس رکھے جب تک اس کے پاس ایک ور ہم بھی باقی رہے گا جس کی طرف اس کا دھیان بے گاوہ اللہ تعالی سے مجھوب رہے گا۔ مصنف نے کہا کہ یہ سب با تیں عقل و شرع کے خلاف بیں اور سمجھ کا قصور ہے کہ مال سے کیام او ہے۔

فصل کلام مذکورہ کے رومیں

مال کاشرف تو ہیں سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کامر تبہ عظیم فرمایا۔
اور اس کی محافظت کا حکم دیا۔ کیونکہ اس کو آدمی کے لئے باعث قیام ہمایا ہے اور آومی شریف ہے۔ جو چیز شریف کے لئے باعث قیام وحیات ہے وہ بھی ضرور شریف ہے۔
لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:۔ و لا تو توا السفھاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما (النہاء پ م آیت ۵) یعنی تم اپنے مال جن کواللہ تعالیٰ نے تہمارے لئے باعث قیام قرار دیا ہے بو قوفوں کو مت وے ڈالو۔ اور نیز اللہ عزوجل نے ناسمجھ آومی کومال سپر و کرنے ہے منع فرمایا چنانچہ ارشاد ہوا۔ فان انست منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم (النہاء پ م آیت ۲) یعنی جب تم تیموں کود کیھو کہ اچھی طرح سمجھ آگئی توان کے مال ان کودے دو۔ رسول اللہ عیالیہ ہے صبح طور پر عابت ہے کہ آپ نے مال ضائع کرنے منع فرمایا اور سعد کوار شاد فرمایا کہ تہمارے لئے اپنے وار ثوں کو خوشحال چھوڑ مرنا

اس سے بہتر ہے کہ ان کو ایس حالت میں چھوڑ جاؤ کہ مختاج ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔اور نیز آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو ابو بڑا کے مال سے بڑھ كركسى كے مال نے نفع نہيں پنچايا۔ عمرون عاص كہتے ہيں كہ مجھ كور سول الله علي نے بلوا بھیجا اور فرمایا کہ کیڑے کین کر اور ہتھیار سجاکر میرےیاس آؤ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہواار شاد فرمایا کہ میں تم کو ایک لشکر پر حاکم کر کے بھیجتا ہوں خدا تعالی تم کو سلامت رکھے گا۔اور غنیمت عطافرمائے گا۔ نیک نیتی کے ساتھ جس قدر جی چاہے مال لے لینا۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ میں کچھ مال کی خواہش ہے اسلام نہیں لایا۔بلحہ اسلام کی محبت سے مسلمان ہوا ہوں۔ فرمایا ہے عمر واحیمامال اچھے آدی کے لئے ہوتا ہے۔انس بن مالک کتے ہیں کہ میرے لئے رسول اللہ علی نے خر وبركت كى وعاكى اور وعاك آخرى الفاطبي تھے كم اللهم اكثر ماله وولده وبارك له (خداد ند انس کومال اور او لاو زیاد ہ عطافر مااور اس میں برکت دے) عبد اللہ این کعب بن مالک نے کماکہ میں نے کعب بن مالک سے سنا بنا توبہ کرنے کا قصد میان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ علی سے عرض کیایار سول اللہ علیہ میری توبہ یہ ہے کہ اپنامال خداور سول کے لئے خیرات کر دول۔ ارشاد فرمایا کہ کچھ مال اپنے پاس رہنے دو۔ بید تہارے حق میں بہر ہے۔

مصنف نے کہا یہ نہ کور شدہ حدیثیں صحاح میں موجود ہیں اور صوفیہ کے عقیدہ کے خلاف ہیں کہ وہ کہتے ہیں مال کا زیادہ ہونا تجاب اور عذاب ہے۔ اور مال کار کھ چھوڑ نا تو کل کے منافی ہے۔ اس امر کا توا نکار نہیں کیا جاسکتا کہ مال جمع کرنے میں فتنہ کا خوف ہے اور اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ حلال طریقہ سے مال کا جمع کرنا بہت کم ہو تا ہے اور اس سے بھی انکار نہیں سلامت ر ہنا ہو یہ دل کا جمعوں ہونا شافرونا ور ہے سلامت ر ہنا ہو یہ اس کے فتنہ کا خوف ہوا کرتا ہو باقی رہامال کا حاصل کرنا توبات ہے ہے اور اس وجہ سے مال کے فتنہ کا خوف ہوا کرتا ہے باقی رہامال کا حاصل کرنا توبات ہیہ ہم اس کے مقصود پر غور کریں گے گر صرف فخر اور بردائی چا ہتا ہے تو بہت برا مقصود ہم اس کے مقصود پر غور کریں گے گر صرف فخر اور بردائی چا ہتا ہے تو بہت برا مقصود ہم اس کے مقصود پر غور کریں گے گر صرف فخر اور بردائی چا ہتا ہے تو بہت برا مقصود ہم اس کے مقصود پر غور کریں گے گر صرف فخر اور بردائی چا ہتا ہے تو بہت برا مقصود ہم اس کے مقصود پر غور کریں گے گر صرف فخر اور بردائی چا ہتا ہے تو بہت برا مقصود خیر در گھتا ہے اور اگر اپنی اور اہل و عیال کی عفت چا ہتا ہے اور آئر در کھتا ہے اور اگر اپنی اور اہل و عیال کی عفت چا ہتا ہے اور آئر دیا کو خوش ر کھے۔ نیک ذخیر در کھتا ہے اور سے باتیں ہو ہو تیں کی الداد کرے ، فقیروں کو خوش ر کھے۔ نیک

کاموں کو سر انجام دے تواس کے قصد پر اس کو تواب ملے گااور اس نبیت ہے اس کو جمع کرنابہت ہی عباد توں سے افضل ہو گا صحابہ رضی اللہ عنهم کی نبیتیں مال جمع کرنے میں خلل ہے پاک تھیں۔ کیونکہ ان کے مقاصد نیک تھے۔ لہذا اس کی حرص کی اور زیادتی چاہی۔ این عمر محتر جہیں کہ رسول اللہ علیہ نے حضر ت زبیر شکے گئے ان کے گھوڑے کا حصہ ایک زمین مقرر فرمائی جس کو ثر ثر کہتے ہیں حضر ت زبیر شکے اپنا گھوڑا دوڑا ایا۔ حتی کہ دوڑتے دوڑتے کھڑا ہو گیا۔ تو حضر ت زبیر شکے اپنا کوڑا آگے تک بھینک دیا۔ رسول اللہ علیہ کے فرمایا کہ جمال تک زبیر شکا کوڑا پہنچاہے و ہیں تک ان کوز مین وے دو۔ سعد من عباد ہ دوان کی خداوند جھے کو فراخ دستی عطافر ما۔

مصنف نے فرمایاس سے بوھ کروہ ہے کہ حضرت لیتقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیوں نے آکر کما و نز داد کیل بعیر تعنی ایک اونٹ اناج کااور زیادہ ملے گا تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اد ھر مائل ہو گئے۔اپنے بیٹے بنیامین کوان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے نفع لینے میں زیادتی کی طبع کی۔ چنانچہ حضرت موسی ہے کہا فان اتممت عشرا فمن عندك لينى اگرتم وسيرس بورے بحريال چراؤ مے تو تمهاری عنایت ہے۔ حضرت ابوب علیہ السلام جب شفایا چکے توسونے کی ٹڈیال ان کے پاس سے گزریں۔وہ اپنی چادر ان کے پکڑنے کو پھیلانے لگے تاکہ زیادہ مالدار موجائیں۔ارشاد ہواکہ اے ابوب کیا تیرا پیٹ نہیں بھر ا۔عرض کیااے پرور دگار تیرے فضل سے کس کا پیٹ بھر تا ہے۔ غرضیکہ مال جمع کرنا ایک ایساامر ہے جو طبیعتوں میں رکھا گیاہے جب اس سے مقصود خیر ہو تودہ بھی خیر محض ہوگا۔ محاسی کاجو کچھ اس بارے میں کلام ہے وہ سر اسر خطاہے جو شریعت سے واقف نہ ہونے پرولالت كرتا ہے۔ محاسى كابية قول ہے كہ الله تعالى نے اسے مندوں كواور رسول الله عليه في ائی امت کومال جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دروغ محض ہے بلحد اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مال جمع کرنے ہے برامقصود ہویانا جائز طریقے ہے جمع کیا جائے اور کعب و ایو ذر کی جو حدیث نقل کی ہے بالکل جھوٹ اور جاہلوں کی بنائی ہوئی ہے۔ چو نکہ محاسبی ے اس حدیث کی صحت مخفی رہی لہذااس کو مان بیٹھے۔اس کے بعض الفاظ روایت بھی ك ك ي المراد ال كاطريقة كوئى ثامت نهيل موتا-

مالک بن عبداللہ زیادی نے ابوز اسے روایت کی کہ وہ حفرت عثمان کے مکان پر آئے اور اندر آنے کی اجازت لی۔ حضرت عثمان نے اجازت دے دی۔ اس

وقت ان کے ہاتھ میں لا مھی تھی۔ اتنے میں حضرت عثمان نے کعب ہے یو چھاکہ اے کعب عبدالرحمٰن انتقال کر گئے اور مال چھوڑ گئے تمہاری اس میں کیارائے ہے۔ کعب یولے اگر اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کاحق اداکرتے رہے تو کچھ ڈر نہیں۔ یہ س کر ابوذر تے اپنی لا تھی اٹھائی۔ اور کعب کے ماری اور کماکہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سا ہے فرماتے تھے کہ یہ احد کا بہاڑ اگر میرے لئے سونابن جائے میں اس کوخدا کی راہ میں صرف کروں اور وہ میری خیرات مقبول ہو جائے توجب بھی میں پیند نہیں کر تاکہ اس میں سے چھاوقیہ کے برابر چھوڑ کروفات یاؤں۔ پیر کمہ کرایوڈر نے تین بار کما کہ اے عثمان میں تم کو خداکی قتم دیتا ہول کہ تم نے بیہ حدیث سی ہے۔ حضرت عثمال نے جواب دیا کہ بال۔ مصنف نے کما بیر حدیث ثابت نہیں اس کے راویوں میں ابن لہید مطعون ہے۔ یکیٰ کہتے ہیں کہ این لہیعہ کی حدیث قابل جمت نہیں اور تاریخ سے تھیج طور پر عامت ہے کہ ابو ذرا نے س کچیس جری میں انتقال کیا۔ اور عبدالر حمٰ نے س ہتیں ہجری میں رحلت کی۔لہذا عبدالرحمٰن بعد ابوذر کے سات پرس زندہ رہے علاوہ ازیں اس حدیث کے الفاظ و لالت کرتے ہیں کہ موضوع ہے۔ پھر کیونکر صحاب کم سکتے ہیں کہ ہم کو عبدالر حمٰن پر خوف ہے کیابالا جماع ثابت نہیں کہ حلال طریقہ سے مال جمع كرنا مباح ہے۔باوجود مباح ہونے كے خوف كى كياوج ہے۔كياشر بعت ايسا بھى كرتى ہے كہ كى چيز كى اجازت دے اور پھر اس پر عذاب كرے۔ يہ سب ناستجى اور كم علمی کی با تیں ہیں۔ پھر بید و کھنا چاہیے کہ عبدالرحن پر ابو ذراً انکار کرتے ہیں۔ حالا نک ابو ذر ہے عبدالرحمٰن افضل ہیں اس لئے وہ ایسے معروف نہیں۔ پھر ان کا ایک اکیلے عبدالر حمٰن کے چیچے پر جاناد لالت کر تاہے کہ انہوں نے صحابہ کارویہ اختیار نہیں کیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اینے بعد تین سوبہار چھوڑ گئے۔ ہر بہار میں تین تین تطار تھے۔ بہار یو جھ کو کہتے ہیں (جو نتین سور طل کا ہوتا ہے۔ اور ایک قطار ایک ہزار دو سو اوقیہ کا ہوتا ہے)زبیر کایا نج کروڑ دولا کھ کا تھا۔ ابن مسعود نے نوے ہزار چھوڑ کر انتقال كيا\_اكثر صحابه رمنى الله عنهم في مال حاصل كيا اور چھوڑ كيے كسى في ان پر اعتراض نہیں کیا۔ محاسبی کا یہ قول کہ عبدالرحمٰن قیامت کے دن گھٹنوں کے بل چلیں گے اس امركى وليل ہے كه وہ حديث نهيں جانتے كيونك بيدوا قعد خواب كا تھا۔ ميداري ميں ايسا نہیں فرمایا۔اور خدا کی ہناہ جب عبدالرحمٰن ایسے صحافی قیامت میں گھٹنوں کے بل چلیں گے تو پھر دوڑ کر کون جائے گاحالا نکہ عبدالرحمٰن ان دس صحابہ میں سے بیں جن کے

لئے زندگی میں جنت کی شہادت دے دی گئی اور اہل بدر اور اہل شوری میں سے ہیں۔
پھر حدیث جو محاسبی نے روایت کی وہ بر اویت عمارہ بن زاذان ہے۔اور مخاری کہتے ہیں
کہ اکثر او قات زاذان کی حدیث مضطرب ہوتی ہے۔احمہ نے کہا زاذان حضرت انس اُ سے منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ابو حاتم رازی نے کہا کہ زاذان قابل ججت نہیں۔ وار قطنی نے کہاز اذان ضعیف ہیں۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں بیٹھی تھیں۔ یکا یک کچھ آواز سنی۔ پوچھا یہ کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ عبدالر حمٰن بن عوف کا قافلہ ہے شام ہے آیا ہے جو ہر قسم کا اسباب تجارت لایا ہے۔ انس کتے ہیں کہ سات سواونٹ تھے۔ تمام مدینہ آواز سے گونج اٹھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ عظامیۃ سے ساہے فرماتے تھے کہ میں نے عبدالر حمٰن بن عوف کو خواب میں و یکھا ہے کہ جنت میں گھٹوں کے بل چل کر واخل ہوتے ہیں۔ یہ خبر عبدالر حمٰن کو ملی کہنے گھ کہ آگر مجھ سے ہوسکا تو بہشت میں کھڑ اہو ہوتے ہیں۔ یہ خبر عبدالر حمٰن کو ملی کہنے گھ کہ آگر مجھ سے ہوسکا تو بہشت میں کھڑ اہو کر داخل ہوں گا۔ یہ کہ کر داخل ہوں گا۔ یہ کہ کر داخل ہوں گا۔ یہ کہ کر دوہ تمام اونٹ مع ان کے پالانوں کے اور اسباب کے خدا کی راہ میں دے دیئے۔

محاسی کا یہ قول کہ مال حلال کا چھوڑ دینااس کے جمع کرنے سے افضل ہے فلط ہے۔ ایبا ہر گز نہیں بلعہ جب قصد صحیح ہو تو علماء کے نزدیک بلا خلاف جمع کرنا افضل ہے اور یہ حدیث جورسول اللہ علیات ہے۔ روایت کی ہے کہ جو شخص دنیا کی فوت شدہ چیز پر افسوس کرے گا، محض دروغ ہے۔ رسول اللہ علیات نے بھی ایبا نہیں فرمایا اور محاسی کا یہ مقولہ کہ دنیا میں طال کمال رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آخر پھر ٹھیک طور پر حلال کیا چیز ہے۔ رسول اللہ علیات ہو فرماتے ہیں کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی پر حلال کیا چیز ہے۔ رسول اللہ علیات ہو فرماتے ہیں کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی فاہر ہے کما حلال سے آپ کی مرادیہ ہے کہ معدن سے کوئی دفینہ مل جائے جس میں کہ شکہ و شبہ نہ ہو۔ حالا تکہ یہ اس کی بات ہے اور ہم ہے اس کی باذیر س ہو گی۔ بی گی۔ بیک فری فقہاء کا ہے جھے کو تعجب اس امر کا ہے کہ ابد حامد نے سکوت کیا۔ بلعہ محاسی کے قول کی تائید کی۔ وہ کیو تکر کہتے ہیں کہ گومال نیک کا مول میں صرف کیا جائے پھر بھی قول کی تائید کی۔ وہ کیو تکر کہتے ہیں کہ گومال نیک کا مول میں صرف کیا جائے پھر بھی اس کانہ ہونا ہونے ہونے ہونے ہونے اس امر کا ہے کہ ابد حامد نے سکوت کیا۔ بلعہ محاسی کے مول کی تائید کی۔ وہ کیو تکر کہتے ہیں کہ گومال نیک کا مول میں صرف کیا جائے پھر بھی اس کانہ ہونا ہونے نے افغل ہے آگر ابد حامد اس کے بر خلاف ایماع ہونے گا د محلی کر سی درست ہے۔ لیکن صواب ان کے فتوے کے خلاف ایماع ہونے گا د محلی کریں درست ہے۔ لیکن صواب ان کے فتوے کے خلاف ہونے۔

محاسی کا بیہ تول ہے کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے مال سے جدا ہو جائے اس بارے میں ہم بیان کر چکے کہ اگر مال حرام یا مشتبہ ہویاا نسان تھوڑے مال پریاا پنے کسب پر قناعت کر سکے تواس کو جائز ہے کہ اپنے مال سے علیحدہ ہو جائے۔ ورنہ کوئی اس کی وجہ نہیں باقی رہا تعلیہ کا قصہ 'تواس کو مال نے ضرر نہیں پہنچایا بلحہ مال پر خل کر نااس کے لئے مفر ہوا۔ اور رہے انبیاء علیم السلام ان کا بیہ حال تھا کہ حفر ساہر اہیم وشعیب فیرہ کے پاس مال اور کھیتیاں تھیں۔ سعید بن میتب کما کرتے تھے کہ جو شخص مال اپنے بعد والوں کے لئے میر اث چھوڑ جائے۔ ابن میتب چار سود بنار ترکہ چھوڑ کرگئے تھے۔ اور صحابہ نے جو ترکہ چھوڑ اے ابن میتب چار سود بنار ترکہ چھوڑ کرگئے تھے۔ اور صحابہ نے جو ترکہ چھوڑ اس ذمانہ میں مال ایک ہتھیار ہے۔ سلف ہمیشہ مال کی چھوڑ سے اس ذمانہ میں مال ایک ہتھیار ہے۔ سلف ہمیشہ مال کی تحریف کرتے رہے اور زمانے کی آفتوں اور مخاجوں کی اعانت کے لئے مال جمع کرتے رہے۔ بال البتہ ان میں سے بعض نے اس لئے مال سے علیحدگی اختیار کی کہ عبادات میں مشغول رہیں اور دلج بھی حاصل رہے۔ لہذا تھوڑ ہے پر قناعت کی۔ اگر حارث محاسی یوں مشغول رہیں اور دلج بھی حاصل رہے۔ لہذا تھوڑ ہے پر قناعت کی۔ اگر حارث محاسی یوں مشغول رہیں اور دلج بھی حاصل رہے۔ لہذا تھوڑ ہے پر قناعت کی۔ اگر حارث محاسی یوں مشغول رہیں اور دلچ بھی حاصل رہے۔ لہذا تھوڑ ہے پر قناعت کی۔ اگر حارث محاسی یوں مشغول رہیں اور دلوں کو کانہ کامر تبہ قرار د سے مشغول رہیں اور دلوں کو کانہ کامر تبہ قرار د سے مشغول رہیں کو کانہ کام کی تبہر ہے توایک بات تھی 'مگر وہ تواس کو گناہ کامر تبہ قرار د سے مسئول کی کہ تھوڑ امال رکھنا بہتر ہے توایک بات تھی 'مگر وہ تواس کو گناہ کامر تبہ قرار د سے تھوڑ امال کو گناہ کامر تبہ قرار د سے تھوڑ امال کے کہ تھوڑ امال رکھنا بہتر ہے توایک بات تھی 'مگر وہ تواس کو گناہ کامر تبہ قرار د سے تھوڑ امال کی کی میں کر دو تواس کو گناہ کامر تبہ قرار د سے تھوڑ امال کی کی دو تواس کو گناہ کامر تبہ قرار د سے تھوڑ امال کی کی دو تواس کو گناہ کامر تبہ قرار د سے توا کے بات کی دو تواس کو گناہ کامر تبہ قرار د سے توا کے بات کی دو تواس کو گناہ کی دو تواس کو کر دو تواس کو کر کی دو تواس کو کر تو کر کی دو تواس کو کر دو تواس کی کر دو تواس کو کر کی دو تواس کو کر کر کے کو کر کر کے کر کر کو کر کر کے کر کے کر کر کر کر کے کر ک

فصل المعلق الور مبر کا تواب ملے گا۔ اس لئے مختاجی ایک مرض ہے جواس میں بہتا ہوااور صبر کیااس کو اس صبر کا تواب ملے گا۔ اس لئے مختاج لوگ امیروں سے پانچ سویرس پیشتر جنت میں واخل ہوں گے۔ کیونکہ وہ بلا پر صابر رہے۔ اور مال ایک نعمت کے لئے شکر ضروری ہے مالدار جب کہ محنت اٹھا تا ہے اور اپنے آپ کونیک کام میں ڈالٹا ہے جمنز لہ مفتی اور مجابد کے ہواور مختاج ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک گوشے میں الگ بیٹھتا ہے۔ مسمقی اور مجابد سلمی نے کتاب سنن الصوفیہ میں ایک باب باندھا ہے۔ جس میں ذکر کیا ہے کہ فقیر کے لئے کچھ چھوڑ ور نا مکروہ ہے۔ اور وہ حدیث الله علیا کہ اہل میں ذکر کیا ہے کہ فقیر کے لئے کچھ چھوڑ ور نا مکروہ ہے۔ اور وہ حدیث الله علیا ہے خرمایا کہ حدیث میں سے ایک صحافی نے دود بتار چھوڑ کر انتقال کیا۔ رسول اللہ علیات فرمایا کہ جمنم کے دود اغ ہیں۔ مصنف نے کہا کہ اس حدیث سے ججت لانا اس شخص کا کام ہے جو حقیقت حال نہیں سمجھتا کیونکہ یہ صحافی جو انتقال کر گئے تھے۔ ان کا یہ کام تھا کہ صدقہ لیے میں فقیروں سے مز احمت کیا کرتے تھے اور جوا پنیاس تھا اے رکھ چھوڑ ا۔ لہذا سے لیے میں فقیروں سے مز احمت کیا کرتے تھے اور جوا پنیاس تھا اے رکھ چھوڑ ا۔ لہذا سے لیے میں فقیروں سے مز احمت کیا کرتے تھے اور جوا پنیاس تھا اے رکھ چھوڑ ا۔ لہذا سے

فرمایا که دو داغ مبیں۔ اور اگر نفس مال ہی چھوڑ مر نا مکروہ ہو تا تو آنخضر ت عل<del>ظت</del> سعد ے نہ فرماتے کہ تمہارے لئے اپنے دار تول کو خوشحال چھوڑ جانا اس سے بہتر ہے کہ ان کوالی حالت میں چھوڑ جاؤکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ نیز صحابہ رضی الله عنهم سے کوئی اپنے بعد کچھ نہ چھوڑ جاتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول الله علي في في من غيب دي من اينا آدهامال لے آيا۔ آپ نے فرمايا ا عمر رضی اللہ عند بال بھوں کے لئے کس قدر باقی رکھا۔ میں نے عرض کیا جس قدر لایا مول اتنا چھوڑ آیا مول سیاس کرر سول اللہ علیہ نے حضرت عمر سے انکار نہیں فرمایا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ولیل ہے اس قول کے باطل ہونے پر جو جابل صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان کونہ جاہیے کہ کل کے لئے آج کچھ شے ذخیر ور کھے اور کتے ہیں کہ ایباکر نےوالا پرور دگار کے ساتھ سوء ظن رکھتا ہے اور اس پر کماحقہ تو کل مہیں کر تا۔ ابن جریر نے کہا کہ اسی لئے رسول اللہ علیہ فرمانا کہ تم بحریاں یالو کیونکہ ان میں برکت ہے۔ولالت کر تاہاس قول کے فاسد ہونے پر جو بعض صوفیہ کاخیال ہے کہ جوہدہ اینے رب پر توکل رکھتا ہے اس کے لئے ہی بات شایان ہے کہ سبح وشام میں کی وقت کچھ مال اور روپیہ اس کے پاس نہ ہو۔ کیاتم نمیں جانتے کہ رسول الله عظام كارن فرح الى ادواج مطرات كے لئے سال بھر كارز ق ذخر وركھتے تھے

فصل: ۔ پچھ لوگ ہیں جواپنے پاک مالوں سے علیحدہ ہو گئے۔ اور پھر صد قات جولوگوں کا میل کچیل ہے طلب کرنے گئے اور ان میں پڑ گئے۔ کیونکہ انسان کی حاجت منقطع نہیں ہوتی۔ اور عاقل آومی آئندہ کے لئے سامان کیا کرتا ہے۔ اور اہتدائے زہد میں ابنامال جو علیحدہ کرڈالتے ہیں ان کی مثال الیم ہے جیسے کوئی شخص کے کے رائے میں پانی سے سیراب ہو گیالہذا جو پانی اپنے ہمراہ لایا تھااس کو پھینک دیا۔ حام من عبداللہ کہتے ہیں کہ او حصین سلمی اپنی معد ن میں سے بچھ سونا نکال

جار بن عبداللہ کتے ہیں کہ ابو حقیق سلمی اپنی معدن میں سے پچھ سونا نکال لائے۔اس سے اپنا قرضہ اوا کیا۔ جس میں سے کبوتر کے انڈے کے برابر چگر ہا۔اس کو لائے۔اس کو کرر سول اللہ علیقیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ علیقیہ اس کو جمال مصلحت خیال فرمائے کام میں لائے۔راوی نے کہا کہ ابو حصین واہنی جانب سے آئے آپ نے منہ موڑ لیا۔ پھر سے آئے آپ نے منہ موڑ لیا۔ پھر سامنے سے حاضر ہوئے۔رسول اللہ علیقیہ نے سر مبارک جھکا لیا۔ جب انہول نے سامنے سے حاضر ہوئے۔رسول اللہ علیقیہ نے سر مبارک جھکا لیا۔ جب انہول نے

آپ کو بہت تک کیا تو آپ نے وہ سوناان کے ہاتھ سے چھین کر ان کے تھینج مار اکہ اگر لگ جاتا توان کی آنکھ پھوٹ جاتی۔ پھرر سول اللہ عظیمہ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ تم میں سے بعض کی میہ حالت ہے کہ اپناسار امال خیر ات کر ڈالتے ہیں پھر بیٹھ کر او گول کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دیکھوصد قد توبعد فارغ البالی کے ہواکر تاہے۔ اور پہلے اپنے اہل و عیال کو دینا چاہیے ابو داؤد نے اس حدیث کوبر وایت محمود بن لبید ا ہے سنن میں ذکر کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ نے کہا ہم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں تھے اتنے میں ایک آدمی انڈے کے برابر سونالے کر آیااور عرض کی پارسول اللہ علیہ مجھ کو یہ سونااینے قبیلہ کی معدن سے ملاہے۔اس کو صدقہ کرتا ہوں اور میرے پاس اس کے سواکوئی مال شیں۔ رسول اللہ علیہ نے یہ س کر منہ پھیر لیا۔ پھر وہ مخض واہنی جانب ہے آیا۔ آپ نے اعراض فرمایا۔ پھرہائیں طرف سے سامنے آیا تو آپ نے اس ہے وہ سونے کا گلزالے کر اس کو پھینک مارا۔ اگر اس کے لگ جاتا تو آزار پہنچاتا۔ یا کوئی عضوبے کار ہو جاتا پھر فرمایاتم لوگول میں سے بعض کا قاعدہ ہے کہ جو کچھ ان کے یاں ہو تا ہے سب کاسب لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے۔ پھر محتاج ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور لوگون کے سامنے بھیک مانگنے کو ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ویکھو بہتر صدقہ وہ ہے جوانی فارغ البالی کے بعد ہو۔ ایک روایت میں یول آیا ہے کہ آپ نے اس محف ہے فرمایا بنامال ہمارے سامنے سے لے جاؤ۔ ہم کواس کی کوئی حاجت نہیں' ابو واؤد نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت کیا کہ ایک آدمی مسجد میں واخل ہوا۔ ر سول الله علی نے لوگوں سے فرمایا کہ پکھی کیڑے خیرات کریں لوگوں نے پکھی كيڑے خيرات كرديئے۔ان كيڑول ميں سے آپ نے دواس آدى كوعنايت فرمائے ، پھر سب کو صدقہ کی ترغیب دی۔ اس آدمی نے بھی دونوں سے ایک کیڑاا تار کر صدیتے میں ڈالا۔ آپ نے بہ آواز بلند فرمایا کہ توا پناکیڑا لے لے۔

مصنف نے کہا میں نے خود ابو الوفاء عقیل کے ہاتھ کا لکھا ہواد یکھا کہ ابن شاذان کہتے تھے۔ صوفیہ کی ایک جماعت شبلی کے پاس گئ۔ شبلی نے ایک تو نگر آدی کے پاس کی کو بھیجا کہ ان کے کھانے کے لئے کچھ ان سے مانگ لائے۔ اس تو نگر نے قاصد کو داپس کیا اور کہلا بھیجا کہ اے ابو بحر تم تو خدا کے عارف ہواس سے کیوں نہیں مانگ لیتے۔ شبلی نے قاصد سے کہا کہ اس سے جاکر کہو کہ دنیا ایک سفلہ (بری) چیز ہے۔ اس کو تجھ ایسے سفلہ سے طلب کر تا ہوں اور حق سے تو حق ہی کا طالب ہوں۔ یہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org

س کراس نے سودینار بھیج دیئے۔ابن عقبل کہتے ہیں کہ اگر شروع ہی میں اس کلام فہیج سے پیشترہ ہ تو نگر سودینار دے ڈالٹا تو کچھ نہ تھا۔ لیکن اب تو شبلی نے ناپاک رزق کھایاور اینے مہمانوں کو کھلایا۔

فصل السلط المحتال الم

مصنف نے کہا کہ اگر یہ لوگ توکل کے معنی سمجھتے کہ توکل کہتے ہیں خدا تعالیٰ پرول کے و توق رکھنے کو نہ اس کو کہ مال علیحدہ کر دیا جائے تو ایبانہ کہتے گر کیا کریں ان کی سمجھ ہی کم ہے بڑے بڑے معابر و تابعین ذخیر ہر کھا کرتے تھے۔اور مال جمع کیا کریں ان کی سمجھ ہی کم ہے بڑے بڑے ایبا نہیں کیا۔ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت ہم روایت کر چکے کہ جب خلیفہ ہوئے۔اور خلافت کے کاروبار کی وجہ سے اپناکسب چھوڑ دیا تو فرمانے گئے کہ پھر میں اپنے بال پچول کو کمال سے کھلاؤں۔ حالا تکہ یہ قول صوفیہ کے زدیک مشرہ اور اس طرح کہنے والے کو توکل سے خارج کر دیتے ہیں اور اس طرح اس محف پر بھی انکار کرتے ہیں جو یول کے کہ قلال کھانا مجھ کو نقصان اس طرح اس محف پر بھی انکار کرتے ہیں جو یول کے کہ قلال کھانا مجھ کو نقصان کینچائے گا۔ اس بارے میں ابو طالب رازی سے ایک حکایت نقل کرتے ہیں۔ انہول کے کہا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مقام پر تھمرا دوباں کے لوگ وودھ لے کر آئے اور مجھ سے کہنے گئے کہ یہ دودھ پی لو۔ میں نے کہا کہ میں دورھ نہیں پیمؤل گا۔

کیونکہ دود ہے مجھ کو نقصان پہنچا تا ہے۔اس واقعہ کو جالیس برس کا زمانہ گزر گیا۔ایک روز يس نے مقام ابر اہيم كے چيجے نماز ير هي اور الله تعالى سے دعاكى۔ اور عرض كياك خداوند توجانتا ہے کہ میں نے کسی لمحہ میں تیرے ساتھ شریک نہیں کیا۔ یکا یک میں نے سناکہ ایک ہاتف جھے کو آواز دیتاہے کہ بھلادودھ والے روز بھی شریک نہیں کیا۔ مصنف نے کماخدا جانے یہ حکایت کمال تک صحیح ہے۔ جا نناچاہیے کہ جو محف یول کمتا ہے کہ فلال چیز مجھ کو ضرر پہنجاتی ہے تواس کی مراویہ نہیں ہوتی کہ خودوہ چیز ضرر کی فاعل ہے بلحہ صرف میں معنی ہوتے ہیں کہ وہ چیز ضرر کا سب ہے جیساکہ حضرت خلیل نے کہا انھن اضللن کٹیرا من الناس لینی ان بیول نے بہت آومیوں کو گر اہ کرویا۔ اور سیح طور پررسول الله علیہ ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ کو کسی مال نے ابو بحرا کے مال کے مائند نفع نہیں دیا۔ آنخضرت علیہ کا بیہ فرمانا کہ نفع نہیں دیاسی قول کا مقابل ہے کہ نقصان نہیں پہنچایا۔ اور سیح طور پروارد ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو خیبر کے زہر آلود لقمہ کا اثر ہمیشہ مدت معینہ کے بعد اثر و کھا تارہا حتی کہ اب میرے ول کی رکیس کاٹ ڈالیس یہ امر شامت ہو چکاہے کہ نبوت کے زیتبہ سے بڑھ کر کوئی رہبہ کامل اور پورا نہیں۔ اور آنخضرت علیہ نے نفع کو مال کی طرف اور ضرر کو کھانے کی جانب منسوب فرمایا۔ کشی کرناشر بعت پردست درازی ہے۔ لہذاجو شخص اس فتم سے بہودہ بچاس کے ہذیان کی طرف توجہ نہ کی جائے گی۔

فصل الله مصنف نے کہا کہ ہم ذکر کر چکے کہ اوائل صوفیہ اپنے مال سے بوج زہد دورع کے علیحدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہیان کر چکے کہ ان بزرگول کا مقصود خیر تھا۔ لیکن اپنی اس حرکت میں غلطی پر ضرور تھے۔ چنانچہ ان کی مخالفت میں ہم شرع و عقل کا تذکرہ لا چکے۔ باقی رہے متاخرین صوفیہ و دنیا اور مال جمع کرنے کی طرف ماکل ہیں۔ خواہ کی صورت سے ہو وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ راحت کو اختیار کئے ہوئے ہیں اور شہوت سے محبت رکھتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے ہیں جو کسب پر قاور ہیں۔ اور عمل میں نہیں لاتے۔ رباط یا محبد میں بیٹھ کر لوگول کی خیرات پر کھر وسہ ہیں۔ اور معل میں نہیں کا وقت اس بات پر لگار ہتا ہے کہ کوئی آدمی آکر دروازہ کھی کھی نے خوب معلوم ہے کہ مرد غنی اور پوری قوت والے کے لئے صدقہ لینا جائز کھیں۔ اور یہ لوگ کے لئے صدقہ لینا جائز کھیں۔ اور یہ لوگ کے لئے صدقہ لینا جائز کھیں۔ اور یہ لوگ کے لئے صدقہ لینا جائز کھیں۔ اور یہ لوگ کی ہو کہ او قات ظلم کرنے خواہ کوئی صدقہ بھیج۔ اکثر او قات ظلم کرنے نہیں۔ اور یہ لوگ کے ایک او قات ظلم کرنے خواہ کوئی صدقہ بھیج۔ اکثر او قات ظلم کرنے

والے چو تکی لینے والے صدقہ بھیجتے ہیں تواس کورو نہیں کرتے اور اس بارے میں باہم کھے کلمات مقرر کئے ہیں۔ ایک سے کہ اس کانام فتوح رکھاہے دوسرے سے کہ خداکی طرف سے ہے۔لہذا خدا کاعطیہ رو نہیں کیا جاسکتا۔اور اس کے سواکسی کا شکرنہ کرنا چاہے۔ حالا تکہ یہ سب باتیں خلاف شریعت اور جمالت کی ہیں۔ اور حلال بھی ظاہر ہے۔ اور حرام بھی ظاہر ہے۔ ان دونوں کے در میان مطعبہات ہیں۔ جس نے ان کو چھوڑااس نے اپنادین یاک کیا۔ ابو بحر صدیق کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے مشتبہ چیز كے كھاتے سے منع فرمايا۔ صالحين كا قاعدہ تھاك ظلم اور مشتبه مال والے كامدىيد قبول ند كرتے تھاكثر سلف كايد حال تقاكه عفت اور طهارت كے خيال سے اپنے بھائيوں كے صله نه قبول فرماتے تھے۔ الو بحر مروزی نے کمامیں نے الو عبداللہ سے آیک محدث کا تذكره كيا۔ من كر يولے كه خداان ير رحم كرے اگر ايك عادت ان ميں نه موتى توكيا خوب آدمی تھے۔ یہ کر خاموش رہور ہے۔ پھر کہنے لگے کہ تمام خصلتوں کوانسان کائل طور پر حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے ان سے کما کیاوہ محدث صاحب سنت پر میں۔جواب دیا کہ اپی جان کی قتم میں نے خود ان سے حدیث لکھی ہے۔ لیکن ایک عادت ان میں یہ تھی کہ کھ پرواہ نہ کرتے تھے۔جس سے چاہتے تھے لے لیتے تھے۔ مصنف نے کہاہم نے سا ہے کہ کوئی صوفی کی امیر کے پاس گیاجو ظالم تھا۔ اس کو نفیحت کی۔اس نے کچھ دیا۔ صوفی نے لے لیا۔ امیر کمنے لگاکہ ہم سب لوگ شکاری ہیں۔ گر جال مختف ہیں۔ علاوہ اس بیان مذکورہ کے ہم کہتے ہیں کہ ونیا کے واسطے ذات اٹھانے سے ان لوگوں کی غیرت کمال جاتی رہی۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اوپر کا ہاتھ نیچ کے ہاتھ سے بہتر ہے۔اوپر کے ہاتھ سے مراد دینوالا ہاتھ ہے۔ علاء نے اس کے میں معنی میان کئے ہیں۔ اور میں تفیر حقیق ہے۔ بعض صوفیہ نے اس کی تاویل کی ہے کہ اوپر کا ہاتھ لینے والا ہے۔ ابن تخیبہ نے کمایہ تاویل میرے نزدیک فقط ان لوگول کی ہے جو بھیک مانگنے کو عمدہ جانتے ہیں لمذاوہ دون جمتی 253570-

فصل: مصنف نے کہااوائل صوفیہ مال کے حاصل ہونے پر غور کیا کرتے تھے کہ کس صورت ہے آتا ہے اور اپنے کھانے کی تفتیش کیا کرتے تھے۔احمد بن حنبل ہے کسی نے سری مقطی کی نسبت سوال کیا جواب دیا کہ وہ ہزرگ طیب المطعم یعنی پاک طال کھانے والے مشہور ہیں۔ سری کتے ہیں ایک مرتبہ جماد ہیں میر ااور ایک جماعت کا ساتھ ہوا ہم نے کر اید پر ایک مکان لیا اس میں میں نے ایک تنور لگایا۔ وہ لوگ ورع کے خیال ہے اس تنور کی روثی نہ کھاتے تھے۔ صوفیہ حال کے زمانے والے جو نظر آتے ہیں انہوں نے نیاشیوہ اختیار کرر کھا ہے۔ کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ کمال سے مال حاصل کیا ہے۔ یہ امر تعجب خیز ہے۔ میں خود ایک بار ایک رباط میں داخل ہوا۔ وہاں کے شیخ کو دریافت کیا۔ معلوم ہواکہ قلال امیر کو خلعت طنے کی مبارک باود یئے کہا کہ اس کے پاس گئے ہیں۔ یہ امیر اہل کفرو ظلم سے تھا۔ میں نے من کر کماوائے ہو جائے گئے۔ تاکہ وہاں کر فروشی کریں۔ تم لوگ باوجود قدرت کے صد قول اور ہدیوں جائے ہو گئے کہرتے ہو۔ اور ان کو اس بھی جائے گئے۔ تاکہ وہاں کر فروشی کریں۔ تم لوگ باوجود قدرت کے صد قول اور ہدیوں بر تھی کر کے ہیں ما گئے پھرتے ہو۔ اور ان کو اس بو شاک پر جو جائز نہیں اور اس حکومت پر جس میں انصاف نہیں مبارک بادد ہے ہو۔ خدا کی فتم تم اسلام کے لئے سب ضرر رسانوں سے بڑھ کر ضرر رسال ہو۔

فصل: مصنف نے کہاکہ شیوخ میں سے ایک جماعت کا یہ حال ہے کہ مال مشتبہ جمع کرتے ہیں۔ پھر اس جماعت کی قسمیں ہیں۔ بعض توباد جود کشرت مال کے اور جمع کرنے کی حرص کے زہد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالا تکہ یہ دعویٰ ظاہری حالت کے خلاف ہو تا ہے۔ اور بعض باوجود جمع کرنے کے فقر وافلاس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اکثر یہ لوگ زکوہ کا مال لے کر فقیروں کا حق مارتے ہیں۔ حالا تکہ زکوہ لیناان کو جائز نہیں۔ ایو الحسن سطامی جو ابن ملحیان کی رباط کے شیخ تھے صوف پہنا کرتے تھے۔ لوگ نہیں۔ اور سے ان کے ملے کو آتے اور ان سے برکت لیتے تھے جب انتقال کیا تو چار ہزار و بنار چھوڑ مرے۔ مصنف نے کہا یہ نمایت فیجیات ہے۔ صبح طور پر مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک شخص نے انتقال کیا اور دود بنار چھوڑ ہے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جمنم کے دود اغ ہیں۔

لباس کے بارے میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کابیان مصنف نے کہااوائل صوفیہ نے جب سناکہ رسول اللہ عظامی لباس مبارک میں پوند لگایا کرتے تھے۔اور عائش ہے آپ نے فرمایا جب تک پوندنہ لگایا کرو کپڑا جدا نہ کیاکرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لباس میں پوند گئے تھے اور اولیں قرنی ملبہ

کے ڈھر پر سے پوند چناکرتے تھے۔ ان کورات میں وھوتے پھری کر پہنتے تھے۔ لہذا
ان لوگوں نے پوند گئے لباس اختیار کئے۔ حالا نکہ اپنے قیاس کرنے میں یہ لوگ بہت
دور جاپڑے کیونکہ رسول اللہ علی اور اصحاب رضی اللہ عظم پھٹے پرانے حال میں رہنا
پند فرماتے تھے۔ اور یہ جہ زہر و تقویٰ کے دنیا کی زینت سے منہ موڑتے تھے۔ اور اکثر
بزرگوار تو مخابی کے سب سے ایساکرتے تھے۔ چنانچہ مسلمہ بن عبد الملک سے مروی
بزرگوار تو مخابی کے سب سے ایساکرتے تھے۔ چنانچہ مسلمہ بن عبد الملک سے مروی
بزرگوار تو مخابی کے سب سے ایساکرتے تھے۔ چنانچہ مسلمہ بن عبد الملک سے مروی
بزرگوار تو مخابی کے سب سے ایساکرتے تھے۔ چنانچہ مسلمہ بن عبد الملک سے مروی
بزرگوار تو مخابی کے سب سے ایساکرتے تھے۔ چنانچہ مسلمہ بن عبد الملک سے مروی
بر اس ایک کوئے عبد المومنین کاکرتاد ہو ڈالو۔ وہ یہ لیں کہ خدا کی قشم ان کے پاس
بر اس ایک کوئے کوئی اور کرتا نہیں۔ لیکن جب یہ فقر کی نیت اور خشہ حالی کے ادادے سے نہ ہو تو اس کے کوئی معنی نہیں۔

فصل الله مصنف نے کہ اہمارے زمانے کے صوفیہ کی تو یہ حالت ہے کہ دویا تین کپڑے مختف رنگ کے لیے ہیں اور ان کو بھاڑ کر چوڑتے ہیں۔ لہذاان کے لیاس میں دووصف جمع ہو جاتے 'شہوت بھی اور شہرت بھی۔ کیو نکہ ایسے پوند گئے لباس کا پہناا کٹر مخلوق کے نزدیک دیبان سے بھی مر غوب ترہے۔ اور ایسے لباس والا مشہور ہو جاتا ہے کہ زاہدوں میں سے ہے۔ بھلا کیاتم ان لوگوں کودیکھتے ہو کہ پیوند گئے کپڑے پہن کر سلف کے مائند ہو جاتے ہیں یہ محض ان کاخیال ہے۔ کیونکہ شیطان نے ان کو فریب دیا ہے اور ان کے کانوں میں پھونک دیا ہے کہ تم صوفیہ ہو۔ اس لئے کہ صوفیہ ہو۔ اس لئے کہ صوفیہ پیوند لگا لباس پہنا کرتے تھے اور تم بھی وہی پہنتے ہو۔ یہ کم مخت اتنا نہیں جانے کہ تصوف صور تا نہیں ہو تا ہے۔ اور اگلونہ صور تا تصوف سے نسبت ہے نہیں کہ متعقد مین ضرور تا پیوند لگاتے تھے اور پیوند لگے لباس معنی۔ صور تا تو اس لئے نہیں کہ دوہزر گوار اہل ریاضت وال زہد تھے۔

فصل: مصنف نے کہاکہ اس قوم ند موم میں سے پچھ لوگ ایسے ہیں جو کپڑوں کے پنچے صوف پہنتے ہیں اور اس کی آسٹین ظاہر کردیتے ہیں۔ تاکہ اپنالیاس لوگوں کو دکھلا کیں ایسے لوگ رات کے چور ہیں۔ بعض وہ ہیں جو نرم کپڑے ذیب تن کرتے ہیں پھر ان کے اوپر سے صوف ڈالتے ہیں۔ بیہ لوگ تھلم کھلا دن وہاڑے ڈاکہ مارتے ہیں۔ دوسر سے صوفیہ ایسے آئے کہ صوفیوں سے مشابہ توبناچاہا۔ مگر پھٹے پرانے حال سے رہناان پر گرال گزرا۔ اور خوش عیشی پیند کی۔ اور یہ بھی ٹھیک نہ سمجھاکہ تصوف کی صورت سے علیحدہ ہوجائیں۔ تاکہ معاش کاسلسلہ ہے کارنہ ہوجائے۔ لہذا انہوں نے اعلیٰ ورجہ کا فوط یعنی سندی کپڑے کا کر تااور عمامہ باندھا مگروہ عمامہ بلا نقش و نگار یعنی سادہ رکھا۔ اب آب شخص کا کر تااور عمامہ پانچے ریشی کپڑوں کی قیمت کا ہے۔ البیس نے ان کویہ بھی فریب دیاہے کہ تم بذات خود صوفی ہو۔ اور مقصود ان کا صرف یہ ہے کہ تصوف کی رسمیں اور اہال دنیا کے نازہ نعمت دونوں حاصل ہوجائیں ان لوگوں کی علامت ایک یہ ہے کہ یوجہ کر و نخوت کے امیر ول سے دوستی رکھتے ہیں۔ اور فقیروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ عیسی بن مریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے بنی اس اگر انگیل سے علیحدہ رہایں تو چاہوں جیسا پہنتے ہواور تم انہوں جیسا پہنتے ہواوں کہ تمہارے دل چھاڑ کھانے والے بھیز یوں ایسے ہیں۔ دیکھو لباس تو چاہے باد شاہوں جیسا پہنو۔ مگر خوف النی سے اپنے دلوں کو فرم کرو۔

مالک بن وینار نے کما کہ بہت ہے لوگ ایے بھی ہیں کہ ادھر قاربول سے ملتے ہیں توان کے ساتھ ایک حصد لگتے ہیں اور او هر ظالموں اور اہل دنیاہے ملتے ہیں توان کے ساتھ ایک حصہ لیتے ہیں۔ پس تم لوگ خدا کے قاریوں میں سے ہو جاؤ۔خدا تعالی تم کوبرکت وے مالک بن ویتار نے بھی کماکہ تم ایسے زمانے میں ہو جو دور نگا ہے۔ تمارے زمانے کو اہل بھیر ت بی ویکھتا ہے۔ تم اس زمانے میں ہوجن لوگوں کا کبر وغرور بردھ گیا ہے۔ اور ان کے مونہول میں ان کی زبانیں سوج گئی ہیں۔ لہذا دہ لوگ آخرت کے اعمال سے و نیاطلب کرتے ہیں۔ تم ان سے چے رہو۔ ایبانہ ہو کمیں تم کو ا ہے جال میں پھنسالیں۔ نیز مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک جوان آدمی کو دیکھا جو ہر وقت مجد میں رہتا تھا۔ اس کے یاس جابٹے اور کنے لگے کیاتم جا بتے ہو کہ میں تمهارے بارے میں کی چو تل وصول کرنے والے حاکم سے گفتگو کروں۔وہ تم کو پچھ وے دیا کرے اور تم ان کے ساتھ رہو۔ جواب دیا اے ابدیجیٰ جو آپ کا بی جائے کیجئے۔ مالك نے ايك مظمى خاك لى اور اس كے سرير وال دى۔ نيز مالك سے معقول بك وه کتے ہیں ایک جوان آوی صوفی میرے یاس آیا کرتا تھادہ اس بلامیں گر فار ہواکہ بل کی حکومت اس کو ملی۔ ایک باروہ نماز پڑھ رہا تھا۔ وریا ہے ایک مشتی گزری جس میں ایک بھو تھی۔ اس کے اعوان واصحاب بکارے کہ مشتی کو قریب کر تاکہ ہم عال صاحب کے لئے ان کی بہلخ پیڑ لیں۔ توانہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا بعنی دو سخی لینا۔ راوی کمتا

ہے کہ مالک اس حکایت کو نقل کر کے روپڑتے تھے۔اور ہم نشینوں کو ہنایا کرتے تھے۔
مجرین حنیف کہتے ہیں کہ میں نے رویم سے کہا جھ کو پکھ وصیت کیجئے۔
جواب دیا کہ اصلی بات اپنی روح کا خدا کی راہ میں لگانا ہے۔ورنہ صوفیہ کی چپنی چپڑی
باتوں میں مشغول نہ ہوالہ عبدالرحمٰن سلمی نے کہامیں نے اسپے باپ سے ساہ کہتے
تھے جھے کو خبر ملی ہے کہ ایک آدمی نے شیل سے آکر بیان کیا کہ آپ کے اصحاب میں سے
ایک جماعت یماں اتری ہے جو جامع معجد میں ٹھمری ہے۔ شیلی ویکھنے کو گئے ویکھا کہ
مرقع (پوندوالالباس)اور فوط پہنے ہوئے ہیں بید دیکھ کریہ شعر پڑھا:۔

اما الخيام فانها كخيامهم

وارى نساء الحي غير نسائها

(ترجمہ) خیمے تو ضرور و لیے ہی ہیں جیسے معثوقہ کے قبیلہ کے خیمے ہیں گر دیکھا ہوں کہ قبیلہ کی عور تیں ان عور توں سے بالکل جدا ہیں۔

مصنف نے کہ اجا نناجا ہے کہ ان صوفیوں کو متقد مین کے ساتھ تثبیہ دینے میں یہ کھوٹاپن کی پر چھپا ہمیں۔ سوائے بردے ہی غی و کند ذہن آدمی کے اور اہل عقل تو خوب جانتے ہیں کہ بھوٹڈ کے طریقے سے پر دہ میں بات کئی ہے۔ اور یہ مضمون ایسا ہے جیسے کسی شاعر نے چند شعر کے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے:۔ ''میں نے ظبا کی نیل گایوں کو ان سے تثبیہ وی اگر تجھ میں رہی توساکن کے برابر ہمیں ہے کیا غیر ناطق کو ناطق سے تثبیہ ہے۔ ناطق سے تثبیہ ہے۔ ناطق سے تثبیہ ہے۔ اس کو میں خوب جانتا ہوں گرفقط مغالط او سے کے طور پر اپنے ساتھیوں سے پو چھاکہ اس کو میں خوب جانتا ہوں گرفقط مغالط او سے کے طور پر اپنے ساتھیوں سے پو چھاکہ یہ گھر کس کا ہے''۔

فصل: مصنف نے کہامیر بندویک فوط اور مرقعوں کا پہنتا چار وجہ کے مروہ ہے ایک توبہ سلف کا بہ لباس نہیں۔وہ بزرگ صرف ضرور تأہیو ندلگاتے تھے دوسرے اس لباس میں فقر وافلاس کا دعویٰ پایا جاتا ہے۔حالا تکہ انسانوں کو حکم ہے کہ اللہ تعالٰی کی نعتوں کا اظہار کرے تیسرے زہدو تقویٰ کا اظہار ہوتا ہے۔حالا تکہ ہم کو اس کے چھپانے کا حکم ہے۔ چو تھے ان لوگوں کی مشابہت پائی جاتی ہے جو شریعت سے دور ہیں۔اور جو شخص کی قوم سے مشابہت کرے گاوہ انہیں میں سے ہوگا۔ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ عیادہ نے فرمایا جو شخص کی قوم سے مشابہت رکھے گاوہ انہیں میں سے ہوگا۔ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ عیادہ نے فرمایا جو شخص کی قوم سے مشابہت رکھے گاوہ انہیں میں سے کہا کہ رسول اللہ علیہ تا کہ فرمایا جو شخص کی قوم سے مشابہت رکھے گاوہ انہیں میں سے

--

ابو ذرعہ طاہر بن محمد نے بیان کیا کہ مجھ کو میر ہے باپ نے خبر دی کہ میں جب اپنے دوسر ہے سفر میں بغداد کو گیاد ہاں شخ ابو محمد عبد اللہ بن احمد عسکری کے پاس صدیث پڑھنے کے لئے حاضر ہوادہ صوفیہ کے منکر تھے۔ میں ان سے پڑھنے لگا۔ مجھ سے بولے ان شخ آگر تم ان جابل صوفیوں میں سے ہوتے تو میں تم کو معذورر کھناتم عالم آدمی ہو۔ رسول اللہ علیہ کی حدیث میں مشغول ہو اور اس کی تلاش میں سعی کرتے ہو۔ میں نے جواب دیا اے شخ میری کسبات پر آپ نے انکار کیا۔ بھلاد کیموں تو سی آگر شریعت میں اصل نکل آئی تواس کو لازم پکڑلوں گا۔ اور آگر شریعت میں پکھا اصل نہ ہوئی تو چھوڑ دول گا۔ کہنے گئے یہ پوند جو تمہارے مرقع میں گئے ہیں۔ میں نے کہا اے شخ حضر ت اسماء بنت الی بحر میں میں کہ جو رہے گئے تھے۔ آپ کا انکار اس الے واقع ہوا کہ یہ پوند اس کیرا سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے۔ آپ کا انکار اس لئے واقع ہوا کہ یہ پوند اس کیرا ہے کی جن سے نہیں۔ اور دیبان بھی جبہ مبارک کی جنس سے نہیں۔ اور دیبان بھی جبہ مبارک کی جنس سے نہیں۔ اور دیبان بھی جبہ مبارک کی جنس سے نہیں۔ اور دیبان بھی جبہ مبارک کی جنس سے نہیں اس کی اصل جنس سے نہیا مرقع جائز ہے۔

مصنف نے کہاکہ سکری کا انکار درست تھا۔ ابن طاہر نے کم علمی ہے ان پر
رد کیا۔ کہ جوڑ گئی ہوئی آستیوں اور گریبان والے جبہ کو جو عادت کے طور پر پہنا جاتا
ہے۔ ایساخیال کیا کہ اس جبہ کے پہننے میں شہرت نہیں۔ لیکن یہ پوند جو لگائے جاتے
ہیں ان میں ظاہری شہرت اور زہد کے دعویٰ کی صورت پائی جاتی ہے اور ہم ہمیان کر چکے
ہیں کہ یہ لوگ اچھے خاصے کپڑے کو گئڑے گئڑے کر کے پیوند بنا لیتے ہیں۔ جو محض
بلا ضرورت ہوتا ہے۔ اور بوجہ اس کے خوصورت ہونے کے اپنی خواہش پوری کرتے
ہیں۔ اور زہدکی شہرت بھی چاہتے ہیں۔ اس لئے یہ لباس مروہ ہے جس کا تزکرہ خود
مشائخ صوفیہ کی ایک جماعت نے کیا ہے۔ چنانچہ ہم ہیان کر چکے۔

جعفر حذاء کتے ہیں جب باطنی فوائد اس قوم نے گم کر دیئے تو ظاہری آرائش و نمائش میں پڑگئے۔ قوم سے مراد فوط اور رکئے کپڑے پیننے والے ہیں۔ توری نے کماکہ بیوند لگے لباس ایک زمانے میں موتی کے پردے تھے۔ اور اب تو مزبلوں کے مر دار ہوگئے تھے۔ انن باکویہ نے کما مجھے کوابد الحن حظلی نے خبر دی کہ محمد بن علی نے بیوند لگے لباس والے لوگوں کو دیکھے کر کما میرے بھائیو آگر تممارے لباس

تمہارے باطن کے موافق ہیں تو تم نے لوگوں کو اپنے باطن پر مطلع کرنا پیند کیااور اگر
اس کے مخالف ہیں تو خداو ند کعبہ کی قتم تم ہلاک ہو گئے۔ ابو عبداللہ محمد بن عبدالخالق
دینوری نے اپنے بعض اصحاب ہے کہا تم جو آج کل کے صوفیہ کا ظاہری لباس دیکھتے ہو
اس کو دیکھ کرخوش نہ ہونا۔ یہ لوگ جب اپناباطن خراب کر چکے تو طاہر کو آرائش دے
رہے ہیں۔ ابن عقیل نے کہا میں ایک روز حمام میں گیا۔ ایک کھو نٹی پر ایک ہونے تھے۔ میں نے حمامی ہے ہو چھاکہ یہ کھو نٹی پر جبہ
دیکھا جس میں فوط کے جوڑ گئے ہوئے تھے۔ میں نے حمامی ہے ہو چھاکہ یہ کھو نٹی پر جبہ
مراف عمل جمع کرنے کے لئے شہر در شہر گھو متا پھر تاہے۔
سے مال جمع کرنے کے لئے شہر در شہر گھو متا پھر تاہے۔

مصنف نے کہاصوفیہ میں بعض ایسے ہیں جو مرقع کو پیوند پر پیوند لگاتے رہتے ہیں بیں بیاں تک کہ حدور جہ کا کثیف ہو جاتا ہے۔ ابن حباب ابو انحسین جو ابن الکرینی کی صحبت میں رہے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ کو ابن الکرینی نے وصیت کی کہ میر امرقعہ میر سے بعد تم لینا۔ میں نے ویکھا تو وہ مرقعہ گیارہ رطل کا تھا۔ جعفر نے کہا اس وقت میں مرقعوں کانام وزن سے لیا کرتے تھے۔

فصل: صوفیہ نے قرار دیا ہے کہ یہ مرقع صرف شیخ ہی کے ہاتھ سے پہناجا تا ہے اور اس کے لئے ایک اسناد متصل مقرر کی ہے جو سر اسر کذب دور وغ ہے۔ محمد بن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس میں شیخ کے ہاتھ سے خرفہ پہننا سنت لکھا ہے اور اس کو سنت گر و انا ہے۔ اور ام خالد کی صدیث سے جحت پکڑی کیو نکہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ام خالد کو میر سے پاس لاؤ۔ مجھ کو آنخضرت میں خاصر کیا گیا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے مجھ کو وہ کرتی بہنائی اور فرمایا پہنواور پھاڑو۔

مصنف نے کہار سول اللہ علیہ نے ام خالہ کو فقط اس لئے پہنایا تھا کہ دہ اس وقت جار برس کی چی تھیں۔ ان کے باپ خالد بن سعید بن العاص تھے اور مال جینہ بنت خلف خیس۔ یہ دونوں حبشہ کو ججرت کر گئے تھے۔ وہاں جاکر ام خالد پیدا ہو نیس ان کا مامند تھا۔ جب حبشہ ہے آئے تور سول اللہ علیہ نے ام خالد کو پیار کیا۔ کیونکہ وہ کم من خیس ابذا یہ طریقہ سنت نہ ہوگا۔ رسول اللہ علیہ کی عادت شریفہ لوگول کو لباس بہنا نے کی نہ تھی۔ اور نہ صحابہ و تا بعین نے ایسا کیا۔ علاوہ ازیں صوفیہ کے نزدیک بوجے پہنا نے کی نہ تھی۔ اور نہ صحابہ و تا بعین نے ایسا کیا۔ علاوہ ازیں صوفیہ کے نزدیک بوجے

کو چھوڑ کر چھوٹے کو پہناناسنت نہیں۔اور نہ سیاہ خرقہ ہوناسنت ہے۔بلحہ مرقعہ یا فوط
سنت بتاتے ہیں۔ام خالد کی حدیث کے موافق انہوں نے سیاہ خرقہ پہننا کیوں نہ سنت
قرار دیا۔ محد بن طاہر نے اپنی کتاب ہیں ایک باب باندھا ہے جس میں شخ کا مرید کے
ساتھ مرقع پہنانے ہیں شرط کرناسنت لکھا ہے اور عبادہ کی حدیث سے جحت پکڑی ہے
ہم نے رسول اللہ عظامت ہے۔ اس امر پر بیعت کی کہ شکی و فراخی میں اطاعت و
فرمانبر داری کریں گے مصنف نے کہااس باریک فقہ پر غور کرناچاہے کہ کجامرید کے
ساتھ شخ کا شرط کرنا اور کجابیعت اسلام پر جو لازم اور داجب الاطاعت ہے رسول اللہ
عظامتہ کاشرط فرمانا۔

فصل:۔ باقی رہاصوفیہ کار نگے کیڑے پہننا پس وہ اگر نیلے رنگ کے ہیں توان لو گون سے سفید لباس ہے اور اس کی شہرت نیلے کیڑے سے زیادہ ہے اور اگر پوند لگے یعنی مرقع ہیں توبداور بھی شہرت میں بوھ کر ہیں۔ شریعت نے سفید کیڑے پیننے كا حكم ديا ب اور شهرت كے لباس سے منع كيا ہے۔ چنانچہ سفيد كيڑے يہننے كى نسبت ابن عبال سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایاتم سب کیروں میں سفید کیرا بہنا کرو۔ کیونکہ وہ سب کیڑوں ہے اچھاہے اور اس میں اپنے مرنے والے کو گفن دیا کرو۔ سمرہ بن جندب نے کہا کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایاتم سفید کیڑے پہنا کرو کیونکہ وہ بہت یاک اور عمرہ ہوتے ہیں۔ اور ان ہی میں اپنے مروے کفنایا کرو۔ ترفدی نے کہا بیہ دونوں حدیثیں میچ ہیں۔اور ابن عمر ہے بھی اسباب میں مروی ہے نیز ترمذی نے کما کہ اہل علم کے نزویک بھی مستحب ہے۔ احمد بن صنبل اور اسحاق کا قول ہے کہ ہمارے نزدیک کفن دینے کے لئے سفید کیڑا محبوب ترہے محدین طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب اندھاہے جس میں ریک کیڑے پہناسنت لکھاہے اور اس حدیث سے جمت پکڑی ہے کہ رسول اللہ علی نے سرخ طلہ پہنا اور فتح مکہ کے روز جب آپ تشریف لاے تو ساہ عمامہ باندھے ہوئے تھے۔مصنف نے کمااس بات سے انکار نہیں کیا جاتا ہے کہ رسول الله علية في لناس بهنا ب اورنداس كالكاركيا جاتا بكداس كايمننا جائز ب خود آنخضرت علی ہے مروی ہے کہ آپ کو سرخ رنگ اچھالگنا تھا۔ مسنون لباس تو فقدوہ ہے جس کا آپ محم و بے تھاور جس پر مداومت فرماتے تھے۔ یول توصحاب رضی الله عنهم ساہ سرخ لباس بہنا کرتے تھے۔لیکن فوط اور مرقعے ہم ضرور کمیں گے کہ

شرت کے لباس ہیں۔

فصل:۔ لباس شرت کے مکروہ و ممنوع ہونے کے بارے میں ابوذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ عنایت نے فرمایا جو شخص شہرت کالباس پہنے گاجب تک اس کونہ اتارے گا اللہ تعالیٰ اس سے روگر دال رہے گا۔ ابو ہر برہ اور زبید بن عامت رضی اللہ عنهم ے مروی ہے کہ رسول اللہ علقہ نے دوشہر تول سے منع کیا۔ صحابہ نے عرض کیایا ر سول الله عليه و وشهر تيس كياجي ارشاد فرماياكه لباس كاپتلا اور گاژها مونا نرم اور شخت ہونا 'برااور چھوٹا ہونالیکن ہال ان دونول کے در میان راستی و میانہ روی اختیار کرو۔ ابن عمر نے کہاجو شخص شہرت والالباس پینے گا قیامت کے دن خدااس کو ذکیل کرے گا۔ مصنف تے کما نیز این عمر اے مروی ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا جو شهرت والا لباس سنے گا۔ خدا تعالیٰ اس کوذلت بہنائے گا۔لیث نے شہر بن حوشب سے روایت کیا ، اوالدر داء نے کہاجو شخص مشہور چار پائے پر سوار یا مشہور لباس پینے گاجب تک وہ اس پررے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض رکھے گا۔ خواہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزویک قابل اکرام ہی کیوں نہ ہو مصنف نے کہا ہم روایت کر چکے کہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو کوئی بردا کم درجے کا لباس سنے دیکھا تو فرمایاس کومت پہنویہ شہرت کا کپڑا ہے۔مقابل ىن ريده نے كمامير باپ ريده كتے بيں كه ميں رسول الله عليہ كے ساتھ فتح خيبر میں موجود تھا۔ اور ان لو گول میں تھاجو قلعہ پر چڑھ گئے تھے۔ میں وہال چڑھ کر ایسا سامنے کو اہواکہ رسول اللہ علیہ نے اچھی طرح جھے کودیکھا۔ اور دہال سے آیا تو میں سرخ کیڑے پنے ہوئے تھا۔ میں نہیں جانتا کہ شہرت کے واسطے اسلام میں اس سے بوھ کر کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہو۔ سفیان توری نے کہا صحابہ رضی اللہ عنهم دو شہر تول کو مکروہ جانتے تھے۔ ایک تواسے نفیس کیڑے جن کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔اور لوگ اس کی طرف آئکھیں اٹھائیں۔ دوسرے ایسے روی کپڑے جن سے حقیر ہوجائے اور ذلیل سمجھا جائے۔ معمر نے کہاایوب کاکر تالمباد کھے کرمیں نے ان پر ناراضی ظاہر کی۔ اور کہنے گئے کہ سنوگز شتہ زمانے میں نیجالباس ر کھناشہرے میں واخل تھا۔ مگر آج کل او نیجار کھنے میں شہرت ہے۔

فصل: مصنف نے کماصوفیہ میں صوف کے پیننے والے بھی ہیں۔اور جت لاتے ہیں کہ رسول اللہ عظام نے صوف پہنا ہے اور صوف پیننے کی فضیلت معقول ا

اور اظمار زمددونول یائے جاتے ہیں۔

انس نے کمار سول اللہ عظالیہ نے فرمایاجو شخص او گول میں مشہور ہونے کیلئے صوف کا لباس بنے تواللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ضرور خارش کا کیڑا پہنائے گا۔جس ے اس کی رکیس گریزیں گی۔این عباسؓ نے کمار سول اللہ علیہ فی نے فرمایاجو لوگ ریاء كى غرض سے صوف كالباس يمنت بيں ان سے اللہ تعالى كے سامنے زمين فرياد كرتى ہے۔ خالد بن شوذب نے کما میں حسن (بھری) کے پاس موجود تھا۔ استے میں فرقد آئے۔ حسن نے ان کا کمبل پر کر ان کی طرف بوھایا اور بولے کہ اے ام فرقد کے بیٹے اس ممبل میں کوئی برونیکی نہیں 'بلحہ اصلی برونیکی اعتقاد ول اور صدق عمل ہے۔ ابو شداد مجاشعی نے کہا حن (بھری) کے سامنے صوف سننے والوں کا تذکرہ آیا۔ میں نے سناكه تنين بار حسن يولے خدا كھوئے ان كم ختول كو كيا ہو كيا اسے دلول ميں توكير وغرور يوشيده ركھتے ہيں اور لباس ميں عجز و تواضع ظاہر كرتے ہيں۔ خدا كی قتم ان لوگوں كو اینے لباس پراس سے بھی زیادہ غرور ہے جس قدر دوشالے والے کواپنے دوشالے پر ہو۔ حسن کے پاس ایک آدمی صوف پینے والول میں سے آیاجو صوف کا جبہ پنے تھااور صوف کا عمامہ باند سے تھا'اور صوف کی چادر اوڑ سے تھا آگر بیٹھااور زمین کی طرف اپنی نگاہ کرلی۔اور ذرااوپر سرنہ اٹھایا۔شاید حسن کواس کی بیہ حرکت مغرورانہ معلوم ہوئی۔ کہنے لگے ایسے بھی لوگ ہیں جو کبر و غرور اپنے سینوں میں رکھتے ہیں۔خدا کی فتم انہوں نے این دین کو قابل تشنیع مالیا۔

پھر ہولے کہ رسول اللہ علی منافقوں کی بیت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لوگوں نے بوچھاکہ اے ابو سعید منافقوں کی بنیت کیا ہے۔ جواب دیا کہ لباس سے

خشوع ظاہر کر نااور ول میں خشوع نہ ہونا۔ ابن عقیل کتے ہیں کہ یہ کلام ایسے مخف کا ہے جو لوگوں کو خوب پہچانتا ہے اور لباس سے و هو کا نہیں کھاتا۔ خود میں نے انہیں لوگوں سے ایک کودیکھاجو صوف کا جبہ پہنے ہوئے تھا۔ اگر کوئی اس کو بول کمہ کر پکارتا تھاکہ اے فلال کےباب تووہ اور اس کے ساتھی برامانتے تھے۔معلوم ہواکہ ان لوگون كے نزد يك صوف وہ عمل كرتا ہے جواوباش كے نزديك دياج بھى شيس كرتا \_ضمرہ نے کماکہ جھے سے ایک آوی نے بیان کیا کہ حمادین افی سلیمان اصر ہیں واخل ہوئے ان كے پاس فرقد سنجى صوف كاكيڑا بينے ہوئے آئے جمادان سے بولے اپناو پر سے بيد ا پی نصر انت اتار ڈال ہم نے دیکھاکہ ہم ابر اہیم تھی کا اسطار کیا کرتے تھے وہ نکلتے تھے اور زعفرانی لباس پنے ہوتے تھے۔ خالدے مروی ہے کہ ابد قلابہ نے کماتم صوف کے لباس والول سے بچے رہو۔ ابد خالد کہتے ہیں کہ عبد الكريم ابد اميہ صوف كالباس پينے ہوئے او العالیہ کے پاس گئے او العالیہ ان سے بونے کہ بیر راہوں کی بوشاک ہے۔ ملمانوں کا توبہ قاعدہ تھاکہ جب کہیں آتے جاتے تھے تو آرائش کرتے تھے۔فضیل نے کماتم لوگوں کے لئے صوف پین کر آرائش کرو تو تھمارے سامنے سر نہ اٹھائیں گے۔ اور قرآن شریف سے آراستہ ہو تو تمہارے آگے سر او نجانہ کریں گے۔ اس طرح ایک چیز چھوڑ کرووسری چیزے زینت اختیار کرو۔ یہ سب دنیای محبت کے لئے ہے۔او سلیمان نے کمابھن لوگ ساڑھے تین در ہم کی عبایمنے ہیں۔ادران کے دنول میں اس کی شہر ت یا کے در ہم کے برائد ہوتی ہے۔ان کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ ان کی شرت ان کے لباس سے زیادہ بوھ گئے۔ اگر دو سفید کیڑے پہن کر لوگول کی نگاہوں سے اپناز مرو تقویٰ یوشیدہ رکھتے توان کے لئے زیادہ سلامتی کا سب ہو تا۔ ابو سلیمان نے کہا مجھ سے میر ےباب نے بوچھاکہ صوف کا لباس پینے سے ان لوگوں کی مراد کیاہے؟ میں نے کما عجز و تواضع جواب دیا کہ ان لوگوں کا تو قاعدہ ہے کہ جب صوف کا کیڑا پینتے ہیں اس وقت مغرور بھی ہوتے ہیں۔ عمر بن یونس نے کماسفیان توری نے ایک صوفی کودیکھا۔ یولے کہ تیراپ لباس بدعت ہے۔ ابوداؤدنے بھی سفیان توری ے ابیا ہی روایت کیا۔ عبداللہ بن المبارک نے ایک آدمی کا صوف کا مشہور لباس دیکھ کر دوبار کہامیں اس کو مکر دہ جانتا ہوں۔ میں اس کو مکر دہ جانتا ہوں۔ حسٰ بن عمر دنے کہا میں نے بعر بن حارث سے سنامیان کرتے تھے کہ علی موصلی ایک بار معافی کے ہاس سے اور صوف کاجبہ پنے ہوئے تھے۔معافی دیا اے ابوالحن پر شرت کیسی ہے؟ علی نے

جواب دیا۔ اے ابو مسعود آؤ میں اور تم دونول باہر تکلیں۔ دیکھیں ہم میں زیادہ مشہور کون ہے؟ معافی نے کہابدن کی شہرت ویسی نہیں جیسی لباس کی شہرت ہے۔ بھر بن حادث کتے ہیں ابوب بجنانی کے پاس بدیل گئے ان کے چھوٹے پر مقام سبیہ کاسر خ ریشی کیر اچھا ہوا تھا۔ جو گرود غبارے جاتا تھا۔ بدیل بدلے سے کیا ہے ابوب نے جواب ویا۔اس صوف کے لباس سے جوتم پنے ہو یہ کیڑااچھاہے۔ بھر بن الحارث سے کی نے صوف پیننے کی نسبت سوال کیا۔ان کوبہت ناگوار وگرال گزرا۔اور ان کے چرے سے كراجت ظاہر ہوئى۔ چر يولے ميرے نزديك خزاور زعفر انى لباس پينناشرول ميں صوف کا کرا اینے سے محبوب ترہے۔ محدین اور ایس انباری کہتے ہیں میں نے ایک جوان آدمی کوٹاٹ کا جبہ پنے ویکھا۔اس سے کہاکہ کس عالم نے اس کو پہنا ہے کس عالم نے الياكياب؟ وه محض كين لكا مجه كوبر بن حارث نے ديكھا تو يكھ برانه سمجا- يزيد كتے ہیں کہ میں بعر کے پاس گیااور ان سے میان کیا کہ اے او نصر میں نے فلال مخص کو ٹاٹ كاجبه پنے ويكھا۔ اس پراعتراض كياتو مجھ ہے يولاكہ ابونفرنے مجھ كويہ جبہ پہنے ہوئے ويكها تؤكوني اعتراض نه كيابيرس كربغ جھے سے كمنے لكے اے خالد جھ سے اس مخض نے مشورہ نہیں لیا۔اور اگر میں اس پر کچھ اعتراض کرتا تو بھے کوجواب دیتا کہ فلال نے پنا ہے۔ اور فلال نے پہنا ہے۔ ہشام این خالد نے کہا میں تے ابو سلیمان دار انی کو ایک صوف پینےوالے آدی سے کتے ہوئے سناکہ تونے زاہدوں کااوزار ظاہر کر دیا۔ توجات ہے کہ اس صوف نے جھ کو کیا نفع دیا۔ وہ آدی چپ ہور ما۔ ابو سلیمان بولے کہ تیرا ظاہر توروئی دار کیروں والا اور باطن صوفی ہونا جاہیے۔ انن سیرویہ کتے ہیں او محمد من افی معروف کرخی ایک بار ابو الحن بن بھار کے پاس گئے اور صوف کا جبہ پنے ہوئے تھے۔ ابو الحن يولے اے او محرتم نے اپنے جسم کو صوفی بنایا ہے یادل کو۔ دیکھو نصوف اختیار کرو اور سفیدیر سفید کرے پنو-نظر بن شمیل نے سی صوفی سے کماتم اپناصوف کاجب عج موجواب دیاکہ جب شکاری ا جا جال بی ج ڈالے تو شکار کس چیزے کر لے گا۔ ابو جعفر این جریر طبری نے کہادہ مخض خطار ہے جوباد جوورونی اور کتان کا کیڑا حلال طریقہ سے ملنے کے بال اور اون کا لباس اختیار کرے۔ اور گھیوں کی روٹی چھوڑ کر ساگ اور مسور کھانا پیند کرے اور عور توں کی خواہش لاحق ہونے کے خوف سے گوشت کھانا چھوڑ

فصل: مصنف نے کماسلف صالحین اوسط در ہے کا لباس پہنا کرتے جو بہت بوھ کر ہوتا تھا اور نہالکل گھٹ کر۔ جمعہ اور عیداور بھا بیوں کی ملا قات کے لئے انہیں کیڑوں میں سے نفیس لباس اختیار کرتے۔ اور بہت نفیس لباس پہناان کے نزدیک کوئی ہیجے نہ تھا۔ مسلم نے اپنی صبح میں عمر بن الخطاب ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک حلہ سنری دھاریوں والا مبحد کے قریب بختا ہوادیکھار سول اللہ علی انہوں نے ایک حلہ سنری دھاریوں والا مبحد کے قریب بختا ہوادیکھار سول اللہ علی اللہ علی کے لئے اور باہر سے آنے والوں کے لئے یہ حلہ خرید فرما لیت تو بہتر تھا۔ رسول اللہ علی نے فرمایا یہ لباس وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کہتے تو بہتر تھا۔ رسول اللہ علی نے فرمایا یہ لباس وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کہتے حصہ نہیں۔ آنخضرت علی نے دعزت عمر رضی اللہ عنہ پراس حلہ سے آرائش کرنے کا انکار نہیں فرمایا۔ یہ جہاس کے رہنی ہونے کے انکار فرمایا۔

مصنف ؒ نے کہا ہم ابوالعالیہ ہے روایت کر چکے کہ انہوں نے کہا مسلمانوں کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کمیں آتے جاتے تو زیب و زینت کرتے تھے۔ محر نے کہا کہ مهاجرین اور انصار او نجے درجے کا لباس بہنا کرتے تھے۔ تنیم الداری نے ایک حلہ ہزار ورہم کو خریدا تھا۔ لیکن اس سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ محد بن سیرین سے مروی ہے کہ متیم داری نے ایک طلہ ہزار در ہم کو مول لیا۔اس کو پین کر تھجد اداکیا کرتے تھے۔ عامت نے کماکہ مجتم واری کے پاس ایک حلہ تھاجوانہوں نے ہزار در ہم میں خریدا تھا۔ اس کواس رات بہنا کرتے تھے جس میں شب قدر کی امید کی جاتی ہے۔ ابن سیرین نے کما تھیم داری نے ایک جادر کو مول لی اس کواوڑھ کر اینے ساتھیوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔مصنف نے کماکہ این مسعور جہت نفیس لباس بہنا کرتے تھے اور بہت عدہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ حسن بھری اعلیٰ درجے کی پوشاک پہنا کرتے تھے۔ کلثوم بن جوش کتے ہیں کہ ایک بار حس بھر کا ایک قیمتی جبہ پہنے ہوئے اور ایک گرال بہاجادر اوڑ ھے جونےباہر تکلے۔ان کو فرقدنے دیکھااور ہولے اےاستاد کیا آپ کالباس ایہا ہونا جا ہے حن تے جواب دیا ہے اتن ام فرقد کیاتم نہیں جانتے کہ اکثر اہل دوزخ وہ ہیں جو صوف كالباس ينت بي مالك بن الس عدن كے نفيس كيڑے بيناكرتے تھے۔ احدين حنبل كا كيرًا قريب قريب ايك دينارين خريداجاتا تفاغ ضيكه سلف يصفي يرانے حال كوايك مد تک افتیار کے تھے۔ اور پرانے کیڑے صرف اپنے گھرول میں سنتے تھے۔جب باہر نکلتے توزیب اور زینت کرتے تھے۔ اور لباس پینتے تھے جس کے اونی اور اعلی ہونے

کی خواہش ان کونہ ہوتی تھی۔ عیسیٰ بن حازم نے کہاایر اہیم بن او ہم کا لباس کتان روئی

پوشین تھا۔ میں نے ان کو بھی صوف اور شہرت کا کیڑا پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ محمد بن
ریان کہتے ہیں کہ میرے پاؤل میں ذوالنون نے سرخ موزہ دیکھا کہنے لگے بیٹااس کواتار
ڈالو۔اس میں شہرت ہے۔رسول اللہ علیہ نے اس کو نہیں پہنا۔ آپ نے تو صرف دو
موزے ساد مے سیاہ رنگ کے پہنے ہیں۔رہی بن یونس کہتے ہیں کہ او جعفر منصور نے
کہا طعن کے قابل ہیئے۔رسواکر نے والی ہیئے سے بہتر ہے۔

فصل: \_ مصنف نے کماجا ناجاہے کہ جو لباس صاحب لباس کے لئے عیب ناک ہے وہ ہے جس میں زہداور افلاس کااظہار پایا جائے۔ابیالباس گویا خدا ہے شکایت کرنے کی زبان اور پینے والے کی حقارت کا سب ہے۔ اور پیر سب مکروہ و ممنوع ہے۔احواص نے بیان کیا کہ میرے باپ کہتے ہیں میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں عاضر ہوااور میری بیت بوسیدہ تھی۔ آپ نے فرمایا تمارے یاس کچھ مال ہے۔ میں نے عرض کیاکہ ہاں دریافت فرملیاکس فتم کامال ہے۔ میں نے عرض کیا ہر فتم کامال ہے۔ مجھ کواللہ تعالی نے اون ، مھوڑے ، غلام ، بحریال سب کھے دیا ہے۔ فرمایا جب تم کو الله تعالى نے مال عطاكيا ہے تواپيخ آپ كو تو گر ظاہر كرو۔ جائر نے كماايك باررسول الله عليه ميرے مكان ير بم سے ملغ كو تشريف لائے۔ ايك آدى كے بال يريشان و کیھے۔ فرمایا کیااس مخض کوالی چیز نہیں ملتی جس ہے اپنے بال در ست کرے۔ پھر ایک اور آدمی کو میلے کپڑے پہنے ہوئے ویکھا فرمایا کیااس مخف کوایسی چیز نہیں ملتی جس ے اپنے کیڑے و حوڈ الے۔ او عبیدہ عمر و بن مثنی کہتے ہیں کہ حضرت علی آیک مرتبہ رہے بن زیاد کی عیادت کو گئے۔ رہیج نے کمایامیر المومنین میں آپ سے اپنے بھائی عاصم کی شکایت کر تا ہول۔وریافت فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے جواب دیا کہ ٹھکانہ چھوڑ دیا۔ اور عبا پہن لی جس کی وجہ ہے اس کی ٹی ٹی اور بال بچ غمناک واندو تلین ہیں۔ حضرت على نے حكم دياكہ عاصم كومير إلى الأرجب عاصم آئے تو حضرت على خنده بيشاني ے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایاتم جانتے ہو کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے ونیا کو حلال کر دیااور تم ہے و نیا کا چھین لینا نہیں چاہتا اور خدا کی قتم کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی ذلیل تر ہو۔ واللہ۔ اگر تم اس کی نعتوں کا ظہار فعل کی راہ سے کرو تومیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ قول کی راہ سے نعت اللی کا اظهار کرو۔

عاصم نے کہایا امیر المومنین میں ویکھا ہوں کہ آپ موٹاکیڑے پہنتے ہیں اور موٹاناج کھاتے ہیں حضرت علی نے ٹھنڈا سانس بھر الہ پھر فرمایا اے عاصم وائے ہو تچھ پراللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے والے اماموں پر فرض کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو عوام کے ساتھ اندازہ کریں تاکہ افلاس کے والے افلاس تابع نہ ہو۔ ابو بحر الا نباری نے کہااس آخری فقرے کے معنے یہ ہیں کہ فقر وافلاس بہت زیادہ نہ بڑھ جائے۔ محاورہ ہے کہ مذمت فلال شخص کی تابع ہے یعنی اس کی مذمت حدے زیادہ بر ھی ہوئی ہے۔

مصنف نے کمااگر کوئی یوں کے کہ نفیس لباس پمنناخواہش نفسانی ہے اور ہم کو حکم ہے کہ نفس کو محنت میں ڈالیں۔اور نیزیہ آرائش مخلوق کے لئے ہے۔حالا تک ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے افعال مخلوق کے لئے نہ ہوں بلحہ خدا کے واسطے ہول تو جواب سے کہ ہر چیز جس کی نفس خواہش کرے وہ مذموم نہیں اور ہر آرائش جو لوگول کے لئے ہووہ مروہ نہیں اس سے ای وقت منع کیا جائے گا۔ جب شریعت میں اس کی ممانعت ہویادین کے بارے میں ریا کی صورت نکل آئے ہر انسان جا ہتا ہے کہ وہ خوبصورت معلوم ہواکرے یہ ایمی خواہش نفسانی ہے جس پر ملامت نہیں کر سکتے اس لئے وہ بالول میں تکھا کرتا ہے اور آئینہ میں منہ ویکتا ہے اور عمامہ برابر کر کے باند هتا ہے اور لیاس کا اسر اندر ہونے کی وجہ سے موٹا اور ایر ہ او پر ہونے کے سب سے عمدہ ر کھتا ہان میں کوئی ایس شے نہیں جو مروہ اور فد موم ہو۔ عا کشد رضی الله عنانے کما صحابہ کی ایک جماعت دروازہ پررسول اللہ علیہ کے انتظار میں تھی۔ آپان کے پاس جانے کو اٹھے گھر میں ایک ناند تھی۔ جس میں پانی بھر اتھا۔ اس میں آپ ویکھ کر سر کے بال اور ریش مبارک ورست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ عظام آپ بھی ایسا کرتے ہیں۔ فرمایابال جب آوی اپنے بھائیوں کے سامنے جائے تواپیے آپ کو درست كرليناچا بي كيونكه الله تعالى جميل باورجمال كو پسند كرتا بع عائشه رضى الله عنماے دوسرے طور پر مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ تشریف لے جانے کے لئے اٹھے ایک ناند آپ نے دیکھی جس میں پانی تھا۔ اس میں اپنا عکس مبارک ویکھا۔ پھر ریش اقدس اور سر اطمر کودرست کیااورباہر تشریف لے گئے۔جبواپس آئے تومیں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ آپ بھی ایا کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے کیا کیا۔ فقط ا تاہی تو کیا ہے یانی میں ا پناعکس و یکھا ہے اور اپنی واڑ تھی اور سر کے بال در ست کئے اس میں کوئی حرج نہیں۔مسلمان آدمی ایساکیاہی کرتا ہے کہ جب اپنے بھا کول سے ملنے کوجاتا

ہے تواپے آپ کودرست کرلیتاہے۔

مصنف نے کہااگر کوئی کے اس کی کیاوجہ کہ تم نے سری مقطی ہے روایت
کیا ہے کہ انہوں نے کہااگر میں کسی آدمی کی اپنے پاس آتے ہوئے آہٹ پاؤل اور اپنی
واڑھی پر ہاتھ پھیر لوں بعنی اس آنے والے کس سبب ہے واڑھی درست کر لول تو
وُر تاہوں کہ خدا تعالیٰ جھ کواس حرکت پر دوزخ میں عذاب کر ہے۔ جواب بیہ ہے کہ بیہ
قول اس پر محمول ہے کہ سری کی مراد دین کے بارے میں خشوع وغیرہ کا اظہار کرکے
دیاکاری کامر تکب ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ جب کہ اپنی صورت اچھی باتا مقصود ہو تا کہ
کوئی نازیبا چیز نظر نہ آئے تو ایبا کرنا کچھ نہ موم نہیں۔ جو شخص اس کو فذموم یقین
کرے وہ ریاکو نہیں جانتا اور فدموم کے معنی نہیں سمجھتا۔ ابن مسعود ہے دوایت ہے کہ
رسول اللہ عقیق نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایک قدرہ بر ابر غرور ہوگادہ بہشت میں
د جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیایار سول اللہ عقیقہ ہم میں ہر ایک پیند کر تا ہے کہ
اس کا لباس اچھا ہو' جو تا خوبھورت ہو۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جیل ہے اور جمال کو
مجب ہے ہے۔ غرور تو اس کو کہتے ہیں کہ حق بات ہے سر کشی کرے اور لوگول کو
مقیر سمجھے۔ یہ حدیث فقط صحیح مسلم میں ہے۔ اور معنی ہے ہیں کہ حق سے منہ موڑ ناور
لوگول کو حقیر سمجھے۔ یہ حدیث فقط صحیح مسلم میں ہے۔ اور معنی ہے ہیں کہ حق سے منہ موڑ ناور
لوگول کو حقیر سمجھے۔ یہ حدیث فقط صحیح مسلم میں ہے۔ اور معنی ہے ہیں کہ حق سے منہ موڑ ناور
لوگول کو حقیر سمجھے۔ یہ حدیث فقط صحیح مسلم میں ہے۔ اور معنی ہے ہیں کہ حق سے منہ موڑ ناور
لوگول کو حقیر سمجھے۔ یہ حدیث فقط صحیح مسلم میں ہے۔ اور معنی ہے ہیں کہ حق سے منہ موڑ ناور

فصل: مصنف نے کماصوفیہ میں ایسے بھی گزرے ہیں جواعلی درجہ کا لباس پہنتے تھے چنانچہ ہم کو خبر ملی ہے کہ ابو العباس بن عطاء بہت اعلی درجہ کا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ مصنف کرتے تھے۔ مصنف نے کہا کہ اس میں بھی مر قعول کی طرح شہرت ہے۔ نیک لوگوں کے لباس تواوسط درجے کے ہونے چا ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ شیطان ان لوگوں کے ساتھ دونوں کافاف طریقوں سے کس طرح کھیلاہے۔

فصل: مصنف نے کہ بعض صوفیہ ایسے ہیں کہ جب کوئی کپڑا پہنتے ہیں تواس کا کچھ حصہ پھاڑ ڈالتے ہیں۔ اکثر او قات اعلی درج کے لباس کو خراب کردیتے ہیں۔ عیسیٰ بن علی وزیر کہتے ہیں کہ ایک روز ابن مجاہد میرے باپ کے پاس تھے۔ کسی کے نیر آنے کی خبر دی ابن مجاہد ہولے میں تممارے سامنے اسی وقت شبلی کو سائے کردوں گا۔ شبلی کی عادت ہے تھی کہ جو کچھ پہنتے تھے تواس کو کسی مقام سے چاک ساکت کردوں گا۔ شبلی کی عادت ہے تھی کہ جو کچھ پہنتے تھے تواس کو کسی مقام سے چاک

كروالتے تھے۔ جيسے ہى شبلي آكر بيٹھ انن مجامد نے ان سے كمااے الد بحريد كون سے علم كى بات ہے کہ جس چیز سے نفع اٹھائیں اس کو خراب کریں شبلی نے جواب دیا کہ یہ کون ے علم كى بات ہے۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق لينى حفرت سليمان كھوڑوں كى يندليال اور گرونيس كافئ كلے۔ يه س كراين مجابد خاموش مور ہے۔ مير باپ ان سے اولے تم شبلی کوساکت کرناچاہتے تھے انہوں نے الثائم کوساکت کردیا۔ پھر شبلی نے ان سے کماسب لوگ انقاق کرتے ہیں کہ تم قاری وقت ہو۔ معلایہ توبتاؤ قرآن شریف میں کس جگہ ہے کہ حبیب اینے کوعذاب نہیں کر تا۔ ابن مجامد حیب ہور ہے۔ ميرے باپ كنے لكے اے الو بحر آپ بى بتائے جواب ديا ، قولہ تعالى قالت اليهود والنصري نحن ابناء الله و احباءه ولل فلم يعذبكم بذنوبكم (الماكده ي ٢ آيت ١٨) يعني يهودو نصاري كيت بين كه جم خداك بيخ اور اس كے حبيب بين اے محمد آپ ان سے یو چھے تو سی کہ پھر تم کو خدا تعالیٰ تہمارے گنا ہوں کے بدلہ عذاب کیوں کرتا ہے۔ یہ س کران مجامد ہولے کہ میں نے بھی اس آیت کو سابی نہ تھا۔ مصنف نے کہا کہ جھ کواس حکایت کے سیح ہونے میں شک ہے۔ کیونکہ اس کے راویوں میں حسن بن غالب نقة نسيس ہے۔ او بحر خطيب كتے بيں كه حسن بن غالب نے اليي چيزوں كاد عوىٰ کیا ہے جن ہے اس کی دروغ کوئی اور خلاف ورزی ظاہر ہے۔ اچھا اگریہ قصہ سیحے بھی ہو تواس سے شیلی کی کم فنی ظاہر ہوتی ہے جواس آیت سے جبت پکڑی۔اور این مجاہد کی کم منمی ہے جواس کے جواب سے خاموش ہور ہے۔ جواب پیر تھاکہ آیت فطفق مسحا بالسوق والاعناق مين اچھى چيز كا خراب كر ۋالنا نيس بے كيونكه بنى معصوم كى طرف فاسد کر ڈالنے کو منسوب کرنا جائز نہیں۔اور آیت کے معنول میں مفسرول کا اختلاف ہے بعص کہتے ہیں کہ گھوڑوں کی گردنوں اور پیڈلیوں پر مسح کیا۔ یعنی ہاتھ عصر ااور کماکہ تم خداک راہ میں ہو۔ان معنول کے لحاظ سے توبی اصلاح ہوئی۔اور بعض کتے ہیں کہ ان کی کو نجیں کا ف ڈالیں۔اور گھوڑوں کا ذیج کر نااور ان کا گوشت کھانا جائز ہے۔لہذاحضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی فعل ابیانہ کیا جس میں گناہ ہو۔لیکن اچھے فاصے کیڑے کوبلائسی غرض صحیح کے خراب کر ڈالناہر گز جائز نہیں۔اور ممکن ہے کہ جو کھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیاان کی شریعت میں اس کا جواز ہو اور جاری شرع میں نہ ہو۔ الد عبداللہ احدین عطاء کہتے ہیں ابد علی روذباری کا فد جب تھا کہ ایمی آستین پھاڑڈالتے تھے اور کرتے کو جاک کرڈالتے تھے۔ان کا قاعدہ تھاکہ گرال قیت

کیڑے کو چھاڑ کر آوھااوڑھ لیتے تھے اور آدھاباندھ لیتے تھے حتی کہ ایک روز حمام کو گئے
اور ایک لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھیوں کے پاس کوئی ایسا کیڑانہ تھا جس کو
باندھیں۔ انہوں نے اپنے اصحاب کے شمار پر اس لباس کے گلڑے کئے۔ سب نے
ایک ایک گلڑ اباندھا۔ اور پیشتر ان سے یہ کہ دیا تھا کہ جب باہر تکلیں تووہ کلڑے حمام
والے کودے دیں۔ ابن عطاء نے کہا کہ مجھ سے ابو سعیدگازرونی نے بیان کیا کہ بیں اس
روز ابو علی کے ہمر اہ تھاوہ چاور جس کے انہوں نے گلڑے کئے تھے تمیں وینار کی تھی۔
مصنف ؓ نے کہا اس قسم کی تفریط ابوالحن یو شجی سے منقول ہے۔ وہ کہتے تھے
مصنف ؓ نے کہا اس قسم کی تفریط ابوالحن یو شجی سے منقول ہے۔ وہ کہتے تھے

کہ میرے پاس ایک چکور تھاجو میں نے سودر ہم میں لیا تھا۔ ایک رات میرے یمال دو
ممافر آئے میں نے اپنی مال سے پوچھا کہ ہمارے پاس میرے مہمانوں کے لئے پچھ
ہوہ کہنے لگیں پچھ نہیں صرف روٹی ہے میں نے اس چکور کو طال کیااور ان کے پاس
لے گیا۔ مصنف ؓ نے کمااہو الحسین کے لئے یہ بھی ممکن تھا کہ قرض لے لیتے پھر چکور کو
چ کر اواکر ویتے۔ غرض انہوں نے تفریط کی۔ ابو عبدالرحمٰن سلمی نے کما میں نے
پچ کر اواکر ویتے۔ غرض انہوں نے تفریط کی۔ ابو عبدالرحمٰن سلمی نے کما میں نے
اپنے باپ سے سنا بیان کرتے تھے کہ ابوالحن بغد اوی ایک بار رہے میں واخل ہوئے۔
ان کواپنے پاؤل پر پی باند صنے کی ضرورت ہواکرتی تھی ایک آومی نے ان کود پی تی رومال کوچ
دیا۔ انہوں نے رومال کے دو محکورے کئے اور پی باند ھی۔ کسی نے کمااگر آپ رومال کوچ
کر پی خرید لیتے اور باقی قیت کو خیر ات کر دیتے تو بہتر تھا۔ جواب دیا کہ میں فہ جب میں
خیات نہیں کرتا۔

مصنف ؒ نے کہا احمد غزائی بغداد میں تھے۔ ایک بار چرخی دار کنوؤل میں گزرے اور ایک ایک چرخی دار کنوؤل میں گزرے اور ایک ایک چرخی پرجو چل رہی تھی اور جس میں سے آواز نکلتی تھی کھڑے ہو گئے۔وجد میں آکر اپنی طیلسان کی چادر اس پر پھینک دی۔ چرخی نے چکر کھایا چادر مکڑے کھڑے ہوگئے۔

مصنف نے کہ اس جہالت اور تفریط اور بے علمی پر غور کرناچاہیے۔ سیمی طور
پر رسول اللہ علی ہے مروی ہے کہ آپ نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا اور اگر
آوی در ست (کھرے) وینار کو کاٹ کر خرج میں لائے فقہاء کے نزدیک تفریط کرنے
والا ٹھرے گا۔ بھلا پھر اس فضول خرچی کا کیا ٹھکانا ہے جوبالکل حرام ہے۔ اس فتم سے
صوفیہ کاان کپڑوں کو چاک کرنا ہے جو وجد کی حالت میں پھینے جاتے ہیں۔ چنانچہ انشاء
اللہ اس کا ذکر آئے گا۔ طرہ یہ ہے کہ صوفیہ وعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک حالت ہے

حالا نکہ جو حالت شریعت کے خلاف ہواس میں خیر نہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ بیا پنے نفس کے ہدے یہ بیان کو حکم ملا ہے کہ اپنی اپنی رائے پر عمل کریں۔ بید لوگ اگر اس قدر پہنچا نتے ہیں کہ اس فعل میں وہ شریعت کے خلاف ہیں اور پھر بھی ابیا کرتے ہیں تو کمال سراکش ہیں۔ اور اگر اس قدر نہیں جانتے تو سخت جاہل ہیں۔ عبد اللہ رازی نے کہا جب نزع کی حالت میں ابو عثمان کا حال متغیر ہوا تو ان کے بیٹے ابو بحر نے اپنا کر تاجواس وقت پنے ہوئے تھے 'چاک کر ڈالا۔ ابو عثمان نے آئکھ کھولی اور کہابیٹا ظاہر میں خلاف سنت کرناول کی باطنی ریا کا اثر ہے۔

فصل: مصنف نے کہ ابعض صوفیہ ایسے ہیں جو لباس کو نمایت تازہ رکھتے ہیں یہ بھی شہرت ہیں وافل ہے۔ چنانچہ علاا پنجاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہ الله علیہ سے کسی نے تبیند کے بارے میں یہ چھا۔ جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے مناہے فرماتے شے مسلمان کا تبیند آو ھی پنڈلیوں تک ہونا چاہے۔ مخوں اور پنڈلیوں میں جو حصہ کھلا رہے کچھ حرج نہیں۔ جو اس سے زیادہ نیچا ہوگاوہ دوزخ کی نشانی ہے۔ ابر اہیم من سعید جو ہری نے بیان کیا مجھ کو عبد الرزاق نے لکھا کہ معمر نے بیان کیا مجھ کو عبد الرزاق نے لکھا کہ معمر نے بیان کیا کہ ایوب کے کرتے میں وامن کچھ کم نیچارہ گیا۔ کہنے لگے اس زمانے میں او نیچا لباس کھنا شہرت میں واخل ہے۔ اسحاق بن ابر اہیم ابن بانی روایت کرتے ہیں میں او نیچا لباس کھنا ور ایک کرتا او نیچا گھٹنوں سے نیچا پیڈلی سے او پر تک کا پہنے ہوئے تھا اجمہ نے مجھ پر اعتراض کیا اور کمایہ کیا بلا ہے۔ تم کو ایسالیاس نہ بیا نہیں۔

فصل: مصنف نے کہا صوفیہ میں بعض ایسے ہیں جو جائے ممامہ کے سر پرایک کپڑے کا مکڑالییٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی شہرت ہے۔ کیونکہ اہل شریعت کے لباس کے خلاف ہے اور جس چیز میں شہرت ہووہ مکروہ ہے۔ بھر بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جعد کے روز ائن مبارک معجد میں واخل ہوئے ان کے سر پر کلاہ تھی۔ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سرول پر کا ہیں نہیں تواس کاہ کو اتار کر کمی طاق میں چھپاکر

فصل:۔ مصنف نے کمابہت سے صوفیہ ایسے ہیں جووسوسہ کی وجہ سے

کی کیڑے رکھے ہیں۔ ایک جوڑا قضائے حاجت کے لئے اور ایک جوڑا نماز کے لئے مقرر کرتے ہیں۔ ابویزید نے اس بارے ہیں صوفیہ کی ایک جماعت سے روایت کی ہے اس فعل میں پچھ ڈر نہیں ہے گریہ نہ چاہیے کہ اس کو سنت قرار دیا جائے۔ جعفر نے اپنا اس فعل میں پچھ ڈر نہیں ہے گریہ ان سے علی ائن حسین کہنے گئے اے بیٹا اگر قضائے حاجت کے لئے میں دوسر اکپڑا مقرر کر لیتا تو بہتر تھا میں دیکھا ہوں کہ تھیاں نجاست پر بیٹھتی ہیں بھر آکر بھھ پربیٹھتی ہیں۔ راوی کتے ہیں کہ بھر دوبارہ جو میں علی کے بیٹھتی ہیں گیا تو کہنے گئے کہ رسول اللہ علی اور صحابہ رضی اللہ عنهم کے پاس صرف ایک بی کیٹرا تھا۔ (اور دود وسر اکپڑا مقرر کرنے سے باز آگئے)

فصل: مصنف نے کہاصوفیہ میں ایسے ہیں جن کے پاس فظ ایک جوڑا کیڑا ہو تاہے۔ یہ بات اچھی ہے گرجب جمعہ اور عید کے لئے دوسر اکپڑ لہالینا ممکن ہو تو عمدہ اور بہتر ہے یوسف بن عبداللہ بن سلام کتے ہیں کہ میر باپ نے بیان کیا کہ ایک بارجعہ کے دن ہم کورسول اللہ علیہ نے خطبہ سایا۔ اس میں فرمایا کہ اگر تم کاروبار کے پاڑوں کے سوائے دو کیڑے جمعہ کے لئے خرید لیا کرو تو کیا حرج ہے۔ الاہر یہ ہوئی روایت ہے کہ محمد ن عبر الرحمٰن موایت ہے کہ محمد ن عبدالرحمٰن مولیات کیا کہ جمعہ کے پاس ایک قیمتی یمنی عادر اور عمال کی بنی ہوئی ازار تھی۔ آپ یہ دو کیڑے جمعہ اور عید کے دن پہنا کرتے تھے۔ پھر تمہ کر کے رکھ و کے واتے تھے۔ پھر تمہ کر کے رکھ و کے واتے تھے۔ پھر تمہ کر کے رکھ و کے واتے تھے۔ پھر تمہ کر کے رکھ و کے واتے تھے۔ پھر تمہ کر کے رکھ و کے واتے تھے۔ پھر تمہ کر کے رکھ

تلين المين ﴿ 309

## کھانے پینے کے بارے میں صوفیہ ر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف ؒ نے کہا متقد مین صوفیہ کو اس امر کی نسبت فریب و ہے میں شیطان نے بہت مبالغہ کیا کہ کھانا سخت اور کم کھائیں۔اور ٹھنڈ اپانی چینے سے ان کو باز رکھا۔ جب متاثرین کی باری آئی توشیطان کو آرام مل گیا۔اور ان کی خوش عیشی اور بسیار خوری د کھے کر تعجب میں پڑگیا۔

## متقدمین صوفیہ کے افعال کا مختصر بیان

مصنف ؒ نے کہا متقدین بعض ایسے تھے جو کئی کئی دن تک بغیر کھانے کے گزار دیتے تھے۔ جب بالکل طاقت نہ رہتی تھی تو پچھ کھالیا کرتے تھے۔ اور بھش ایسے تھے کہ ہرروز تھوڑاسا کھالیتے تھے۔ جس ہدن قائم نہیں رہتا تھا۔ سہل بن عبداللہ کی نسبت میان کرتے ہیں کہ اہتدائی حالت میں ایک در ہم کا مجور کاشیر ہاور ایک در ہم کا تھی اور ایک در ہم کا چاولوں کا آٹا خرید کر سب کو مالا لیا کرتے تھے۔اور اس کے تین سو ساٹھ سے بناکرر کو چھوڑتے تھے۔ ہررات کوایک حصہ پرروزہ افطار کرتے تھے۔ او حامد طوی نے انہیں سل بن عبداللہ کی حکایت لکھی ہے کہ ایک مدت تک بیری کے یتے کھاتے تھے بعد ازاں ایک زمانے تک بھوسہ کھایا کرتے اور تین برس میں فقط تین ورجم كا كھانا كھايا۔ ابد جعفر حداد كتے ہيں كہ ايك روز مير ےياس ابد تراب آئے اور ميں ایک یانی کے حوض پر بیٹھا تھا'اور سولہ روز سے نہ کچھ کھایا تھانہ پیا تھا۔ جھ سے بولے کہ تم یمال کیے بیٹھے ہو۔ میں نے جواب دیا کہ علم اور یقین کا امتحان کرتا ہوں۔ دیکھول کون غالب آتا ہے۔جو غالب ہو گاای طرف ہو جاؤل گا۔ ابوتراب نے کماعفریب تمهاری کوئی حالت ہو جائے گ۔ ابراہیم بن بناء بغدادی کہتے ہیں کہ میں الحیم سے اسكندريم تك ذوالنون كے ہمراہ تفارجبان كروزه افطار كرنے كاوفت آيا ميس نے رون کا کر ااور نمک جو میرے ساتھ تھا تکا۔اور ان سے کماآ نے کھائے۔جواب دیاکہ تمهاد انمک بیا ہوا ہے۔ میں نے کہاہاں۔ بولے کہ تم کو نجات نہ ملے گی۔ پھر میں نے ان کے توشہ دان کود یکھا تواس میں تھوڑ اساجو کا ستو تھا۔اس کو بھا تکنے لگے۔ابو سلیمان

كا قول ہے كه مكھن كوشمد كے ساتھ كھانااسر اف ميں داخل ہے۔ ابوسعيد جوسل كے اصحاب میں سے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ زبیر ی اور زکریاسا جی اور ابن الی اوفی نے ساکہ سمل بن عبداللہ کہتے تھے میں مخلوق کے لئے جبت الی ہوں۔وہ مینوں صاحبان کے پاس آئے۔ ذیر کان سے مخاطب ہو کر یو لے ہم نے سا ہے کہ آپ کتے ہیں میں مخلوق غدار خداکی جت ہوں۔ آپ کسبارے میں جت ہیں۔ آپ کوئی نی ہیں یاصدیق ہیں۔ سل نے جواب دیامیر ایہ مطلب نہیں جو تهماراخیال ہے۔بلعہ میں نے بیاس لئے کہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں۔ آؤ ہم تم سب مل کر سیج طور پر حلال معلوم كريں۔ انہوں نے يو چھاكياآپ كو صحيح طور پر حلال معلوم ہو گيا۔جواب ديا كه بال ده يو لے كيو تكر سل نے كما ميں نے اپنى عقل اور معرفت اور قوت كے سات مکرے کئے ہیں۔ان کو دیسے ہی چھوڑ دیتا ہو ں۔حتی کہ ان میں سے چھ مکڑے زائل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک باقی رہتا ہے چر میں ڈرتا ہوں کہ کمیں یہ ایک عکرا بھی جاتانہ رہے۔اوراس کے ساتھ میری جان تلف ہو جائے۔ مجھ کو خوف آتا ہے کہ میں اپنے نفس کو تباه کروں اور اس کا قاتل تھمروں لہذااس کوبقد رسدر متی اس قدر کھانا پہنچادیتا مول جس سے وہ چھ کے چھ مکڑے پھر لوٹ آتے ہیں۔ ابو عبداللہ بن و تد کہتے ہیں چالیس برس ہوئے کہ میں اپنے نفس کو فقط ایسے وقت میں کھانا دیتا ہوں جس حالت میں اس کے لئے خدا تعالیٰ نے مروار کو حلال کرویا ہے۔ عیسیٰ بن آوم نے کماایک آوی ابویزید کے پاس آیا اور کہنے لگاکہ جس معجد میں آپ ہیں میں بھی اس جگہ بیٹھنا جاہتا ہوں۔ او برید ہولے کہ تم میں اس کی طاقت سیں۔ اس نے کما مربانی فرما کر جھ کو ا جازت دے دیجئے تو بہتر ہے ابو پزیدنے اجازت دے دی۔ وہ شخص ایک دن تک بغیر کچھ کھائے بیٹھار ہااور صبر کیا۔ جب دوسر ادن ہوا توابد یزید سے بدلا کہ اے استاد مجھ کو کھانا چاہیے ابویزیدنے کمااے صاحبزادے ہمارے بیال کا کھانا توذکر اللی ہے۔وہ کہنے لگاے استاد مجھ کو کچھ ایسی چیز چاہیے جس سے میر اجسم خداکی عبادت میں قائم رہے جواب دیا کہ اے صاحبزادے اجسام تواللہ تعالی کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔امراہیم خواص کتے ہیں کہ مجھ سے میرے ایک بھائی نے جوابو تراب کی صحبت میں رہتا تھامیان كياكه ابوتراب نے ايك صوفى كوديكھاكه ابناماتھ خريوزہ كے تھلكے كى طرف يوهايا اوروه صوفی تین ون کابھو کا تھا ابوتراب نے اس سے کما توا پناہاتھ خریوزہ کے تھلکے کی طرف بوھاتا ہے تو تصوف کے لائق شیں اس بازار میں رہاکر الع القاسم قیروانی بیان کرتے

جیں کہ میں نے ایک اپنے ہم صحبت سے سنا کہنا تھا کہ ابد الحن نصیبی اپنے اصحاب کے ساتھ ایک ہفتہ بغیر کچھ کھائے حرم میں رہے ان کے اصحاب میں سے ایک شخص طہارت کی غرض سے باہر چلارات میں خرید زہ کا چھلکا دیکھااس کو اٹھا کر کھالیا۔ کسی آدمی نے اس شخص کو چھلکا کھاتے و کیے لیا۔ کچھ کھانے کی چیز لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلا اور ان سب کے سامنے لا کروہ کھانار کھ دیا۔ شخ ابدالحن یو لے ہم میں سے کس نے میں گئاہ کیا۔ وہ شخص یو لاکہ میں نے راستے میں ایک خریوزہ کا چھلکاپایا تھا۔ اس کو کھالیا۔ یہ من کر شخ نے کہا کہ جا اپنے گناہ کے ساتھ رہ اور یہ کھانا سنبھال۔ یہ کہ کر حرم سے مع اپنے اصحاب کے چل کھڑ ہے ہوئے۔ وہ شخص بھی پیچھے ہو لیا۔ شخ اس سے یو لے کیا اپنے اصحاب کے چل کھڑ ہے ہوئے۔ وہ شخص بھی پیچھے ہو لیا۔ شخ اس سے یو لے کیا میں اس سے اپنے گناہ کے ساتھ رہ۔ اس نے کہاجو کچھ ہوا میں اس سے اپنے گناہ کے ساتھ رہ۔ اس نے کہاجو کچھ ہوا میں اس سے اور کر تا ہوں۔ شخ نے کہا خیر تو ہے کیا دو کے بعد تو کچھ کلام ہی نہیں۔

بنان بن محمد کہتے ہیں کہ میں مکہ میں مجاور تھا۔ وہیں میں نے ابر اہیم خواص کو و یکھا ایک بار مجھ کو کئی ون گزر گئے کہ کہیں سے پچھ نہ آیا۔ مکہ میں ایک حجام تھا۔ جو فقیروں سے محبت رکھتا تھااور اس کی عادت تھی کہ جب کوئی فقیر اس کے پاس پچھنا لگوانے کے لئے جاتا تواس کے واسطے گوشت مول لیتااور یکا کراس کو کھلاتا۔ میں بھی اس جام کے پاس گیااور کماکہ پچھنالگواناچا ہتا ہوں۔اس نے گوشت خریدنے کے لئے آدمی بھیجااور اس کے رکانے کا حکم دیا۔ میں چھینالگوانے کو اس کے سامنے بیٹھا۔ میر ا نفس جھے سے کہنے لگ اکہ بھلا کیا چھنوں سے فراغت یانے کے ساتھ گوشت کی ہانڈی بھی کیے گے۔اس اثناء میں میں چو نکااور کہااے نفس کیا تواسی واسطے مجھ کو پچھنا لگوانے کے لئے لایا ہے کہ کھانا کھلائے میں خدا تعالیٰ کے سامنے عمد کرتا ہوں کہ اس عها کے کھانے میں سے کچھ نہ چکھوں گا۔ غرض جب فراغت ہوئی میں اٹھ کر چلا۔ عام کنے لگا۔ سان اللہ تم تو میری رسم جانتے ہو۔ میں يولاك ميں نے عمد ليا ہے اور فتم کھالی ہے۔ وہ چپ ہورہا۔ میں معجد حرام کی طرف گیا۔ وہاں بھی مجھ کو کچھ کھانے کی چیزنہ ملی۔ جب دوسر ادن ہوا تو دن بھر گزر گیا۔ شام تک میں نے پچھ نہ پایا۔ جس وقت میں عصر کی نماز کے لئے کھڑ اہوا تو گر پڑا۔اور مجھ کو غش آگیا۔لوگ میرے گرو جمع ہوئے اور میں کھے کہ میں دیوانہ ہول۔اہر اہیم خواص آئے اور لو گول کو ہٹا کر میرے یاں بیٹھ اور باتیں کرنے لگے۔ پھر مجھ ہے یو چھاکہ تم کچھ کھاؤ گے۔ میں نے کہااب تو رات بھی قریب ہے یہ س کر ہو لے اے مبتد ہوتم پر آفریں ہے اس حالت پر عاب قدم

ر ہو نجات یاؤ گے۔ پھر ابد الحن اٹھ کھڑے ہوئے جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو میرے پاس آئے اور اپنے ساتھ ایک مسور کی دال کا پالہ اور دوروٹیاں اور ایک یانی کا كورالا خاور ميرے آ مے ركھ كريولےك كھاؤ يس في وه دونوں روٹيال اور موركى وال کھالی پھر ہو چھاکہ ابھی کچھ بھو کے رہ گئے ہو۔ اور کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ ا یک دال کا پیالہ اور دوروٹیال پھر لائے میں نے ان کو بھی کھالیااور ان سے کماکہ ہس اب پید مر گیا۔ کھانا کھا کر میں لیدرہا۔ اس رات برابر می تک سورہا۔نہ میں نے نماز یر می اور نہ طواف کیا۔ علی روز باری کا قول ہے کہ اگر صوفی یا نج ون کے بعد کے میں بھوكا ہوں تواس سے كموكہ بازار ميں رہاكرے۔اور كوئى كسب كرے۔احمد صغير كہتے ہیں۔ ابد عبداللہ بن خفیف نے مجھ کو علم دیا کہ ہر روزرات کودس دائے انگور کے روزہ افطار كرانے كے لئے ان كے ياس لے جايا كروں۔ ايك روز جھ كو ان پر ترس آيا اور پندرہ دانے لے گیا۔ انہول نے میری طرف دیکھااور کہاتم کویہ تھم کس نے دیا ہے۔ یہ کروہی وس وائے کھائے اور باقی چھوڑ و ئے۔الد عبداللہ بن خفیف کہتے ہیں جب میں مبتدی تھا جالیس مینے اس طرح گزارے کہ ہررات ایک مٹی ساگ پر افطار کیا كرتا تفا۔ ايك روزيس نے فصد تھلوائی ميري رگ بيس سے ماء اللحم كے مشابہ كھھ يائی نكال اور مجھ كوغش آگيا۔ فصاد كو جرت ہوئى اور كينے لگاك ميں نے اس محف ك سوائے کوئی بدن ایسا نہیں دیکھاجس میں خون نہ ہو۔

فصل الله مصنف نے کہا صوفیہ میں ایسے بھی گزرے ہیں جو گوشت نہ کھاتے ہے حتی کہ ان میں سے بعض کا مقولہ ہے ایک در ہم کے برابر گوشت کھانے سے چالیس روز تک ول سخت رہتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوئے ہیں جو ہر ایک عمرہ کھانے سے بازر ہے تھے اور اس حدیث سے جحت پکڑتے ہیں کہ حضر سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا ہے نفول کو عمرہ کھانے سے محروم رکھو۔ کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان کور گوں میں دوڑنے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے تھے کہ ٹھنڈ اپانی پینے سے بازر ہے تھے۔ اور گرم پیتے تھے۔ بعض ایسے ہوئے ہیں کہ پانی کوایک منے میں بھر کر زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ جس سے گرم ہو جاتا تھا۔ اور بعض ایسے گزرے ہیں کہ والی من کو بین کو سے کو ایک من کے بین کہ بانی گررے ہیں کہ بنی آوم جو کچھ کھاتے ہیں اس میں سے چالیس برس تک میں نے پچھ پر یہ چھوڑ دیتے تھے۔ ابو

نہیں کھایااور بہت آسان برتاؤجو میں نے اپنے نفس سے کیا ہے یہ ہے کہ ایک بار میں نے اس سے ایک کام کرنے کو کہااس نے انکار کیا۔ میں نے قتم کھائی کہ سال بھر تک پائی نہ چیؤں گا۔ لہذاایک برس تک پائی نہیں پیا۔ ابو حامد غزالی نے نفل کیا ہے کہ ابو برید نے کہا میں نے اس بات پر میں نے عمد کیا کہ سال بھر تک نہیائی چیؤں گانہ سوؤں گا۔ میں نے اس عمد کو پوراکیا۔

فصلی: مصنف نے کہ ابوطالب کی نے صوفیہ کے لئے کھانا کھانے میں پچھ تر تیب مقرر کی ہے۔ اور کہاہ مرید کے لئے مستحب ہے کہ دن اور رات میں دوروٹی سے زیادہ نہ کھائے ابوطالب کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو تذریر نکال کر اپنی خوراک کم کر دیتے تھے۔ بعض ایسے تھے کہ مجور کی جڑلے کر اس سے اپنی خوراک تو لتے تھے۔ وہ جڑ ہر روز تھوڑی تھوڑی تھوڑی سو کھ کر ہلی ہوتی رہتی تھی۔ اس قدر خوراک کم ہوجاتی تھی۔ بعض یہ تدبیر نکالتے تھے کہ ہر روز کھاتے رہتے تھے۔ پھر بہدر تن کھوائے دوسر سے دن اس طرح تیسرے دن کھائے گے۔ ابوطالب کہتے ہیں کہ پھوک سے دل کا خون کم ہو کر سفید ہوجاتا ہے۔ اس کے سفید ہوجانے میں نور اللی ہے اور بھوک سے دل کی چربی پیکھل جاتی ہے۔ اس کے سفید ہوجانے میں نور اللی ہے دل کار قبق ہو جاتا ہے اور دلکار قبق ہو تا کہ اور کھوک ہے۔

مصنف نے کہاکہ صوفیہ کے لئے ابد عبداللہ محدن علی ترفدی نے ایک کتاب
تھنیف کی ہے جس کانام ریاضہ النفوس رکھا ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ مبتدی
صوفی کو چاہیے کہ توبہ کے طور پر دو مہینے ہے در ہے روزے رکھے۔ پھر افطار کرے تو
تھوڑا کھانا کھائے اور ذراذراسالقمہ لے۔ اور ترکاری کوبالکل چھوڑ دے۔ اور میوے اور
لذت کی چیزیں اور بھائیوں میں بیٹھنا اٹھنا اور کتابوں کا مطالعہ ترک کر دے۔ اور بہ
سب چیزیں نفس کو خوش کرنے والی ہیں اور نفس کا اس کی لذت ہے بازر ہنااس کو غم
سب چیزیں نفس کو خوش کرنے والی ہیں اور نفس کا اس کی لذت سے بازر ہنااس کو غم
سے بھر دیتا ہے۔ مصنف نے کہا بعض متاثرین نے صوفیہ کے لئے چلہ نکال ہے۔
چالیس روز تک ایک آدمی روٹی نہیں کھاتا لیکن عمدہ عرقیات پیتا ہے اور بہت سے لذیذ
جالیس روز تک ایک آدمی روٹی نہیں کھاتا لیکن عمدہ عرقیات پیتا ہے اور بہت سے لذیذ
میوے کھاتا ہے۔ الغرض یہ تھوڑا سامیان کھانے کے بارے میں صوفیہ کی ذیاد تی کرنے
ماتا ہے۔ الغرض یہ تھوڑا سامیان کھانے کے بارے میں صوفیہ کی ذیاد تی کرنے

فصل:- (اس بیان میں کہ افعال مذکورہ کی بات صوفیہ کو شیطان نے

تاييل اليس

فریب دیاور اسبارے میں صوفیہ کی خطاکا ظمار)

مصنف ؒ نے کہاسل بن عبداللہ کی نسبت جو کچھ نقل کیا گیاوہ ایک ناجائز فعل ہے کیونکہ اس میں نفس کو تکلیف مالا یقاف وینا ہوا۔علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے آد میوں کو گھیوں کرامت فرمایا۔ اور اس کا چھلکا چاریاؤں کے لئے مقرر کیا۔ خود بھوسہ کھانا اور چویاؤں کوز حت میں ڈالنازیما نہیں۔اور بھوسہ کو نمی غذا کی چیز ہے الیمی چیزیں اس قدر مشہور ہیں جن کی تردید کی ضرورت نہیں ابو حامد نے نقل کیا کہ سل روایت کرتے ہیں جو بھو کا آدمی بھوک کے مارے ناطاقت ہو کر ہیٹھ کر نماز پڑھے وہ افضل ہے اس سے كه كهانے سے قوت ياكر كھڑا ہوكركر نمازير هے۔مصنف نے كهابية قول محض خطاب بلعہ سے تو یوں ہے کہ جب کھڑے ہونے کی قوت ملی تووہ کھانا بھی عبادت میں داخل ہوا کیو نکہ اس نے عبادت کے لئے اعانت کی۔اورجب اس قدر بھو کار ہاکہ بیٹھ کر نماز یر ہے لگا تووہ خود اپنے لئے ترک فرائض کا سب بنا۔لہذا بھو کار ہنا جائز نہیں۔ ہاں آگر کھانامر دار ہوتا تو یہ خرکت جائز تھی۔لیکن جب کھانا حلال ملتاہے تو کیونکر جائز ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اس بھوک میں قربت ہے جو عباوت کے اوز اربے کار کروے۔ حداد کا جوید قول مذکور ہواکہ میں ویکھا ہوں کہ علم غالب ہوتا ہے یا یقین محض ایک جمالت ہے۔ کیونکہ یقین اور علم میں باہم مخالفت نہیں۔ علم کا اعلی مرتبہ یقین ہے ہیہ کون سے یقین اور علم میں داخل ہے کہ وہ کھانااور پینا جس کی نفس کو ضرورت ہے ترک کردے۔ حداد نے دراصل علم کااشارہ توامر شریعت کی جانب کیا ہے اور یقین کااشارہ قوت صبر کی طرف ہے۔ حالانکہ یہ نمایت فتیج تخلیط ہے۔ نہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدعتیں نکالیں اور تشدد کیا۔ یہ لوگ اپنے تشدد میں قریش کے مانند ہیں۔ حتی کہ قریش کا نام تشدد کی وجہ ہے حمس پڑ گیا تھا ( نعنی وین کے بارے میں سختی کرنے والے ) اس واسطے قریش کا پیرحال تھاکہ اصل کا توانکار کر بیٹھ اور فرع میں تشد و کیا۔ ذوالنون کا پیہ قول ہے کہ تمہارا نمک پیا ہوا ہے تم کو نجات نہ ملے گی نمایت ہی فتیج بات ہے۔ بھلا جو مخض مباح شئے کواستعال میں الے اس کو کیو تکر کہ سکتے ہیں کہ تم کو نجات نہ ملے گی اور جو کا تو کھانے سے قو ان کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ ابو سلیمان کابد قول کہ مکھن اور شمد ملاکر کھانااسر اف میں داخل ہے مر دود ہے۔ کیو تکداسر اف شرعی طور پر ممنوع ہے اور مکھن اور شد کھانے کی شر ایت میں اجازت ہے۔ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ علیہ کاوی ر مارے ہے مارکر کیا تے تھے اور شیرینی اور شید پیند فرماتے تھے۔ سل کی نسبت جو مارک تھے۔ سل کی نسبت جو

جم نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عقل اور قوت کے سات محرے کتے ہیں یہ فعل مذموم ہے قابل تعریف نہیں۔ شریعت نے ایسی حرکت کی اجازت نہیں دی۔ اور قریب قریب حرام ہونے کے ہے۔ کیونکہ اس میں نفس کی حق تکفی اور اس پر ظلم كرنا ہے على بذاالقياس اس شخص كا مقولہ جو يوں كہتا ہے كہ ميں اس وقت كھاتا ہوں جب مر دار میرے لئے مباح ہو جاتا ہے۔اس شخص نے اپنی یوچ رائے پر عمل کیا۔اور باوجود حلال ملنے کے نفس کو تکلیف دی۔ ابویزید کابیہ قول کہ جماری روزی توذ کر اللی ہے کلام رکیک ہے۔ کیونکہ بدن کا دار و مدار کھانے کی حاجت پر ہے۔ حتی کہ دوز خی بھی دوزخ میں کھانے کے حاجت مند ہوں گے۔ابوتراب کاس صوفی کو خربوزے کا چھلکا کھا لینے پر ملامت کر نابلاوجہ ہے۔ اور وہ صوفی بھی جو تین دن تک بھو کار ہا۔ شرع کی ملامت سے نہیں کے سکتاران بن محد نے جو جامت کے وقت عمد کیا کہ کچھنہ کھاؤل گا۔ حتی کہ ضعف طاری ہو گیا۔ ایک ناجائز فعل کاار ٹکاب کیا۔ پھر ان سے ابر اہیم خواص کا یہ کمناکہ اے مبتدیوتم پر آفرین ہے محض خطا ہے۔ کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ ضرور روزہ افطار کراتے خواہ رمضان ہی میں ایا کیوں نہ ہو تا۔ کہ کئی دن بغیر کھانے کے گزر جاتے۔اور جو شخص پچھنالگوائے اور اس کو غش آ جائے اس کوروز ہ رکھنا جائز بھی نہیں۔ این عمر اس مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص کور مضان شریف میں تكليف ينج اوروه پھر بھى افطارند كرے اور مرجائے تؤدوزخ ميں واخل ہو گا\_مصنف نے کہااس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ عبدالرحمٰن بن یونس سے مروی ہے کہ آنخضرت علي الله في الما جس كور مضان شريف مين تكليف ميني اور افطار نه كرے وہ دوزخی ہے

مصنف نے کہ اائ خفیف کا اس قدر خوراک کم کر دینا فعل فتیج وغیرہ مستحن ہے۔ ایک حکا یوں کو ان لوگوں کی خوبیاں ظاہر کرنے کی غرض ہے وہ بی شخص بیان کرے گا۔ جو اصول شریعت سے ناوا قف ہے۔ اور جو شخص علمی لیافت رکھتا ہے وہ تو بروے آدمی کا قول س کر بھی مرعوب نہیں ہو تا۔ بھلاا یک جابل کے رسمی فعل پر تو کیا التفات کرے گا۔ باقی رہاان لوگوں کا گوشت نہ کھانا یہ ذہب بر بھوں کا ہے جن کے یال جائد نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بدن کی مصلحین خوب جانتا ہے۔ لہذا اس کو قوی رکھنے کے لئے گوشت کو مباح کر دیا۔ پس گوشت کھانا طاقت عشتا ہے اور مد خلق پر اگر تا ہے۔ رسول اللہ علیہ گوشت کھایا اس کو چھوڑ دینا کر ورباتا ہے اور مد خلق پر اگر تا ہے۔ رسول اللہ علیہ گوشت کھایا

کرتے تھے۔ اور بحری کے وست کا گوشت پیند فرماتے تھے۔ مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ علی گھر میں تشریف لائے۔ آپ کے سامنے جو گھر میں کھانا پکا تھاوہ کھانا رکھ دیا گیا۔ آپ فرمانے گئے کیا میں نےوہ تمہاری ہنڈیا نہیں دکھ لی ہے جو جوش مار رہی ہے۔ حسن بھری مروز گوشت خریدا کرتے تھے۔

سلف كاعموماً يبي قاعده تفاليكن الركوئي ان ميس نادار ومفلس موتا توافلاس كے سب ہے كوشت نميں كھاسكتا تھا۔ اور جو شخص اسے نفس كواس كى خواہشوں سے بازر کھے تو مطلقاً بیربات ٹھیک شیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو حرارت و برووت ورطومت و يوست ير بنايا ب اور اس كى صحت كو جارول خلط ليني خون وبلغم و سوداء و صفراء کے اعتدال پر موقوف رکھاہے تو مجھی کوئی خلط زیادہ ہو جاتا ہے۔لہذا طبعت اس چیز کی رغبت کرتی ہے جو اس کو کم کر دے۔ مثلاً صفر اء بردھ جاتا ہے تو طبیعت ترشی کی طرف ماکل ہوتی ہے یا بلغم کم ہوجاتا ہے توطبیعت کوتر چیزول کی رغبت ہوتی ہے۔ غرض طبیعت میں اس چیز کی خواہش قدرتی طور پرر کھی گئے ہے جواس کے موافق ہو۔جب نفس ایس چیز کی خواہش کرے جس میں اس کی اصلاح ہواوربازر کھا جائے تو گویااللہ تعالیٰ کی حکمت کورد کرنا چاہا۔ علاوہ ازیںبدن پر بھی اس کااثر پڑے گا۔ اور یہ فعل شرع وعقل کے خلاف ہوا۔ بیبات معلوم ہے کہ بدن انسان کے لئے ایک سواری ہے جب سواری کے ساتھ نرم پر تاؤنہ کیا جائے گاتو منزل پر نہیں پہنچ سکتے افسوس ان لوگوں کا علم کم رہا۔لہذاا پی ناکارہ رایوں سے تفتگو ئیں کیں۔ اگر تبھی سند لاتے ہیں تو کوئی ضعیف یا موضوع حدیث پیش کرتے ہیں یاس میں ان کی سمجھ ردی اور خراب ہوتی ہے مجھ کو تواد حامد (غزالی) پر تعجب آتا ہے کہ صوفیوں کے ساتھ فقہ کے رتبے الركران كافد ب اختيار كرليا۔ حتى كدوه كتے بيں كہ جب مريد كانفس جماع كى خواہش کرے تواس کونہ جاہے کہ کھانا کھا کر اس کو طاقت پہنچائے اور جماع کرے جس سے بدلازم آئے کہ تفس کی دو خواہشیں پوری کیس اور تفس اس پر غالب آ جائے۔مصنف نے کہایہ قول نہایت فتیج ہے۔ کیونکہ سالن بھی کھانے سے زیادہ ایک خواہش ہے۔ لہذا آدمی کو جانے کہ سالن بھی نہ کھائے۔ اور یانی بھی ایک دوسری خواہش ہے۔ بھلا کیا میچ حدیث میں نہیں آیا کہ رسول اللہ علیہ ایک عسل سے تمام ازواج مطرات کے ماس تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے ایک ہی خواہش پر اقتصار كيول نه فرمايا - بھلاكيا ليحنين ميں يه حديث نہيں كه رسول الله عليہ كارى كوچھوہارے

ے ملاکر کھایا کرتے تھے۔ یہ بھی دوخواہشیں ہیں۔ بھلا کیار سول اللہ علی نے اوالہ م بن تیمان کے یمال روٹی اور بھنا ہوا گوشت اور گدر ائے ہوئے چھومارے نہیں کھائے اور معنڈ ایانی نہیں پا۔ توری گوشت اور انگور اور فالودہ کھایا کرتے تھے۔ پھر اٹھ کر نماز یر صفے تھے۔ بھلا کیا گھوڑے کوجواور بھوسہ اور روٹی کے مکڑے نمیں کھلاتے اور کھیوں جے اونٹ کو نہیں دیتے۔بدن بھی جمنز لہ اونٹ کے ہے۔ متقد مین نے ایک ساتھ بمیشہ دوسالن کھانے ہے اس لئے منع کیاہے تاکہ عادت ندیز جائے۔اور آخر کو تکلیف ہو۔ فظ فضول خواہشوں سے پر ہیز کیاجاتا ہے۔ صوفیہ نے اس مدیث سے جمت پکڑی ے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اپنے نفول کو عمدہ کھانوں سے محروم رکھو۔ توبیہ حدیث موضوع اور من گرت ہے۔ انسان صرف جو کی روٹی اور موٹا پیا ہوا نمک کھائے گا تواس کا مزاج پھر جائے گا۔ کیونکہ جو کی روٹی خٹک اور خشکی پیدا کرتے والی ہے۔اور نمک خشک اور قابض ہے۔جو دماغ اوربینائی کو ضرر پنجاتا ہے۔ کم غذامعدہ کے ست جانے اور سکی کا سبب بنتی ہے۔ یوسف ہدانی ایج سے عبداللہ حونی سے نقل كرتے ہيں كه ده بغير سالن كے بلوط كى روئى كھاياكرتے تھے۔ان كے اصحاب در خواست کیا کرتے تھے کہ پچھے روغنی چکنی روٹی کھائیں'وہ قبول نہ کرتے تھے مصنف نے کہاہیہ کھانا سخت قولنج پیداکر تا ہے۔

ہوجائیں گے۔

فصل المحر مصنف نے کہاجا ناچاہیے کہ صوفیہ فظ مبتد یوں اور جوانوں کو غذاکم کرنے کا حکم کرتے ہیں۔ حال نکہ جوانوں کے حق میں سب سے زیادہ ضرر رسال چیز بھوک ہے کیو نکہ یوڑھے اور ادھیر آدمی تو بھوک پر صبر کر سکتے ہیں۔ مگر جوان ہر گز صابر نہیں ہو کتے۔ اس کا سب بیہ ہے کہ جوانی کی حرارت بہت تیز ہوتی ہے۔ لہذا ہضم عمدہ ہو تا ہے اور بدن کی کشادگی زیادہ ہوتی ہے۔ اور زیادہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح ہوے چراغ میں زیادہ تیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حالت میں جب کہ جوانی آدمی بھوک ہر صبر کریں گے اور آغاز ترقی میں اس کو خامت رکھیں گے تواپی نفس کی نشوہ نما کوروکیں گے۔ ان کی مثال ایس ہے جسے کوئی دیواروں کی جڑکھود نے گئے۔ علاوہ ازیں معدہ جب غذانہ پائے گا توبد ن میں جو فضولیات جمع ہیں ان کے لینے گئے۔ علاوہ ازیں معدہ جب غذانہ پائے گا توبد ن میں جو فضولیات جمع ہیں ان کے لینے کے لئے ہاتھ بردھائے گا۔ اور خاطوں کوا پی غذابنائے گا جس سے جسم اور ذہن خراب ہو جائے گا۔ یہ بیان بہت بردی اصل ہے جس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔

فصل المحمد المحال المح

مصنف ؒ نے کہاصوفیہ میں ایسے بھی ہیں جو خراب اور روی کھانا کھاتے ہیں اور

چکنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے معدے میں اخلاط فاسدہ جمع ہو جاتے ہیں۔ معدہ ا کی مدت تک ان خلطول کو غذاما تار بتا ہے۔ کیونکد معدہ کے لئے ایسی چیز ضرور ہونا چاہے۔جس کووہ ہضم کرے جو کھانا اس میں موجود تقاجب اس کو ہضم کر چکااور پھر کچھ نہ پایا خلطوں کو لے کر جھنم کر تا ہے اور ان کو غذا ہاتا ہے۔ اور پیر خراب غذاو سواس و جنون وبد اخلاقی کاباعث ہوتی ہے اور یہ کم خوراک بنانے والے لوگ کم خوراک کے ساتھ ساتھ ردی اور خراب کھانے بھی کھاتے ہیں۔ جس سے ان کے اخلاط فاسدہ زیادہ جوتے ہیں اور معدہ ان اخلاط کے بضم کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ اور یہ لوگ بتدرت کم کھانے کی عادت ڈالتے ہیں اور معدہ کو تک کرتے ہیں اور پھر کھانے سے باز ر ہے کو کر امت خیال کر بیٹھتے ہیں حالا نکہ اصلی سبب وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ عبدالمعم بن عبدالكريم نے كمامير باپ نے بيان كياكه ايك عورت بهت بر صیا تھی اس سے کی نے اس کی گزشتہ حالت دریافت کی کہنے گئی کہ جوانی کے عالم میں میں اپنے آپ میں ایس حالتیں یاتی تھی جو حالت کی طاقت سے زیادہ تھیں۔ جب میں بڑی ہوئی تووہ سب حالت مجھ سے زائل ہو گئی۔لہذ امجھ کو معلوم ہواکہ وہ جوانی کی قوت تھی جس پر مجھ کواحوال کا تو ہم ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو علی و قاق ہے التا كت تقاس عورت كاقصہ جو شخ سے كاده اس برد هيايرر حم كرے كا۔ اور كتے تھے

كه بديره هيامضف تقى۔

مصنف نے کہااگر کوئی کے کہ تم خوراک کم کرنے ہے کیوں منع کرتے ہو۔

حالا نکہ تم نے روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ہرروز گیارہ لقے کھایا کرتے تھے۔اور ابنا ہم تھی دو

ائن ذہیر رضی اللہ عنہ ایک ہفتہ تک بغیر کچھ کھائے ہوئے رہتے تھے۔اور ابر اہیم تھی دو

مینے تک بھو کے رہے۔ (جواب) یہ ہے کہ بحض و قتول میں انسان کو اس قتم کا اتفاق ہو

جاتا ہے۔ مگر دہ اس پر مداومت نہیں کر تا اور اس میں ترقی نہیں چاہتا۔ سلف میں بحض

ایسے تھے جو پر ہیز دغیرہ کی دجہ سے بھو کے رہنے تھے کہ ان کو صبر کی عادت ہوگئی ون

ایسے تھے جو پر ہیز دغیرہ کی دجہ سے بھو کے رہنے تھے کہ ان کو صبر کی عادت ہوگئی میں وہ سے تک حرف دودھ پی کر رہنے تھے۔ اور ہم یہ حکم نہیں دیتے کہ خوب پیپ بھر کر

تک صرف دودھ پی کر رہنے تھے۔ اور ہم یہ حکم نہیں دیتے کہ خوب پیٹ بھر کر

مائے۔ بلحہ اس بھوک سے منع کرتے ہیں جو قوت کو ضعیف کر دے۔ اور بدن کو

تکلیف پہنچائے اور جببدن ضعیف ہو جائے گا تو عبادت میں کی واقع ہوگی۔ اگر جو انی

تکلیف پہنچائے اور جببدن ضعیف ہو جائے گا تو عبادت میں کی واقع ہوگی۔ اگر جو انی

کی قوت پر حملہ کیا جائے گا تو بو ھایا آ جائے گا۔ جس کی وجہ سے دہدن جو سواری ہے

خراب ہوجائے گا۔

انس رضی اللہ عند نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے لئے صداع بھر کر چھوہارے ڈال دیئے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند کھاتے تھے حتی کہ بہت خراب چھوہارے بھی کھاجاتے تھے۔ ایر ابیم بن اوہم کی نسبت ہم بیان کر چھے کہ انہوں نے مکھن اور شہد اور سفید خمیری روثی خریدی۔ کسی نے کہا کہ آپ ایسا کھانا کھاتے بیں۔ جواب دیا کہ جب ہم کو میسر آتا ہے تو مر دوں کا کھانا کھاتے ہیں اور جب نہیں ملتا تومر دوں کی طرح صبر کرتے ہیں۔

قصل: مصنف نے کہاباتی رہاصاف پانی پینااس کور سول اللہ علیہ نے احتیار فرہایا ہے۔ جابر بن عبد اللہ نے کہار سول اللہ علیہ نے انصار کی ایک جماعت میں ایک مریض کی عیادت کو تشریف لا نے اور پانی مانگا۔ وہاں ایک حوض قریب تھافر مایا اگر تہمارے یہاں مشکیزہ میں رات کار کھا ہو اپانی ہو تو لاؤ۔ ورنہ پھر یہی حوض کا پانی پی لیس کے۔ یہ حدیث مخاری میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنما ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے لئے حوض میں سے صاف وشیریں پانی لایا جاتا تھا۔ مصنف نے کہا یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ گدلا پانی گردہ میں عگریزہ اور جگر میں سدہ پیدا کرتا ہے۔ اور محند اپنی آگر اس کی ہرودت معتدل ہو تو معدہ کو مضبوط اور شہوت کو توی اور رنگ کو خوبصورت کرتا ہے اور خون میں عفونت شمیں آنے ویتا۔ مخارات کو دماغ کی جانب چڑھ جانے سے ازر کھتا ہے۔ اور شون میں عفونت شمیں آنے ویتا۔ مخارات کو دماغ کی جانب چڑھ جانے ہوئی ہو تا ہے تو جو اس کی پرماری پر نوب کردیتا ہے خفلت و سستی لاتا ہے 'بدن کو لاغر کرتا ہے اور جلند ھر اور دق کی بیماری پر نوب کردیتا ہے خفلت و سستی لاتا ہے 'بدن کو لاغر کر تا ہے اور جلند ھر اور دق کی بیماری پر نوب کی بیا جاتے ہو اور اگر آفاب کے ذریعہ سے پائی گرم کیا جائے تو جذام کی عارضے کا خوف ہے۔

بعض زاہدوں کا قول ہے کہ جب تم عمدہ کھانا کھاؤ کے اور شھنڈ اپانی پیئو کے تو موت کو کیے پند کرو گے۔ ابو خلیل طوسی کہتے ہیں جب انسان مزیدار چیزیں کھائے گا تو اس کا دلی سخت ہو جائے گا اور موت سے نفرت کرے گا اور جس وقت اپنے نفس کو اس کی خیلیشوں سے رو کے گا اور لڈ توں سے محروم رکھے گا تو اس کا نفس میہ آفتیں اٹھا کر موت کا خواہش مند ہوگا۔ مصنف ؒ نے کہا سخت تعجب آتا ہے کہ فقیہ آدمی کیو کر الیں با تیں کرتا ہے کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ اگر نفس کو کسی قتم کے عذاب میں ڈال دیا جائے تو وہ موت کو پیند کرے گا۔ علاوہ اذیں ہمارے لئے کیو کر جائزے کہ نفس کو عذاب میں گرفتار کریں۔اللہ تعالیٰ کایہ حکم ہے و لا تقتلو ا انفسکم (النساء پ ۵ آیت ۲۹) یعنی تم اینے نفون کو مارنہ والو۔اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ نرمی کی ہے کہ سفر میں روزہ افطار کر لینے پر ہم سے رضامندی ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا یرید الله بحم الیسر ولا یوید بحم العسر لیعنی اللہ تعالیٰ تممارے ساتھ آسانی چاہتاہے تختی نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا چاہے کہ بھلا کیا فنس ہمارے لئے ایس سواری نہیں ہے جس کے ذریعہ سے ہم منزل پر پہنچتے ہیں۔کسی کا شعر ہے۔

#### وكيف لاناوى لهاوهي التي بهاقطعنا السهل والحزونا

(ترجمہ) ہم اپنے او مٹنی کو اچھی طرح کیوں نہ رکھیں۔ اس سے تم ہم نرم و سخت زمین طے کرتے ہیں۔ ابدیزید کا سال بھر تک پانی چھوڑ کر اپنے نفس کو عذاب میں ڈالناایک فدموم حالت ہے۔ ان باتوں کو صرف جاہل لوگ اچھاجا نتے ہیں۔ فدموم اس وجہ سے ہے کہ نفس کا ہم پر ایک حق ہے اور حق وار کا حق اوانہ کرنا ظلم ہے۔ انسان کے لئے ہر گز جائز نہیں کہ اپنے نفس کو تکلیف وے اور گرمی میں و ھوپ میں اس قدر بیٹھ کہ تکلیف ہو اور جاڑے میں برف پر بیٹھے۔ پانی کا خاصہ ہے کہ بدن میں اصلی رطوبیوں کی محافظت کر تا ہے۔ اور غذا کو اس کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ اور نفس کا مدار غذا پر ہے۔ محافظت کر تا ہے۔ اور غذا کو اس کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ اور نفس کا مدار غذا پر ہے۔ جب اس کو آد میوں کی غذا می اور پانی نہ دیا گیا تو گویا اس پر حملہ کیا۔ اور بیری بھاری خطا جب مال کو تو اب سے بازر کھنا۔

ان عقیل کے تی ہیں اوگوں کے لئے یہ امر جائز نہیں کہ اپنے جی سے مزائیں قائم کریں اور ان مزاول کو پورا کریں۔ ولیل!س کی یہ ہے کہ انسان کا اپنے لئے خود حد شرع قائم کر لینا کافی نہیں۔ اور اگر ایبا کر گزرے تو امام اس حد کا اعادہ کرے گا۔ یہ نفوس اللہ تعالیٰ کی اما نتیں ہیں حتی کہ مال دار آد میوں کے لئے مال میں تصرف کرنا علی اللہ طلاق نہیں بلعہ خاص خاص صور تول میں رکھا گیا ہے۔

مصنف ہے کہ ہم نے بجرت کی حدیث میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے زاد سفر کھانا پائی لیا۔ اور حضر ت ابو بحر رضی اللہ عند نے آنحضرت علیہ کے لئے دودھ دوہا۔ لئے ایک ٹیلے کے سایہ میں بھونا بھھایا۔ اور ایک پیالہ میں آپ علیہ کے لئے دودھ دوہا۔ پھر اس پیالہ پر پائی چھوڑا حتی کہ نیجے تک ٹھنڈ ا ہو گیا۔ یہ سب باتیں نفس کے ساتھ کھر اس پیالہ پر پائی چھوڑا حتی کہ نیجے تک ٹھنڈ ا ہو گیا۔ یہ سب باتیں نفس کے ساتھ

زی کی ہیں۔ابد طالب نے جو تر تیب مقرر کی ہے وہ نفس پر ہملہ کرنا ہے۔ تاکہ وہ ضعیف ہو جائے۔ بھوک فقط اسی وقت تک اچھی ہے جب ایک مقدار پر ہو۔ باتی رہا مکاشفہ کاذکر تویہ ایک خیالی بات ہے۔ تر فدی نے جو کچھ تصنیف کیا ہے تو گویاا پی رائے فاسد سے ایک نئی شریعت نکالی توبہ کے وقت پے در پے دو مہینے کے روز ب رکھنے کی کیا وجہ ہے۔ اور میوے جو مباح ہیں ان کے چھوڑ دیے ہیں کیا فائدہ ہے اور جب انسان کیا وہ ہے۔ اور چیا انسان کے جھوڑ دیے ہیں کیا فائدہ ہو نکالا ہے محض خیالی مضمون ہے۔ جس کا مدار ایک بے اصل حدیث پر ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا جو کئی چالیس روز تک خدا تعالی کے ساتھ اخلاص رکھے گا تو یوں ہوگا۔ ہم کو چھتے ہیں کہ اخلاص تو ہمیشہ واجب ہے۔ چالیس روز کی قید لگانے کی کیا وجہ ہے؟ پھر یہ کیابات ہے اخلاص تو ہمیشہ واجب ہے۔ چالیس روز کی قید لگانے کی کیا وجہ ہے؟ پھر یہ کیابات ہے کہ میووں کا کھانا اچھا ہو گیا اور روٹی سے بازر کھا گیا ہے سب باتیں جمالت کی نہیں تو کیا

عبدالمعم بن عبدالكريم قشيرى في كماكه مير عباب فيهان كياكه صوفيه كى جيش برايك كى ججت سے ظاہر تر بيں اور ان كے فد جب كے قواعد ہر ايك فد جب كے قواعد ہر ايك فد جب كے قواعد سے زيادہ قوى بيں۔ كيونكه لوگ يا تواہل نقل وحد بيث بيں يااہل عقل و فكر۔ اور اس گروہ كے مشائخ ان سب سے ترقی كر گئے بيں جو چيز لوگوں كے لئے عيب به ده صوفيه كے لئے ظهور ہے۔ لهذا صوفيه ايل وصال بيں اور لوگ ابل استد لال۔ پس ان كي اراوت مند كو چا بي كه تعلقات كو قطع كر دے۔ اول مال سے عليحدہ ہو جائے ، پھر جاہ و مر تبه چھوڑ دے ، اور جب تك خواب كا غلبہ نه ہو آرام نه كر ہے۔ اور اپنی غذا كو جاء و معنق نے كماجس كى كوذر اسى سجھ بھی ہوگى وہ جان لے گاكہ به كام محض تخليط ہے كيونكه جو شخص عقل و نقل دونوں ہى سے الگ ہوگيادہ آدميوں سے شار سے خارج ہے اور خلقت بيں جو كوئى ہے وہ صاحب استد لال ہى ہے اور وصال كاذ كر كرنا خيالى پلاؤ ہے۔ ہم اللہ تعالى سے دعا كرتے بيں كه ان مريدوں اور پيروں كى تخليط ہے محفوظ ر كھے۔

فصل ان حدیثوں کا بیان جن سے صوفیہ کے افعال خطا ثابت ہوتے ہیں۔ سعیدین میں نے کہاعثان بی مظون نے رسول اللہ عظامہ کی خدمت میں آ

كرعرض كيايار سول الله علي مير بي جي بين كه باتين آئي بين مين نبين جا بتاك جب تک آپ علی ہے نذکرہ نہ کر لول کوئی نیاکام کروں۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا تمهارے جی میں کیا آتا ہے۔ عرض کیامیرے جی میں بی آتا ہے کہ ضمی ہو جاؤل۔ فرمایا اے عثمان ذرا تھر و، سنو میری امت کا خصی ہوناروزہ ہے۔ عرض کیایار سول اللہ میرے جی میں آتا ہے کہ بہاڑوں میں جاہیٹھوں۔ فرمایا سے عثمان ذرا ٹھمرو 'سنومیری امت کی رہبانیت ہیہ ہے کہ مسجدول میں ہیٹھی اور ایک نماز کے بعد دوسر ی نماز کا نظار كريں۔ عرض كيايار سول الله عليه ميرے جي ميں آتا ہے كه زمين پر سياحي كرول-فرمایا اے عثان ذرا مھر و سنومیری امت کی ساجی خدا کی راہ میں جماد کر نااور مج وعمره ے۔ عرض کیایار سول الله میرے جی میں آتا ہے کہ اینے تمام مال سے علیحدہ ہو جاؤں۔ فرمایا ہے عثمان ذرا محمر و ٔ سنو ٔ تمهارا ہر روز صدقہ دینااور اپنے نفس اور بال چوں کی پرورش کرنا اور مسکین ویٹیم پر رحم کرنا'ان کو کھانا کھلانا اس فعل ہے افضل ہے۔ عرض کیایار سول اللہ علیہ میرے جی میں آتا ہے کہ اپنی فی خولہ کو طلاق دے دول اور چھوڑ دول۔ فرمایا ے عثمان ذرا تھمر و سنو عمیری امت کی ججرت سے کہ جو کھاللہ تعالی نے حرام کرویاہے چھوڑوے کیامیری زندگی میں بجرت کر کے میرے یاس آئے 'یامیری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے 'یااپنے مرنے کے بعد ایک یادویا تین یاچار ہیمیاں چھوڑ جائے عرض کیا' یار سول اللہ علیہ میرے جی میں آتاہے کہ اپی لی لی سے قربت نہ کروں۔ فرمایاع عثمان ذرا محمر و سنو مسلمان آدمی جب اپی منکوحہ سے قرمت کر تاہے تواگر پر تقدیراس محبت سے لڑکانہ ہوا تواس کو بہشت میں ایک کنیز ملے گی اور اگر اڑکا ہوا مگر اس سے پہلے مر گیا تو قیامت کے دن اس کا پیشر واور شفتے ہوگا۔اور اگر اس کے بعدوہ لڑکاز ندہ رہاتو قیامت میں اس کے لئے نور ہوگا۔عرض كيايار سول الله علي ميرے جي ميں آتا ہے كه كوشت نه كھاؤں۔ فرمايا سے عثان ذرا مھر واسنو مجھ کو گوشت مر غوب ہے اور جب ملتا ہے کھاتا ہول۔ اور اگر میں اپنے یرورد گارے سوال کروں کہ ہر روز جھے کو گوشت کھلائے تو ضرور کھلایا کرے۔ عرض كيايار سول الله ميرے جي ميں آتا ہے كه خوشبونه لگاؤں۔ فرمايا اے عثان محسر و سنو ، جرئيل نے جھ كو گاہے كا ب خوشبولگانے كا حكم ديا ب اور جمعہ كے روز تواس كو ترك بی نمیں کر تا۔ اے عثان میرے طریقہ ہے مندند موڑو۔ جو شخص میری سنت سے چر گیااور ای حال میں بغیر توب کئے مر گیافرشتے اس کامنہ میرے حوض سے پھرویں

گ\_مصف نے کہایہ حدیث عمیر بن مرواس کی روایت ہے۔

ابوہر دور ضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بی بی ایک بار رسول اللہ علی الدواج مطمر ات کے پاس آئیں۔ ازواج مطمر ات نے ان کو کثیف حالت میں و یکھاان ہے کئے لگیس تم کو کیا ہوگیا تمہار ہے شوہر سے مال دار تو قریش میں ہے کوئی نمیں ہو دویا لیس کہ ہم کواس شخص سے کوئی نفع نمیں۔ رات بھر نمیاز پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ ازواج مطمر ات نے رسول اللہ علیہ کی فد مت میں تذکرہ کیا۔ آپ علیہ عثمان سے ملے اور فرمایا اعثمان کیا تم میری پیروی نمیں کرتے ،عوض کیایار سول اللہ میرے مال اور باپ قربان ہوں کیابات ہے ،فرمایا تم دن بھر روزہ رکھتے ہو۔ عرض کیا جی بال ایسا کر تا ہول۔ فرمایا تم ایسانہ کرو کیو تکہ تمہاری الیانہ کروگوں کیا تا ہول۔ فرمایا فی کی تمہاری دن بھی رکھوا فطار بھی کرو۔ ایسانہ کروگوں کے ابدا انجاز بھی پڑھواور خواب بھی کرواور روزہ بھی رکھوا فطار بھی کرو۔

ابد قلابہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ عثان بن مطعون ایک جمرہ میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگے رسول اللہ علیہ کو اس کی خبر پیٹی کی آپ علیہ تشریف لائے اور جس جمرہ میں عثان رضی اللہ عنہ بیٹھ تھے اس کے دروازہ کے دونوں بازو تھام کر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے عثان رضی اللہ عنہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے رہانیت کیلئے نہیں بھجا۔ دویا تمین بار آپ علیہ نے بی جملہ فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک بہتر دین

ملت ابر اہیم ہے جو خالص اور آسان ہے۔

ہم ہلالی کتے ہیں ہیں مسلمان ہوااور سول اللہ علی کے خدمت ہیں حاضر ہو کر آپ کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی۔ پھر سال ہھر تک آپ سے جدارہا۔ اس کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اور اس وقت ہیں لاغر ہو گیا تھا۔ اور میر اجسم بالکل نزار رکمز ور) تھا۔ آنحضرت علیہ نے سر سے پاوّل تک مجھ کو دیکھا ہیں نے عرض کیا کیا آپ علیہ ہوں۔ آپ علیہ مجھ کو نہیں پہنچانے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہم ہلالی ہوں۔ فرمایا تم مار ایہ حال کیوں ہو گیا۔ میں نے عرض کیاجب سے آپ علیہ سے جدا ہوا ہوں ون کو بھی بے روزہ نہیں رہااور رات کو خواب نہیں کیا۔ فرمایا تم کو کس نے حکم دیا تھا کہ اپنے نفس کو عذاب میں ڈالو۔ پس پور سے رمضان بھر اور ہر مینے ایک روزہ رکھو۔ میں روزے رکھو میں نے عرض کیا میر سے لئے اور پھی بوھا دیجے۔ فرمایا پور سے رمضان تھر اور ہر مینے دو روزہ رکھو۔ میں روزے رکھو میں نے عرض کیا میر سے لئے اور پھی بوھا دیجے۔ فرمایا پور سے رمضان تھر اور ہر مینے دو روزے رکھو میں نے عرض کیا میر سے لئے اور پھی اور زیادہ کر دیجے فرمایا پور سے رمضان

عمر اور ہر مینے تین روزے رکھا کرو۔

ایوب نے ابو قالبہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ علی کو یہ خبر پیٹی کہ آپ علی کے سے بیٹی کہ آپ علی کے سے بیٹی کہ آپ علی کے سے بیٹی کہ ایک معلی کے معلی کے معلی کے معلی کے معلی کے معلی کے ایک کی ایک کا معلی کے ایک کا ایک کا معلی کے ایک کا ایک کی ایک کا کا ایک کا کہ کا

مصنف نے کہا دوسری حدیث میں ہم روایت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ عقابیۃ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے ہندے پر کھانے پینے میں اپنی نعمت کا اثر وکی بین عبد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس شخص کو مال خیر عطا ہوااور اس نے اپنے او پر اس کا اظہار کیا تواس شخص کا نام صبیب اللہ اور اس کی نعمت کا ذکر کرنے والار کھا جائے گااور جس کو مال خیر ملا اور اس نے اپنے او پر اس کا اظہار نہ کیا اس کا نام بخیض اللہ اور اس کی نعمت سے دشمنی رکھنے والا پڑے گا۔

نعمت سے دشمنی رکھنے والا پڑے گا۔

فصل المحمد منع کیا ہے ہمارے زمانہ کے صوفیہ میں اس کے برعکس مضمون ہے۔ جس شریعت نے منع کیا ہے ہمارے زمانہ کے صوفیہ میں اس کے برعکس مضمون ہے۔ جس طرح متقد مین صوفیہ کی ہمت بھوک اور فاقہ کی طرف مبذول تھی اسی طرح ان کی ساری ہمت کھانے کی طرف مبذول ہے۔ ان لوگوں کو صدقہ کے کثیف اور میلے مال کی بدولت سبح و شام کا کھانا اور شیر پنی حاصل ہے۔ انہوں نے و نیا کے کاروبار کسب و حرفت سب چھوڑ دیئے اور عبادت سے منہ چھیر لیا اور بطالت کا فرش چھالیا۔ ان میں حرفت سب چھوڑ دیئے اور عبادت سے منہ چھیر لیا اور بطالت کا فرش چھالیا۔ ان میں سے اکثر کی ہمت کھانے اور کھیلنے کی جانب متوجہ ہے۔ اور ان کے ساتھ کوئی شخص سے اکثر کی ہمت کھانے اور کھیلنے کی جانب متوجہ ہے۔ اور ان کے ساتھ کوئی شخص سے اکثر کی ہمت کھانے اور کھیلنے کی جانب متوجہ ہے۔ اور ان کے ساتھ کوئی شخص سے اکثر ہیں جو کچھ اس پر لازم کرتے ہیں اس کو واجب کہتے ہیں حالا نکہ جس تھور کے عوض میں جو کچھ اس پر لازم کرتے ہیں اس کو واجب کہتے ہیں حالا نکہ جس چیز کوشر بعت نے واجب قرار نہیں دیا اس کو واجب کہتا گناہ ہے۔

محمد بن عبدوس سراج بغدادی کہتے نہیں ایک بار بھر ہ میں ایو مرحوم واعظ کھڑے ہو کر وعظ کے حتی کہ اپنے بیان سے لوگوں کورلایا۔ جب وعظ سے فراغت پائی تو کہنے گئے ہم کوخداکی راہ میں کون شخص چاول کھلائے گا۔ مجلس میں سے

ا یک جوان آوی اٹھ کر بولا کہ میں یہ خدمت مجالاؤں گا۔ ابو مرحوم نے کہا پیٹھو خداتم پر رحم كرے۔ ہم كو تهمار اربتيه معلوم ہو گيا۔وہ جوان دوبارہ اٹھ كريو لا۔ ايوم حوم نے كما میشو خدائم پرر حم کرے ہم کو تنہار امنصب معلوم ہو گیا۔ پھر تیسر ی بار وہ جو ان اٹھ کر بدل اد مرحوم نے اسے اصحاب سے کمااٹھو ہمارے ساتھ اس شخص کے بہال چلو وہ سبان كے ساتھ اللہ كورے مونے اس جوان كے مكان ير آئے وہ جوان بيان كرتا ہے كہ ہم ايك ہنڈياساگ كى لائے اور بغير نمك كاس كو كھايا۔ پھر ابو مرحوم العلامير عياس الكيا في بالشد كالمباجوز اوسر خوان اوريائي بياني جاول يعنى بهات اوریا نج سیر تھی اور وس سیر شکر اوریا نج سیر بادام اوریا نج سیر پستہ لے آؤ۔ یہ سب چیزیں خاص کی کئیں۔ اوم حوم اینے ساتھوں سے ہو لے بھا یود نیاکسی ہور ہی ہے۔ انہوں تےجواب دیاکہ اس کارنگ چک رہا ہے۔اور اس کا آفابروش ہے۔ایوم حوم نے کما اب و نیامیں بھی اس کی شریں جاری کر دویہ کمہ کروہ تھی منگایا گیا اور چاولوں میں بہایا كيا۔ پھر ايو مرحوم اين اصحاب سے مخاطب موكريو لے۔ بھائيو دنياكسى مور بى ہے انہوں نے کماس کارنگ چیک رہا ہے اور اس کا آفتاب روش ہے اور اس کی نہریں اس میں جاری ہیں اور اس کے در خت لگادیئے گئے ہیں اور اس کے پھل ہمارے لئے لئک یڑے ہیں۔ بولے کہ بھائیو د نیامیں اس کے پھر بھی پھینک دو۔ یہ کہ کروہ شکر لاکر اس میں ڈالی گئی پھر ابو مرحوم اپنے ساتھ والول سے مخاطب ہو کر بولے کہ بھائیود نیاکسی مور بی ہے انہوں نے جواب دیا کہ اس کارنگ چمک رہا ہے اور اس کا آفاب روشن ہے اور اس کی جمریں اس میں جاری کروی گئیں اور اس کے درخت بھی اس میں لگاد یے م اس کے میل لک پڑے ہیں اور اس کے چھر اس میں بھیک و کے ہیں۔ او م حوم نے کہا بھا ئیو ہم کو دنیا سے کیا غرض ہے اس پر ہاتھ مارو۔ یہ من کر اس کھانے میں ہاتھ مارتے اور یا نچوں انگلیوں سے کھانے لگے۔ ابو الفضل احدین سلمہ کہتے ہیں یہ قصہ میں نے ابد حاتم رازی ہے میان کیا۔ کہنے گئے کہ مجھ کو لکھوادو۔ میں نے ان کو لکھوا ویادہ یو لے کہ صوفیہ کی حالت سے۔

منعف نے کمابعض صوفیہ کامیں نے یہ حال دیکھا ہے کہ جب کمیں وعوت میں جاتے ہیں توخوب کھانے ہیں چر کچھ کھانا ساتھ لے جاتے ہیں۔اور اکثر او قات بلا اجازت صاحب خانہ کے اپنی جیب میں بھر لیتے ہیں حالا تکہ یہ بالا جماع حرام ہے۔ایک بڈھے صوفی کو میں نے دیکھا کہ اپنے ساتھ لے جانے کے لئے بچھ کھانا لیا۔ صاحب بڈھے صوفی کو میں نے دیکھا کہ اپنے ساتھ لے جانے کے لئے بچھ کھانا لیا۔ صاحب

اليس اليس (م 327)

غاند نے اٹھ کراس سے چین لیا۔

## ساع ور قص کے بارے میں صوفیہ

ير تلبيس ابليس كابيان

مصنف یے کہ اجا نتاج ہے کہ راگ میں دوبا تیں جمع ہوتی ہیں۔ایک توول کو خداتعالیٰ کی عظمت میں غور کر نے اور اس کی خدمت میں قائم رہنے ہے غافل کردیتا ہے۔ دوسر اول کو جلد حاصل ہونے والی لذتوں کی طرف راغب کرتا ہے ان کے پورے کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہر فتم کی حسی شہو تیں پیدا کرتا ہے جن میں بہت بوی شہوت نکاح ہے۔ اور نکاح کی کامل لذت نئی عور تول میں ہے۔ ئی لذتیں حلال فر رہید ہے حاصل ہوناد شوار ہے لہذا انسان کو زنا پر برا بھیختہ کرتا ہے۔ یمال سے معلوم ہوا کہ زناور غنامیں باہم تناسب ہے اس جہت ہے کہ غناروح کی لذت ہے اور زنالذات نفسانی کا بردا حصہ ہے۔ اس لئے حدیث میں آیا نے الغناء رقیبه الزنا یعنی راگ زناکا فیسول ہے۔

ایو جعفر طبری نے بیان کیا ہے کہ جس مخص نے لہوکی چیزیں نکالی ہیں وہ قامیل کی اولاد میں سے ایک آوی ہے جس کو ثوبان کہتے ہیں اس کے زمانے میں مہلائیل بن قیبان نے آلات لہو مثل بانسری اور طبل اور عود کے ایجاد کئے۔ قابیل کی اولاد لہود لعب بین پر گئی ان لوگوں کی تجر ان کو بھی پیٹی جو شیث علیہ السلام کی نسل سے بہاڑوں میں رہتے تھے ان میں سے ایک گروہ نیچے اتر ااور فواحش اور شر اب کا بینا تھلم کھلا ہونے میں رہتے تھے ان میں سے ایک گروہ نیچے اتر ااور فواحش اور شر اب کا بینا تھلم کھلا ہونے لگا۔ مصنف نے کہان لذات کے آلات میں ایسی بات رکھی گئی ہے جو آیک دوسری چیز موالی میں مایوسی ہوئی کہ عبادت کرنے والوں کو کوئی آواز مثل عود موالیس کو جب اس امر میں مایوسی ہوئی کہ عبادت کرنے والوں کو کوئی آواز مثل عود وغیرہ کے سنائے تو اس چیز پر غور کیا جو محد سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ہم کردی۔ حال تکہ اس کم عباد ان کو بغیر عود کے داگ سنایا اور اس کی خوبی ان پر ظاہر کردی۔ حال تکہ اس کم خت کا مقصد صرف ہے ہے کہ آہت آہت آہت ایک چیز سے دوسری چیز پر ترقی کرے۔ فقیہ حت کا مقصد صرف ہے ہے کہ آہت آہت آہت ایک چیز سے دوسری چیز پر ترقی کرے۔ فقیہ دو ہے جو اسباب اور ختیجوں پر غور کرے اور مقاصد میں تامل کرے۔ مثلاً مرد پر نگاہ وہ ہے جو اسباب اور ختیجوں پر غور کرے اور مقاصد میں تامل کرے۔ مثلاً مرد پر نگاہ وہ ہے جو اسباب اور ختیجوں پر غور کرے اور مقاصد میں تامل کرے۔ مثلاً مرد پر نگاہ وہ ہے جو اسباب اور ختیجوں پر غور کرے اور مقاصد میں تامل کرے۔ مثلاً مرد پر نگاہ وہ جو اسباب اور ختیجوں شہوت کا خوف ہو تو جا تر

نہیں۔اسی طرح چھوٹی لڑکی کامنہ چومناجو تین پڑس کی ہو جائز ہے۔ کیونکہ ایسی جگہ اکثر شہوت واقع نہیں ہوتی۔اوراگر شہوت پائی جادے توحرام ہے۔علیٰ ہزاالقیاس محرم عور توں کے ساتھ تناہونے میں اگر شہوت کاخوف ہو تو حرام ہے۔اس قاعدہ پر غور کرناچاہے۔

فصل المحمد المحال المح

بشرها دليلها وقالا غدا تزين الطلح والحبالا

(ترجمه) او نمنی کو اس کے رہبر نے بھارت وی اور کما کہ توریکتان اور بہاڑوں کی زینت ہے۔

ایے اشعار سے اونٹ اور آدمی طرب میں آتے ہیں مگریہ طرب ایمی شیں ہوتی کہ حداعتدال سے خارج کردیے۔

اس مدائی اصل یہ ہے جس طور پر ابو البخری نے وجب سے ہر وایت طلح کی میان کیا ہے کہ بعض علماء نے کماکہ ایک رات رسول اللہ علیات کمہ کے رائے میں ایک مقدمی طرف جاگزرے جن میں ایک مداخوان تھا۔ آپ علیات نے ان کو سلام علیک کر کے فرمایا کہ ہمار احدی خوال سور ہاہے۔ ہم تہمارے حدی خوال کی آواز من کر تہماری

طرف آنگے۔ بھلا کیا تم جانے ہو کہ حداکمال سے نکلا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی ہے۔ ارشاد فرمایا ایک بار عرب کا جداعلی معز اپنے کسی چروا ہے کے پاس گیا اور اپنے او نول کو دیکھا کہ متفرق ہو گئے تھے اس بات سے غصہ ہو کر ایک لکڑی لی اور اس کو چروا ہے کے ہاتھ پر مارا دوہ غلام جنگل میں دوڑتا پھر نے لگا اور چلا چلا کر کہتا تھا یا بداہ و ایداہ لیخی ہائے میر اہاتھ ہائے میر اہاتھ او شرف نے اپنے میر اہاتھ ہائے میر اہاتھ او شرف نے اپنے میں کہا گر اس فقت او شرف نے اپنے بی میں کہا گر اس فقت فتم کاراگ نکالا جائے تواونٹ اس کی وجہ سے مانو س ہوں اور ایک جگہ رہا کریں اسوفت سے بیہ حدا فکار مصنف نے کہار سول اللہ علیہ کا ایک حدی خوال تھا جس کا نام انجھ تھا۔ حدا خوانی کیا کر تا تھا۔ جس سے اونٹ تیز چلا کرتے تھے رسول اللہ علیہ نے فرمایا اس ایک حدی خوال اللہ علیہ نے فرمایا اسے ایک حدی خوال اللہ علیہ نے فرمایا اسے ایک حدی خوال اللہ علیہ نے فرمایا اسے انجھہ ہاں ہال ذرا ہو شیار رہا کرکہ تو شیشیال لدے ہوئے اونٹ کو ہانگ رہا ہے۔

سلمہ بن اکوع کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ علی کے ساتھ خیبر کی طرف چلے۔ رات کو چلے جارہے تھے۔ جماعت میں سے ایک شخص نے عامر سے کماتم ہم کو کچھ اپنامبارک کلام کیوں نہیں سناتے۔عامر شاعر تھے۔ قوم کویہ حداسنانے گئے۔

اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فالقين سكينه علينا وثبت الاقدام ان لا قينا

(ترجمه) خداونداگر تو ہم کو توفیق نه ویتا تو ہم ہدایت نه پاتے اور نه زکوۃ نماز اداکرتے خداوند ہمارے دلول میں اطمینان فیبی القافر مااور جب ہم دستن سے مقابلہ کریں تو ہم کو ثابت قدم رکھ۔ یہ اشعار من کررسول اللہ علیقے نے فرمایا یہ اونٹ ہنکانے والا کون ہے۔لوگوں نے عرض کیاعامر بن اکوع ہیں فرمایا خدااس پررحم کرے۔

مصنف ؒ نے کہاہم شافعیؒ ہے روایت کر چکے کہ انہوں نے کہابد ولوگ جو صدا گاتے ہیں اس کے سننے میں پکھ حرج نہیں۔ مصنف ؒ نے کہا عرب کے اشعار پڑھنے کا واقعہ ایک وہ ہے کہ مدینہ والے رسول اللہ عقصہ کے مکہ ہے تشریف لانے کے وقت یہ پڑھتے تھے۔

طلع البدر علينا

Digitized by Makishla Unjaddidiya Juww.maktabak.ord

تليس الميس

# وجب الشكر علينا

(ترجمہ) کوہ دواع کی گھاٹیوں ہے ہم پرایک چود ھویں رات کاچاند چک اٹھاجب تک وعاکر نے دالے خدا ہے دعاکریں ہم پراس نعت کاشکر داجب ہے۔

ای قتم کے اشعار میں وہ اشعار داخل ہیں جو مدینہ والے گایا کرتے تھے۔ اور
بعض او قات گانے کے وقت دف جانے لگتے تھے۔ چنانچہ زہری نے عروہ سے روایت
کیا کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف
لے گئے 'ج کے ایام تھے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس وو لڑکیاں بیٹھی
ہوئی گاتی تھیں۔ اور دف جاتی تھیں اور رسول اللہ علیہ چادر سے منہ ڈھا تھے ہوئے
لیٹے تھے۔ حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ ان لڑکیوں کو جھڑ کا۔ رسول اللہ علیہ نے
پر ہ مبارک کھول کر فرمایا اے ابو بحر رضی اللہ عنہ ان کو پھھ مت کہو۔ آج کل عید کے
پیم میں 'کو مک حضرت اور دف جاتھ کے کہ بیہ لڑکیاں
کم من تھیں 'کو مک حضرت عاکشہ رضی اللہ عنها خود کم عمر تھیں۔ اور رسول اللہ علیہ لے
کا قاعدہ تھا کہ ان کے پاس لڑکیوں کو تھے دیا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔
کا قاعدہ تھا کہ ان کے پاس لڑکیوں کو تھے دیا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔
جعفر بن مجمد نے کہا میں نے ابو عبد اللہ احمد بن ضبل سے دریا فت کیا کہ عروہ کی حدیث
بو حضرت عاکشہ رضی اللہ عنها سے گانے والی لڑکیوں کی نسبت روایت کرتے ہیں۔ یہ
بعد عرب کی تھا۔ جواب دیا ایہ تھا جیسے سوار آدمی کا راگ ہو تا ہے۔ انبنا کم این کے بی تھی ہم تمہارے پاس آئے ہم تمہارے پاس آئے۔
انبنا کم می یعنی ہم تمہارے پاس آئے ہم تمہارے پاس آئے۔

او عقیل نے نہد سے روایت کیا کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنها نے میان کیا ہمارے یہاں ار نمار میں سے ایک میٹم لڑکی تھی۔ ہم نے ایک انصاری سے اس کی شادی کر دی۔ اس کے عرقہ ہر کے ماتھ اس کور خصت کرنے والوں میں سے ایک میں بھی تھی۔ رسول اللہ علیہ کہ ہم نے فرمانے لگے اے عاکشہ یہ انصار لوگ غزل کو پہند کرتے ہیں تم نے رخصتی کے وقت کیا کما تھا میں نے عرض کیا ہم کت کی وعاکی تھی۔ فرمایا یہ کیوں نہ کما اتینا کم اتینا کم فحیونا نحید کم ولولا لذھب الاحمر ماحلت ہوادیکم ولولا الحبه السمراء لم ترسمن عذار بکم۔

 ر خصت کر دیا۔ عرض کیابال۔ فرملیاس کے ہمراہ الی او کیال کیول نہ بھیج دین جو گاتی ہوتی چلتیں اتینا کم اتینا کم فحیونا نحییکم کیونکہ انصار میں غزل کارواج ہے۔

مصنف نے کہایمال تک کہ جو کچھ ہم نے بیان کیاس سے معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ جو گیا کہ دہ لوگ جو گایا کرتے تھے۔اس قتم سے نہ تھا کہ طرب والحان سے پڑھتے ہیں کل معروف ہے۔ابی نوع کے وہ اشعار ہیں جو زاہد لوگ طرب والحان سے پڑھتے ہیں جن سے دلول کارجوع آخرت کی طرف ہو تا ہے۔ان اشعار کا نام زہدیات رکھا ہے۔ چنانچہ کی نے کہا ہے۔

یا غدیافی غفله وراثحا الی متی تستحسن القبائحا و کم الی کم لا تجاف موقفا یستنطق الله به الحوارحا یا عجبامنك وانت مبصر کیف تجنبت الطریق الواضحا

(ترجمہ) اے می وشام غفات میں رہنے والے تو کب تک بری باتوں کو اچھا سمجھتا رہے گا۔ کب تک جھے کو اس مقام کاخوف نہ ہو گا جس جگہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعضاء گفتگو کریں گے۔ مجھ کو تیری حالت پر تعجب آتا ہے کہ تو آتھوں والا ہو کر روش راستے ہے کیو تکر دور ہوا جاتا ہے ایسے اشعار بھی مباح ہیں۔ اجمہ بن حنبل نے ای طرح کے اشعاد کی جانب مباح ہونے کا اشارہ کیا ہے۔ ابو حامہ خلقانی کہتے ہیں میں نے احمہ بن حنبل ہے کہ اس حنبی سے اسمال سے کہ اللہ اور عبداللہ بیر قت آمیز قصیدے جو بہشت ودوزخ کے بیان میں ہیں آب ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ بولے کہ کس قتم کے قصیدے پوچھتے ہیں۔ ہو۔ میں نے کہا مثلاً وہ کہتے ہیں۔ ادا ما قالی رہی اما استحییت تعصینی و تحفی ہو۔ میں نے کہا مثلاً وہ کہتے ہیں۔ ادا ما قالی رہی اما استحییت تعصینی و تحفی ہو۔ میں اخدا فرمائے گا کہ جھے کو میری بافرائی کرتے ہوئے شر منہ آئی تو میری مخلوق سے گنا ہوں کو چھپا تا تھا اور میری منہ کی تو میری منہ و کر دروازہ بھر پڑھو۔ میں نے دوبارہ میرے سامنے گناہ کرتا تھا احمدین حنبل نے شعر سن کر کھاؤ را پھر پڑھو۔ میں نے دوبارہ میرے سامنے گناہ کرتا تھا احمدین حنبل نے شعر سن کر کھاؤ را پھر پڑھو۔ میں نے دوبارہ میرے سامنے گناہ کر تا تھا احمدین حنبل نے شعر سن کر کھاؤ را پھر پڑھو۔ میں نے دوبارہ کتے تھے۔ نے کان لگا کرسنا کہ جرے کے اندران کے روئے کی آواز آئی تھی اور وہ اربار کتے تھے۔ نے کان لگا کرسنا کہ جرے کے اندران کے روئے کی آواز آئی تھی اور وہ اربار کتے تھے۔

اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني و تخفي الذنب من خلقي ا وبالعصيان تاتيني

وہ اشعار جو نوحہ خوال لوگ پڑھتے ہیں جن سے حزن و بکاء کاجوش ہو تا ہے منوع میں کیو نکدان کے طعمیٰ میں معصیت اور گناہ ہے۔ باقی رہے وہ اشعار جو گانے والے لوگ گانے کا قصد کر کے گاتے ہیں۔ جن میں خوبصورت عور تول اور شراب وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے جس کو س کر طبیعت میں جنبش آتی ہے۔ اور حد اعتدال ہے خارج ہو جاتی ہے اور لمو و لعب کی محبت برا میختہ ہوتی ہے۔ یمی راگ اس زمانے میں مشہورے 'چنانچہ کسی شاعر کا قول ہے۔

فهبي اللون تحسب من و جنتيه النار تقتدح

حوفني من فضيحته وافي وافتضح

یعنی ایک طلائی رنگ معشوق گویاس کے رخساروں سے شعلہ برستاہے ،مجھ كورسوائي كاخوف د لاتا ہے كاش وہ ميرے پاس آجائے اور ميں رسوائي اٹھاؤل-ايے راگوں کے لئے نوگوں نے طرح طرح کے الحان تکالے ہیں۔وہ سب الحان سننے والے کو صداعتدال سے خارج کرو ہے ہیں اور لہو کی محبت برا میختہ کرتے ہیں۔ان لو گول کے یاس ایک اور چیز ہوتی ہے جس کا نام بسط رکھا ہے۔ اس سے بتدر ی ولول میں بے قراری پیداہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد شعر گاتے ہیں جس سے دل سخت بے چین ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس راگ کے ساتھ باجاد غیرہ ملادیا ہے۔ راگ کے موافق وف اور تھنگر واور بانسری وغیرہ جاتے ہیں۔ آج کل کے زمانے کاغنا (راگ)جومعروف

صل: مصنف نے کما قبل اس کے کہ ہمراگ کی اباحث یاحرمت یا كراجت كے بارے ميں گفتگو كريں يہ كہتے ہيں كہ عاقل كوچاہے اپنے نفس اور بھائيوں كونفيحت كرے اور غناكى مذكوره شده قىمول ميں جن جن يرغناكالفظ صادق آتا ہے ميان كر كے شيطان كے فريب سے ڈرائے۔ اور مراك غناكوايك بى صورت ير محمول نہ كرے۔اس كے بعد ميان كرےك فلال نے اس كومباح سمجا باور فلال نے مكروه كما

لہذا ہم پہلے اپنے نفس اور بھائیوں کو نصیحت کرنے میں گفتگو شروع کرتے

ہیں۔ اور کتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ آدمیوں کی طبیعتیں متفق ہیں بھی مخلف نمیں ہو تیں۔ اگر جوان آدمی سلیم البدن صحیح المزاج دعویٰ کرے کہ احیمی صور تیں و کھنے ہے وہ بے قرار شیں ہو تااور اس کے دل پر کچھ اثر نہیں پڑتااور اس کے دین میں مساوی ہیں۔اور اگر اس وعویٰ میں اس کی سجائی شاہت ہو جائے تو ہم جان لیں گے کہ اس کو کوئی مرض ہے جو حد اعتدال سے خارج ہو گیا۔ پھر اگر وہ بہائے ڈھو نڈے اور کے کہ میں اچھی صور تیں فقط عبرت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھتا ہول اور آ تکھوں کی کشادگی اور ناک کی باریکی اور گورے رنگ کی صفائی میں صنعت الٰہی و کمپھے کر تعجب كر تا مول \_ بم اس شخص ہے كيس كے كه طرح طرح كى مباح چيزوں كے ديكھنے میں بہت کافی عبرت ہے اور اچھی صور تول کے ویکھنے میں تو طبیعت کا میلان صنعت میں غور کرنے سے باز رکھتا ہے بھی یقین نہ کرو کہ باوجود شہوت کے غور کرنے کی نوبت آئے گی۔ کیونکہ طبعی میلان اس سے بٹا کر دوسری طرف لگا دیتا ہے علی بذا القیال جو شخص یول کے کہ میہ طرب انگیز غناجو طبیعت کوبے قرار کر تاہے اور اس کے لئے عشق کا محرک ہوتا ہے اور دنیا کی محبت پیدا کرتاہے بھے پر پچھ اثر نہیں کرتااور جس د نیا کاذکر اس غنامیں ہے میر اول اس کی طرف متوجہ نہیں ہو تا۔ تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے کیونکہ سب طبیعتیں مشترک ہیں۔ پھر اگر اس کادل خوف اللی کے سب ہے خواہش نفسانی ہے دور بھی ہو تو یہ غناطبیعت کواس خواہش نفسانی سے نزد یک کردے گا۔ گو کہ کتنا ہی اس کا خوف اللی بوھا ہوا ہو۔ علاوہ ازیں سب سے فہیج تر جگت اور کنایہ ک باتیں ہیں پھر یہ جگت اور کنایہ اس ذات پر کیو نکر چل سکتا ہے جو ہر ایک راز جلی و خفی کادانا ہے پھر آگر در اصل میں بات ہو جو کھاس صوفی کا خیال ہے جب بھی اتنا ضرور ہے كه اى مخض كے لئے مباح ہو سكتا ہے جس كى يه صفت ہو \_ ليكن صوفيہ نے تو مطلق طور پر مبتدی جوان اور نادان او کے کے لئے بھی مباح کر دیا ہے حتی کہ ابو حامد غزال نے کہاہےوہ تشریب جس میں رخبارول اور زلفول کی تعریف اور قدو قامت کاوصف ا چھی عور تول کے دیگراوصاف کاذکر ہو صحح بات سے کہ حرام نہیں۔

مصنف نے کہاوہ شخص جو کہتا ہے کہ میں دنیا کے لئے راگ شیں سنتابلیہ اس سے فقط اشارات اخذ کرتا ہول خطا پر ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اشارات اخذ کرنے سے پہلے طبیعت مطلب کی طرف دوڑتی ہے۔ لہذا اس شخص کا حال ویبای ہے جیسادوسرے شخص نے کہا تھا کہ میں صنعت اللی میں غور کرنے کے لئے خوب صورت عورت کو دیکھتا ہوں دوسری وجہ بید کہ وہ شخص کہتا ہے راگ میں ایس باتیں موجود ہیں جن کا اشارہ خالق کی طرف ہو سکتا ہے حالا تکہ خالق کی شان اس سے برترہے کہ اس کے حق میں یوں کہا جائے کہ وہ معثوق ہے بیاس کی طرف سے کوئی ایسا ارادہ ہو تا ہے۔ ہمارا حصہ تو اس کی معرفت سے فقط ہیت اور تعظیم ہے۔ اب یمال تک ہم نصیحت کا ذکر کر کے غنا کے بارے میں جو کھ کہا گیا ہے بیان کرتے ہیں۔

تصل: عنا كيار عين المام احدٌ كاند جب يه كدان ك زمان كا غناز ہدیہ قصیدے تھے۔ مگر ہال لوگ ان قصیدوں کو الحان سے گاتے تھے۔ ان سے جو روائس پینی بیں وہ مخلف ہیں۔ان کے بیٹ عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ غناء دل میں نفاق اگا دیتا ہے۔ مجھ کو اچھا نہیں معلوم ہو تا۔ اساعیل بن اسحاق تفقی دوایت کرتے ہیں کہ امام احد ہے کی نے قصیدے سننے کی نسبت سوال کیا جواب دیا کہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہول۔ بیبدعت ہے ایسی مجلس میں بیٹھنانہ جا ہے ابو الحارث نے روایت کیا کہ امام احمر نے کہا تغیر بدعت ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ تغیر سے دل پر قت طاری ہوتی ہے جواب دیا کہ وہ بدعت ہے۔ یعقوب ہاشمی نے روایت کیا کہ احمر نے کما تغیر بدعت ہے اور دین میں نکالی ہوئی نئی بات ہے۔ یعقوب بن غیاث نے روایت کیا کہ احمد نے کماکہ میرے نزدیک تغیر مروہ ہے اور اس کے سننے سے منع کیا۔ مصنف نے کہا یہ سب روائتیں غناء کے مکروہ ہونے کی دلیل ہیں۔ ابو بحر خلال نے کہا امام احد نے قصائد کو مکروہ کما ہے۔ کیونکہ ان سے میان کیا گیاکہ لوگ ان کو س کربے باکی اختیار کرتے ہیں۔ پھر امام احمد ہے الی بھی روائتیں پیٹی ہیں جو و لالت کرتی ہیں ك غناء ميں كھ ور نسيں۔ مروزى نے كماميں نے ابد عبدالله امام احمد سے قصائدكى نبت سوال کیاجواب دیا کہ بدعت ہے میں نے کہا کیادہ لوگ متروک کئے جائیں۔ فرمایا اس ورجہ تک ان کونہ پہنچایا جائے۔ مصنف نے کما ہم روایت کر چکے ہیں کہ امام احد نے اپنے میٹے صالح کے پاس ایک قوال کو گاتے ہوئے سنا اور اس پر اعتراض مہیں كيا-صالح فان سے كمالياجان كياآب اس يرا نكار نميں فرماياكرتے تھے ؟جواب دياك میں نے یہ سناتھا کہ لوگ محرات عمل میں لاتے ہیں۔اس لئے مکروہ جانتا تھا۔ لیکن ا ہے راگ کو تو مکروہ نہیں مجھتا۔

مصنف ؒ نے کما ہمارے اصحاب نے ابو بحر خلال اور ان کے ہم صحبت عبدالعزيز سے غناكامباح موناروايت كيا ہے۔اس كااشاره صرف الني قصائد زمدىيدكى طرف ہے جوان دونول بزرگول کے زمانے میں رائج تھے۔اور اس پروہ غناء محمول ہو گا جس کوامام احمد نے مکروہ نہیں جاناولیل اس کے کہ احدین حنبل سے کسی نے پیر مسللہ یو چھاکہ ایک آو می مر گیااور ایک پیٹااور ایک گانے والی لونڈی چھوڑ مرال اڑے کواس لونڈی کے فروخت کرنے کی ضرورت پڑی۔احد نے جواب دیا کہ گانے والی کہ کرنہ چی جائے گا۔وہ شخص یو لا کہ گانے والی کہنے کی حالت میں اس کی قیمت تمیں ہزار در ہم ہول کے اور اگر وہ سادہ کہ کر فروخت کی جائے تو فقط پیس ہی وینار کی فروخت ہوگ۔ احدفے کماوہ میں کمد کر چی جائے گی کہ سادہ ہے۔مصنف نے کمااحد نے میہ فتویٰ اس لے دیا کہ گانے والی لونڈی زہریہ قصیدے نہیں گاتی بلعد وہ اشعار جو طرب انگیز اور طبعت کو عشق پر پر اعیخت کرنے والے ہوتے ہیں گاتی ہے یہ اس امر کی دلیل ہے کہ غناء ممنوع ہے۔ کیونکہ اگر ممنوع نہ ہو تا تواحد میتم کامال فوت کرناجائزندر کھتے۔اوربیہ قول ابیا ہوا جیسالیو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا تھا کہ میرے یاس شراب ہے جو بیمیوں کا مال ہے فرمایاس کو بہادو۔ پس اگر اس کی اصلاح کرنا جائز ہوتا تور سول اللہ علیہ تیموں کا مال ضائع کرنے کا حکم نہ ویتے۔ مروزی نے احمد بن حنبل ے روایت کیا کہ انہول نے کما محنت کی کمائی جس کووہ غناء سے حاصل کرے نایاک ہے یہ محم اس لئے لگایا کہ مخنث قصائد نہیں گا تابعہ غزل نوے گایا کرتا ہے۔ اس تمام بیان سے ظاہر ہواکہ احمہ سے دوروائیں کر اہت کے بارے میں اور زمدیات کو الهان سے گانے کے غیر مروہ ہونے میں آئی ہیں۔باتی رہاوہ غناء جو آج کل معروف و مشہور ہےامام احد کے نزد کی ممنوع ہے اور اگر ان کوید معلوم ہو تاکہ لوگول نے کیا کیا نئ باتیں نکالی ہیں توخداجانے کیا حکم دیتے۔

فصل: - غناء كبارك يس امام مالك ك فدجب كى نسبت عبدالله بن احمد في الله عن الله بن السب عبدالله بن السب احمد في الله بن السب غناء كى نسبت سوال كيا جس كى الل مدينة اجازت ويت بيس جواب ديا كه بيه فعل فاستول كا جداله الطيب طبرى في كماامام مالك في راگ اور اس كے سفنے سے منع كيا اور كماكم اگر كمى لونڈى كو خريد الور اس كو كانے والى پايا تواس عيب كى وجہ سے اس كولونا اور كماكم اگر كمى لونڈى كو خريد الور اس كو كانے والى پايا تواس عيب كى وجہ سے اس كولونا

وینا مشتری کو جائز ہے۔ تمام علماء مدینہ کا یمی فدجب ہے سوائے ایک ابر اہیم بن سعد کے ان کی نسبت ذکر بیاساجی نے نقل کیا ہے کہ اس عیب میں چھے حرج ندر کھتے تھے۔

فصل المحمل المحادث عناء كربار على امام الا حنيفة كے فد جب كى بات الا الطيب طبرى نے كما كہ امام الا حنيفة باوجود نبيذ پينے كو مباح بتانے كے غناء مروہ كہتے ہيں اور راگ سننا گذاہ قرار دیتے ہیں۔ اور يمى فد جب تمام الل كوف يعنى ابر البيم اور شعبى اور جماد اور سفيان تورى و غيره كا ہے۔ اس بارے ميں ان كے در ميان كوئى اختلاف نهيں اور الله بھر ہ ميں بھى اس كے مروہ و ممنوع ہونے ميں اختلاف نهيں پايا جاتا۔ صرف عبيد اللہ بن حسن عبرى سے اتنام وى ہے كہ وہ اس ميں پكھ حرج تنہ جائے تھے۔

غناء کے بارے میں امام شافی کے مذہب کی نبت حس عبرالعزيز جروى نے بيان كياكہ ميں نے محد بن اوريس شافعى سے ساكتے تھے ميں عراق میں ایک چیز چھوڑ آیا ہوں جس کوزندیقوں نے نکالا ہے اس کانام تغییر رکھا ہے۔ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو قرآن سے بازر کھتے ہیں۔ مصنف نے کمالھ مصور ازہری نے بیان کی اکد مغیرہ (تغییر کرنے والے)وہ لوگ میں جوذ کر النی کو دعااور تفرع سے بدل دیے ہیں۔ ذکر الی کے اشعار کا جن یران کو طرب آتا ہے تغییر نام رکھاہے۔ گویا جب الحان كے ذريعہ سے ان كو مشاہدة حق مواتو طرب ميں آگئے اور وجد كرنے لگے۔ اس لحاظ سے اس قوم کانام مغیرہ بردار زجاج نے کمان لوگول کانام مغیرہ اس لئے ہواکہ ونیائے فانی سے بھی لوگوں کوبے رغبت کرتے ہیں۔ اور آخرت کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہیت اللہ بن احمد حریری نے ابو الطیب طاہر بن عبد اللہ طبری سے روایت کیا کہ امام شافعیؓ نے کماغناء ایک او مروہ ہے جوباطل چیز کے مشابہ ہے جو مخض زیادہ غناء سے گاوہ بے وقوف ہے اس کی شمادت رو کی جائے گی۔ ابوالطیب نے کماشافعی تغییر کو مروہ بتاتے تھے۔ طبری نے یہ بھی کماکہ ہر شہر کے علماء نے غناء کے مکروہ و ممنوع ہونے پر اتفاق كيا ہے۔ صرف اير اہيم بن سعد اور عبيد الله عنبري علاء كى جماعت سے جدا ہو گئے ہيں ر سول الله عليه في فرماياكه تم يدى جماعت كى پيروى كرواور بير بھى فرماياجو فخض جماعت سے علیحدہ ہوا توہ جالمیت کی موت مرے گا۔

ان میں سے متعقد مین میں تو بعض کے انکار کرنے میں کوئی اختلاف ہی ہمیں پایا جاتا۔ اور متاخرین میں جو اکابر ہیں وہ انکار پر ہیں۔ ان میں سے ابد الطیب طبری ہیں جنہوں نے غزاء کے مذموم اور ممنوع ہونے میں ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اور ایک ان میں سے قاضی ابد بحر محمد بن مظفر شامی ہیں جن سے عبد الوہاب بن مبارک انماطی نے روایت کی کہ کتے تھے راگ اور اس کا سننا اور عود و غیرہ جانا جائز ہمیں اور کتے تھے کہ جو شخص امام شافعی کے کتاب شافعی کی طرف غزاء کو منسوب کر سے اس نے ان پر بہتان باندھا۔ امام شافعی نے کتاب ادب القصاء میں قطعی طور سے کہا ہے کہ جو آدمی راگ سننے پر مداومت کر سے اس کی شاوت مردود اور عد الت باطل ہے۔ مصنف نے کہ ماعلاء شافعیہ اور اہل دیانت کا یمی قول ہے اس کی نسبت فقط متاخرین شافعیہ میں ہے۔ ان لوگوں نے رخصت دی ہے جن کاعلم کم تھا اور ہوائے نفسانی ان پر غالب تھی۔

غناء کے بارے میں فقہاء صلبیہ کا قول سے ہے کہ مغنی اور رقاص کی شہادت دل نہیں ہورگ

مقبول نهیں ہوگی۔

### غناء کے مکروہ ممنوع ہونے کے دلائل کابیان

مصنف نے کہ اہمارے اصحاب یعنی جنابلہ نے قرآن اور سنت اور آثار سے استدلال کیا ہے قرآن سے استدلال میں تین آئتیں لاتے ہیں۔ پہلی آیت و من الناس من یشتری لھو المحدیث (لقمان با ۲ آیت ۲) یعنی بھی لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں۔ سعید بن چر گ ہے مروی ہے کہ ابو الصهباء نے کہ الیس من یشتری لھو مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے معنی پوچھے و من الناس من یشتری لھو المحدیث جواب دیا کہ خدا کی قتم وہ غناء ہے عطاء بن سائب نے سعید بن جیر سے روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہا و من الناس من یشتری لھو المحدیث روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہا و من الناس من یشتری لھو المحدیث روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہا و من الناس من یشتری لھو المحدیث معنی عناء ہیں۔ سعید بن جیر اور قادہ رضی اللہ عنہ اور ابر اہیم تحقی کا کیا جواب دیا کہ غناء ہی حسن اور سعید بن جیر اور قادہ رضی اللہ عنہ اور ابر اہیم تحقی کا قول بھی ہی ہے۔

دوسری آیت وانتم سامدون (النجم پ ۲ آیت ۲۱) ہے بعنی تم عافل ہو یجی ان سعید نے بیان کیا کہ سفیان نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ عکر مدنے ابن عباس عليس الميس

رضى الله عنما سے نقل كياكہ انہوں نے كها وانتم سامدون سے مراد غناء ب قبيله حمير ميں محاورہ ب سمدلنا جس كے معنى بيس غنى لنا يعنى جم كو گانا سايا۔ مجاہد نے كها سامدون كے معنى غناء بيس جب كوئى گانا ہے تواہل يمن يولتے بيس سمد فلان يعنى فلال شخص نے راگ گايا۔

تیسری آیت واستفزز من استطعت منهم بصوتك - (بنی اسرائیل پ ۱۵ آیت ۱۲ ) مینی اے ابلیس جس کو تجھ سے ہو سکے اپنی آواز سنا کر اپنی طرف ابھار کے سفیان توری نے لیٹ سے روایت کیا کہ مجاہد نے کمااس آیت سے مراد غناء و مزامیر میں۔

سنت سے یوں استدلال کرتے ہیں۔ نافع نے کہاایک بار ابن عمر رضی اللہ عنمانے کی چرواہے کی بانسری کی آواز سی تو جلدی سے اپنے دونوں کانوں ہیں انگلیاں ڈال لیں۔ اور اپنی سواری کوراستے سے موڑ دیا۔ اور بار بار پوچھتے تھے اے نافع کیادہ آواز آتی ہے ہیں کہ دیتا تھا ہاں ہیہ سن کر چلے چلتے تھے کہ میں نے کہا اب وہ آواز نہیں آئی۔ تب اپنے ہاتھ کانوں سے جدا کے اور سواری کوراستے کی طرف لوٹایا۔ اور یولے کہ میرے سامنے رسول اللہ علیا ہے اور سواری کی بانسری سی تھی تو آپ علیا ہے میں میں عمل فرمایا تھا جیسا میں نے کیا۔ مصنف نے کہاجب صحابہ رضی اللہ عنماکا یہ فعل اس کی عمل فرمایا تھا جو اعتدال سے خارج نہیں کردیتی تو پھلااس ذمانے والوں کے راگ اور باجوں کا کیا کہا جائے۔

ابوا حامہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علی نے گانے والی لونڈ یول کے خرید نے اور چیخ اور تعلیم کرنے ہے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان کی قیمت حرام ہے۔ اور یہ آیت پڑھی و من الناس من یشتری النے بعنی بھی لوگ ایسے بیں کہ لہوکی باتیں خرید نے ہیں تاکہ خداکی راہ ہے گر اہ کر دیں اور اس کوایک مسنح سمجھیں ایسے ہی لوگوں کے لئے ذات بخش عذاب ہے رسول اللہ علی نے فرمایا جو آدی گانے کے لئے اپنی آواز بلند کر تاہے اللہ تعالی اس کی طرف دو شیطان بھیجتاہے و دونوں اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں ایک اس جانب دوسر ااس جانب ہوتا ہے اپنے پوئی اس کا فرف دو شیطان بھیجتا ہے نورونی اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں ایک اس جانب دوسر ااس جانب ہوتا ہے اپنے پوئی اس گانے والے کے سینے میں مارتے ہیں حتی کہ گانے سے خاموش رہے۔ عاشہ رضی اللہ عنوا نے دوایت کیا کہ رسول اللہ عقالیہ نے فرمایا اللہ عزوجل نے گانے والی لونڈی کا خرید ناور فروخت کر ناور تعلیم دیتا اور اس کاراگ سننا سب حرام کر دیا ہے۔

اتا فرہاکریہ آیت پڑھی و من الناس من یشتری لھو الحدیث عبدالر حمان بن عوف نے روایت کیا کہ رسول اللہ علی نے فر ہایا بھھ کو اللہ تعالیٰ نے دو آوازوں ہے جن میں حماقت اور فجور پایا جاتا ہے منع فر ہایا ہے ایک نغمہ کی آواز دوسر سے مصیبت کے وقت کی آواز ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ علیہ کے ہمراہ گیا۔ آپ علیہ نے کہا میں رسول اللہ علیہ کے ہمراہ گیا۔ آپ علیہ نے الن صاحبزاد ہے ابر اہیم رضی اللہ عنہ اس وقت وم تو از رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ نے ان کواپی گود میں لے لیااور آپ علیہ کی آئیس میں کھر آئیس میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ کو روئے سے منع فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بھی کو روئے سے نہیں منع فرمایا گیا بلیمہ حماقت و فجور سے ہمری ہوئی دو آوازوں سے ممانعت فرمائی گئی ہے ایک نغمہ کی آواز 'دوسر ہے مصیبت میں چج کر روئے ہے 'اور منہ پیٹنے اور گر بیان بھاڑنے اور شیطائی نوحہ کرنے سے منع کیا ہے عکر مدر ضی اللہ عنہ نے اللہ عنہ نے من اللہ عنہ کے درای ہے کہ مزامیر من ماراور طبل کے بڑہ کر آ کے ومبعوث فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ مزامیر کو توڑڈا لئے کو بھیجا ہے۔

 کے علادہ اور آئتیں بے در بے ظہور کریں گ۔جس طرح کسی موتی کی لڑی کا ڈورا توڑ ویا جائے اور موتی لگا تار گرتے جائیں۔ سل بن سعد نے کمار سول اللہ علیہ نے فرمایا میری امت میں خسف یعنی زمین میں و هنس جانا اور فذف یعنی آسان سے پھر بر سااور مسخ بعنی صور نول کابدل جاناوا قع ہو گا۔ صحابہ رضی اللہ عنهم نے عرض کیایار سول اللہ ماللہ علیہ کب ہو گا۔ فرمایا جب گانے مجانے کی چیزیں اور گانے والیاں عام ہوں گی۔ اور شراب طلال ہو گی۔ صفوان بن امیدر ضی اللہ عندے روایت ہے کہ ہم ایک باررسول الله علي كياس تھے۔ات ميں عمرو بن قرہ نے آكر عرض كيا كيار سول الله علي الله میرے لئے اللہ تعالی نے شقاوت اور بدیاختہ مقدر فرمائی ہے۔ میں سمجھتا ہول کہ مجھ کو بغیر وف بجانے کے رزق نہیں مل سکتا آپ علیہ مجھ کو غناء کی اجازت دے دیجے میں فخش گانا نہیں گاؤں گا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میں تجھ کو اجازت نہ دول گااور نہ تیری عزت کرول گااور نہ تجھ کو چہتم عطاہے دیکھوں گا۔اے خدا کے دعتمن تو جھوٹ بولتا ہے'اللہ تعالیٰ نے جھ کو حلال اور یاک رزق عطا فرمایا ہے اور توخدا کے رزق میں ے حرام اختیار کرتا ہے۔ اگر میں تجھ کو پیشتر ممانعت کو چکا ہوتا تواس وقت تجھ ہے مری طرح پیش آتا۔ چل میرے یاس سے اٹھ کھڑ اہو۔ اور خدا کے سامنے توب کر 'یاد ر کھ اگر اب سمجھانے کے بعد تونے ایسا کیا تو میں جھ کو در د ناک سز ادول گا'تیر امنہ بگاڑ دول گا بھے کو تیرے گھربارے نکال کر شہربدر کروں گا۔اور تیر ارخت واسباب مدینہ کے نوجوانوں میں کٹواؤل گا۔ یہ ہاتیں من کر عمر وین قرہ نہایت غیمناک اور اندو ہمجین وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔جبوہ جا چکے تورسول الله عظیم نے فرمایا۔ ہی لوگ عاصی و ما قرمان ہیں جو کوئی ان میں سے بغیر توبہ مرے گا حشر میں اللہ تعالیٰ اس کو نگا اٹھائے -گا۔ایک چیتھ ابھی بدن پرنہ ہوگا۔جب کھڑ اہونے لگے گالڑ کھڑ اکر گریڑے گا۔

€340¢

آبار ہے یوں استد لال لاتے ہیں کہ ابن مسعودر ضی اللہ عنہ نے کماغناء دل میں نفاق اگا ویتا ہے جس طرح پائی سبزی کو اگا تا ہے۔ اور کماجب آدمی چوپائے پر سوار ہو تا ہے اور <sup>د</sup>م اللہ نہیں کہ تا تو شیطان اس کے چیچے بیٹھ جا تا ہے اور اس سے کہتا ہے گانا گا۔ اگر اس کہ گانا چیمی طرح نہیں آتا تو شیطان کہتا ہے آواز بی بنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنما ایک بار پچھ او گوں پر گزر ہے جو احرام باند ھے ہوئے تھے ان میں ایک آدمی غناء کر تا تھا کہ خدا تعالیٰ تمہاری نہ سنے لیعنی تم پر توجہ نہ کرے۔ قاسم بن محد سے کی نے غناء کے بارے میں ہوچھا بواب دیا کہ میں تم کو غناء سے منع کر تا ہوں اور تمہارے غناء کے بارے میں ہوچھا بواب دیا کہ میں تم کو غناء سے منع کر تا ہوں اور تمہارے

لئے براجات ہوں۔ وہ لاکہ بھلاکیا غناء حرام ہے ؟ قاسم نے کہاا ہے براور زادے جب
اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں تمیز کر دی تو غنا کو کس میں واخل رکھو گے۔ شعبی
نے کہاگانے والے اور گوانے والے پر لعنت ہے۔ اور حفص عمر بن عبید اللہ رموی نے کہا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے اتا لیق کو تحریر کیا کہ تمہاری تعلیم
میں سے پہلا عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہو ناچاہے کہ لہو کی چیزوں سے سخت نفر ت رکھیں
میں نے پہلا عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہو ناچاہے کہ لہو کی چیزوں سے سخت نفر ت رکھیں
میں نے علمائے ثقات سے ساہے کہ باجوں کی تھل میں جانا اور راگ سننا اور ان کا ولدادہ
میں نے علمائے ثقات سے ساہے کہ باجوں کی تھل میں جانا اور راگ سننا اور ان کی قام کے لئے اس سے
کہ ایسے مقامات میں جانا چھوڑ کر اس بلا سے محفوظ رہنا صاحب عقل کے لئے اس سے
زیادہ آسان ہے کہ اپنے ول کے نفاق پر ثابت قدم رہے۔ فضیل بن عیاض کا قول ہے
غزاہ زناکا منتر ہے۔ ضحاک نے کہا غزاد ل کو خر اب اور خدا کو ناراض کر تا ہے۔ یزید بن
فردر بی ایسا کرو تو عور توں کو اس سے دور رکھو کیو تکہ غزاء حرام کاری کی طرف بلاتا
قرمیت کی بنیاد ڈھا تا ہے۔ شراب کا قائم مقام ہے 'اور نشہ کا عمل کر تا ہے اور اچھااگر تم

مصنف نے کہاراگ کی آوازیں من من کر بہت ہے عابد اور ذاہد فتنہ میں پڑے ہیں جن کی کچھ حکا ئیں ہم نے اپنی کتاب ذم الهوئی میں نقل کی ہیں۔ عبدالر حمان بن الی الزیاد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار سلیمان بن عبدالملک اپنے ڈیرے میں شخص ایک رات کو شخے پر دیر سے جا گئے تھے۔ جب ان کے اہل جلسہ چلے گئے تو وضو کے لئے پانی ہانگا ایک لونڈی لے کر آئی 'وہ وضو کرانے کے لئے پانی ڈال رہی تھی کہ اسی اثناء میں سلیمان نے اپنے ہاتھ کے لئے اس لونڈی سے کچھ مدد چاہی اور میں کے اور کان لگائے سوئے اس کی طرف اشارہ کیا۔ کیاد کھھے ہیں کہ وہ بالک عافل ہور ہی ہے اور کان لگائے سوئے اور اپنا تمام بدن جھکا وہ ہو کے ایک راگ کی آواز میں رہی ہے جو لگلر کی جانب سے آئی اور اپنا تمام بدن جھکا وہ آواز سنی۔ اس لونڈی کو حکم دیاوہ الگ ہو گئی اور خود کان لگا کر وہ آواز سننے گئے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی گار ہا ہے اس کے گانے کی آواز ہے تو خاموش ہو کر سننے گئے۔ حتیٰ کہ جو شعر وہ گار ہا تھا سمجھ گئے۔ بعد از ال اس لونڈی کے سوادوسری کو نڈی کو بلایا اور وضو کیا جب صبح ہوئی لوگوں کو اذن عام دیا کہ سب حاضر ہوں۔ جس لونڈی کو بلایا اور وضو کیا جب صبح ہوئی لوگوں کو اذن عام دیا کہ سب حاضر ہوں۔ جس لونڈی کو بلایا اور وضو کیا جب صبح ہوئی لوگوں کو اذن عام دیا کہ سب حاضر ہوں۔ جس

وقت سب لوگ آگرا پی اپنی جکه پر بیٹھے۔ سلیمان نے راگ کااور ان بزر گول کاجور اگ سنتے تھے ذکر چھٹر اراور سب اس بارے میں ایسی نرم بیانی کی کہ لوگ سمجھے سلیمان غنا کی خواہش رکھتے ہیں۔لہذا سب کے سب غناء کے اصول تلیین و تحلیل و تسہیل وعیرہ کا ذكركرنے لگے سليمان نے كما بھلاكياكوئى اور آوى بھى تم ميں ايباباقى رہ كيا ہے جس ے کچھ سناجائے۔ایک شخص بولایا میر المومنین میرے یمال ایلہ کے رہنے والے دو آدمی ہیں جواس فن میں حاذق (ماہر) ہیں۔ سلیمان نے یو چھالشکر میں تمهار اقیام کد هر ہے؟اس نے اس جانب اشارہ کیاجد هر سے راگ کی آواز آئی تھی حکم دیا کہ ان دونوں کوبلوایا جائے۔ قاصد کیا توان میں ہے ایک کویایااوراس کو سلیمان کے حضور میں پنجایا۔ طیمان نے اس کانام یو چھا کمنے لگا میرانام سیر ہے۔ پھر سوال کیا کہ تو گانا کیا جات ہے؟ جواب دیا کہ اس فن میں بہت بوا کامل ہوں۔ یو چھاکہ تونے کب سے نمیں گایا ہے؟اس نے كماكه حضور نے ميں نے آج بى رات كايا تھا۔ سليمان نے يو جھاك تو الشكر کی کس جانب میں تھا؟اس نے وہی جانب بتائی جس طرف سے آواز آئی تھی۔ دریافت کیا کہ رات تو کون ساشعر گاتا تھا؟اس نے دہی شعر بتایاجو سلیمان نے ساتھا۔اس وقت سلیمان لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر ہو لے کہ اونٹ بلبلاتا ہے تواو نٹنی بے خود جو جاتی ہے بحراجوش شہوت میں آکر آواز نکالتاہے تو بحری مست ہو جاتی ہے۔ کبور غر غول كرتاب نوكبورى مزے ميں آتى ہے۔اور مر دراگ گاتا ہے تو عورت طرب ميں آتى ہے۔ یہ کہ کر تھم دیاوہ آو می خصی کرویا گیا۔ اور دریافت کیا گیا کہ غناء کی اصل کہال ہے ہے لوگوں نے کمامدینہ میں مخنث لوگ اس فن کے کامل اور پیشوا ہیں۔ سلیمان نے ا پنے عامل ابو بحر بن محمد بن عمر و بن حزم کو جو مدینہ پر حاکم تھے تحریر کیا کہ جس قدر تمهارے یمال مخنث گانےوالے میں سب کو حصی کر ڈالو۔

مصنف نے کماغناء کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ اعتدال سے خارج کر دیتا ہے اور عقل میں تغیر لا تا ہے تو ضیح اس کی ہے ہے کہ انسان جب طرب و نشاط میں آتا ہے تو جو دو صحت ہوش و حواس کے ایسی حرکتیں کر گزر تا ہے جو ہری معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً سر ہلانا 'تالی جانا' ذمین پر پاؤل پھکناو غیرہ جو رکیک عقل والے کرتے ہیں اور راگ ایسی حرکتوں کاباعث ہو تا ہے اس میں قریب قریب شراب کا خاصہ ہے کہ عقل کو دُھائک لیتا ہے لہذا ضرور کی ہے کہ اس سے منع کیا جائے۔

محدین منصور کے سامنے تھیدے سننے والول کا تذکرہ آیا کہنے لگے کہ یہ لوگ

خدا کی طرف ہے و صو کا کھائے ہوئے ہیں۔اگر اللہ تعالیٰ ہے حسن معاملت اور صدق نیت رکھتے تو دہ ان کے دلول میں ایسی با تیں القاء فرما تا کہ بیدلوگ بے ہو دہ باتوں میں پڑنے سے بازر ہتے۔

ابو عبراللہ بن بط عجری نے کہا جھے سے ایک شخص نے گانا سننے کی نبیت موال کیا میں نے اس کو منع کیا اور بتایا کہ غناء کو علماء پر استجھتے ہیں۔ اور بے و قوف لوگ اچھا جانتے ہیں ایک گروہ اس حرکت کے مر تکب ہیں جن کو صفیہ کتے ہیں۔ اور اہال شخفیق نے ان کانام احمق 'برے لوگ 'کم ہمت والے 'بد عت کے طریقوں والے رکھا ہے۔ یہ لوگ زہد کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ان کی سب با تیں تیرہ و کی کی ہیں۔ امید و چم سے آزاد ہو کر شوق و محبت کا جھوٹاد عویٰ کرتے ہیں۔ نامر دول اور عور تول سے گانا من کے طریب میں آتے ہیں 'تالیاں جاتے ہیں' یہوش اور مردہ بن جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شدت محبت اور کشرت شوق میں ان کا یہ حال ہو گیا ہے 'نعوذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شدت محبت اور کشرت شوق میں ان کا یہ حال ہو گیا ہے 'نعوذ باللہ نہ جائل ہو کچھ بخے ہیں ایسیاتوں سے اللہ تعالیٰ نمایت یا ک اور پر تر ہے۔

### ان شبہات کابیان جن سے گاناسننے کو جائز بتانے والے دلیل لاتے ہیں

ان میں سے ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائی صدیث ہے کہ ان کے پہیں ہوں ولا کیاں دف جارہی تھیں اور بعض الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بہیں کہ میر سے پاس حضر تابع بحر رضی اللہ عنہ آئے۔ اس وقت انصار میں سے دولڑ کیال میر سے پاس وہ اشعار گارہی تھیں جو جنگ بعاث کے روز انصار نے فخر یہ پڑھے تھے۔ حضر تابع بحر رضی اللہ عنہ بولے کہ رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا اے ابو بحر رضی اللہ عنہ ان کو پچھ نہ کہو۔ ہر قوم میں عید ہوتی ہے آج ہماری عید ہے۔ اس صدیث کاذکر پیشتر کر چکاعا کشہ رضی اللہ عنہا کی ایک بیہ صدیث ہے۔ کہ ایک عورت ایک انصاری کے ساتھ ہیائی گئی رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا سے عائشہ ان کے ساتھ لہوکی چیزوں میں سے کر ایک یا کیا گئا ہے۔ کہ وقت الک خوش الحانی سے قر آن کی عبید کی حدیث ہی مذکور ہو چی۔ ایک فضالہ بن عبید کی حدیث ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا اللہ تعالی خوش الحانی سے قر آن بی عبید کی حدیث ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا اللہ تعالی خوش الحانی سے تر آن کی است کے طرف اس سے بھی زیادہ کان لگاتا ہے کہ کوئی اپنی گانے ولای لونڈی کا کان سنتا ہو۔ ابو طاہر نے کہ اکہ اس حدیث سے دلیل لانے کی وجہ یہ ہے کہ گانا سننے کا گانا سنتا ہو۔ ابو طاہر نے کہ اکہ اس حدیث سے دلیل لانے کی وجہ یہ ہے کہ گانا سننے کا گانا سنتا ہو۔ ابو طاہر نے کہ اکہ اس حدیث سے دلیل لانے کی وجہ یہ ہے کہ گانا سننے کا

جواز ثابت ہو گیا کیونکہ جائز چیز کو حرام چیز پر قیاس کرنا جائز نہیں۔ ایک حدیث الدیم ہر رہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی طرف الیمی توجہ ایسے نبی کی طرف فرمائی جو قران کے ساتھ کھنے دینے وجہ ایسے نبی کی طرف فرمائی جو قران کے ساتھ تعنبی (یعنی خوش آوازی) کرتا ہے۔اور ایک حدیث حاطب کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا حلال اور حرام میں فرق دف جانے سے ہوتا ہے۔

جواب ان شبهات کابیہ ہے کہ عائشہ رصی الله عنها کی حدیث پر گفتگو پیشتر ہو چی اور ہم بیان کر چکے کہ وہ لڑ کیاں شعر پڑھتی تھیں اور اس کو غناء اس لئے فرمایا کہ اس میں ایک قتم کا ٹھر اؤاور ترجیع بھر ناپایا جاتا تھا۔ اس قتم کے گانے سے طبیعتیں اعتدال سے باہر نہیں ہو تیں اور بھلا اس گانے سے جو شعر خوانی تھاجو ایسے زمانہ میں واقع ہواجو فقنے سے محفوظ تھااور صاف قلوب کے سامنے گایا گیا کیونکر جت ہو گی۔ ایے راگ گانے پر جو آج کل کے کدورت آمیز زمانے کی طرب انگیز آوازوں پر گاتے ہیں۔ جن کو ایسے لوگ سنتے ہیں جو ہوائے نفسانی کے بندے ہیں یہ صرف سمجھ کا مفاط ہے۔ بھلا کیا حدیث صحیح میں نہیں آیا کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنهانے کمااگر رسول الله علي ملاحظه فرماتے كه عور تول نے كيسى كيسى في باتيں تكالى بين توان كو مجديس آنے سے روك ديے فتوى ديدالے كوچاہے كدلوگول كا حوال كا ندازه کرے جس طرح طبیب کولاز م ہے کہ وقت اور عمر اور شہر کا اندازہ کر کے اس مقدار پر علاج كرے اور بھلا كاان اشعار كا گاناجوانصار نے جنگ بعاث كے روزباجم يرسے تھاور كهال خوبصورت امر د كاراگ جس كووه خوش آئنده آلات پر گاتا ہے اور اپنا ہنر د كھاتا ہے جس کی طرف نفس تھینچتا ہے اور وہ غز کیس گا تاہے جن میں ہر ن اور ہرنی کاذ کر ہوتا ہے۔ایسے مقام پر طبیعت کیونکر قائم رہ سکتی ہے۔ ہر گز نہیں بلحہ شوق سے لذیذ چیز کی چانب بے تلبانہ دوڑے گی۔اور اس امر کا دعویٰ کہ مجھ پر الیی حالت نہیں گزرتی وہی مخض کرے گاجو جھوٹایا حد آد میت سے گزراہوا ہوگا۔اور جو کوئی ہے دعویٰ کرے کہ میں ان غزلیات سے خالق کی طرف اشارہ لیتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسی چیز عمل میں لاتا ہے جو اس کی ذات کے شایان نہیں علاوہ ازیں طبیعت اس طرف مشاق ہو گی جو خواہش اس میں یائی جاتی ہے۔ابولطیب طبری نے اس حدیث سے بیہ جواب بھی ویا کہ بیر حدیث ہمارے لئے جت ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بحر رضی اللہ عند فے اس گانے کانام شیطان رکھا ہے اور رسول اللہ علیہ نے حضرت ابو بحر رضی اللہ عندیر انکار

نہیں فرمایا فقط بوجہ خوش اخلاقی کے خاص کر عید کے دن کا لحاظ کر کے انکار میں تشدو
کرنے سے منع فرمایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنمااس وقت کمن تھیں۔ اور بالغ
ہونے کے بعد ان سے بجزراگ کی فدمت کے اور پچھ منقول نہیں ان کے بھتیج قاسم بن
محمد غناء کو پر اکمتے تھے اور اس کے سننے سے منع کرتے تھے انہوں نے بھی حضرت عائشہ
رضی اللہ عنما سے علم حاصل کیا ہے۔

مصنف نے کہ ادوس کی حدیث میں جو ابو کاذکر ہے یہ غناء کے بارے میں صراحت ہے بلتہ ممکن ہے کہ شعر وغیرہ کاپڑھنامر ادہو۔ باقی رہی وہ حدیث جس میں گانے والی لونڈی کی طرف کان لگانے کے ساتھ تشبیہ واقع ہوئی ہے تواس میں کچھ قباحت نہیں کہ مشبہ حرام ہو کیو نکہ انسان اگریوں کے کہ میں نے شہد میں شراب کا مزایایا تو یہ کلام صحیح ہوگا۔ حدیث میں صرف دونوں حالت میں کان لگانے کے ساتھ تشبیہ واقع ہوئی ہے پھر ایک چیز کا حرام اور دوسری کا حلال ہونا تشبیہ کے لئے مانع نہیں۔ رسول اللہ علی نے ایک جگہ فرمایا ہے تم اپنے پرورگار کو اس طرح و کیھو گے میں سے چینے چاند کو چود ھویں تاریخ میں دیکھتے ہو۔ یہاں بھی صاف طور پردیکھنے میں تشبیہ دی گئی ہے گوکہ باہم فرق واقع ہے کیونکہ چاند ایس چیز ہے جس کودیکھنے والے کی نگاہ احاطہ کر لیتی ہے اور اللہ تعالی اس سے منزہ ویا کہ ہے۔

فقهاء وضو کے پانی کی نسبت کہتے ہیں کہ اعضاء پر سے خٹک نہیں کر ناچاہیے کیو نکہ وہ عبادات کا اثر ہے۔اس کو پونچھنا مسنون نہیں۔ جس طرح شہید کا خون نہیں پونچھا جاتا۔ یہاں خون اور پانی کو اس لئے جمع کر دیا کہ عبادت ہونے کی رو سے دونوں متنق ہیں گو کہ طہارت اور نجاست کے حکم جدا جدا ہیں۔اس میان سے معلوم ہوا کہ این طاہر کا بیاستدلال کہ قیاس ہمیشہ مباح چیز پر ہواکر تا ہے صوفیہ کی فقہ دانی ہے۔

باقی رہاوف کا جاتا' تابعین کی ایک جماعت و فوں کو توڑ ڈالا کرتے تھے۔ حالا نکہ اس وقت ایسے وف نہ تھے جیسے آج کل ہیں۔اگر ان و فون کو دیکھتے تو خدا جانے کیا کرتے۔ حسن بھری گئے ہیں کہ پیغیبروں کی سنت میں سے وف کسی چیز میں واضل نہیں۔ایہ عبید قاسم بن سلام نے کہاصوفیہ میں سے جودف کو جائزد کھتے ہیں اور رسول
اللہ علیات ہے جت لاتے ہیں وہ خطاپر ہیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں
کہ نکاح کا اعلان ہو 'سب میں اس کا شور کی جائے اور لوگوں میں چرچا ہونے گئے۔
مصفہ نے نہا اگر وف کو حقیقی معنوں پر بھی محمول کیا جائے تو کچھ حرج نہیں بنابر آل
کہ احمد بن صبل نے کہا امید ہے کہ دف میں بیاہ شادی کے دن کوئی ڈرنہ ہو اور طبل
میرے نزدیک مروہ ہے عامر بن سعد جبی نے کہا میں نے ثابت بن سعد کو ایک بار حلاش
کیا وہ اہل بدر میں ہے تھے مجھ کو ایک شادی کی محفل میں طے۔ وہال کچھ لڑکیال گاتی
معنی اور وف جہاتی تھیں۔ میں نے کہا آپ اس سے منع نہیں کرتے وہ یو کے کہ نہیں
معنع کرتا۔ کیونکہ ہم کورسول اللہ علیات نے ایسے موقع پر اس کی اجازت فرمائی ہے۔
قاسم نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا کہ رسول اللہ علیات نے فرمایاتم
فات کا اظہار کرواور اس کے لئے غربال یعنی وف جاؤ۔ مصنف نے کہا جن حدیثوں پر اثر کرتا
ان لوگوں نے جت پکڑی ہے ان سے اس مشہور غناء کے جواز پر جو طبیعتون پر اثر کرتا

صوفیہ کے لئے کچھ لوگوں نے جو تصوف کی محبت میں مفتون ہو گئے ایسے
اقوال سے جحت پکڑی ہے جن سے جحت نہیں نکلتی۔ ابو نعیم اصفهانی نے کہابراء بن
مالک سماع کی طرف مائل اور ترنم کولڈیڈ سمجھتے تھے۔ مصنف ؓ نے کہالو نعیم نے براء سے
صرف بھی روایت کی ہے کہ وہ ایک روز لیٹے اور ترنم کیا۔ اس کٹ ججتی پر غور کرنا چاہیے
کوئی انسان ایسا نہیں جو ترنم نہ کرے بھلا کہال ترنم اور کجا طرب انگیزر اگ سننا۔

محرین طاہر نے صوفیہ کے لئے ایسی چیزوں سے دلیل پکڑی ہے کہ اگر ان اشیاء پر جاہلوں کے پھسل پڑنے کا خوف نہ ہو تا تو ذکر کرنے کے قابل نہ تھیں کیونکہ محض مہملات ہیں۔ ایک ان میں سے بیہ ہے کہ ابع طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس میں قوال سے فرمائش کرنا سنت قرار دیا ہے۔ اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عمر وہن شرید نے اپنے باپ سے روایت کی کہ مجھ سے رسول اللہ عمر اللہ نے امیہ کے اشعار پڑھنے کو فرمایا آپ ہر شعر پر ھی ھی لینی اور پڑھو فرمانے اللہ سے کہ میں نے سوشعر پڑھے۔ ابع طاہر نے ایک باب اور باندھا ہے جس میں غزل سننے کی دلیل یہ کمھی ہے کہ عباج نے کہا میں نے ابع ہر رور ضی اللہ عنہ سے اس قتم کے اشعار کی نسبت دریا وت کیا۔ مصرع طاف المحیالان فہا جا سقمالینی ووصور تیں اشعار کی نسبت دریا وت کیا۔ مصرع طاف المحیالان فہا جا سقمالینی ووصور تیں اشعار کی نسبت دریا وت کیا۔ مصرع طاف المحیالان فہا جا سقمالینی ووصور تیں

خواب میں نظر آئیں اور مرض کوہر انگیختہ کیا۔ ابو ہر بر ہر صی اللہ عنہ نے جواب دیا ہے اشعار رسول اللہ عنہ نے جواب دیا ہے اشعار رسول اللہ عنہ نے کہا ابو طاہر کے جواز جمت لانے پر غور کرنا چاہیے کہ کس قدر تعجب خیز ہے یہ شخص شعر پڑھنے کے جواز سے اس کے مثال الی ہے جیسے کوئی کے چونکہ عود کی پشت یہ ہاتھ مارنا جائز ہے لہذا اس کے تارول پر بھی ہاتھ مارنا (جانا) جائز ہوا۔ ابو طاہر کو یہ یاد نشیل دہاکہ شعر پڑھنا ایسا طرب انگیز نمیں جیسا غناء نشاط لاتا ہے۔

ابو محد متی نے کہا میں نے ابو علی بن موی ہاشی سے ساع کے بارے میں یو چھاجواب دیا کہ میں نہیں جانتا اس بارے میں کیا تھم دول بجز اس کے کہ ایک روز ٥٥ ١٥ ميں فيخ اوالحن عبد العزيز بن حارث كے يمال ميں ايك وعوت ميں كياجس میں انہوں نے اپنے اصحاب کو مدعو کیا تھا۔ اس دعوت میں ابو بحر ابھری شیخ مالحیہ 'ابو القاسم دار كي شيخ شافعيه 'ايو الحن طاهر بن حسين شيخ ابل حديث ابو الحن بن سمعون شيخ واعظین و زماد اور ابو عبدالله بن مجامد شیخ متعلمین ابو بحرین با قلانی اور بیه ہمارے شیخ ابو الحس تھی سے حنابلہ موجود تھے۔ ابو علی نے کہا کہ اگر ان سب بزر گواروں پر چھت ٹوٹ یڑے توعراق میں کوئی ایباعالم ندرہے جو حادثہ میں سنت کے مطابق فتویٰ دے۔اس دعوت میں ان کے ساتھ ابد عبداللہ غلام بھی تھا۔وہ یوی خوش الحانی سے قرآن شریف یڑھا کرتا تھا۔ اس محفل میں کسی نے اس سے کہا کوئی چیز اس وقت گاؤ۔ اس نے چند اشعارگائے یہ جتنے بررگ جمع تقرسب س رے تھے۔ان اشعار کار جمدیہ ہے معثوقہ کی انگلیوں نے کاغذیر مجھ کوایک خط لکھااور بیر سالہ معتبر بانفاس تھا(یاوہ خطبے خود ی میں نہیں بلحہ ہوش کی حالت میں تحریر کیا تھا)اس میں لکھا تھاکہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤل میرے یاس آ۔ اور غرور کابر تاؤمیرے ساتھ نہ کر کیونکہ میرا تجھ سے عشق ر کھنا تمام لوگوں پر ظاہر ہو گیا۔ جس نامہ برنے معثوقہ کا خط مجھے کو لا کر دیا۔ میں نے اس ے کماذرا تھمرومیں سر آنکھول سے دہال چلنے کو تیار ہوں۔ ابو علی نے کماجب سے میں نے بیدوا قعد دیکھا ہے غناء کے ممنوع یامباح ہونے کی نسبت کچھ نہیں کر سکتا۔

مصنف ؒ نے کہااس حکایت کے روایت کرنے میں اگر محمد بن طاہر ہے بھی جول کیو نکہ حافظ بن ناصر کہتے ہیں کہ محمد بن طاہر ثقتہ نہیں توبیہ اشعار اس امر پر محمول جول گے کہ اس لڑکے نے پڑھے تھے نہ یہ کہ عود و چنگ جاکر گائے تھے۔ کیو نکہ اگر ایساہو تا تواد علی ضرور ذکر کرتے۔ عدوہ ہریں یہ جملہ عجیب خلل آمیز ہے کہ میں غناء کے ممنوع یا مباح ہونے کی نسبت کچھ شیں کہ سکا ''اگر ابو علی ان بزرگوں کے مقلد

تھ تو مباح ہونے کا فبوی دینا چا ہے۔ اور اگر دلیل پر غور کرتے تھے تو اس محفل میں
ان علماء کی موجود گی ہے اس پر کیالازم آیا۔ کیابر عکس اجتماد مذاہب کے صحیح ہو گیا 'بلحہ
اہل مذہب کے لئے اپنے مذہب کا اتباع کر نا بہتر ہے۔ ہم ابو حنیفہ مالک 'شافعی اور احمہ
رحمہم اللہ سے کا فی بیان اس امر میں کر چکے اور اس کی تائید میں بھی بہت کچھ لکھ چکے۔
ان طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس میں قوال کی عزت کرنا
اور اس کے لئے محفلیں خاص جگہ مقرر کر نابیان کیا۔ اور اس حدیث سے جمت پکڑی
اور اس کے لئے محفلیں خاص جگہ مقرر کر نابیان کیا۔ اور اس حدیث سے جمت پکڑی
مالک کی طرف پھینک دی 'جب انہوں نے آپ کے سامنے قصیدہ بانت سعاد پڑھا
تھا۔ مصنف ؓ نے کہائین طاہر کے یہ اقوال ہم نے اس لئے ذکر کر و یئے ہیں۔ تا کہ اس
شخص کی فقہ دانی کا ندازہ معلوم ہو جائے 'ورنہ وقت اس سے زیادہ فیتی ہے کہ الی تخلیط

ك طرف توجه كى جائے۔

ابر اہیم بن عبر اللہ جن کو لوگ متبرک جانے تھے کہتے ہیں کہ جھے مزنی نے بیان کیا کہ ہم ایک بارشافعی اور ابر اہیم بن اساعیل کے ہمراہ ایک جماعت کے مکان کی طرف گزرے ان لوگوں کو ایک لونڈی شعر گاکر سنار ہی تھی۔ جس کا ترجمہ ہیں ہے بھرے دوستو معثوقہ ہے چھو تے وقت سواریوں کو کیا ہو گیا ہیں دیکھا ہوں کہ وہ چھو تے وقت سواریوں کو کیا ہو گیا ہیں دیکھا ہوں کہ وہ پیچھے کی طرف مڑی جاتی ہیں۔ شافعی کہنے گئے آؤاس طرف چل کر سنیں۔ جب وہ لونڈی گا چکی شافعی نے ابر اہیم ہے کہا تم کو اس سے طرب آتا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ بولے تم کو حس نہیں ہے۔ مصنف نے کہاشافعی سے ایس روایت محال ہے۔ کیو تکہ اس کے راوی سب جمول ہیں۔ اور ابو طاہر ثقہ نہیں۔ اور شافعی کا مرتبہ اس سے بہتر تھا۔ ہمارے دعویٰ کی دلیل ہے ہے کہ ابوالقاسم حریری نے کہا کہ ابوطیب طبری کہتے ہیں غیر عورت ہمارے کو اور وہ بیت اصحاب شافعی کہتے ہیں کہ جائز نہیں۔ خواہوہ عورت کو اور چھع کر کے ان کو لونڈی کا گانا سائے تو وہ وہ چھ قوف ہے۔ اس کی شہاد ہ روکی جائے گی۔ پھر شافعی نے اس کو لونڈی کا گانا سائے تو وہ وہ چو قوف (سفیہ) بمعنی فاسق قرار دیا ہے۔

محرین قاسم بغدادی نے ابو عبدالر حمال سلمی سے روایت کیا کہ سعدین

عبداللدد مشقی نے فقراء کے لئے ایک گانے والی لونڈی خریدی وہ ان کو قصید سنایا کرتی تھی۔ ابد طالب کی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے مروان قاضی کو دیکھا ہے ان کے یمال الحان سے گاناسنا نے والی لونڈیاں تھیں۔ جن کو انہوں نے صوفیہ کے لئے تیار کرر کھا تھا۔ ابد طالب نے کہا عطاء کے پاس دولونڈیاں گانے والی تھیں۔ عطاء کے اصحاب ان کا گاناسنا کرتے تھے۔ مصنف ؓ نے کہا سعد و مشقی تو ایک جابل آدمی ہے۔ کے اصحاب ان کا گاناسنا کرتے تھے۔ مصنف ؓ نے کہا سعد و مشقی تو ایک جابل آدمی ہے۔ کیا سعد و مشقی تو ایک جابل آدمی ہے۔ کیا عطاء کی نسبت ایسی حکایت کرنا محال اور در وغ ہے۔ اور مروان کی حکایت اگر طبیح کے تو وہ فاسق ہے۔ جو کچھ ہم نے شافعی سے نقل کیا ہے اس قول کا بیر حال ہے کہ علم سے ناوان رہے اور خواہش نفسانی میں پڑگئے۔

زاہر بن طاہر نے ابد عثمان صابونی اور ابد بحریم بھی ہے روایت کیا کہ حاکم ابد عبدالله نیشایوری نے کہامیں اور صوفی فارس بن عیسی اکثر ابد بحر ابریسی کے مکان میں یک جا ہو کر مسماۃ ہزارہ کا گانا ساکرتے تھے 'خدااس پر رحم کرے وہ پر دہ نشین گانے واليول ميں سے تھی۔ مصنف نے كماحاكم ایسے شخ سے اليي حركت صادر جونا نمايت ہیے ہے حاکم سے بیبات کیونکر مخفی رہی کہ غیر محرم عورت کی آواز سننا جائز نہیں۔ پھر حاکم سے اور زیادہ تعجب سے کہ بے باک ہو کر اس واقعہ کامیان کتاب تاریخ نیشا پوریس لکھا۔ وہ ایک علمی کتاب ہے جس میں ایسے واقعہ کے ذکر کرنے سے کنارہ کشی لازم تھی۔ حاکم کی عدالت ( قابل اعتبار ہونے) میں فرق آنے کے لئے بیہ قصہ کافی ہے۔ اساعیل سمر قندی نے مرفوعاً بیان کیا کہ عون بن عبداللہ وعظ کہا کرتے تھے۔ جب فارغ ہوتے تو اپنی لویڈی کو حکم دیتے 'وہ قصے سناتی اور طرب میں لاتی۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے عون کے پاس کسی کو جھیجایا بھیجاجا بااور کماکہ تم خاندان صدق صفاہے ہو۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیلہ کو حماقت سکھلانے کے واسطے مبعوث نہیں فرمایااور تمهاری بیر حرکت احقول کی حرکت ہے مصنف ؒ نے کہاہم عون کی نسبت مگان نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی لونڈی کو آدمیوں کے سامنے وعظ کہنے کا حکم دیابلحہ پیہ چاہا ہوگا کہ تنہائی میں خود اس کاو عظ سنیں اور وہ لونڈی ان کی مملو کہ تھی۔ مغیرہ نے ان ے کمااس بات ہے در گزر کرو گویااس کو بھی روانہ رکھا کہ خود عون اس لونڈی کے گانے سے طرب حاصل کریں۔ چہ جائے کہ غیر لوگ عور توں کی آواز سنیں۔ ابو طالب مکی نے کہا عبداللہ بن جعفر غناء ساکرتے تھے۔ مصنف ؒ نے کہا

صرف اپنی لونڈیوں سے اشعار پر ہوا کر سنتے تھے ابن طاہر نے اس حکایت کے بعد جو

مين اليس

شافی ہے نقل کی ہے ایک حکایت احمد بن صبل ہے روایت کی ہے جس کو ہم نے بھی وکر کیا ہے ابو طاہر نے وہ حکایت اس طریق ہے روایت کی ہے کہ عبدالر حمان سلمی نے ابو العباس فرغانی ہے ذکر کیا کہ وہ کتے ہیں میں نے صالح ابن احمد بن صبل ہے سنا بیان کرتے تھے کہ مجھ کو سام کا شوق تفااور میر باپ احمد بن صبل اس سے نفرت رکھتے تھے۔ میں نے ابن خبازہ سے ایک رات وعدہ لیاوہ میر بے پاس ٹھر ارہا۔ حتی کہ جب میں نے جانا میر باپ کی آئھ لگ گئی ابن خبازہ گانے لگا میں نے کو شھے کی چھت پر میں نے جانا میر باپ کی آجٹ محسوس کی میں اوپر چڑھا اپنے باپ کو دیکھا کہ گاناس رہے ہیں اور ابنا دامن بغل میں دبائے ہوئے شمل رہے ہیں۔ گویاان پر رقص کی حالت طاری ہے۔

مصنف ہے کہ اہم کو یہ قصہ کی طریقوں سے پہنچا ہے۔ ایک طریق ہے ہے کہ اور میر سے بالک قطعی نے کہا کہ عبداللہ بن احمہ نے بیان کیا کہ عیں ابن خبازہ کو بلایا کر تا تھا اور میر سے بہم لوگوں کو تغییر سے منع کیا کرتے تھے۔ میر ایہ قاعدہ تھا کہ جب ابن خبازہ میر سے پاس ہو تا تو اس کو اپنا ہے چھپاد تا تا کہ کمیں وہ اس کا گانانہ س لیں۔ ایک رات وہ میر سے پاس تھا اور کچھ گار ہا تھا۔ میر سے باپ کو ہمار سے پاس آنے کی پچھ ضرورت پیش آئی۔ ہم اس وقت بالا خانے میں تھے میں ویکھنے کے لئے باہر تکلاد کھتا کیا ہوں کہ میر سے باپ ادھر سے اوھر جاتے ہیں اوھر سے اوھر آتے ہیں۔ میں نے موں کہ میر سے باپ اوھر سے اوھر جاتے ہیں اوھر سے اوھر آتے ہیں۔ میں نے مواق وروازہ میر کر لیا اور اندر ہو گیا۔ جب صبح ہوئی مجھ سے یو لے کہ بیٹا اگر تم ایسا گانا سنتے ہو تو وہ کان اور ہیہ خور وایت کیا گیا کہ احمہ اوھر اوھر شملتے تھے ۔ نمان کو طرب خبازہ ذہر ہو تا تھا۔ ای لئے احمد اوھر اوھر شملتے تھے ، نمان کو طرب طرف کان لگائے اور یہ جو روایت کیا گیا کہ احمہ اوھر اوھر شملتے تھے ، نمان کو طرب بے قرار کر ہی دیتا ہے۔ لہذا داکمیں جانب اور با میں جانب جھکنے لگتا ہے اور سے سے اور اس سے میلے اور سے بیلے اور سے بیلی قابل اعتبار نہیں ہیں جنہوں نے ان دونوں این طاہر کا حال تو بیان کر دیا ہے بعنی قابل اعتبار نہیں ہیں جنہوں نے ان دونوں این طاہر کا حال تو بیان کر دیا ہے بیلی قابل اعتبار نہیں ہیں جنہوں نے ان دونوں

روایتوں ہے عل مچایا ہے۔
ابو طالب کی نے صوفیہ کے لئے جواز ساع پر منامات لیمنی خواب کے
وقوعات ہے جت پکڑی ہے۔ اور ساع کی گئی قشمیں نکالی ہیں۔ یہ تقسیم ایک صوفی کی
ہے جس کی کوئی اصل نہیں اور ہم بیان کر چکے کہ جو شخص اس بات کا وعویٰ کرے کہ وہ
راگ سنتا ہے لیکن اس پر اس کا پچھ اثر نہیں پڑتا اور اس کے نفس کو ہوا (خواہشات) کی
طبری کہتے ہیں کہ اس وعویٰ میں دووجہ سے ان لوگوں کو بہت بردا تجابل ہے۔ ایک تو

اس بناء پران کو بید لازم آتا ہے کہ عود اور طنبور اور تمام ملا بی کو مباح کرلیں۔ کیونکہ بیہ لوگ الیی طبیعت ہے سنتے ہیں جس میں دوسر اکوئی ان کاشریک نہیں اب اگریہ لوگ تمام ملائی مباح نہ کریں توان کادعویٰ ٹوٹ گیااور اگر مباح بتائیں تو فاحق ہیں دوسرے یہ دعویٰ کرنے والے دو حال سے خالی نہیں۔ یا تواس امر کا دعویٰ کریں کہ دہ بھری طبیعت سے علیحدہ ہو کر جمنز لہ فرشتوں کے ہو گئے۔ اگرید دعویٰ ہے توان لو گوں نے اپی طبیعتوں کو معرض اعتراض بہایا۔ اور ہر اہل عقل کو ان کے نسفوں پر خیال کرنے ے ان کا کذب و دروغ معلوم ہو گیا اور بیات بھی لازم آئی کہ ان لو گون کو لذات و شہوات کے ترک کرنے پر کچھ تواب نہ ہو عقل مند آدمی بھی ایباد عویٰ نہیں کر سکتا۔ یا یہ لوگ کہنے لگیں کہ ہم میں وہ بحری طبیعت موجود ہے جس کی سر شت و خمیر میں ہوا وشہوت داخل ہے ہم کہیں گے کہ پھر تم بغیر طبیعت کے کیونکرراگ سنتے ہویابغیر کی فتم کی نفسانی خواہش کے گاناس کر کیون کر طرب میں آتے ہواید علی رودباری ہے کی نے ملاہی سننے والوں کی نسبت سوال کیا کہ بیاوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے درجہ پر پہنچ گئے كه حالتوں كے مختلف مونے سے ہم ميں كچھ اثر نہيں موتا۔ ابوعلى نے جواب ديا ہال فتم ے کہ بیالوگ ضرور پہنچ گئے ہیں مگر جہنم میں پنچ ہیں۔مصنف نے کمااگر کوئی کے کہ ہم نے سناہے کھے لوگوں نے کوئی شعر سنااور اس کو اپنے مقصود کے موافق اخذ کر کے اس سے نفع حاصل کیا۔ توجواب یہ ہے کہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ انسان کوئی شعر یا کلمہ س کر اس سے اشارہ اخذ کرے اور اس کے معنی پر غور کر کے بے قرار ہو جائے کیونکہ آواز سے طرب انگیزی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ کس مریدنے ایک گانے والی عورت كويد شعر كاتے ہوئے ساكل يوم تتلونغير هذا بل احمل يد شعر سنتے ہي نعره مارااور مر گیا۔ اس مریدنے عورت کے گاناسننے کو قصد نہ کیا تھا۔ اور نہ الحان کی طرف متوجه ہوا تھا۔ بلعہ صرف معنی نے اس کو مار ڈالا۔ علاوہ ازیں ایک شعریا کلمہ کا سننااییا نہیں جیسابہت سے طرب انگیز اشعار سننے کے لئے تیاری کرنااور اس گانے کے ساتھ باہے اور تالیاں جانا۔ پھر اس مرنے والے مریدنے قصداً وہ شعرنہ سنا تھا اگر ہم سے كوئى يو چھے كد ميرے لئے قصد كرے شعر كاستناجائزے ہم اس كو منع كريں گے۔ او حامد طوی نے صوفیہ کے لئے بہت ی چروں سے جمت پروی ہے جن

میں عقل و فنم کے رتبہ سے اتر آئے ہیں۔ ماحصل ان کے تمام کلام کا یہ ہے کہ ساع کے حرام ہونے پر کوئی نص اور قیاس ولالت نہیں کر تا مصنف ؓ نے کہا جواب اس کا

وہی ہے جو ہم پیشتر بیان کر چکے ابو حامد کہتے ہیں عدہ آواز کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں پھر اگروہ موزوں ہوجب بھی حرام نہیں اور جس حالت میں افراد حرام نہ ہوئے تو مجموعہ حرام نہیں کیونکہ مباحات کے افراد جب مجتمع ہوں تووہ مجموعہ مباح ہی ہوگا۔ مربال اس کے مفہوم پر غور کیا جائے گا آگر اس میں کوئی امر ممنوع ہے تو اس کا نثر اور نظم ب حرام ہو گاور آواز ہے اس کا گانا بھی حرام ہو گا۔ مصنف نے کہا جھے کو اس کلام پر تنجب آتا ہے کیونکہ تار منفر و طور پریاصرف عود بغیر تار کے اگر جایا جائے تونہ حرام ہو گااور نہ طرب پیدا کرے گا۔ اور جب دونوں یک جاہوتے اور خاص طرب خارج از اعتدال کاباعث ہوتا ہے۔اس وجہ سے ممنوع ہے۔این عقیل نے کما آوازیں تین فتم کی ہیں۔ حرام اور مکر وہ اور مباح حرام توبانسلی اور نے اور شہنائی اور طنبور اور چنگ ورباب اوراس فتم کے سبباج ہیں۔ احمد نے قطعی طور پران سبباجوں کو صر یج حرام کما اور چنگ وجرافتہ (ایک آلہ) کو بھی انہیں میں شامل کیا ہے۔ کیونکہ بیاج طرب لاتے ہیں اور اعتدال سے خارج کردیتے ہیں۔اور اکثر لوگوں کی طبیعت میں نشہ کاعمل کرتے جیں۔انباجوں کااستعال غم ومصیبت میں ہویا عیش وخوشی میں مکسال ہے کیونکدرسول الله علي في نود حماقت آميز آوازول سے منع فرمايا ہے ايك نغمه كى آواز دوسرے غم كا نوحہ اور مکروہ لکڑیوں کا بجانا ہے۔ کیونکہ یہ فی نفسہ طرب انگیز نہیں بلحہ طرب لانے والی وہ چیز ہے جواس کے تابع ہے۔ یعنی جب گانے کے ساتھ جائیں اور گانے کی آواز مروہ ہے اور ہمارے بعضے اصحاب اس کو بھی ویگر آلات لمو کی طرح حرام کہتے ہیں تواس میں قوالی کی طرح دووجہیں ہیں۔ مباح دف ہے۔احمدے ہم روایت کر چکے کہ انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ شادی میاہ میں دف جانے میں کوئی ڈرنہ ہو'اور طبل

میرے نزدیک مروہ ہے۔
ابو جا دنے کہ اجو شخص خداہ محبت رکھے اور اس کا عاشق اور اس کی ملاقات
کا مشاق ہو تو اس کے حق میں ساع اس کے عشق کا تاکید کرنے والا ہوگا۔ مصنف نے
کہ ایوں کہنا بہت ہی ہی چہ ہے کہ اللہ تعالی معشوق ہے۔ علاوہ ازیں اس شعر میں کون سی
اس کے عشق کی تاکیدیائی جاتی ہے ذھبی اللون تحسب من و جنتیہ النار تقتد ح
ار ترجمہ) طلائی رنگ معشوق گویا اس کے رخداروں سے شعلہ برستا ہے۔

ر ر بہ کا ان عقیل نے کسی صوفی کو سنا کہنا تھا کہ گروہ صوفیہ کے مشائخ کی طبیعتیں ابن عقیل نے کسی صوفی کو سنا کہنا تھا کہ گروہ صوفیہ کے مشائخ کی طرف روانہ کر جب ٹھہر جاتی ہیں اسی وقت عزل خوال اشعار سنا کر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ کر

ویتاہے۔ ابن عقیل یولے کہ اس صوفی کا قول قابل و قعت نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن کے وعد وعیداور رسول الله علیہ کی حدیث سے قلوب متوجہ ہوتے ہیں اور خوش آوازی سے طبیعتوں کا حرکت میں آنا اللہ تعالیٰ سے دور کر تا ہے اور شعر تو مخلوق اور معثوق کی تعریف کوشامل ہو تا ہے۔ جس سے نیا فتنہ اٹھتا ہے۔ جس شخف کو اس کے نفس نے سے بات اچھی کر د کھائی کہ بھری خوبیوں اور اچھی صور توں سے عبرت حاصل كرنا جاہيے وہ فتنہ ميں پرا ہوا ہے بلحہ ہم كووہ چيزيں عبرت كى نگاہ سے د میسی چا ہئیں۔ جن کی طرف ہم کو توجہ دلائی گئی ہے وہ اونٹ اور گھوڑے اور ہوائیں اور اسی قتم کی چیزیں ہیں۔ کیونکہ یہ الی چیزیں ہیں جن سے طبیعت میں بیجان نہیں پیدا ہو تا۔ بلعہ فاعل کی عظمت یاد ولانے کاباعث ہوتی ہیں۔ تم لوگوں کو فقط شیطان نے پھکادیا ہے۔ لہذاتم اپنی نفسانی خواہشوں کے بندے ہو گئے اور پھر اس پر بھی تم نے قناعت نہ کی حتی کہ اس کو حقیقت کہ کر زندیقانہ الفاظ کے قائل ہو گئے۔ تم لوگ عبادت كرنے والول كے لباس ميں زندىتى ہو۔اوراس سےبدتر زامدول كى صورت ميں شریر ہو۔ بلحہ فرقہ مشبہ و مجسمہ سے ہو۔ تمہار ااعتقاد ہے کہ اللہ تعالی معثوق ہے اور اس کے والہ وشیدا ہو سکتے ہیں اور اس سے الفت اور انس ہو تا ہے۔ یہ بردابر اتو ہم ہے۔ كيونكه الله تعالى نے ذوات واجناس كوباہم ہم شكل پيدا فرمايا ہے اس لئے ان ميں باہم انس ہوا کر تا ہے۔وہ آپس میں بلحاظ اپنے عضری اصول اور اشکال حادثہ کی مثلی ترکیب كے متحد ہیں المذاايك كودوس ے سے موافقت اور رغبت اور عشق ہے اور جس قدر صورت میں تقرب ہو گیاای قدر انس زیادہ ہو گا۔انسان کویانی ہے اس لئے عشق ہے كه اس ميں يانى كا جزو موجود ب\_اور سبزه سے اس لئے رغبت ہے كه اس ميں حيواني قوتول میں سے نشود نماکی قوت یائی جاتی ہے اور حیوان سے اس لئے انس ہے کہ وہ ا خص اور اقرب نوع میں انسان کا شریک ہے۔ مگر خالق اور مخلوق میں کہاں ہے مشارکت آگئی که خالق کی طرف رغبت اور شوق اور عشق پیدا مو- بھلا آب و خاک اور خالق افلاک میں باہم کون سی مناسبت ہے۔ یہ لوگ صرف ایک صورت اللہ تعالیٰ کی قرار دے لیتے ہیں۔وہ ان کے دلول میں قرار پکڑ لیتی ہے۔وہ ہر گز خدا نہیں بلعہ ایک مت ہے جس کو طبیعت اور شیطان نے تر اشاہے۔اللہ تعالیٰ میں ایباوصف نہیں جس کی طرف يه طبائع ماكل اور يه نفوس مشاق مول بلحه شان الوسيت چو تكه بالكل مخلوق کے خلاف ہے اس لئے نفول میں اس کی ہیب اور عظمت کاباعث ہوئی۔صوفیہ میں

ے عاشقان خدائن کر جس چیز کادعویٰ محبت اللی میں کرتے ہیں دہ ایک وہم ہے جواس کو پیش آیا اور ایک صورت ہے جو ذہن میں جم گئے ہے۔ اس کے لئے یہ لوگ مشاق دب قرار ہیں۔ اور دیسے ہی شوق وجوش طبیعت اور سر مشتگی ان میں آگئ جس طرح عاشق سر گشتہ کا حال ہوتا ہے۔ ہم اس قتم کے خراب وسوسوں اور طبیعت کے عوارض سے خدا کی پناہ ما تگتے ہیں جن کا بحتم شریعت ولوں سے محو کر دینا ایسادا جب ہے جسے ہوں کا توڑنا۔

فصل: مصنف نے کہ امتقد میں صوفیہ میں ہے ایک جماعت مبتدی کے لئے ساع کا انکار کرتی تھی کیو نکہ ان کو معلوم تھا کہ مبتدی کے دل میں کس چیز کا جوش پیدا ہوگا۔ عبد لالہ ائن صالح کہتے ہیں مجھ سے جینیڈ نے کہ اجب تم مرید کودیکھو کہ ساع سنتا ہے تو جان لو کہ ابھی اس میں کچھ لہوولعب کا بادہ باقی ہے۔ مرکعش نے کہا میں نے ایو الحن ثوری سے سناوہ السخ ایک ہم نشین سے کہتے تھے جب تم مرید کودیکھو کہ قصا کہ سنتا ہے 'خوش حالی وراحت کا راغب ہے تو اس سے خیر و فلاح کی امید نہ کرو مصف نے نے کہا صوفیہ کے مشاکخ کا تو یہ قول ہے لیکن متاخرین نے لہوولعب کی محبت کے سب سے اس کی اجازت وی ہے۔ اس میں دو قباحتیں پیدا ہو کیں۔ ایک تو یہ کہ عوام لوگ متقد مین صوفیہ کے ساتھ سوء ظن رکھیں گے۔ کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ دوسر سے عوام کو لہود لعب پر دلیر کر دیا۔ کیونکہ عالی کہ سب کے سب ایسے ہی جت ہے کہ قلال ایساکر تا ہے اور فلال ایساکر تا ہے۔ اور فلال ایساکر تا ہے۔ کے نکہ والی ایساکر تا ہے اور فلال ایساکر تا ہے۔

فصل : مصنف نے کہا صوفیہ کی جماعت کثیر کے دلول میں ساع کی عجت قرار پکڑ گئی ہے۔ حتی کہ قرآن پڑھنا چھوڑ کر اس کواختیار کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں اسی وجہ سے ہیں کہ یہ لوگ ہوائے نفسانی اور غلبہ طبیعت سے مجبور ہیں اور اپنے خیال میں پھھ اور سمجھے ہوئے ہیں۔ ابو عاتم محستانی نے کہا کہ میں نے ابو نفر سرائ سے منا کہتے تھے مجھ سے میر سے ایک دوست نے بیان کیا کہ ابو المحسین دراج کہتے ہیں میں بغداد سے یوسف بن حسین رازی کی ملاقات کو جلا جب رہے میں پہنچاان کا مکان دریافت کیا۔ جس شخص سے ان کا پہنہ پوچھتا تھاوہ میں جواب دیتا تھا کہ اس زندیق کو کیا بوچھتے ہو۔ یہ باتیں سن کر میں بہت تھ دل ہواحتی کہ والیں لوث جانے کا ارادہ کیا۔ اس رات مجد میں شب باشی کا اتفاق ہوا۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اس شہر اس رات مجد میں شب باشی کا اتفاق ہوا۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اس شہر اس رات مجد میں شب باشی کا اتفاق ہوا۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اس شہر

میں آیا ہوں کم از کم ان سے مل کر ضرور جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں ان کا پند دریافت کرتا
رہا۔ یمال تک کہ جس معجد میں وہ رہا کرتے تھے اس میں پنچا۔ دیکھا کہ محر اب میں بیٹھے
ہوئے ہیں۔ سامنے ایک رحل ہے اور ہاتھ میں قر آن شریف لئے ہوئے پڑھ رہے
ہیں میں نے قریب جاکر سلام علیک کیا۔ سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ کمال سے آئے ہو
میں نے کما بغد اوسے آپ کی ذیارت کا اراوہ کرکے چلا آتا ہوں۔ کھنے لگے کہ تم کوئی چیز
میں نے کما بغد اوسے آپ کی ذیارت کا اراوہ کرکے چلا آتا ہوں۔ کھنے لگے کہ تم کوئی چیز
فوش الحانی سے پڑھنا جانے ہو؟ میں نے کہ اہال اور یہ شعر پڑھا راتیك تبنی دائما فی
قطیعنی و لو كنت ذاحزم لهدمت ماتینی (ترجمہ) (اے محبوب) میں و يکھا ہول
کہ بھے سے قطع تعلق کرنے کی بنیاد ڈالٹا ہے اگر تو دور اندیش ہوتا تو اس بنیاد کو منہ مر
کردیتا۔ یہ شعر س کر انہوں نے قرآن شریف بند کردیا 'اور اس قدر روئے پر دم آیا۔ پھر بھی
کی داڑھی ترجو گی اور کپڑے بھیگ گئے۔ بھی کو ان کے اس قدر روئے پر دم آیا۔ پھر بھی
کی داڑھی ترجو گی اور کپڑے بھیگ گئے۔ بھی کو ایوں کہ کہ کر طامت کرتے ہیں کہ لیو
سے بیارے کہ بیٹارے کے رہنے والے بھی کو یوں کہ کہ کر طامت کرتے ہیں کہ لیو
میں نہ دیتا ہے۔ اور نماز کے وقت سے بیا حالت ہے کہ میں بیاں بیٹھا ہوا
شعر س کر بھی پر قیامت نازل ہوگی۔
شعر س کر بھی پر قیامت نازل ہوگی۔

ابو عبرالر جمان سلمی کھتے ہیں کہ میں استاد ابو سمل صعلوکی کی جیات میں مرد
کی طرف چلاگیا تھامیر ہوتے ہے اور قرآن خواتی اور ختم کی مجلس ہواکرتی تھی جب میں
میں ہر ضجولوگ جمع ہوتے ہے اور قرآن خواتی اور ختم کی مجلس ہواکرتی تھی جب میں
چلنے لگا تود بھاکہ وہ مجلس اٹھادی گئی۔ اور اس کی جگہ اسی وقت میں ائن فرغانی کے نام
سے قوالی کی مجلس منعقد کی گئی۔ مجھ کو حرکت سے کھٹک پیدا ہوئی۔ اپنے جی میں کھاکر تا
تھاکہ قرآن اور ختم کی مجلس کے مقابلے میں قوالی اور راگ کی محفل قائم کی گئی ہے۔
ایک روزاستاد بوچھنے گئے کہ لوگ آپس میں کیاچہ میگوئیاں کرتے ہیں میں نے کھا یوں
ایک روزاستاد ہو جے گئی کہ لوگ آپس میں کیاچہ میگوئیاں کرتے ہیں میں نے کھا یوں
کہ جو کوئی اپنے استاد سے یوں کے گاکہ ایسا کیوں وہ فلاح نہ پائے گا۔ مصنف نے کھا یہ
صوفیہ کی عاد ہے کہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بالکل میر کے حوالے کر دیا جائے حالا نکہ
کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سپر دہم اپنے آپ کو کر دیں۔ کیونکہ آدمی شریعت اور
عقل کے زور سے اپنی آفت کو دور کر تا ہے اور چویائے جی چیا کر اپناکام نکا لتے ہیں۔

فصل: مصنف نے کہایہ غناء جس کےبارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ پچھ علاء کے نزدیک حرام ہے۔ اور پچھ مکروہ بتاتے ہیں۔ صوفیہ میں سے ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ یمی غناء ایک قوم کے حق میں مستحب ہے۔ ابد علی و قاق کہتے ہیں عوام کے لئے ساع حرام ہے کیونکہ ان کے نفوس زندہ ہیں۔ اور زاہدوں کے لئے مباح ہے کیونکہ ان کے وار نشس کشی کرتے ہیں اور جمارے اصحاب کے حق میں مستحب ہے کیونکہ ان کے ول زندہ ہیں۔

مصنف ؓ نے کمایہ قول یا چُ وجہ نے غلط ہے۔ ایک یہ کہ الو حامد غزالی سے ہم روایت کر مے بیں کہ عاع ہر ایک کے لئے مباح ہ اور ان ابو علی سے ابو حامد زیادہ عارف تھے دوسرے نفوس کی طبائع میں اختلاف نہیں ہے۔ مجاہدہ کا صرف بہ فائدہ ہے کہ طبائع کے عمل کوروکتاہے جو شخص طبائع کے بدل جانے کا وعویٰ کرے وہ ایک امر محال کامد عی ہے اور جب طبیعت کو حرکت میں لانے والی ایک چیز موجود ہوئی اور اس کے روکنے والی چیز جاتی رہی توعادت پھر عود کر آئے گی۔ تیسرے ساع کی حرمت اور لباحت میں علماء کا اختلاف ہے۔ کی عالم نے سننے والے کی حالت پر نظر نہیں کی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سب طبیعتیں یکسال ہیں۔اب جو کوئی مید دعویٰ کرے کہ اس کی طبیعت آد میول کی طبیعت ے خارج ہے توامر محال کادعویٰ کرتاہے۔ چوتھاس بات ير علاء كا جماع منعقد ہے كه ساع مستحب نهيں ہے۔ غايث مافي الباب يد ہے كه مباح ہو۔اب استخباب کا وعویٰ کر تا اجماع سے خارج ہونا ہے۔ یا نچویں لازم آتا ہے جس مخص کی طبیعت میں تغییر آگیا ہواس کے لئے عود کا سننامباح یا مستحب ہو۔ کیونکہ عود اس لنے حرام ہے کہ طبیعتوں میں اثر کرتاہے اور ان کو ہوائے نفسانی کی طرف بلاتا ہے۔جب بیر خوف نہ رہا تو مباح ہونا جا ہے حالا تکہ اس کی نسبت ہم ابد الطیب طبری ہے نقل کر چکے ہیں۔

فصل: مصنف نے کہ سائ ہے ایک قوم کادعویٰ ہے کہ سائ ہے قرب اللہ عاصل ہوتی ہے۔ ابع طالب کی نے کہاکہ ہم سے ہمارے بعض شیوخ نے میان کیا کہ جنید کہتے ہیں کہ اس گروہ پر تین وقت میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک کھانا کھانا کے وقت کیونکہ وہ لوگ بغیر فاقہ کے نہیں کھاتے۔ دوسرے جب باہم مل کر ذکر اللی کرتے ہیں۔ کیونکہ اس حالت میں وہ صدیقوں کے مقامات اور انبیاء کے احوال ذکر اللی کرتے ہیں۔ کیونکہ اس حالت میں وہ صدیقوں کے مقامات اور انبیاء کے احوال

طے کرتے ہیں۔ تیسرے ماغ کے وقت کیونکہ دہ وجد کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور ان کو شہود حق حاصل ہو تاہے۔ مصنف نے کہا ہیں کتا ہوں کہ بیہ نقل اگر جنیڈے صحیح ہواراس کو ہم اچھا جانیں تو قصا کہ ذہدیہ کے ساع و محمول ہے کیونکہ وہی باعث رقت و زاری ہیں الکین بیہ بات کہ سعدی اور لیلی کی تعریف کے وقت نزول رحمت ہواور اس کو صفات اللی پر محمول کریں۔ تو بیہ اعتقاد جائز نہیں۔ اور اگر اس سے اشارہ لے لینا صحیح خیال کریں تو بیہ اشارہ غلبہ طبیعت کے پہلوییں مستغرق ہوگا۔ ہم نے اس امر کو جس خیال کریں تو بیہ اشارہ غلبہ طبیعت کے پہلوییں مستغرق ہوگا۔ ہم نے اس امر کو جس بات پر محمول کیا ہے اس کی دلیل بیہ ہو کہ جینیڈ کے زمانہ میں ایسے اشعار نہ پڑھے جاتے محمول کیا ہے۔ اس کی دلیل بیہ ہو تھی متاخرین نے جنیڈ کے قول کو ہر قوالی پر محمول کیا ہے۔ اس گروہ ہے کہ شعر خوال کے شعر گانے کے وقت اور مزمار مختوب بیا نے کے وقت وار ہوتی ہے اور یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے عقیدہ میں اس کو قربت میں جس سے تقرب اللی ہوتا ہے۔ مصنف نے کہ وہ اپنے عقیدہ میں اس کو قربت حرام یا کو حرام بتاتے ہیں یا مکر وہ کہتے ہیں۔ مصنف نے کہ کہا یہ کفر ہے۔ کیونکہ جو شخص ماع کو حرام بتاتے ہیں یا مکر وہ کہتے ہیں۔

صالح المری نے کہا کہ گر پڑنے والوں میں زیادہ دیر کر کے وہ شخص اٹھے گا جس کو ہوائے نفسانی نے پچھاڑا ہے اور وہ اس کو قرمت اللی سجھتا ہے اور زیادہ ثابت قدم قیامت کے دن وہ شخص ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو لئے ہوئے ہے اور میں نے علی سائے سے سناہیان کرتے تھے کہ میں نے ابو الحارث اولای سے سناہیان کرتے تھے کہ میں نے سلطان کو خواب میں اولاس کی کسی ایک چھت پردیکھا۔ میں بھی ایک چھت پر فقا۔ ایک جماعت اس کے داہنی طرف تھی۔ اور ایک بائیں جانب اور وہ عمرہ عمرہ لباس میں بھی ایک چھت پر پہنتے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ پچھیو لواور گاؤ میں اس راگ کی خوش آئندگی اور ذوق سے ایسا بے خود ہو گیا کہ ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو چھت سے نیچے گرادوں۔ پھر شیطان نے کہا کہ تا چو وہ نہایت ہی عمرہ ناجی تا ہے۔ پھر شیطان مجھ سے بولا کہ اے ابو الہارث میں نے اس رقص و غزاء کے سواتم لوگوں سے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جس کی وجہ سے تم پرد قل یاسکوں۔

و جد میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کابیان مصنت نے کہایہ لوگ جب راگ سنتے ہیں تو دجد کرتے ہیں 'تالیاں جاتے

میں شور مجاتے ہیں اور کیڑے کھاڑتے ہیں۔ حالا تکہ بہ سب ان کو ابلیس نے فریب دیا ہے۔اور اپنا حیلہ کمال کو پہنچادیا ہے۔اور جحت اس قوم کی وہ حدیث ہے جو ہم کوالو نصر عبداللدين على سراج طوس سے پیٹی ہے۔ انہوں نے کماکہ کتے ہیں جب یہ آیت نازل موتى وان جهنم لموعدهم اجمعين (الحجرب ١٣ آيت ١٣٣) يعنى ان سب كفاركى وعدہ گاہ جہنم ہے۔ تو سلمان فارس رصی اللہ عند نے سے ایک نعرہ مار ااور سر کے بل گر یڑے پھر بھاگ کھڑے ہوتے اور تین دن تک غائب رہے۔ اور نیزوہ قول جست ہے جو انسیں سے ہم کو پنجا ہے کہ او واکل نے کماکہ ہم عبداللہ کے ساتھ جارہے تھے اور ہمارے ساتھ رہع بن خیٹم تھے۔ ہمار اگزر ایک لوہار کے پاس ہوا۔ عبد اللہ کھڑے ہو کر اس كے لوہ كود يكھنے لكے جو آگ ميں تھا۔ رہيع نے بھى لوباد يكھااور لؤ كھڑ اكر كرنے لگے پھر عبداللہ آ گے بوھے یمال تک کہ فرات کے کنارے ایک لوہار کی بھٹی پر آئے۔اس میں آگ کو شعلہ مارتے ہوئے دیکھ کر عبداللہ نے بیہ آیت پڑھی اذا راتھہ من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا و زفيرا الى قوله ثبورا كثيرا (القرقان پ١٨ آیت ۱۲) یعنی جب آتش دوزخ دورے اہل دوزخ کود کھھے گی توان کواس کے جوش و خروش کی آواز سنائی وے گی۔اور جب اس کے کسی مقام تنگ میں کئی کئی ایک زنجیر میں جكر كر ۋالے جائيں كے تواس وقت واويلا يكاريں كے آج ايك واويلا كيا يكارتے ہو بہت کھے واویلا پکارو۔ یہ آیت س کر ربع غش کھا کر گرے۔ ہم لوگ ان کوان کے گھر تک اٹھالائے۔عبداللہ بھیان کے پاس ہے بیال تک کہ ظہر کی نماز پڑھی۔ان کو ہوشنہ آیا پھر عصر کی نماز ادا کی جب بھی افاقہ نہ ہوا۔ بعد مغرب دہ سنبھلے تو عبداللہ اپنے گھر واپس آئے۔ صوفیہ کتے ہیں کہ کثرت سے بندگان خداکی نبت مشہور ہے کہ جب انہوں نے قرآن شریف بنا تو کوئی مر گیا کوئی پھھاڑ کھا کر گرا کوئی ہے ہوش ہو گیااور کوئی نعر ہذن ہوا۔اس فتم کی باتیں کتب زہدمیں بہت سی ہیں۔

الجواب إسلمان رضى الله عندكى نسبت جو كچھ ذكر كيا ہے غلط ہے اور محض دروغ ہے تھے اسلمان مديث كى كوئى اساد بھى نميں۔ آيت مذكورہ مكہ ميں نازل ہوئى ہے ، اور سلمان مدينہ ميں اسلام لائے۔ اور كى صحافى نے ايسا قصہ ہر گز نقل نميں كيا۔ باقى رہى رہع بن خيثم نى حكايت تواس كاراوى عيسىٰ ابن سليم ہے جس ميں ضعف ہے۔ اور احد بن حنبل كہتے ہيں كہ عيسىٰ بن سليم كاايو واكل ہے روايت كرنا جھے معلوم نميں۔ اور جم سے ابن آدم نے بیان كياكہ ميں نے حمزہ ذيات سے سناكہ انهوں نے سفيان سے كہا

کہ لوگ رہیج بن خیثم کی نسبت روایت کرتے ہیں کہ وہ بے خود ہو کر گر پڑے۔سفیان نے جواب دیا کہ جو شخص میہ بیان کر تاہے تواس قصہ گو یعنی عیسیٰ بن سلیم ہی نے اپنی آگھوں و یکھا ہو گا۔ حمز ہ کہتے ہیں پھر میں عیسیٰ بن سلیم سے ملااور ان سے کہا کہ تم میہ بات کس سے روایت کرتے ہو توانہوں نے نہ پھیانا۔

مصنف نے کہ امیں کہتا ہوں کہ سفیان توری ایساام انکار کرتا ہے کہ رہیج بن خیثم پر یہ حالت گزری ہو کیونکہ وہ شخص سلف کے طریقہ پر تھااور صحابہ میں کوئی ایسا ہیں ہواجس پر ایساوا قعہ گزر اہو۔اورنہ کوئی تابعین میں تھا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بر تقذیر صحت کے بھی یہ بات ہے کہ انسان کو بھی خوف سے غش آجاتا ہے تو خوف اس کو ساکن اور ساکت کر دیتا ہے۔ پس وہ مر وہ جسارہ جاتا ہے۔ اور صاوق کی علامت بیہ ہے کہ اگر دیوار پر ہو تو نیچ گر پڑے کیونکہ وہ اپنے آپ میں نہیں گر جو شخص کو وجد کا لمدعی ہے اور اپنے قدم کولغزش سے محفوظ رکھتا ہے اس پر بھی حوصلہ کے ساتھ کیڑے کہاڑتا ہے اور اپنی حرکتیں کر تاہے جس سے شریعت میں انکار ہے تو ہم یقینا جانتے ہیں کہ شیل جمعہ کے روز ایک تیز کہ اس کے ساتھ کیڑے کہ اس کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے۔ احمد بن عطاء کہتے ہیں کہ شیل جمعہ کے روز ایک تیز کا دکی اس کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے۔ احمد بن عطاء کہتے ہیں کہ شیل جمعہ کے روز ایک تیز کا وال کو تیز نظروں ہے دکھو لگے۔ ان کے حلقہ کے پہلومیں ابوعمر ان الاشیب کا حلقہ میں انہوں نے اپنے حلقہ والوں کو وہاں سے علیحہ کہ کر دگی

مصنف نے کہاکہ خدا سب کو توفیق دے 'جان لینا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عظم کے قلوب نہایت ہی مصفا تھے۔اور یہ حضر ات وجد میں ذاری اور تضر ع نیادہ کچھ نہ کرتے تھے ان میں ہے بعض اعراب صحر انشینوں پر ایسا بھی گزرا جس کا ہم نے انکار کیا ہے تورسول اللہ علی ہے نے اس حالت کے انکار میں تاکید فرمائی۔ ثابت نے ہم کوانس وضی اللہ عنہ ہے حدیث سنائی کہ رسول اللہ علی ہے ایک روز وعظ فرمار ہے تھے۔ کوانس وضی اللہ عنہ کھا کر گر پڑا۔رسول اللہ علی ہے فرمایا یہ کون ہے ؟جو ہمارے وین کو مشتبہ کرتا ہے۔اگر صادق ہے تواپ آپ کو شہرت دی اور اگر کا ذب ہے تو خدا اس کو غارت کر ہے۔ائس وضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا اور رسول اللہ علی ہے ایک وقت ایک روز ہمیں وعظ سنایا یمال تک کہ میں نے لوگوں کے رونے کی آواز سنی جس وقت کہ وعظ نے ان پر افر کیا اور ان میں ہے کوئی گر پڑا نہیں۔

تلىيس ابليس \_\_\_\_\_\_\_

## تلاوت قرآن کے وقت صحابہ کی کیفیت

مصنف نے کہا کہ بیہ حدیث عرباض بن ساریہ کی ہے کہ ایک بار رسول اللہ علیہ نے ہم کو وعظ سنایا جس سے دل خوف کھا گئے اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ لیو بحر الاجری کہتے ہیں کہ راوی نے یوں تو نہیں بیان کیا کہ ہم نے شور مجایا اور اپنی مجھا تیاں کو ٹیس جس طرح اکثر وہ جمال کرتے ہیں جن کے ساتھ شیطان کھیاتا ہے۔ حصین بن عبدالر حمان سے روایت ہے کہ بیس نے اساء بہت الی بحر رضی اللہ عنما سے پوچھا کہ اصحاب رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیایا یوں کہا کہ جیسی اللہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کا حال وہی ہو تا تھا جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیایا یوں کہا کہ جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کی توصیف کی ہے (یعنی بید کہ ) ان کی آئکھیں اشک آلود ہو جا تیں ان کے جسم پر رو کیں کھڑے ہو جا تیں ان کے جسم پر رو کیں کھڑے ہو جا تیں ان کے جسم پر رو کیں کھڑے ہو جا تیں ان شریف پڑھا جا تا ہے قواس کو غش آ جا تا ہے۔ اساء رضی اللہ عنمانے کہا اعو ذ باللہ من الشیطان الرجیم (اللہ کی پناہ)۔

ابو حاذم سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنماکا گزرایک عراقی آدمی پر ہوا
جوگرا ہوا پڑا تھادریافت کیا کہ اس کا کیا حال ہے ؟ لوگوں نے کہا کہ جب اس کے سامنے
قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تواس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنمایو لے
کہ ہم لوگ ضرور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں مگر گرتے پڑتے نہیں۔ سفیان بن عیبنہ نے
ہم سے حدیث بیان کی کہ عبید اللہ بن افی ہر وہ رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنما
سے روایت کیا کہ انہوں نے خوارج کا تذکرہ کیا اور تلاوت قرآن کے وقت جوان پر
گزرتا تھا۔ بیان کیا پھر کہا کہ وہ لوگ نماز اواکرتے وقت محنت کشی میں یہودونصاری سے
بودھ کر نہیں۔ انس بن مالک سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے
مراج کا فعل ہے۔
مامنے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں جواب ویا کہ یہ
خوارج کا فعل ہے۔

عبدالله بن زیر رضی الله عنماکو خرطی که ان کے بیٹے عامر ایک قوم میں جاکر بیٹے ہیں جو قرآن پڑھتے وقت گر پڑتے ہیں ان سے کماکہ اے عامر خبر دار آئندہ میں سے نہ سنوں کہ تم ایسے لوگوں میں گئے تھے جو قران پڑھتے وقت بے ہوش ہو جاتے ہیں درنہ میں کوڑے سے تمماری خبر لول گا۔ دوسری ردایت میں یول ہے کہ عامر بن زیر

نے کہ امیں اپنجاپ کے پاس آیا نہوں نے پوچھاتم کماں تھے ؟ میں نے جواب دیا کہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھاکہ ان سے بہتر کسی کو نہیں پایادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ ہر ایک ان میں سے کا نیتا تھا یہاں تک کہ اس کو خدا کے خوف سے غش آجا تا تھا میں بھی ان کے ساتھ بیٹھو۔ انٹا کہ کر انہوں نے معلوم کیا کہ بھے پر اس قول کا اثر نہیں ہوا۔ تو کہا میں نے بیٹھو۔ انٹا کہ کر انہوں نے معلوم کیا کہ بھے پر اس قول کا اثر نہیں ہوا۔ تو کہا میں نے معلوم کیا کہ بھے پر اس قول کا اثر نہیں ہوا۔ تو کہا میں نے معلوم کیا کہ بھے کو تلاوت قرآن پر ھے دیکھا او بحر دعمر رضی اللہ عنہ وعمر رضی دیکھا ان پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی۔ کیا یہ لوگ او بحر رضی اللہ عنہ وعمر رضی اللہ عنہ وعمر رضی اللہ عنہ وعمر رضی اللہ عنہ وغر رضی کا لیا کہ ٹھیک بات میں ہواں اللہ عنہ وال کے پاس جا تاترک کر دیا۔

بلحہ خداتعالی نے تو یوں فرمایا ہے تفیض اعینهم من الدمع (الماکدہ پ ک آیت ۸۳) یعنی ان کی آئکھول ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور فرمایا ہے تقشعر حلودهم (الزمر پ ۲۳ آیت ۲۳) یعنی ان کے جسم پررونگئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جرین حازم نے ہم کو خبر دی کہ وہ محمد بن سیرین کے پاس تھے۔ان سے پوچھا گیا کہ یمال پر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے قرآن پڑھا

جاتا ہے تواس کو غش آجاتا ہے۔ محمد بن سیرین نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی دیوار پر بیٹھ جائے بھرتم اس کے سامنے قرآن اول سے آخر تک پڑھواگر زمین پر گر پڑے تو صادق ہے۔ابد عمر نے کہا کہ محمد بن سیرین کا بیر مذہب تھا کہ بیر سب بناوٹ ہے اور حق ب

نہیں کہ ان کے دلوں میں اثر ہو۔

حن تے روایت ہے کہ انہوں نے ایک روز وعظ کیا ایک شخص نے مجلس وعظ میں سانس ہم الدحن نے کہ انہوں نے ایک روز وعظ کیا ایک شخص نے مجلس کیا اور اگر غیر صان ہم الدحن نے کہا کہ اگر خدا کے لئے ہے تو تو ہا کہ ہوگیا۔ فضیل بن عیاض نے اپنے بیٹے ہے کہا جو اس طرح گریڑے شے کہ اے بیٹا اگر تم سے ہو تو تم نے اپنے آپ کور سواکیا۔ اور اگر جھوٹے ہو تو تم نے ہو تو تم نے ہو تو تم نے کہا کہ بیٹا جھوٹے ہو تو تم نے جو بچھ تمہارے پاس تھا اسے ظاہر کر دیا اور اگر کاذب ہو تو تم نے خدا کے ساتھ شرک کیا۔

فصل:۔ مصنف نے کما آگر کوئی کے کہ کلام صاد قین میں کیا جاتا ہے ریاکاروں کاذکر شیں اس شخص کے بارے میں کیا کتے ہوجس پر وجد طاری ہو۔ااور وہ اس کے د فعیہ پر قادر نہیں۔ توجواب یہ ہے کہ شروع وجد میں ایک اندرونی حرکت اور جوش ہوتا ہے آگر انسان اپنے آپ کوبازر کھے اور رو کے رہے تاکہ کی کواس کے حال كى خرنہ ہو تو شيطان اس سے ناميد ہوكر دور ہو جاتا ہے۔ چنانچ كيت بيل كد ايوب سختیانی جب حدیث بیان کرتے تھے اور ان کے ول کور قت ہوتی تھی توائی ناک ہو تھے تھے اور کہتے تھے کہ زکام کس قدر سخت ہے۔ اور اگر انسان اپنے آپ کوبے قابد چھوڑ وے توشیطان اس میں اپنے سانس بھر ویتا ہے۔بقدر اس کے پھو تکنے کے انسان بیقر ار ہو تاہے چنانچہ زینب رضی اللہ عنها کے بھتے سے روایت ہے کہ زینب حضرت عبداللہ کی ٹی ٹی گہتی ہیں کہ ایک روز عبداللہ باہرے آئے میرے یاس ایک بر صیابیٹھی تھی جو میر اسرخ بادا جھاڑتی تھی۔ میں نے اس کوچاریائی کے نیچے چھیالیا۔ عبداللہ آکر میرے یاں بیٹھ گئے تو میری گردن میں ایک ڈورا (دھاکہ) دیکھا۔ یو چھاکہ یہ ڈوراکیسا ہے۔ میں نے کہا یہ میرے واسطے پڑھ کر چھو نکا گیا ہے۔ عبدلالہ نے وہ ڈور الیااور توڑ ڈالااور یولے کہ آل عبداللہ عشرکے مستغنی ہیں۔ میں نےرسول اللہ عظام سے ساآپ علیت فرماتے تھے کہ منتز 'تعویذ 'اور تولہ (جادو) شرک ہے۔ زینب رضی اللہ عنها کہتی ہیں میں نے کہائم کیول کہ رہے ہو؟ حالا تکہ ایک د فعہ میری آنکھ میں در د ہوتا تھااور میں فلال یہودی کے پاس جایا کرتی تھی۔وہ جھاڑ دیا کرتا تھا تودرورک جاتا تھا۔عبداللہ نے کہاکہ یہ صرف شیطان کی کارروائی تھی۔وہ آنکھ میں کھا سے ہاتھ سے چونک ویتا تھا (مار تا تھا) پھر جب بہودی جھاڑتا تھا تورک جاتا تھا۔ تہمارے لئے میں کافی تھاکہ جس طرح رسول الله علي في فرمايا ب اس طرح كمتين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لاشفاء الاشفائك شفاء لا يغادر سقما مصنف في كماك تولہ جادو کی ایک قتم ہے جس سے شوہر کوئی ٹی کی محبت ہو جاتی ہے۔

فصل: ۔ اگر کوئی کے کہ ہم اس شخص کےبارے میں کلام کرتے ہیں جو وجد کے و فعید کی کوشش بہت کرتا ہے مگر قدرت نہیں رکھتا اور مغلوب ہو جاتا ہے کھر کہاں سے شیطان آگھا تو جواب یہ ہے کہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ بھن طبیعتیں و فعید میں کمزور ہیں لیکن صادق کی پہچان یہ ہے کہ د فع کرنے پر قادر نہیں

جو تااور نہیں جانتا کہ اس پر کیا گزری ہی وہ اس قبیل سے ہے جیسااللہ تعالی نے فرمایا وحرموسي صغفا

عبد لالدین و ب کے روبر واہوال قیامت کی کتاب پڑھی گئی وہ عش کھا کر گر پڑے اور کوئی بات نہ کی کیال تک کہ اس کے بعد چندروز میں انقال کر گئے۔ مصنف " نے کہاکہ میں کہنا ہوں کہ اکثر لوگ وعظ س کر مر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہیں ہم کتے ہیں کہ وجد کر ناجو مکاروں کی حرکتوں کو شامل ہے اور زور سے چیخنا اور کج مج چلنا بظاہر معلوم ہو تا ہے کہ مناوث ہے اور شیطان ان لوگوں کایار ویاور ہے۔

مصنف نے کماکہ اگر کماجائے کہ کیاصاحب اخلاص کا حق اس پر سے حالت طاری ہونے سے کم ہو جائے گا توجواب دیاجائے گاکہ ہال دود جہ سے ایک بیا کہ اگر اس کاعلم قوی ہو تا توضیط کر تا دوسرے سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین کے طریقہ کے

خلاف کیا گیااور می نقص اور کی کافی ہے۔

سفیان بن عییدے ہم کو حدیث میتی انہوں نے کہامیں نے خلف بن حوشب ے سا ہے کہ خوات وعظ کے وقت کا نیتے تھے ان سے ابراہیم نے کما کہ اگر تم اس حالت پر قابور کھتے ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں سمجھتا کہ تم کو حقیر سمجھوں۔اور اگر اختیار نہیں رکھے توایے سے پہلے والول کے خلاف کرتے ہو۔ دوسر ی روایت میں ہے كه انهول نے كماتم ان لوگون كى مخالفت كرتے ہوجوتم سے بہتر تھے مصنف نے كماك یدار اہیم وہی تحی فقید ہیں بوے سنت کے پابند اور نمایت اثر کے متبع تھے اور خوات نیک او گول میں سے اور بناوٹ سے دور تھے اہر اہیم کابیہ خطاب ایسے محفل سے ہے چر وہ انسان کس شارمیں ہے جس کی تصنع اور معاوث کا حال ہو شیدہ مہیں۔

فصل: جب اہل تصوف را گن س كر سرور ميں آتے ہيں تو تاليال جاتے ہیں کہتے ہیں کہ حفزت ابن مان وجد کرتے تھے اور حفرت ابو سعید خزاز تالیان

مصنف نے کہاکہ تالیاں جانابر ااور منکر ہے جو طرب میں لاتا ہے اور اعتدال ے باہر کر دیتا ہے۔ اہل عقل الی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اور ایسا کرنے والا مشركين كے مشلب بے جيساكدان كا فعل بيت الله كے پاس آكر تاليال جانا تھا۔ الى كى مُرمت الله تعالى في مان فرمائي وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه (الانفال پ 9 آیت ۳۵) یعنی مشر کین کی نمازبیت الله کے پاس آکریمی ہے کہ فریاد کرتے ہیں اور تالیال بجاتے ہیں۔ مصنف ؒ نے کہا کہ نیز اس میں عور تول سے مشابہت ہے اور عاقل آدمی اس بات سے پر ہیز کر تاہے کہ وقار کو چھوڑ کر مشر کین اور عور تول کی حرکتیں اختیار کرے۔

فصل: ۔ پھر جب ان کو کامل سر ور جو تا ہے تور قص کرتے ہیں ان میں ہے بعض نے یوں ججت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ار کض بر حلك (ص ہے ۲۳ آیت ۲۲) یعنی اے ایوب اپنایاؤں زمین پرمارو۔

مصنف ؒ نے کمامیں کتا ہوں کہ یہ جبت لانابارد ہے۔ کیونکہ اگریہ فرمان خوشی کے مارے زمین بریاؤں مارنے کو جو تا توان کے لئے شبہ جو سکتا تھایاؤں مارنے کا تھم تو فقط اس لئے تھاکہ پانی نکل آئے۔ائن عقبل کتے ہیں کہ ایک مریض آدمی کا قصہ جس کو مصیبت دور کرنے کے وقت تھم دیا گیا کہ ابنایاؤں زمین پر مارے تاکہ معجزہ سے یانی نکل آئے رقص کی ولیل کمال سے ہو گیا۔اور اگر ایسا جائز ہو کہ اس یاؤں کا ہلانا جس کو کیڑوں نے کھا کھاکر لاغر کرویا تھا۔اسلام میں رقص کے جواز پرد لالت کرے توجائز مو كاكه الله تعالى كاحضرت موسى كويه فرمان اضرب بعصاك الحمر يعنى افي لا تقى یر پھر پر مارولکڑیوں ہے تاشے بجانے پر دلات کرے نعوذ باللہ من التلاعب بالشرع۔ بعض كم عقلول نے اس مديث سے جمت نكالى ہے كه رسول الله علي في حفرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایاتم میرے مواور میں تہمار امول ۔ بیان کر حضرت على رضى الله عنه رفا جل على عليه في حضرت جعفر رضى الله عندے فرماياك تم خلقت اور خلق میں مجھ سے مشابہ ہو تووہ جل جال حلے اور آپ علیہ نے حضرت زیدر صی الله عند سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہواور آزادہ کروہ ہو۔ زیدر صی الله عند س كر جل حال ملے۔ بعض صوفيہ نے يول جت كرك سے كه حبشيول نے رقص كيا تفا\_اورر سول الله عليه ان كي طرف و يكفته تقرجواب بدي كه جل ايك قتم كي و قار ہے کہ آدمی خوشی کی حالت میں جھومتا ہواایک ٹانگ اٹھاکر چاتا ہے تو کہال وہ جال اور کجایدر قص اور علی ہذاالقیاس حبشیوں کار قص کرناایک قتم کی حال تھی جس کی جنگ میں مقالح کے لئے مشق کرتے تھے۔

صوفیہ کے لئے جوازرق پراہ عبدالر حمان السلمی بیرولیل لائے ہیں کہ ابراہیم

بن محمد شافعی سے روایت ہے کہ سعید بن المسیب مکہ کی سمی گلی میں گزرے تو اخصر گوئے کو سنا کہ عاص بن وائل کے گھر میں یہ شعر گارہا تھا۔ جن کا ترجمہ یہ ہے بطن نعمان مشک ہے مممد اٹھے اگر وہال زینب عطر میں بسی ہوئی عور توں کے ہمراہ گزرے۔ پھر جب نمیری کی سواریال و کچھے تو منہ پھیر لے اور وہ عور تیں نمیری کی ملاقات سے پر ہیز کرنے والی ہول۔

رادی کہتا ہے کہ یہ س کر سعید بن میتب نے تھوڑی دیرا پنایاول زمین برمارا اور کہا یہ وہ چیز ہے جس کا سنالذت مخش ہے۔ لوگ یہ شعر سیع بن میتب کے بیان کرتے ہیں۔مصنف نے کہاکہ میں کہتا ہول بیراسناد مقطوع اور مظلم ہے این مستب سے معیم نمیں اور نہ بیران کے شعر ہیں۔الی باتول سے ابن میتب زیادہ عالی و قار تھے۔ بیر اشعار محدین عبدالله بن نمیری شاعر کے مشہور ہیں 'وہ نمیری نہیں تھا۔اپنے داداکی طرف منسوب اور ثقفی ہے۔ اور زینب جس کا ذکر ان اشعار میں تشبیا کیا گیا ہے۔ وہ یوسف کی بیٹی حجاج کی بھن ہے۔اس سے عبد الملک بن مروان نے یو چھاتھا کہ تیرے شعر میں یہ سواریاں کیاچیز ہیں؟ جواب دیا کہ مربے یاس کھ لاغر گدھے تھے جن پر طا نف ہے رال لاد کر لایا تھا۔ عبد الملک بنس پڑااور حجاج کو حکم دیا کہ اسے ایذانہ دے۔ مصنف ؒ نے کما پھر اگر ہم مان بھی لیں کہ ابن المسیب نے اپنے پاول زمین پر مارے توبیہ جوازر قص پر جمت نہیں کیونکہ اکثر او قات آدمی اپنایاؤل زمین پر مار تا ہے۔ یا کوئی چیز س کرزمین کو ٹھو نکتا ہے اور اس کور قص نہیں کہتے۔ پس بیہ تعلیق کس قدر افتح ہے کجا یاؤل کا ایک یادوبار زمین برمار ناور کجان لوگول کاوہ رقص کہ اہل عقل کے طریقہ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم احتیاج سے در گزر کر کے بلاتے ہین کہ آؤہم تم عقل کے پاس چل کے قصیہ فیمل کریں۔ رقص میں کون سی بات ہے بجز اس کے کہ کھیل ہے جو الركول كے لائق ہے اور يہ جود عوىٰ ہے كہ اس ميں قلوب كو آخر كى طرف تحريك ہوتی ہے توبیات مخداز روستی ہے۔

 خوشی اور انزانا ہو تا ہے۔ ہھلا کیا ہم وہی لوگ نہیں کہ ہم نے نبیذ کوشر اب پر قیاس کیا ہو ہید جہ اس کے کہ سر ور لانے اور نشہ پیدا کرنے میں دونوں متفق ہیں پھر ہمیں کیا ہو گیا کہ کلڑی جانااور اس کے ساتھ اشعاد گانا طنبور اور مز مار اور طبل پر قیاس نہ کریں۔
کیو نکہ وونوں طرب و سر ور میں متحد ہیں۔ اور کیا داڑھی والے آو ہی ہے کوئی شے جو عقل وو قار کو عیب لگائے اور علم واد ب کے طریقہ سے نکال دے فیجے تر ہوگی پھر کیا کہا جائے کہ بڈھے الحان اور کلڑیوں کے جنے پرر قص کریں اور تالیاں جائیں خاص کراگر عور توں اور امر دوں کی آوازیں ہوں اور کیا پیند کرتے ہوگہ جس شخص کے سامنے موت اور سوال (قبر) اور حشر اور صراط ہوں۔ پھر اس کا ٹھکانا بھشت و دو وزخ میں سے کوئی آیک جگہ ہووہ رقص سے یوں اچھلے کو دے۔ جسے چوپائے اچھلتے ہیں اور اس طرح تالیاں جائے جس طرح عور تیں جاتی ہیں۔ خداکی قسم میں نے اپنے زمانے میں وہ مشاکخ دیکھے ہیں جن کا مسکرانے میں بھی کوئی دانت ظاہر نہیں ہواچہ جائیکہ ان کو نہی مشاکخ دیکھے ہیں جن کا مسکرانے میں بھی کوئی دانت ظاہر نہیں ہواچہ جائیکہ ان کو نہی آئے باوجود کیکہ میں ہمیشہ ان کی صحبت میں رہا جیسے شخ ابو القاسم بن زید اور عبد الملک بن مشر ان ور ابو طاہر بن علاف اور جونید اور دنیوری۔

فصل: جب کہ صوفیہ میں بلات رقص خوب طرب قرار پکڑتا ہا ان کو میں ہے ایک کسی بیٹھے ہوئے کو تھینج لیتا ہے کہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو'اور ان کو مذہب میں یہ بات جائز نہیں کہ جس کو تھینچاجائے وہ بیٹھار ہے جب وہ کھڑا ہو تا ہے تو اس کی پیروی کی وجہ سے باقی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اگر کوئی ان میں سے اپناسر کھول لیتا ہے تو باقی بھی اس کی موافق میں اپنے سروں کو نگا کر لیتے ہیں اور عاقل آدی پر پوشیدہ نہیں کہ کھولنا فتیج ہے کہ اس میں آد میت سے دوری اور ترک اوب ہے یہ صرف مناسک جے میں اللہ تعالیٰ کے آگے اظہار عبودیت اور عاجزی کے لئے واقع میں اسک جے میں اللہ تعالیٰ کے آگے اظہار عبودیت اور عاجزی کے لئے واقع میں اس

فصل: جب ان کاسر در زیادہ ہو تا ہے تو کپڑے اتار کر گانے دالے پر بھینک دیتے ہیں اور بعض ان کو پھاڑ ہے نیک دیتے ہیں اور بعض ان کو پھاڑ دیتے ہیں پھر بھینکتے ہیں اور ان کے لئے بعض جمال نے یہ جب کپڑی ہے کہ دہ اپنے آپ سے گزر جاتے ہیں (بے خود ہو جاتے ہیں) لہذا ملامت نہ کر ناچا ہے۔ کیونکہ جب موانی قوم کی گورسالہ پرستی کا غم ہوا تو توریت کے سختے بھینک دیتے اور موسی علیہ السلام کوانی قوم کی گورسالہ پرستی کا غم ہوا تو توریت کے سختے بھینک دیتے اور

ان کو توڑ ڈالا اور ان کو پچھ خبرنہ تھی کہ کیا کیا۔ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ موٹی علیہ السلام کی نسبت اس امرکی تھیجے کس نے کی کہ انہوں نے شختے اس طرح پھیئے جیسے کوئی توڑ ڈالنے چاہتا ہے اور قر آن شریف میں جو فہ کور ہے توان کاڈال ویٹا ہے۔ ہس بھی کافی ہے بیہ بیات کہاں نکلی کہ وہ ٹوڑ نے کا قصد کیا تھا۔ پھر آگر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کو تھیج بھی مان لیس تو ہم کہیں گے کہ دہ اس وقت بے خود میں کہ دہ اس وقت بے خود کے اگر اس گھڑی ان کے سامنے آگ کا دریا بھی ہو تا تو اس میں واضل ہو جاتے۔ اس گروہ کی نسبت بے خود ی کون تھیج بتا تا ہے حالا نکہ یہ لوگ میں والے و غیر ول سے تمیز کر لیتے ہیں اور ان کے پاس کنوال ہو تو اس سے بھتے ہیں۔ پھر انہیاء علیم السلام احوال ان احمقول پر کیونکر قیاس کے جاسکتے ہیں۔

صوفیہ میں سے میں نے ایک جوان کوبازار میں دیکھاکہ شور مچاتا تھا اور عوم لوگ اس کے پیچھے جاتے تھے دہ غصہ میں برد برداتا تھا۔ اور نماز جمعہ کے لئے جاتا تھا۔ کئی نعر سے مارتا تھا اور نماز جمعہ کے لئے جاتا تھا۔ اس اگریہ فعر ضما تھا اور نماز پڑھتا تھا تو نماز سے خاموش ہو جاتا تھا۔ اب اگریہ شخص نماذ پڑھنے کی حالت میں غائب و بے خود تھا تواس کا وضوباطل ہو گیا۔ اور اگر ہوش تھا تو دہ محض بنا ہوا ہے یہ شخص تن و توش والا تھا کوئی کام نہ کرتا تھا۔ ہر روز اس کے واسطے ایک زنیبل گھر گھر پھیری جاتی تھی تواس قدر کھانا جمع ہو جاتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی کھاتے تھے۔ پس یہ حالت کھانے والوں کی ہے توکل کرنے والوں کی نہیں کے ساتھی کھاتے تھے۔ پس یہ حالت کھانے والوں کی ہے توکل کرنے والوں کی نہیں کھر اگر ہم مان لیں کہ یہ لوگ بے خود ی کی وجہ سے شور کرتے ہیں توان کا ایک طرب بھیر چیز کے پاس جانا جس میں آزار غالب ہو۔

ابن عقیل سے ان لوگوں کے وجد کرنے اور کپڑے بھاڑنے کے بارے میں

و چھاگیا۔ جواب دیا کہ خطاہ حرام ہے۔ رسول اللہ علیہ نے مال ضائع کرنے اور

گریبان بھاڑنے سے منع فرمایا پوچھنے والے نے ابن عقیل سے پوچھا کہ وہ لوگ بالکل

منیں جانے کہ کیا کرتے ہیں جواب دیا کہ اگر باوجود اس علم کے طرب ان پر غالب ہوگا

اور ان کو عقل زائل کردے گا۔وہ ان مقاموں میں حاضر ہوں گے بوجہ اس حالت کے

جوان پر گزرتی ہے کپڑے بھاڑناو غیرہ جس میں شنے کا فاسد کرنا ہے اور ان سے خطاب

مقامات سے بازر ہیں جمال الی حالت کو پہنچیں جس طرح ان کو نشہ کی چیز سے نے منع

مقامات سے بازر ہیں جمال الی حالت کو پہنچیں جس طرح ان کو نشہ کی چیز سے منع

کیا گیا ہے۔ اب اگر وہ نشہ سے سر شار ہو جائیں اور اس حالت میں ان سے مال ضائع کرنے اسر زد ہو تو خطاب اللی ہو جہ ان کے مست وبے خود ہونے کے ساقط نہ ہوگا۔ یہ طرب اور سر ور جس کو اہل تصوف وجد کہتے ہیں اگر اس میں صادق ہیں تو طبیعت پر نشہ غالب ہو گیا اور اگر کاذب ہیں تو باوجود ہوش میں ہونے کے مال ضائع کرتے ہیں۔ بہر حال دونوں صور توں میں سلامتی نہیں۔ اور شک و شبہ کے مقامات سے پجناواجب

المن طاہر نے اس قوم کے لئے اس حدیث سے جت پکڑی ہے کہ حضرت ام المو منین عاکشہ رضی اللہ عنها نے فرمایا میں نے اپنے لئے ایک پردہ نصب کیا تھا جس میں نقش اور ہیل ہوئے تھے۔ رسول اللہ علیہ نے اسے کھینچاور چاک کر دیا۔ مصنف نے کہا اس بے چار سے غریب آدمی کی سمجھ پر غور کرنا چاہے کہ جو شخص اپنے کپڑے پہاڑتا ہے حالا نکہ رسول اللہ علیہ نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے اس کی حالت کواس پر قیاس کرتا ہے کہ گھیر نے کے لئے پردہ کھنچا جائے اور بلا قصد پھٹ جائے اگریہ بھی مان لیس کہ آپ نے اس کے چاک کردیے کا قصد کیا تھا اور ہروجہ تنبیہ جائز ہے۔ جیسا کہ ممنوعات میں کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ آپ علیہ نے شر اب کے بارے میں اس کے جیسا کہ ممنوعات میں کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ آپ علیہ فیصلہ نے شر اب کے بارے میں اس کے خود ہے تو ہم جواب دیں گے کہ تجھ کو شیطان نے بے خود ہمادیا تھا اگر تو حق کے ساتھ خود ہے تو ہم جواب دیں گے کہ تجھ کو شیطان نے بے خود ہمادیا تھا اگر تو حق کے ساتھ ہو تا تو محفوظ رہتا کیو نکہ حق فاسد نہیں ہو تا۔ ابو عمر ان الجوفی نے کہا کہ ایک روز موک من عمر ان علیہ السلام نے وعظ بیان کیا۔ سامعین میں سے ایک شخص نے اپنا کر تا چاک تا تھا ڈالا تو اللہ تعالی نے حضر ہ موسی علیہ السلام کووجی تھیجی کہ اس کرتے والے سے کہ دوکہ کر تانہ بھاڑ نے با حد میر سے لئے اپنا قلب صاف کر سے۔ کہ دوکہ کر تانہ بھاڑ نے با تھ میر سے لئے اپنا قلب صاف کر سے۔

فصل: مشائخ صوفیہ نے چینکے ہوئے خرتوں کے بارے میں کلام کیا ہے۔ محمد بن طاہر نے کہا کہ اسبات کی دلیل کہ خرقہ جب پھینکا جاتا ہے اس شخص کی ملک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھینکا گیا۔ خصرت جریرر صنی اللہ عنہ کی ہے حدیث ہے کہ کچھ لوگ پوشین پہنے ہوئے آئے رسول اللہ علیات نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب وی ایک انساری ایک تھیلی لائے ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی ہے در پے لائے گئے۔ حتی کہ میں نے دوڑ ھر غلہ اور کپڑوں کے دیکھے۔ ابن طاہر نے کہا کہ اس امرکی دلیل کہ

جب لوگ خرقوں کے تقسیم ہونے کے وقت آئیں توان کا حصہ لگایا جائے گا۔ حضرت ابو مویٰ کی حدیث ہے کہ ہم لوگ خیبر کے بعد تیسرے دن آئے تورسول اللہ علیہ نے ہمارا حصہ لگایا۔

مصنف نے کماکہ یہ مخص شریعت کے ساتھ کھیل کرتاہے اور کج فنی سے جوباتیں متاخرین صوفیہ کے مذہب کے موافق یاتا ہے نکالتا ہے۔ کیونکہ ہم نے متقدمین صوفیہ میں بیباتیں نہیں و یکھیں اور اس مخض کے استخراج کی قباحت کا بیان بیہ ہے کہ وہ شخص جس نے جاک شدہ خرقہ پھینکا ہے اگر ہوش میں تھا تواس کواس کا چاک كرناجائزنه تفا\_اوراگران كے خيال كے مطابق خودى سے گزرا موا (بے خود) تھا تواس كا کیڑاان چیز کے مانند ہو گا جوبے خبری میں انسان سے گریڑے کسی دوسرے کو جائز نہیں کہ اس کا مالک ہے اور اگر اس شخص نے بحالت ہوش اپنا کپڑا پھینکا مگر کسی آدمی پر نہیں ڈالا تواس کے مالک بن جانے کی کوئی نہیں کیو نکہ بغیر عقد شرعی کے کسی کو مالک نہیں بنا کتے اور پھینک وینا عقد نہیں ہے۔ پھر ہم مانتے ہیں کہ وہ کیڑا گانے والے کی ملکیت ہے تو اور لوگوں کے اس میں تصرف کرنے کی کیاوجہ ہے پھر جب اس میں تصرف کرتے ہیں تواس کے کئی مکڑے کردیے ہیں اور یہ دووجہوں سے جائز نہیں۔ اول یے کہ وہ الی چیز میں تقرف کرتے ہیں جس کے مالک نہیں اور دوم ہے کہ مال کا ضائع کرنا ہے۔ پھر جو مخص موجود نہیں اس کا حصہ اگانے کی کیاوجہ ہے۔ اگر حضرت ابو موی کی صدیث کو کماجائے تو خطافی وغیرہ علماء نے کماہے کہ سال احتمال ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ان کو حاضرین جنگ کی خوشی ہے دیا ہو۔ یا اس یا نچویں حصہ میں ے عطاکیا ہوجو آپ علی کا حق تفااور بنایر مذہب صوفیہ یہ کپڑے کے مکڑے ہرایک آنے والے کو ملتے ہیں۔ اور یہ فد جب اجماع مسلمین سے خارج ہے اگر تھے ہو چھے تو یہ لوگ جو کھے اپن بے موده راؤل سے مقرر رہے ہیں۔ کس قدر اس حالت سے مکتی جلتی ہے جوزمانہ جاہلیت کے بارے میں محیر ہاور سائبہ اور وصیلہ اور حام کے احکام کی قتم سے بیان کی گئی ہے۔

ان طاہر نے کہا ہے کہ ہمارے مشائخ نے اجماع کیا ہے کہ چاک شدہ خرقے اور جو کچھ ان کے ساتھ درست خرقے ان کے موافق ہول وہ سب کے سب مجمع کے حکم پر ہیں مشائخ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔اور ان کی جت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ غنیمت اس کے لئے جو جنگ میں حاضر تھااس مذہب میں ہمارے شیخ ابوا ساعیل انصاری ان کے خلاف ہیں۔وہ خرقوں کے دو حصے کرتے ہیں جو چاک شدہ ہیں سب کو تقسیم کئے جائیں اور جو سلام و درست ہیں قوال کو دیئے جائیں۔ اور حضرت سلمہ کی حدیث سے جت لی ہے کہ رسول اللہ علیات نے دریافت فرمایا کہ فلال شخص کو کس نے قتل کیا؟ لوگوں نے عرص کیا کہ سلمہ نے مارا ہے۔ آپ علیات نے فرمایا کہ سلمہ ہی کو اس کاسار ارخت (مال) ملے گا۔ پس یماں پر قتل فقط قوال ہی کی طرف سے پایا گیا ہے۔ اہذار خت اس کو ملے گا۔

مصنف نے کہامیر ہے تھا کیو خداہمیں تمہیں تلبیس اہلیس ہے محفوظ رکھے۔
ذراان نادانوں کے شریعت کے ساتھ کھیل کرنے کو غور کرداور ان کے مشائخ کا جماع
دیکھوجواد نٹ کی مینٹنی کے برابر نہیں۔ کیونکہ مشائخ فقہاء اس پر اجماع کرتے ہیں کہ
بہہ کردہ چیز اس شخص کی ہے جے بہہ کی گئی خواہ ٹوٹی پھوٹی یا صحح دورست ہو۔اور غیر
موجوب لہ '(حس کو بہہ نہیں کی گئی) کو اس میں تصرف کرنا جائز نہیں پھریہ سمجھو کہ
مقتول کار خت تو دہ سب ہے جو اس کے جسم پر ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ رخت اس
کو کہتے ہیں جو پھینک دیا گیا۔ پھر زیباتو یوں ہے کہ انصاری کے قول کے بر عکس عمل
در آمد ہو کیونکہ کیڑوں میں جو پھٹے ہوئے ہیں دہ سبب وجد کے ہیں۔ابد ایوں چا ہے کہ
قوال کو چاک شدہ دیں اور در ست نہ دیں۔ غرض یہ کہ اس بارے میں اس فریق کے
تمام اقوال کو چاک شدہ دیں اور در است ہیں۔

الا عبداللہ عکری صوفی نے جھ سے بیان کیاکہ میں نے صغر سی میں او الفقوح اسفر ائن کو دیکھاوہ ایک مجلس صوفیہ میں بہت بری جماعت میں موجود تھے۔ جمال ڈھول 'باجہ اور دف اور گھنگرو تھے۔ ابوالفقوح اٹھ کرر قص کرنے گئے۔ یمال تک کہ ان کا عمامہ گریڑا۔ وہ ای طرح کھلے سر رہے۔ تکریتی نے کہا کہ ابوالفتوح نے ایک روزر قص کیااور موزہ پنے ہوئے تھے پھر ذکر آیا کہ موزہ سمیت رقص کرناصوفیہ کے نزدیک خطامے توانہوں نے موزہ اتار ڈالا۔ پھر ایک پیر ایمن جو پنے ہوئے تھے اتار ااور اس گناہ کے کفارہ میں جماعت کے سامنے رکھ دیا۔ لوگون نے اس کوپارہ پارہ کر کے باہم تقسیم کر لیا۔ ابن طاہر نے کہا کہ جو خرقہ پھینکا جائے تو لوگوں سے اس کا خرید کرنا جائز اور مصنف نے کہا کہ دیو خرقہ کی ہے حدیث ہے کہ صدفہ کر کے والی نہ نہیں اس کی ولیل حضر سے عمر رضی اللہ عنہ کی ہے حدیث ہے کہ صدفہ کر کے والی نہ لو۔ مصنف نے کہا کہ دیکھنا چاہے کہ بیہ شخص حدیث کے معن سمجھنے سے کس قدر دور ہے۔ کیونکہ خرفہ تو ہنوز اپنے مالک کی ملک میں باقی ہے اس کو خرید نے کی حاجت ہے۔ کیونکہ خرفہ تو ہنوز اپنے مالک کی ملک میں باقی ہے اس کو خرید نے کی حاجت

سين\_

فصل: باقى رايدكه صوفيه تيسيك بوع كيرول كو مكر علاے كرتے میں اور باہم با نشتے ہیں۔ تو ہم بیان کر چے کہ اگر چہ مالک لباس نے اس کو قوال کی طرف پھینکا ہے لیکن فقط کھینک دینے ہے اس کو دے نہیں دیا کہ وہ اس کا مالک بن میٹھا۔ پھر جبوہ قوال اس کامالک بن گیا تو خیر کے تصرف کی اس میں کیاوجہ ہے۔ بھی فقہائے صوفیہ کے پاس میں گیاجو خرقہ محارتے تھے اور تقسیم کرتے تھے کہ ان خرقوں ے تقع اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی تفریط نہیں میں نے کماکہ اس کے سوااور تفریط کے كتے ہيں۔اى طرح ايك اور شيخ كو ميں نے ويكھاجو كہتے تھے كہ ميں نے اپنے شہر ميں خرقے میں اور تقیم سے ایک خرقہ ایک آدمی کو ملااس نے اس کا ایک دوسر الباس ماکر یا نج وینار میں فروخت کر دیا۔ میں نے ان سے کماان نادر باتوں کے لئے شر بعت بیا ر عو نتیں جائز نہیں رکھتی۔ پھر ان دونول شیخوں سے زیادہ تعجب ابو حامد طوسی پر ہےوہ کتے ہیں کہ صوفیہ کو کیڑون کا پارہ یارہ کرنا جائز ہے۔ بھر طیکہ مربع مکڑے بھاڑے جائیں جو کہ کیڑوں اور جانمازوں میں پوندلگانے کے کام آسکیں۔ کیونکہ ایہا ہوتا ہے کہ کیڑا چھاڑ ڈالا جاتا ہے۔ اور اس کا کر تابنالیاجاتا ہے اور اس کو تضییع نہیں کہتے۔ میں اس شخص پر تعجب کر تاہوں کہ مذہب تصوف کی محبت نے اس کو اصول فقہ اور مذہب شافعی ہے کیام ملوب الحواس کرویا کہ انتفاع پر نظر رکھتا ہے۔ پھر اس کے کیامعنی کہ مربع عکرے ہوں۔ طول میں بھاڑنے ہے بھی نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اور تکوارے اگر توڑ کر برابر برابر دو مکڑے کے لئے جاتیں توایک مکڑے سے نفع نہیں اٹھا کتے ہیں۔ علاوہ ازیں شریعت عام فائدوں کودیمھتی ہیں اور جس چیز کے انتفاع میں نقصان آئے اس کو تلف كروينا كمن بيراى لئ علت ورجم كا توزيا مع بركوتك توفي كوج اس کی قیت کم ہو جاتی ہے۔شیطان اگر جمال صوفیہ کو فریب میں لے آئے تو کھ تعجب منیں۔ تعجب توان عالموں یرے جنہوں نے او حفیہ اور شافعی کے علم کو چھوڑ کر صوفیہ کید عتیں اختیار کی ہیں۔

فصل: ۔ ان صوفیہ نے جوبد عتیں ایجاد کی ہیں ان میں عجیب عجیب اتیں نکالی ہیں اور جو لوگ ان کی خواہش نفسانی کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کے عذر ڈھونڈے ہیں۔ محمد بن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس کا

عنوان يہ ہے۔

## باب: - توبه كرنيوالے سے كھ تاوان لينے كابرے ميں سنت كياہے ؟

اور کعب بن مالک کی حدیث ہے جت کی ہے کہ ان کی توبہ کے لئے رسول اللہ علیقہ نے فرمایا تمہمارے لئے تمائی مال صدقہ ویناکافی ہے۔ پھر کماباب اس بات کی ولیں ہے کہ جس شخص پر تاوان واجب ہو اور اس کواد انہ کرے تو تاوان سے زیادہ اس پر لازم کر دیں۔اور معاویہ بن جعدہ کی حدیث ہے ولیل پکڑی ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے زکوۃ کے حق میں فرمایا کہ جو شخص زکوۃ کوروکے گامیں اس سے زکوۃ اور اس کا آوھا مال لول گا۔

مصنف نے کہا میں کہنا ہوں کہ ان لوگوں کے تھیل کرنے کو دیکھواور اس صوفیہ کے لئے جبت لانے والے کی جمالت پر غور کروکہ جو چیز انہوں نے ایک شخص یر خود ال کر لازم کر دی اس کانام تاوان رکھا ہے اور اس کوواجب بتاتے ہیں۔ حالا مکہ ہمارے واسطے کسی شے کا تاوان ہو نااور واجب ہو نافقط شریعت کی طرف سے ہے۔ اور جب کہ انسان غیر واجب کو واجب اعتقاد کرے گا تو پیر اعتقاد اس کو کا فرہنادے گا۔ صوفیہ کاند ہب ہے کہ استغفار و توبہ کے وقت سر کھول لے حالا تکہ بیبد عت اور خلاف آومیت ہے اور احرام کی حالت میں سر کھو لنے کے لئے اگر شریعت نہوار و ہوتی تو کوئی اوروجہ نہ تھی۔باقی رہی ہے حدیث کہ کعب بن مالک نے کمامیری توبہ ہے کہ اینے مال میں سے کھے نکالول۔ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ شائی مال کافی ہے بیہ فرمانا کوئی لازم کر دینے کی راہ ہے نہ تھا۔ صرف گناہ ہے پاک کرنا تھا۔اور ان سے مال لے لیا گیا۔اور کجاشر بعت کا بہ لازم کرنا کہ جو شخص ز کو قادے توسز اے طور پران سے اور زیادہ لیا جائے۔اور کمال اس قوم کاب تادان کے طور پر زیادتی کا لازم کرنا پھر اگروہ نہ دے تواس کو دو چند کر و بیتے ہیں۔ حالا تکہ ان کو لازم کرنا ہی نہ جاہیے۔ لازم کر دینا فقط شریعت کے اختیار ہے 'اور یہ سب حرکتیں ناوانی اور شریعت کے ساتھ کھیانا ہے۔ ور حقیقت سے لوگ شریعت پر حملہ کرنے والے ہیں۔

## اکثر صوفیہ کونوجوانوں کی صحبت کے

باره میں تلبیس ابلیس کابیان

جانناچاہیے کہ اکثر صوفیہ نے اپنے اوپر نو بوان عور توں کو دیکھنے کا دروازہ مد کرلیا ہے لہذاوہ ان کی مصاحبت سے دور رہتے ہیں اور ان کے ساتھ اختلاط رکھنے سے باز رہتے ہیں۔ اور نکاح کو چھوڑ کر عبادت اللی میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ اور اراوت کے طور پر اور تعلیم وزہد کی غرض سے ان کے ساتھ نوجوانوں کی صحبت کا اتفاق ہو تا ہے۔ اور ابلیس ان کوان کی طرف ماکل کر دیتا ہے۔

جاناچاہے کہ نوجوانوں کی صحبت کےبارے ہیں صوفیہ سات قتم کے ہیں۔
اول سب سے زیادہ خبیث ہیں 'یہ وہ لوگ ہیں جو صوفیہ کے مانند ہنے ہیں اور طول کے
قائل ہیں ابو نفر عبداللہ این سر اج کہتے ہیں ججھے خبر طی ہے کہ طولیہ گروہ ہیں سے ایک
جہاعت کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی نے بہت سے جسموں کواپنے طول کرنے کے لئے
اختیار فرمایا ہے اور یہ ربوبیت کے معنی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا طول
خوصورت اشیاء ہیں ہے۔ ابو عبداللہ بن حامد نے ذکر کیا کہ صوفیہ کی ایک جماعت کا
قول ہے کہ وہ اللہ تعالی کو و نیا ہیں و کیمیتے ہیں۔ اور اس بات کو جائزر کھتے ہیں کہ اللہ تعالی
ترتے حتی کہ بمااو قات حبثی لڑکے کو و کھتے ہیں اور مشاہدہ خدا سجھتے ہیں۔ اور
دوسری قتم وہ لوگ ہیں جو صوفیہ کے ساتھ ان کے لباس میں تشبیہ اختیار کرتے ہیں۔
اور تیسری قتم وہ لوگ ہیں جو صوفیہ کے ساتھ ان کے لباس میں تشبیہ اختیار کرتے ہیں۔
اور تیسری قتم وہ لوگ ہیں جو صوفیہ کے ساتھ ان کے لباس میں تشبیہ اختیار کرتے ہیں۔
اور تیسری قتم وہ لوگ ہیں جو اور انجھی چیز کود کھنامباح جانتے ہیں۔

ابوعبدالرحمان السلمی نے ایک کتاب موسوم بہ سنن الصوفیہ تصنیف کی ہے۔
آخر کتاب میں اس عنوان کاباب باندھا ہے۔ (باب الن چیزول کے بیان میں جن کے لئے
صوفیہ کے نزویک رخصت ہے) اس باب میں رقص اور غناء اور اچھی صورت کا دیکھنا
میان کیا ہے اور وہ حدیث کلمی ہے جورسول اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ فرمایا تم خیر کو
اچھی صور تول کے پاس طلب کرو۔ اور نیز فرمایا کہ تین چیزیں بینائی کو جلاب خشتی
ہیں۔ سبز وہ کھنا'یانی دیکھنا' اچھی صورت دیکھنا۔

مصنف على كماكه ان دونول حديثول كى رسول الله عليه على الله عليه

شیں ہے۔ پہلی حدیث کی اساد کا آخری حصہ ایول ہے۔ عن یزید ابن هارون ثنا محمد بن عبدالرحمن ابن المنير عن نافع \_ وه ابن عمر رضى الله عنه س روأيت كرتے ہيں كه رسول الله عليہ في نے فرماى أكه خير كوا چھى صور توں كے ياس و هوندو يجي ین معین کہتے ہیں کہ رواۃ حدیث میں محمد بن عبدالر حمان کوئی چیز نہیں۔مصنف نے کہا کہ یہ صدیث کی طریقوں سے روایت کی گئی ہے۔ عقیلی کہتے ہیں کہ اس بارے میں رسول الله علية عليه على المدنسي اورباقى ربى دوسرى حديث اسكى اسناديه بكد ہم سے ابو منصورہ بن خیرون نے بیان کیاان سے ابن عبیدر بحانی نے کماکہ میں نے ابو البخترى وبب بن وبب سے سنا كہتے تھے كه ميں بارون رشيد كے ياس جاياكر تا تھا'اور اس کے سامنے اس کا بیٹا قاسم ہو تا تھا میں اس کی طرف ملکی لگائے رہتا تھا۔ ہارون رشید نے کماکہ میں تھھ کو دیکھا ہوں کہ تو قاسم ہی کی طرف نگاہ رکھتا ہے۔ کیا تیر ہیدارادہ ہے کہ قاسم تیراہی ہور ہے۔ میں نے کمااے امیر المومنین خداکی پناہ مجھ کواس بات کی تهمت ندلگائے جو میرے جی میں نہیں اور میں جو قاسم کی طرف نظر جمائے رہتا ہول تو مجھے جعفر صاوق نے بیان کیا کہ ان کے باپ نے ان کے داد اعلی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اور ان کے باپ نے ان کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ علی فی فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جن کا دیکھناہیائی کی قوت زیادہ کر تاہے۔ سبز ہ اور بہتا ہوایانی اور اچھی صورت۔ مصنف نے کہامیں کتا ہول کہ یہ حدیث موضوع ہے اور ایو الحری کے بارے میں علماء کا کھھ اختلاف نہیں کہ وہ جھوٹا اور بنانے والا ہے۔ پھر عبدالر حمال سلمی کو یول چاہیے تھا کہ جب اچھی چیز کا ویکھناذ کر كيا تفا تؤاس كوني في اور مملوكه لوندى كاچره ويكف ير مو قوف ركه اليكن بالكل مطلق ركهنا توظاہر کر تاہے کہ ان کوبدی سے محبت ہے۔

محمد بن ناصر الحافظ ہمارے شخ نے بیان کیا کہ ابن طاہر مقد سی نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں مردوں کو دیکھنے کاجواز لکھا ہے۔ مصنف نے کہا کہ جس شخص کی شہوت مرد کی طرف دیکھنے میں حرکت میں آئے تو اس کادیکھنا حرام ہے۔ اور جب انسان بید وعویٰ کرے کہ خوصورت مرد کے دیکھنے سے اس کی شہوت کوجوش نہیں آتا تو وہ جھوٹا ہے۔ اور مطلق طور پر اس لئے مباح کر دیا گیا کہ لا محالہ چوں سے خط ملط بحثر ت ضرور ہوتا ہے۔ تو اس میں حرج و مشکل نہ پڑے۔ اور جب دیکھنے میں مبالغ واقعہ ہوتو یہ حرکت و لیل ہے کہ خواہش نفسانی کے جوش کا تقاضا ہے۔ سعیدین میتب

نے کہاجب تم سمی کود کیھوکہ مر دلڑ کے کو نظر جماکر دیکھ رہاہے تواس کو شہمت لگادو۔

چو تھی قتم وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلعہ
عبرت حاصل کرنے کی غرض سے نظر کرتے ہیں۔ اور ہم کو اس دیکھنے سے کوئی
نقصان نہیں پہنچا۔ حالا نکہ ان کا بیہ قول غلط ہے۔ کیونکہ سب طبیعتیں مساوی ہیں۔ پھر
جو شخض یہ دعویٰ کرے کہ وہ طبیعت میں اپنے ہم جنسوں سے جداہے توایک امر محال
کادعویٰ کرتا ہے۔ اس بات کو ہم پہلے عاع کے میان میں وضاحت کے ساتھ لکھ چکے

ابو حمز ہ صوفی نے بیان کی آکہ عبد الله بن زبیر حفی نے کہاکہ میں ابو نصر غنوی کے یاس بیٹھا تھااور دہ ایک جفائش عابد تھے۔ انہوں نے ایک حسین لڑ کے کود میصاان کی دونوں آئکھیں اس اور کے کی طرف گڑ کررہ گئیں یہاں تک کہ اس کے قریب ہو گئے اور اس سے کہنے لگے کہ میں تھے سے سولا کرتا ہوں کہ خدا سمیع اور اس کی عزت رفع اور سلطان منع کے واسطے میرے آ کے کھڑ ارہ۔ میں جی تھر کر مجھے و کھ لول۔ لڑکا تھوڑی دیر کھڑ ارما پھر چلنے لگا تواس سے کہنے لگے کہ میں تجھ سے سوال کر تا ہوں کہ اس علیم و مجیداور کر یم و مبدی و معید کے واسطے کھڑ ارہ۔وہ لڑکا گھڑی کھر پھر کھڑ ارہا۔ وہ اس کوسر سے یاؤں تک و کھنے لگے۔ پھروہ طنے لگا تواس سے کہنے لگے کہ میں تھ سے سوال كرتابول كه اس واحداور احداور جبار اور صد كواسط جولم يلدولم يولد ب كفرا رہ لڑكا کھ دير كھ ارباانهول نے خوب ديكھا۔ پھر على لگا توبو لے ميں تجھ سے سوال كرتا ہول كه اس لطيف و خبير اور سميتاد بھير اور خدائے بے شبہ و نظير كے واسطے ذرا كھڑا رہ لڑكا كھڑ اہو گيا۔وہاس كى طرف و يكھتےر ہے۔ پھر اپناسر زمين كى طرف جھكايا۔اور وہ لڑکا چلا گیا۔ بہت دیر کے بعد سر اوپر اٹھایا تورورے تھے اور کہتے تھے کہ اس لڑک کے چرے کی طرف دیکھنے سے مجھ کووہ ذات یاد آگئ جو تشبیہ سے عالی اور حمثیل سے یا ک اور محدود ہونے سے مبراہے۔خدا کی قشم میں اس کی ز ضاجوئی کے لئے اپنی جان کو اس کے وشمنوں سے جماد کی مشقت میں ڈالوں گا۔ اور اس کے دوستوں سے محبت ر کھوں گا۔ یمال تک کہ میری مراوحاصل ہو تعنی اس کی الچیمی صورت اور یا کیزہ طلعت و کھنے یاؤں۔ (لیمنی قیامت میں)اور مجھے تمناہے کہ کاش وہ مجھے اپنادیدار دیکھنے دے اور تا قیامت زمین و آسان جھ کو آگ میں قیدر کھے یہ کمہ کر غش کھاکر گریڑے۔ محد بن عبدالله فزاری نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے خیر نساج سے سنا کہتے

سے کہ میں مبجہ حنیف میں احرام باند سے ہوئے مخارق بن حیان صوفی کے ساتھ تھا
کہ اہل مغرب میں ہے ایک خوصورت لڑکا ہمارے پاس آبیٹھا تو میں نے مخارق کو دیکھا
کہ اس لڑکے کی طرف اس طور سے نظر کرتے تھے جس کو میں نے مکروہ جانا۔ جبوہ لڑکا چلا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ تم حالت احرام میں ہواور سے مہینہ حرمت کا ہواور یہ شہر مبارک حرمت والا ہے اور مشخر حرام میں موجود ہواس حال میں میں نے تم کو منیں دیکھا کہ اس لڑکے کو الی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ مفتونوں کے سوااس طرح کوئی منیں دیکھا۔ مخارق نے جواب دیا کہ اے پر شہوت دل اور آئکھ والے کیا تو مجھ سے یوں منیں دیکھا۔ مخارق نے جواب دیا کہ اے پر شہوت دل اور آئکھ والے کیا تو مجھ سے یول کہ ان کے جواب دیا کہ ایک کردہ اور اسلام کی عفت اور سب سے بوئی چیز اللہ نے لیا جہا کہ ایمان کا پر دہ اور اسلام کی عفت اور سب سے بوئی چیز اللہ تو ایس سے بوئی چیز اللہ تو ایس نے بھی کہا ایمان کا پر دہ اور اسلام کی عفت اور سب سے بوئی چیز اللہ توالیب سے شر مانا ہے۔ کہ دہ اس امر پر مطلع نہ ہو کہ میں اس پر گابات کی طرف راغب ہوں۔ جس سے اس نے مجھ کو منع فرمادیا۔ یہ کہ کر پچھار کھا کر گر پڑے یہاں تک کہ توال ان کے گر د جمع ہو گئے۔

مصنف آنے کہامیں کہ تاہوں کہ نہ کورالقبل احمق کی جمالت کود کھناچاہے اور اس کی تشبیہ کی رمز پر غور کرناچاہے آگر چہ تنزیبہ کا قائل ہے۔ اور اس دوسرے کی حماقت پر نظر کرناچاہے کہ فقط فعل فاحش ہی کو گناہ خیال کر تاہے اور یہ نہیں جانتا کہ صرف شہوت سے نگاہ ڈالنا حرام ہے اور اپنی ذات سے طبیعت کا اثر اس دعوے سے زائل کر دیا۔ جس سے اس کی نظر شہوت کو لذت حاصل تھی۔

یعن علاء نے مجھ سے کہاکہ ایک مرد لڑکے نے مجھ سے بیان کیا کہ فلال صوفی جو مجھ سے محبت رکھتا ہے کہنے لگا سے پیٹا تجھ پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و توجہ ہے کہ مجھ کو تیر احاجت مند بتایا۔

نقل کرتے ہیں کہ صوفیہ کی ایک جماعت احمد غزالی کے پاس گئی تو ان کے پاس اللہ اور دونوں کے پاس اللہ اور دونوں کے پی میں ایک مر د لڑکا دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھے تھے اور دونوں کے پی میں ایک گلاب کا چھول تھا۔ احمد بھی گلاب کو دیکھتے تھے اور بھی لڑکے کو جب وہ صوفیہ آکر بیٹھے تو ان میں ہے کسی نے کہا کہ غالبًا ہم لوگوں نے آپ کو مکدر کیا۔ جو اب دیا کہ ہال ہال بے طور پر نحر ہادا۔

ابو الحسین بن بوسف نے مجھ سے میان کی آکہ انہوں نے احمد غزالی کو ایک رقعہ میں لکھاکہ تم اپنے ترکی غلام کو جائے جو۔ انہوں نے رقعہ پڑھا۔ اور غلام کو بلایا۔ اور ساتھ لے کر منبر پر چڑھے اور اس کی دونوں آنکھوں کو یو سہ لے کر کہاکہ اس رقعہ کا جواب پیہے۔

مصنف ؒ نے کہا کہ اس شخص (احمد غزالی) کی بیہ حرکت اور اپنے چرہ سے پر دہ شرم وحیاا ٹھادینا تو کوئی تنجب کی بات نہیں 'تنجب توان گدھوں پر ہے جو وہاں حاضر تھے کہ انکار واعتراض کرنے ہے کیو نکر خاموش رہے لیکن آفسوس نثر بیت کی گرمی اکثر لوگوں کے دلول میں سر دہوگئی۔

الوالطیب طری نے ہم سے بیان کیا کہ اس قوم کی نسبت جوراگ سنتی ہے جھ کو خبر می ہے کہ یہ لوگ ساع کے ساتھ مرد کی طرف نظر کرنے کو بھی ضروری خیال کرتے ہیں اور بسااو قات مرد کو زیورات اور رسلین کیڑوں اور زرین لباس سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ بیہ حرکت عین ایمان ہے اور مرو کو و یکھنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور صنعت سے صائع پر استدلال لانا ہے۔ خالاتکہ ان باتوں میں نمایت ہی خواہش نفسانی کا فدہ ہونا عقل کو قریب دینااور علم کے خلاف كرنا ب- الله تعالى فرماتے ہيں۔ وفي انفسكم افلا تبصرون (الداريات پ٢٦ آیت ۲۱) یعنی الله تعالی کی آیتی خود تهاری ذا تول میل موجود بی کیاتهیس نظر نهیل آتااور قرمايا افلا ينظرون الى الا بل كيف خلقت (الغاشيه پ ٣٠ آيت ١٤)كيا اونٹ کی طرف نظر نہیں کرتے کہ کس طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ اور فرمایا اولم ينظر وا افي ملكوت السموت والارض (الاعراف ب ٩ آيت ١٨٥) كيازين وآسان كي كائنات پر غور سيس كرتے۔ جس چيز سے عبرت حاصل كرنے كا حكم الله تعالى نے ديا تھااس کو چھوڑ کریدلوگ اس میں پڑ گئے جس سے منع فرمایا۔ اور اصل یہ ہے کہ اس گروہ کے لوگ فقط عمدہ عمدہ غذائیں اور لذیذ کھانے کھا کھا کر فدکورہ حرکتیں کرتے ہیں۔جب غذاؤں سے ان کے جی خوب محر جاتے ہیں تو ناچ اور راگ اور خوصورت مر دول کو دیکھنااس فتم کی خواہشوں میں پڑ جاتے ہیں۔اور اگر کہیں کھانا کم کھائیں تو عاع اور نظر کے یاس نہ جائیں۔

ابد الطیب نے کہا کہ راگ سننے والوں کا حال اور جو کچھ سارع کی حالت میں ان پر کیفیت گزرتی ہے کسی صوفی نے چندا شعار میں صاف کھول دیا ہے وہ اشعاریہ ہیں۔

انذكر وقتنا وقد اجتمعنا

Digitized by Malund Meddo Fiyam Www. Labable

ودارت بينانا كاس الاغانى فاسكرت النفوس بغير راح فلم نرفيهم الا نشاوى سرور اوالسرور هناك صاحى اذا لبى انحو اللذات فيه منادى اللهوحى على الملاح ولم نملك سوے المهجات شيئا ارقنا هالا لحاظ ملاح

(ترجمه) جس حال میں کہ ہم صبح تک دل پیندراگ مننے کو جمع ہوئے ہیں تو کیااب بھی اپنے وقت کویاد کریں۔ ہم میں راگوں کے پیالوں کا دور چل رہا ہے۔ جن سے ہماری جانیں بغیر شر اب کے نشہ میں سر شار ہو گئیں۔ محفل میں جو ہے سر ور کے مارے نشہ میں ہے اور اس مجلس میں فقط سر ور ہی ہوشیار ہے۔ اس محفل میں جب اسود لعب کا منادی پکارتا ہے کہ خمکین معشو قول کی طرف چلو تو لذت و لطف اٹھانے والا جواب منادی پکارتا ہے کہ خمکین معشو قول کی طرف چلو تو لذت و لطف اٹھانے والا جواب دیتا ہے کہ حاضر ہوااور ہمارے پاس دل خول شدہ کے سوا کچھ خمیں ہے جس کو اچھی آئکھول پر بہادیں۔

ابو الطیب کہتے ہیں جب کہ ساع کی تا خیر دلوں میں بیہ ہے جو اس شاعر نے بیان کی تو پھر ساع کیو نکر کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ یا کوئی فائدہ بخش سکتا ہے۔

این عقیل نے کہا جو شخص ہوں کتا ہے کہ مجھ کو اچھی صور توں کے دیکھنے سے پچھ خوف شیں تواس کا یہ قول بے بدیاد ہے کیونکہ شریعت کا خطاب ہر ایک کے لئے عام طور پر ہے کسی کو ممتاز نہیں کیا جاسکتا۔ اور قر آن شریف کی آئیتیں ایسے وعووں کا نکار کرتی ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا قل للمو منین یغضوا من ابصار هم (النور پ ۱۸ آئیت ۳۰) یعنی اے رسول ان اہل ایمان ہے کہ و بیجے کہ اپنی آسمیس نیچی رکھا کریں۔ اور فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلفت (الغاشیہ پ ۳۰ آیت کا) لیمنی کیا اون کو نہیں ویکھتے کہ کس صورت میں مخلوق ہوا۔ اور آسان کی طرف نگاہ نہیں اون کو نہیں صورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے کہ کس طرح بدی کیا گیا۔ اور پیاڑوں پر نظر نہیں کرتے کہ کیونکر نصب کے گئے۔ پس انہیں صور تول کا دیکھنا جائز ہوا جن کی طرف نفس کو پچھ رغبت نہیں اور جن سے بی خواہش نفسانی کا پچھ حصہ نہیں بلکہ ہی دہ عبر ت ہے جس میں ذرا بھی شہوت کی میں خواہش نفسانی کا پچھ حصہ نہیں بلکہ ہی دہ عبر ت ہے جس میں ذرا بھی شہوت کی میں خواہش نفسانی کا پچھ حصہ نہیں بلکہ ہی دہ عبر ت ہے جس میں ذرا بھی شہوت کی میں خواہش نفسانی کا پچھ حصہ نہیں بلکہ ہی دہ عبر ت ہے جس میں ذرا بھی شہوت کی میں خواہش نفسانی کا پچھ حصہ نہیں بلکہ ہی دہ عبر ت ہے جس میں ذرا بھی شہوت کی میں خواہش نفسانی کا پچھ حصہ نہیں بلکہ ہی دہ عبر ت ہیں خواہش نفسانی کا پچھ حصہ نہیں بلکہ ہی دہ عبر ت ہے جس میں ذرا بھی شہوت کی میں خواہش نفسانی کا پچھ حصہ نہیں بلکہ ہیں دہ عبر ت ہے جس میں ذرا بھی شہوت کی میں درا بھی شہوت کی میں خواہش نفسانی کا پچھ حصہ نہیں بلکہ ہیں دہ عبر ت ہے جس میں ذرا بھی شہوت کی میں درا بھی شہوت کی میں درا بھی شہوت کی میں دورا بھی سے دہ عبر ت ہے جس میں درا بھی شہوت کی میں دورا بھی سے دہ عبر ت ہے جس میں درا بھی شہوت کی میں درا بھی سے دہ عبر ت ہے جس میں درا بھی شہوت کی میں درا بھی شہوت کی سے دو جس میں درا بھی شہوت کی دور غیر ت ہے جس میں درا بھی شہوت کی دور غیر ت ہے جس میں درا بھی شہوت کی دور خواہ سے دور غیر ت ہے جس میں درا بھی سے دور غیر ت ہے جس میں درا بھی شہوت کی دور خواہ کی دور کی دور خواہ کی درا بھی دور غیر ت ہے جس میں درا ہوں کی دور خواہ کی دور خواہ کی دور خواہ کی دور کی دور خواہ کی دور خواہ

آمیرش اور لذت کا ملاؤ نہیں۔ لیکن شہوت انگیز صور تول کی تو یکی تعبیر کی جائے گی شہوت کے ساتھ عبرت حاصل کی جاتی ہے اور ہر ایک صورت باعث گناہ ہے۔

اس قابل نہیں کہ اس پر نگاہ ڈالی جائے کیو نکہ اکثر فقنہ کا سبب ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیب نے کسی عورت کو پیغیر بنا کر مبعوث نہیں فرمایا اور نہ اس کو قاضی یا مان یا موذن منایا یہ سب پھھ اسی واسطے ہے کہ عورت آفت اور شہوت کا محل ہے۔ اور اکثر او قات عورت کو دیکھنے سے شریعت کا مقصود منقطع ہو جا تا ہے۔ اب جو شخص یول کے کہ میں اچھی صور تول سے عبر ت لیتا ہوں تو ہم اس کو جموٹا کہیں گے۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو طبیعت میں ہماری طبیعت میں ہماری طبیعت میں ہماری طبیعت میں ہماری طبیعت میں متاز سمجھے ہم اس کے دعوی کوباطل قرار دیں گے۔ یہ باتین صرف شیطان کا مکر و فریب ہے کہ و عوی کر نے والوں کود ھوکاد سے رکھا ہے۔

با تین صرف شیطان کا مکر و فریب ہے کہ و عوی کر نے والوں کود ھوکاد سے رکھا ہے۔

با تین صرف شیطان کا مکر و فریب ہے کہ و عوی کر نے والوں کود ھوکاد سے رکھا ہے۔

با تین صرف شیطان کا مکر و فریب ہے کہ و عوی کر نے والوں کود عوی کا دے رکھا ہے۔

کو خواہش سے رو کتے ہیں اور اس کو مجاہدہ و نفس کشتی اعتقاد کرتے ہیں اور یہ نہیں جانے کہ فقط مر دول سے صحبت رکھنا اور ان کی طرف شہوت سے دیکھنا ہی گناہ ہے اور یہ امور برے صوفیوں کی خصلتیں ہیں اور ان کے قدماء بھی اسی فد جب کے تھے۔ احمد بن علی بن ثابت نے ہم کو خبر دی کہ ابو علی روزباری نے یہ شعر کے ہیں۔

انزه في روض المحاسن مقلتي وامنع نفسي ان تنال محرما واحمل من ثقل الهوى مالوانه على الجبل الصلد الاصم تهدما

(ترجمه) میں اپنی آنکھوں کو حسن وخونی کے باغ میں سیر کراتا ہوں اور اپنے نفس کو حرام کے مرسکت ہوئے جرام کے مرسکت ہوئے ہوئے ہوئے۔ حرام کے مرسکت اور مضبوط پیاڑا ٹھائے تو مندم ہوجائے۔

مصنف نے کہا کہ عنقریب یوسف بن الحسین کا واقعہ اور ان کے اس قول کا بیان آئے گا کہ میں نے اپنے خدا سے سوبار معاہدہ کیا کہ کسی نوجوان حسین کے پاس نہ میٹھوں گا پھر سسی قداور غمزہ بھر کی آٹکھیں دیکھ کروہ عہد توڑ ڈالا۔

ابد المخدار الضبى كمت بين كه مين في ابد التحميت اندلسى جويوب سياح آو في على كما كه اپني و يكمى بوئى صوفيول كى كوئى عجيب بات بيان كيجير كمن لك كه صوفيه مين سايك مخض كى صحبت الحمائي جس كانام مرجان تفاده يمل مجوى تفاجر مسلمان

ہو گیااور صوفی بن گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکاد یکھاکہ اس کواینے ہے جدانہ کرتا تھا۔اور جب رات ہوتی تھی تو تہجداد اکرتا۔ پھراس کے پہلومیں لیٹ جاتا۔ پھر گھبر اکر اٹھ کھڑ اہوتا' پھر جس قدر ہو سکتا نماز پڑھتا تھا۔ پھر لوٹ کراس کے پہلومیں لیٹ جاتا حتی کہ بیہ حرکت رات میں بار ہا کرتا تھا۔ پھر جب صح روش ہو جاتی یا قریب صبح ہونے کے ہوتی و تر پر هتا تھا۔ پھر آسان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا تھا کہ خداوند تو خوب جانتا ہے کہ آج کی رات مجھ پر سلامتی سے گزری۔اس رات میں میں نے کوئی فعل بدکی خواہش نہیں کی اور کر اماکا تبین نے میر سے نامہ اعمال میں کوئی كناه نهيں لكھا۔ حالانكہ اس لڑ كے كى محبت جو ميرے ول ميں يو شيدہ ہے۔ اگر اس كو بیاڑ بھی اٹھائیں تو مکڑے مکڑے ہو جائیں اور اگر زمین اٹھائے توشق ہو جائے۔ پھر كتا تفاكد اے رات تھے ميں جو كھ مھے ہوااس كى گواہ رہنا مجھ كو اللہ تعالى ك خوف نے حرام کی خواہش اور گناہ کے تعرض سے بازر کھا۔ پھر کہتا تھا کہ اے خدااے میرے مالک تو ہم کو پر ہین گاری پر ساتھ رکھنا۔ اور جس روز سب احباب اکتھے ہوں ہم کوجدانہ کرنا۔راوی نے کماکہ میں نے اس صوفی کے پاس عرصہ دراز تک قیام کیا۔ ہر رات اس کا میں کام تھااور میں اس کی میں باتیں سنتا۔ پھر جب میں نے اس کے پاس سے واپس آنے کاارادہ کیا تواس سے کہایہ کیابات ہے کہ جبرات گزر جاتی ہے تومیں تم کو اس طرح یا تیں کر تا ہواستا ہول کنے لگاکہ کیاتم سناکرتے ہو؟ میں نے کہاہال۔جواب دیا کہ اے بھائی خدا کی قتم میرے دل میں اس لڑ کے کی اتنی محبت ہے کہ اگر اس قدر محبت بادشاہ کو اپنی رعایا ہے ہو تواللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا حق دار ہو جائے۔ میں نے کہاکہ پھر یہ توہتاؤ کہ جس شخص کی طرف سے تم کوایے نفس پر فسق و فجور میں مبتلا ہونے کا خوف ہے تواس کے ساتھ صحبت رکھنے کی ہی کیا ضرورت ہے۔ ابد محمد بن جعفرین عبدالله صفوی کہتے ہیں کہ ابد حمزہ صوفی نے بیان کیا کہ میں نے بیت المقد س میں ایک جوان صوفی کو دیکھا کہ ایک مدت در از تک ایک لڑ کے سے صحبت رکھا تھا۔ پھروہ صوفی مر گیا۔ اس لڑ کے کواس کے مرنے کا نمایت تم ہوا۔ یمال تک کہ اس کے رنج میں لاغز ہو گیا۔ کہ اس کے جسم پر فقط کھال اور ہڈی رہ گئی ایک روز میں نے اس ہے کہاکہ تم کواینے دوست کابواصد مہ ہواحتی کہ میں خیال کرتا ہول کہ تم کواس کے بعد مجھی قرارنہ ہو گاجواب دیا کہ بھلاایے شخص کے بعد مجھ کو کیا قرار آئے جس کے لئے اللہ تعالی نے مقرر کرویا تھاکہ آن واحد کے لئے بھی میرے سے جدانہ ہو۔اور پھر

باوجود اس قدر طول صحبت اور کثرت خلوت شب وروز کے مجھ کو فسق و فجور کی نجاست سے محفوظ رکھا۔

مصنف ہے کہا کہ اس قوم کو جب شیطان نے دیکھا کہ اس کے ساتھ فواحش
کی طرف نہیں جھکتے تو ان کی نظروں میں فواحش کے شروعات کو آرائش دی۔ ابدا
انہوں نے نظر کرنے اور صحبت رکھنے اور ہم کلام ہونے سے لذت اٹھانا شروع کی۔ اور
اس طرح فواحش سے بچنے سے نفس کی مخالفت کا عزم کیا۔ اب اگر وہ صادق اور پور سے
ہیں تو اتنا ضرور ہے کہ وہ دل جس کوبالکل خداسے لگانا چاہیے غیر خدا کے ساتھ مشغول
ہو گیا۔ اور وہ وقت جس میں طبیعت کی جفائشی اور ریاضت سے دل کو ان باتوں کی طرف
ہو گیا۔ اور وہ وقت جس میں طبیعت کی جفائشی اور ریاضت سے دل کو ان باتوں کی طرف
متوجہ ہونا چاہیے جو آخرت میں فائدہ خشیں فقط فاحشہ سے باز رہنے میں صرف ہو ااور
یہ سب نادائی اور آداب شریعت سے باہر آنا ہے کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے آئے میں نیچی رکھنے کا
ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کی مثال ایس ہے جسے کوئی شخص در ندوں میں گزر اجو عافل اور
ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کی مثال ایس ہے جسے کوئی شخص در ندوں میں گزر اجو عافل اور
اس سے بے خبر شے اور اس کونہ و کھنے تھے۔ اس نے ان کو ہشکار آل اور ان سے مقابلہ
ہو جاتا ہے اور ان صورت میں اگر وہ شخص ہلاک نہ ہوگا تو کم از کم مجر و ح ہوتے سے تو

المين الجين (382)

عمّاب نه فرما اور مير الفس فتنول كے مقامات سلامت رہے۔

فصل: \_ اکثر صوفیه میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تائب ہو گئے اور نظر اٹھا كرديكين يربهت دير تك روت رج- عبيدالله ني بم عليان كياكه ميل نياي کھائی او عبداللہ محدین محمد سے ساکتے تھے کہ مجھ سے خیر نساج نے ذکر کیا کہ میں امید بن صامت صوفی کے ہمراہ تھا تقاقا انہوں نے ایک لا کے کی طرف دیکھااور یہ آیت پڑھی ہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملکون بصیر (الحدیدے ۲ آیت ۳) یعنی جمال کمیں تم ہو گے خدا تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہووہ سب دیکھتا م - پھر کنے گے کہ اللہ تعالی کے قید خانہ سے کون بھاگ سکتا ہے۔ حالا نکہ اس نے اس قید خانے کو کر خت اور سخت فرشتول سے محفوظ کرر کھا ہے۔اللہ اکبر میرااس لا کے کی طرف و کیمنااللہ تعالیٰ کی کتنی بوی آزمائش ہے میرے اس طرف و کیھنے کی مثال اليي ہے جيسے كى روز ہوا چل رہى ہو 'اور نيتان (جنگل) ميں آگ لگ جائے۔ اليي حالت ميں وہ آگ جو پچھ يائے گی باقی نہ چھوڑے گی۔ پھر كنے لگے كہ ميرى آتھوں نے میرے دل پر جو کچھ بلاڈ الی ہے میں اس سے خداکی محش کاخواستگار ہوں۔ اور مجھ کواس امر کاخوف ہے کہ اس کے کچھ گناہ سے مخصی نہ یاؤں اور اس کی معصیت ے نجات نہ ملے آگرچہ میں قیامت کے روز ستر صدیقوں کے عمل لے کر جاؤں۔ یہ كه كررونے لكے حتى كه قريب مرنے كے ہو گئے ميں نے ساكه روتے وقت يہ شعر 一色色

یا طرف لا شغلنك بالبكاء عن النظر الى البلاء (ترجمه) اے آگھ میں تجھ كواس بلاائليز تگاہ ہے ہٹاكر گربيدوزارى میں مشغول ركھول گا۔

فصل: اکثر صوفیہ ایسے ہیں کہ شدت محبت کی وجہ سے ان کو مرض نے آگھیر ا۔ ابو حمزہ صوفی نے کہا کہ عبداللہ بن موی صوفیہ کے سر دار اور سرگروہ سے انہوں نے کہا کہ حسین لڑکے کی طرف دیکھااور ایسے بتنا ہوگئے کہ عشق و محبت کی وجہ سے قریب تھا کہ عقل زائل ہو جائے۔ ہر روز آگر اس کے راستے میں کھڑے ہواکر تے تھے اور جب وہ آتا جاتا تھا تواس کودیکھتے تھے اسی طرح ان کا عشق میں کھڑے ہواکر تے تھے اور جب وہ آتا جاتا تھا تواس کودیکھتے تھے اسی طرح ان کا عشق

بڑھ گیااور لاغری نے ان کو چلنے پھر نے ہے بٹھادیا۔ یہ حال ہو گیا کہ ایک قدم نہیں چل کتے تھے۔ ایک روز میں ان کے ہاں عیادت کے لئے گیا۔ اور پو چھا کہ اے ابو محمہ تمہارا کیاحال ہے اور یہ کیا آفت ہے جو میں دیکھا ہوں کہ تم پر نازل ہوئی جواب دیا کہ یہ وہ امور ہیں جن میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ نے میر اامتحان کیا۔ میں نے اسبلا پر صبر نہ کیا اور مجھ میں اس کے سمنے کی طاقت نہ تھی۔ اور اکثر ایسا گناہ جس کو انسان حقیر سمجھتا ہے اور وہ خض نظر حرام میں پڑجائے وہ اس اور وہ خض نظر حرام میں پڑجائے وہ اس امر کا مستحق ہے کہ مدت در از تک امر اض میں گرفتار ہے۔ یہ کہ کر رونے لگے۔ میں امر کا مستحق ہے کہ مدت در از تک امر اض میں گرفتار ہے۔ یہ کہ کر رونے لگے۔ میں نے پوچھاتم روتے کیوں ہو کہنے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کمیں میں بد نصیب مت در از تک دوران کی بری حالت و کھی کر مجھ کور حم آتا تھا۔

ابو حمزہ کہتے ہیں کہ محد بن عبداللہ بن اشغث ومشقی خدا کے نیک بندول میں ے تھے انہوں نے ایک حسین لڑ کے کودیکھااور غش آگیا۔ لوگ ان کوان کے مکان پر ا تھا کر لائے۔ پھر وہ ممار ہو گئے حق کہ ان کے یاؤل چلنے پھر نے سے رہ گئے۔ اور ان ے یاؤں کے سمارے بالکل کھڑ انہ جواجاتا تھاایک زمانہ در از تک یہ کیفیت رہی۔ ہم نوگ ان کی عیادت کو جایا کرتے تھے اور ان کا حال دریافت کرتے تھے۔ البتہ دوسرے لوگ ان کے اس لڑ کے کی طرف دیکھنے کا قصہ میان کیا کرتے تھے پیدہا تیں اس لڑ کے كے كان تك چينجيں دوان كى عيادت كو آياس كود كيم كرخوش مو كے اور حركت كرنے لگے اس کی صورت و کیے کر ہنے۔اور اسکے دیدارے شاوال ہوئے۔وہ لڑ کاہمیشہ اس کی عیادت کر تارہا۔ یمال تک کہ وہ اپنے یاؤل کے سمارے کھڑے ہونے لگے۔اور اپنی اصلی حالت یر آ گئے۔ ایک روز اس لڑ کے نے ان سے اپنے ہمر اوا بنے مکان پر چلنے کے لے کما نہوں نے انکار کیاس لڑ کے نے جھے سے در خواست کی کہ ان سے اس کے گھر ير القل كرنے كو كمول ميں نے ان سے كماده انكار كرنے لكے ميں نے يو چھاكہ آخر آب ك دبال جانے ميں كيا قباحت ب جواب دياكہ ميں بلاے محفوظ اور فتف سے مامون نہیں ہوں۔ میں ڈر تا ہوں کہ ایبانہ ہو شیطان مجھ پر محبت ڈال دے اور میرے اور اس كے در ميان كوئى كناہ واقع ہو اور ميں اہل خسر ان (نقصان اٹھانے والول) ميں ہے عاول- فصل: بھی صوفیہ ایسے ہیں جن کوان کے نفس نے فحش کی طرف بلایا انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ ابد عبداللہ حسین بن محمد دامغانی نقل کرتے ہیں کہ بلاد فارس کی طرف ایک بوانامی صوفی تھا۔ انقا قا ایک نوجوان کے عشق میں بتال ہو گیا۔ پھر اپنے نفس پر قابونہ پاسکا بہال تک کہ مخش کا خواہش مند ہوا۔ پس مراقبہ میں گیا اور اپنے ارادہ پر پشیمان ہوا۔ اس کا مکان آیک او نجی جگہ پر داقع تھا۔ اور اس کے عقب میں ایک دریارواں تھا۔ جب ندامت بوھی تو مکان کی چھت پر گیا اور دریا میں کو د پڑا۔ اور یہ آیت کو کی الی میں ایک خدا کے آگے توبہ کرواو پنے آپ کو ہلاک کرو۔ پھر پائی میں ڈوب اے بنی اسر ائیل خدا کے آگے توبہ کرواو پنے آپ کو ہلاک کرو۔ پھر پائی میں ڈوب

مصنف ؒ نے کہااہلیس کو دیکھو کہ اول تواس بے چارے کو بیہ سکھایا کہ مر د کو و کھیے بھریمال سے چڑھا کہ اس بات پر آمادہ کیا کہ ہروفت اسی کود یکھارہ۔ یمال تک کہ اس کے دل میں مروی محبت قائم کروی۔ حتی کہ اس کو فخش کی حرص دلائی۔ پھرجب اس کو محفوط رہ جانادیکھا تو جہالت سے بیام اس کواچھا کر دکھایا کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالے۔بظاہر ایبا معلوم ہو تا ہے کہ اس شخص نے مخش کا فقط ول میں ارادہ کیا تھااور قطعی قصدنه کیا تفااور محض نیت گناه کی کرناشر بعت میں معاف ہے۔ یوجہ ارشادر سول الله عليه كم ميري امت ہوہ گناہ معاف كرد ئے گئے جن كاصرف خيال دل ميں آتا ہے۔ پھر وہ شخص اپنے ارادہ پر نادم بھی ہوا تھا۔ اور ندامت خود توبہ ہے لیکن شیطان نے اس کو بوں سمجھایا کہ کمال توبہ خود کشی ہے۔جوبنی اسرائیل کاعمل تھا۔ حالا نکہ وہ خداكي طرف عامور تھے۔ جيساكه فرمايا فاقتلوا انفسكم (البقره پ آيت ۵۴) یعنی اپنے آپ کو مار ڈالو۔ اور ہم لوگ اس فعل سے منع کئے گئے ہیں چنانچہ ارشاد ہے ولا تقتلوا انفسكم (النباء بيره آيت ٢٩) يعني خود كشي مت كرو-غرص بيركه صوفي برے گناہ کبیرہ کامر تکب ہوا۔ محملیٰ میں رسول اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو شخص بہاڑ (او نچائی) سے پنچے گرے اور اپنے آپ کو ہلاک کرے تووہ آتش دوزخ میں گرتا ے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہیں رے گا۔

فصل: بہت ہے صوفیہ ایسے ہیں کہ سمی صوفی کواس کے حبیب سے علیمدہ کر دیا گیا تواس نے اپنے محبوب کومار ڈالا۔ میں نے ایک صوفی کی نسبت سناہے کہ

وہ بغد او بین ایک رباط بین رباکر تا تھا اور جس گھر بین وہ رہتا تھا و بین اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا او گول نے اس پر تشنیع کی۔ اور دونوں بین جدائی کر دی۔وہ صوفی ایک چھری لڑکا تھا او گول نے اس پر تشنیع کی۔ اور دونوں بین جدائی کر دی۔وہ صوفی ایک چھری اس لے کر اس لڑکے کے بارڈ النے کا اقرار کیا۔ والے آئے اور بیہ حال و یکھا۔ کیفیت ہو چھی اس نے لڑکے کے بارڈ النے کا اقرار کیا۔ اس کو پکڑ کر کو توالی لے گئے۔ وہاں بھی اقرار کیا۔ اس لڑکے کا باپ آیا۔ صوفی رونے لگا اور کھنے لگا کہ تچھ کو خدا کا داسطہ و بتا ہوں کہ جھے سے اپنے لڑکے کا بدلہ لے رونے لگا اور کئے کی قبر پر آیا اور اس کے لئے رونا رہا۔ پھر عمر بھر اس لڑکے کی طرف سے جج کر تاربا۔ اور اس کو اور اس کو قواب حقتار ہا۔

فصل: - صوفیہ میں ایسے بھی ہیں جو فتنے کے قریب ہوئے اور اس میں مبتنا ہوگئے اور مبر و مجاہدہ کے وعویٰ نے ان کوباز ندر کھا۔ اور لیس بن اور لیس کتے ہیں کہ میں مصر میں صوفیہ کی ایک جماعت پر گزر اان کے پاس ایک مر ولڑکا تفاجو ان کو گانا ماتا تھا۔ ان میں سے ایک مخص پر اس کو جوش غالب آیا اور اس کو کوئی تذہیر نہ سو جھی بولا کہ اے لڑکے کمو لا الله الا الله لڑکے نے لا الله الا الله کماوہ صوفی کمنے لگاکہ جس منہ سے لا الله الا الله کما ہے اس منہ کا ہوسہ لے لوں۔

چھٹی قشم کے دہ صوفی ہیں کہ مردول کی صحبت ہیں قصد نہیں کرتے بلکہ خود لڑکا توبہ کرتا ہے اور صوفیہ کے ساتھ بطور ادادت رہتا ہے۔ اور صوفیہ کے ساتھ بطور ادادت رہتا ہے۔ شیطان ان کو فریب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس لڑک کو خیر و نیکی سے بازنہ رکھو۔ پھر بلا قصد ان کی نگا ہیں باربار اس پر پڑتی ہیں۔ لہذا دل میں فتہ اثر کر جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شیطان اپنی قدرت کے موافق ان سے ابنا مطلب نکال لیتا ہے۔ اور سمااو قات ان لوگوں کو اپنے دین پروٹوق ہوتا ہے اور شیطان ان پرد خل پاکر بردے درجہ کے گناہ میں پھنسا دیتا ہے جیسا کہ ہر صیصا کے ساتھ کیا۔ مصنف نے کہا کہ ہر صیصا کا قصہ ہم نے شروع کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ان کی غلطی ہے ہے کہ وہ فتنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں اور ایسے شخص سے صحبت رکھتے ہیں جس کی صحبت میں فتہ کا خوف ہے۔ جاتے ہیں اور ایسے شخص سے صحبت رکھتے ہیں جس کی صحبت میں فتہ کا خوف ہے۔ ساتھ ہوں کہ مردول سے صحبت رکھنا اور ایسے شخص سے محبت رکھتے ہیں جو جانے ہیں کہ مردول سے صحبت رکھنا اور ایسے شخص سے محبت رکھتے ہیں جو جانے ہیں کہ مردول سے صحبت رکھنا اور ایسے شخص سے محبت رکھتے ہیں جو جانے ہیں کہ مردول سے صحبت رکھتے ہیں کہ مردول سے صحبت رکھتے ہیں ان یہ نگاہ ڈالنا ترام ہے مگروہ صوفیہ ہیں کر سکتے۔ ابو عبد الرحمٰن محد بن حسین کہتے ہیں ان یہ نگاہ ڈالنا ترام ہے مگروہ صبط نہیں کر سکتے۔ ابو عبد الرحمٰن محد بن حسین کہتے ہیں ان یہ نگاہ ڈالنا ترام ہے مگروہ صبط نہیں کر سکتے۔ ابو عبد الرحمٰن محد بن حسین کہتے ہیں

کہ تم مجھ کو جو کام کرتے دیکھو۔وہ سب کرو۔لیکن ہی ایک نوجوان سے صحبت نہ رکھو۔

کیو نکہ یہ برد ابھاری فتنہ ہے۔ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے سوبار سے زیادہ عمد کیا

کہ نوجوان سے صحبت نہ رکھوں گا۔ پھر گورے گورے رخسارے سید ھی سید ھی

قامت اور غمزہ بھر ی آ تکھیں دیکھ کروہ عمد و پیان توڑڈالے۔البتہ خدا حسینوں کے
ساتھ مجھ کو کسی گناہ کے بارے میں نہیں پوچھ گا۔ (یعنی میں نے کوئی فخش فعل نہیں
کیا) اور پھر صر تے الغوانی کے چند شعر کے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ پھول ایسے رخسارے
اور بردی بردی آئے میں اور گل باونہ ایسے دائت اور رخساروں پر خمد ارز لفیں اور سینوں پر
میوبائے انارال سب چیزوں نے مجھ کو حسین عور توں پر پچھاڑ گرایا۔اسی لئے مجھ کو
صریع الغوانی (خوصورت عورت کا پچھاڑا ہوا) کتے ہیں۔

مصنف نے کہا کہ میں کہنا ہوں کہ ابد عبدالر حمان نے ایسے گناہ کے بارے میں جس کواللہ تعالی نے پوشیدہ رکھا تھا۔ اپنے آپ کور سواکیااور لوگوں کو خبر وی کہ جب وہ کئی فتنے کو دیکھا ہے تو تو بہ تو ٹو بہ تو ٹو النا ہے۔ تصوف کی وہ اہم با تیں کہال گئیں کہ لفس پر محبتیں اور جھا تیں پر داشت کرتے ہیں پھر اگر چہ بہ شخص اپنی جمالت سے کمان کرتا ہے کہ معصیت لفظ فحش کو کہتے ہیں لیکن اگر اس کو علم ہو تا تو جان لیتا کہ حسینوں کی صحبت اور ان کی طرف دیکھنا بھی معصیت ہے۔ جمالت پر غور کرنا چا ہے کہ جابلوں کے ساتھ کیا کہا کہا گیا کہا ہی معصیت ہے۔ جمالت پر غور کرنا چا ہے کہ جابلوں کے ساتھ کیا کہا کہا کہا گیا کہا ہے۔

ابو مسلم خُشوعی کی نسبت بیان کیاجاتا ہے کہ انہوں نے بہت ویر تک ایک خوبصورت لڑکے کودیکھا پھر کہنے گئے کہ سبحان اللہ میں اپنی آنکھ کو مکروہ چیز پر ڈال رہا ہوں اور اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اور نگاہ کو ممنوع شئے کی طرف متوجہ کرتا امہوں۔ اور جس امر سے پر بیز لازم ہے او هر جھکاجاتا ہوں میں نے اس لڑکے کو ایسی نظر سے دکھی اسے جس کو میں بجز اس کے پچھ نہیں خیال کرتا کہ قیامت کے میدان میں جھ کو میر سے بچھانے والول کے سامنے ذکیل ور سواکرے گی۔ مجھ کو اس نظر نے ایسی حالت میں کردیا کہ گوالٹ نظر نے اسی حالت میں کردیا کہ گوائلہ تعالیٰ مجھ کو خش دے مگر اس سے شر مندہ بی رہوں گا بید کہ کر بے ہوش ہو کر گریڑے۔

فصل: جو شخص علم سے بہر ہ رہے گادہ ضرور خبط میں پڑے گا۔اور جس کو علم ہواور اس پر عمل نہ کرے وہ نہایت ہی خبط کرے گااور حسب فرمان باری تعالی للمومنین یعضوا من ابصارهم (النورپ ۱۸ آیت ۳۰) یعنی مومنول سے که وو که اپنی نگامیں نیچی رکھیں۔جو شخص آداب شریعت پر عمل در آمد کرے گادہ ابتد ابنی میں جان کے گاکہ اس کا معاملہ انتا میں کیساسخت ہو گا۔ اور شریعت میں مردول کی ہم نشینی سے ممانعت آئی ہے۔ اور علماء نے اس سے احتراز رکھنے کے لئے وصیت فرمائی ہے۔ انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا کہ تم شنر ادول کے پاس نہ بیٹھو کیو نکہ ان کا فتنہ دوشیز ہ لڑکیول کے فتنے سے بھی سخت ہے۔ ابو ہر میر رضی اللہ عند سے بھی ایسابی منقول ہے۔

وفد عبدالفيس رسول الله عطالية كى خدمت مين آئے ان مين ايك مرد لاكا روشن چرہ تھا۔رسول اللہ عظامیۃ نے اس کوا بی پشت مبارک کے پیچھیے بھادیا۔اور فرمایا که حضرت داؤد علیه السلام کی خطانگاہ ہی تھی۔ ابد ہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ آدمی کسی مرد لڑکے کو نظر جماکر دیکھے۔ عمر بن الخطاب رضى الله عند نے فرمایا کہ مجھ کو کسى عالم پر ایذارسال ور ندے كا بھى اس قدر خوف نہیں جتناام دلڑ کے کی طرف سے ڈر ہے۔ عبدالعزیز ابن الی السائب نے اپنے باب ہے روایت کی کہ وہ کہتے تھے کہ میں ایک عابد شخص پر ایک امر واڑ کے کے بارے میں سر باکرہ لڑکیوں سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں۔ ابد علی روزباری نے کہاکہ میں نے جدید ے ساکتے تھے کہ احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیاس کے ساتھ ایک خوصورت لڑ کا تھا۔ پو چھاب لڑ کا کون ہے جواب دیامیر ابیٹا ہے۔ کہنے لگے کہ اب دوبارہ اس کواپنے ہم اہند لانا۔جب کو اہوا تو محدین عبدالر حمان حافظ نے کمااور خطیب کی روایت میں ہے کہ ان سے کما گیا کہ اللہ تعالی شیخ کو تو فیق دے۔ یہ شخص پر ہیز گار ہے اور اس کابیٹا اس سے بوھ کر بے توام احد نے کماکہ ہم نے اسبارے میں جو کھے چاہا ہے ال دونول کے یر بیز گار ہونے کے لئے مانع نہیں یول ہی ہم کواشیاخ نے اسلاف سے خروی۔ حن براز کی نبت سا ہے کہ احدین طبل کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ایک خوصورت مرد لڑکا تھا اور ان سے باتیں کیں۔ جب اٹھ کر جانے گئے تو ان سے ابد عبداللد نے کہاکہ او علی اس لڑ کے کے ساتھ کسی رستہ میں نہ چلا کرو کہنے لگے یہ تومیرا بھانجا ہے۔ جواب دیا کہ خواہ بھانجا بی کیول نہ ہو۔ لوگ تمہارے بارے میں ہلاک نہ ہوں۔ ( یعنی تم کولوگ متبم کریں عے) شجاع بن مخلدے روایت ہے کہ انہوں نے بر بن حارث کو کہتے ہوئے ساکہ ان تو عمر ول سے پر ہیز کرو۔ فتح موصلی کہتے ہیں کہ

میں تمیں مشائ ہے ملاجولدال شار کئے جاتے تھے۔ ہرایک نے مجھ کوہر وقت رخصت وصیت کی کہ نوجوانوں کی ہم نشین سے بچتے رہا۔ سلام السود کی نسبت کہتے ہیں کہ کئی آدمی کو دیکھاجو نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا کہنے گئے کہ اے فلال اپنے مر ہے کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے خوف کر 'کیو نکہ توجب تک خدا کی تعظیم بجالا تارہ کا صاحب رتبہ وجاہ رہے گا۔ ابو منصور عبد القادر بن طاہر کا قول ہے کہ جو شخص نوجوانوں سے صحبت رکھے گا مروبات میں پڑجائے گا۔ سلام نے کہا کہ ہم ابو عبد الرجمان سلمی نے بیان کیا کہ مظفر قرمیسینے نے کہا کہ جو کوئی بھر ط سلامت و نصیحت نوجوانوں سے صحبت رکھے گا تو بلا میں گرفتار ہو جائے گا۔ پھر اس شخص کا پوچھنا جو بغیر شرط سلامت ان سے صحبت رکھے گا تو بلا میں گرفتار ہو جائے گا۔ پھر اس شخص کا پوچھنا جو بغیر شرط سلامت ان سے صحبت رکھے۔

فصل :-ا گلے لوگ مردوں سے پر بین رکھنے کے بارے میں تاكيدكرتے تھے۔ ہم روايت كر چكے بين كه رسول الله علي في خوصورت كواينے بى پشت بٹھایا۔ سفیان (ثوری) کسی مرو کواپنے پاس نہ بیٹھنے ویے تھے۔امراہیم بن ہائی نے روایت کیا کہ بچیٰ بن معین نے کہا کہ انجمی ایبا نہیں ہواکہ ایک راہے میں کوئی لڑکا میرے ساتھ رہنے کی طمع کرے اور وہاں احدین حنبال بھی ہوں۔ ابو ابوب نے کماکہ ہم او نفر بن حارث کے ساتھ تھے۔ ان کے سامنے ایک لڑی جس سے زیادہ خوصورت ہم نے نمیں ویکھی آکر کھڑی ہوئی اور پوچھے گی کہ اے شیخ باب حرب کس مقام پر ہے انہوں نے جواب دیا کہ کی سامنے پھاتک ہے جس کوباب حرب کتے ہیں۔ اس كے بعد ایك لؤكاكه بھى ايماحيين ديكھنے ميں نہيں آيا آكر يو چھنے لگاكه اے سينخ باب حب كدهر ب\_ابو نفرنے سر جھاليا۔اورائي آكھيں بدكر ليں۔ ہم نے اڑ كے سے كماك يمال آؤكيايو حصة مو الولاك باب حرب كمال عديم في جواب دياك تهمارك آ کے ہے۔ جبوہ اڑکا چلا گیا تو ہم نے شیخ سے سوال کیا کہ اے ابد نفر آپ کے روبرو الركى آئى توآپ نے اس كوجواب دياور الركا آيا تواس سے كلام ندكيا كنے كلے كم بال سفیان توری سے روایت ہے کہتے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ ایک شیطان ہو تا اور لڑکے كے ساتھ دوشيطان ميں اپنے نفس يراس كے دوشيطانوں سے ڈر گيا۔ اور ايك روایت میں ہے کہ لڑ کے کے ساتھ کھے اوپردس شیطان ہوتے ہیں۔ ابد القاسم نے ہم سے میان کیا کہ ہم محد بن حسین کے یاس جو کی بن معین

کے ساتھی تھے گئے۔ اور کہاجاتا تھا کہ انہوں نے چالیس پر س ہوئے آسان کی طرف سر اٹھاکر نہیں دیکھا۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا مجلس میں ان کے سامنے تھا۔ اس ہے کہا کہ میرے آگے ہے اٹھ جا۔ اور اس کو اپنے پیچھے ہٹھایا۔ ابواسامہ نے بیان کیا کہ ہم ایک شخص کے پاس تھے جو حدیث میان کرتے تھے ان کے پاس ایک لڑکارہ گیا کہ ان کو حدیث ساتا تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا انہوں نے میرا دامن تھام لیا اور کھنے گئے کہ ٹھر و اس لڑکے کو فارغ ہو جانے دو اس لڑکے کے ساتھ خلوت میں رہنا ناپیند کیا۔ ابو علی روذباری نے ہم ہے میان کیا کہ مجھ ہے ابو العباس اجر المودب نے پوچھاکہ اے ابو علی ہمارے زمانہ کے صوفیوں نے نوجوان ہے انس رکھنا کہاں ہے نکلا۔ میں نے جواب دیا کہ صاحب تم ان لوگوں کو ذوبوان ہے اکثر امور میں ان کے ساتھ سلامتی رہتی ہے۔ کہنے گئے کہ ہیما ہے ہم نے ان بر رگول اکثر امور میں ان کے ساتھ سلامتی رہتی ہے۔ کہنے گئے کہ ہیما ہے ہم نے ان بر رگول اس کے زمانہ و جوان کو دیکھا تو ایسے ہماگی جیسے کوئی جنگ و حرب سے بھاگیا ہے اور یہ سب با تیں صرف ان او قات کے موافق ہیں کہ اکثر لوگوں پر احوال غالب ہو جاتے ہیں۔ اور طبیعتوں کے تھر ف صادی ہوتے ہیں کہال خطرے کی بات اور نہایت ہی غلطی ہے۔

فصل الله جس سے وہ اوں کی صحت البیس کا بوا مضبوط جال ہے جس سے وہ صوفیوں کو شکار کرتا ہے۔ ابو عبدالر جمان نے ہم سے نقل کیا کہ میں نے ابو بحر رازی سے سناکہ یوسف بن حسین نے کہا میں نے خلقت کی آفات پر غور کیا تو معلوم ہو گیا کہ کہاں سے آئی ہیں اور صوفیہ کی آفیت میں نے فلوجوانوں کی صحبت اور ناجنس کی ہم نشینی اور عور توں کی رفاقت میں پائیں۔ ابن فرج رستی صوفی کہتے تھے کہ میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا اور کہا کیوں تو نے ہم کو کیما پایا ؟ ہم نے دنیا اور اس کی لذتوں سے اور دولتوں سے منہ چھر لیا۔ اب جھ کو ہم پر قابو نہیں۔ کہنے لگا کہ تم کو کچھ خبر بھی ہے تہمارے دل راگ سفنے پر اور نوجوان کی صحبت پر کسے مائل ہیں ابو سعید کہتے ہیں کہ اس میں فیہت کم نجات یا تے ہیں۔

فصل: خوبصورت الركول كى طرف ديكيف كى سر اكابيان

ابد عبداللہ بن الجلاء كہتے ہيں كہ ميں كھڑ اہواايك خوصورت نصر انى لڑكے كو ديكھا تھااتے ميں ابد عبداللہ ملخى ميرے سامنے گزرے بوچھاكيے كھڑے ہو ميں نے كہا اے پچا آپ اس صورت کو دیکھتے ہیں۔ کیونکر آتش دوزخ میں عذاب کیا جائے گا۔
انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میر ہے شانوں کے پٹی میں مارے اور کما کہ اس کا متیجہ تجھ کو
طع گا۔ اگرچہ کچھ مدت گزر جائے میں نے چالیس ہرس کے بعد اس کا ثمرہ پایا کہ قران
شریف مجھ کویاد نہ رہا۔ ابد الاویان کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد ابد بحر و قاق کے ساتھ تھا۔
ایک نوجوان لڑکا سامنے آیا ہیں اس کو دیکھنے لگا۔ استاد نے جھے کو اس کی طرف دیکھتے
ہوئے دیکھ لیا فرمایا کہ بیٹا بعد چند ہے تم اس کا نتیجہ یاؤ کے میں ہیں ہرس تک منتظر رہادہ
متیجہ نہ دیکھا ایک رات ای سوچ بچار ہیں سور ہاجب صبح کو اٹھا تو تمام قرآن شریف بھول
گیا۔

الوجر كتانى نے ہم سے بيان كيا ہے كه ميں نے اسے ايك رفيق كوخواب ميں ویکھا اور یو چھاکہ تمہارے ساتھ خدانے کیا معاملہ کیا۔ جواب دیا کہ مجھ پر میری برائیاں پیش کیں اور کہا کہ تونے ایباایا کیا۔ میں نے کہاہاں پھر یو چھا کہ تونے ایباایا بھی کیا۔ تو جھے کواس کے اقرارے شرم آئی۔ میں نے جواب دیا کہ اس کے اقرار کرنے ے شر ماتا ہوں فرمایا کہ جب ہم نے تیرے اقرار کردہ گناہ مخش دیئے توجس پر تجھ کو شرم آئی کیوں کرنہ محشی میں نے ان سے بوچھاکہ وہ گناہ کیا تھا۔ بدلے کہ ایک خوضورت لڑکامیرے سامنے گزراتھا۔ میں نے اس کودیکھناتھا۔ ایک روایت میں یول آیاہے کہ جب میں شر مندہ ہوا تو پسینہ آگیا۔ یمال تک کہ میرے چرے کا گوشت گر یوار او بعقوب طری ہے ہم کوروایت مینجی ہے کہ انہوں نے کہامیرے پاس ایک خوبصورت جوان رہاکر تا تھاجو میری خدمت کیاکرتا تھا۔ ایک بار میرے یا س بغدادے ا کیے صوفی آدمی آیاوہ اکثر اس جوان کی طرف دیکھا کرتا تھا میں اس حرکت ہے اس کو فهمائش كرتا تقارا كيرات ميس سوياور اللهرب العزت كوخواب ميس ويكها مجه سے فرمايا کہ تم نے اس شخص لینی بغدادی کو نوجوانوں کے دیکھنے سے منع کیوں نہیں کیا۔ مجھ کو ا بی عزت کی قتم ہے کہ اس شخص کونوجوانوں کی طرف مشغول کر تا ہوں جس کواپنے قرب سے دور رکھتا ہوں۔ ابو یعقوب کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوااور نمایت بے قرار تھا اس بغدادی سے خواب بیان کیاس نے زور سے ایک چی اری اور مر گیا۔ ہم نے اس کو غسل دیا اور و فن کیا۔ اور میر اجی اسی میں لگار ہا۔ بعد ایک مهینہ کے میں نے اس کو خواب میں دیکھایو چھاکہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔جواب دیا کہ مجھ پر زجرو تو یخ فرمائی۔ بیال تک کہ مجھ کو خوف ہوا کہ نجات نہ ملے گی۔ پھر میرا قصور معاف کر

ديا كيا-

میں کہتا ہوں کہ میں نے اس بارے میں قدرے طول بیانی اختیار کی کیونکہ اکثر لوگوں کے نزدیک اس میں عام لوگ مبتلا ہیں۔اور جو شخص اس سے بھی زیادہ چاہے اس بارے میں اور نظر ڈالنے اور خواہش نفسانی کے تمام اسباب کے بارے میں تو چاہیے کہ ہماری کتاب ذم الہویٰ کو دیکھے کیونکہ اس میں ان سب با توں کے بارے میں پوری

# توکل کاد عوی رکھنے اور مال واسباب فراہم نہ کرنے

### میں صوفیہ پر تلبیس اہلیس کابیان

احر بن الحواری نے ہم ہے بیان کیا کہ میں نے ابو سلیمان دارانی ہے ساکتے ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر تو کل کرتے تو دیواریں نہ بنائے اور چوروں کے خوف ہے گھر کے دروازے پر قفل نہ لگاتے ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں نے بر سول سفر کیا۔ مگر میر اتو کل درست نہیں رہا بجز ایک وقت کے کہ دریا کے سفر میں تھا 'کشتی ٹوٹ گئی 'میں نے اس کے تختوں میں سے ایک تختہ پکڑلیا۔ میر ہے جی نے جھے ہاکہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے ڈوب جانے کا حکم فرمایا ہے تو یہ تختہ تچھ کو پچھ نفع نہ دے گا۔ میں نے وہ تختہ چھوڑ دیا۔ اور پانی پر تیر کر کنارے آلگا۔ جنیدسے میں نے سنا کہتے تھے کہ میں نے ابو یعقوب ذیات سے تو کل کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے ایک درم جوان کے پاس تھا نکالا۔ پھر مجھ کو مسئلہ کا جواب کما حقہ 'دیا پھر یو لے کہ جھے اس بات سے شرم کی ہی کہ میر ے پاس کھی مال موجود ہواور میں تم کو تو کل کے مسئلہ کا جواب دول۔

ای نفر السراج نے کتاب اللمع میں میان کیا ہے کہ عبداللہ بن جلاء کے پاس
ایک آدمی تو کل کا کوئی مسئلہ پوچھنے آیا۔ ان کے پاس ان کے مرید بیٹھ تھے۔ اس کو پچھ
جواب نہ دیااور گھر میں گئے اس جماعت کے سامنے ایک تھیلی نکال لائے جس میں چار
وانگ تھے اور بولے کہ ان کا پچھ خرید لاؤبعد ازاں اس خفس کو مسئلہ کا جواب دیالوگوں
نے اس بارے میں ان سے سوال کیا کہنے لگے کہ جچھ کو اللہ تعالیٰ سے شرم آئی کہ تو کل
میں کام کروں اور میر بے پاس چار دانگ ہوں۔ سس بن عبداللہ نے کہا کہ جو شخص پیشہ
پر طعن کرے تواس نے گیا سنت پر طعن کیااور جو توکل پر طعن کرے تواس نے ایمان

يرطعن كيا-

تصنف نے کماکہ کم علمی کی وجہ ہے یہ تخلیط کی۔ اگر بیالوگ توکل کی حقیقت پھانے تو جان لیتے کہ تو کل اور اسباب میں یا ہم مخالفت نہیں۔ کیونکہ تو کل یہ ہے کہ ول فقط اللہ ير بھر وسه كرے اور بيبات اس كے خلاف شيس كه بدن كے ساتھ تعلق رکھے میں اور مال جمع کرتے میں جنبش ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ولا تو توا اللسفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما (الشاءب م آيت ٥) يعني احقول كو استدوہ مال متدو جن کواللہ تعالی نے تمہاری زندگی کاسدارامالیا ہے۔ قیاما کے یہ معنی میں کہ تمہارے لبدان ان کی وجہ سے قائم ہیں۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھادہ مال نیک ہے جو آدمی کے کام آئے اور فرمایا کہ اسے دار توں کو تو گر چھوڑ نااس سے بہتر ہے کہ ان کو محاج چھوڑ کر مرے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں سے بھی جاننا ا ہے کہ جس نے توکل کا حکم دیا ہے اس نے ہتھیار باند صنے کو فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا حذوا خذركم (الشاء ي ٥ آيت ١٠٢) يعنى اساحد لواور فرمايا واعدوالهم ما استطعتم من قوة (انفال ب ١٠ آيت ٧٠) يعني كفارك لئے جس قدر قوت بو سكے بهم پنجاؤ۔ اور رسول اللہ علیہ نے اوپر تلے دو زر ہیں زیب بدن فرمائیں۔ اور دو طبیبوں ے مشورہ لیااور غار میں ہوشیدہ ہوئے اور ایک مقام پر فرمایا تھاکہ آج کی رات میری نگہبانی کون کرے گااور درواز مدم کرو نے کا حکم دیا۔

سیح میں جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نیں۔ ابد وروازہ میں کر لیا کرواور آپ علیہ نے خبر دے دی کہ توکل اجر از کے منافی نہیں۔ ابد قرہ نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک سے ساکھتے تھے کہ رسول اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ منیں اپنی او نٹنی کوبائد هوں اور توکل کروں یا اس کو چھوڑ دوں اور توکل کروں۔ فرمایا کہ ہاں باندھ رکھ اور توکل کر۔ سفیان بن عینہ نے کہا توکل کی تعریف یہ ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ کیا جائے اس پر راضی رہے۔ ابن عقبل کہتے ہیں کہ ایک قوم کا یہ مگان ہے کہ احتیاط اور اجر از توکل کے خلاف ہے اور توکل صوف اس کانام ہے کہ انجام بینی ترک کردے۔ اور اپنی حفاظت چھوڑ دے علیاء کو زدویک یہ جزاور تفریط ہے جس کو اہل عقل لغواور پر اجائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعد محافظت اور پوری کو شش صرف کرنے کے توکل کا حکم فرمایا ہے۔ و شاور ہم فی الامر فاذا عزمت فتو کل علی اللہ (ال عمر ان پ سم آیت ہے کہ) یعنی آپ علیہ صحابہ الامر فاذا عزمت فتو کل علی اللہ (ال عمر ان پ سم آیت ہے کہ) یعنی آپ علیہ صحابہ الامر فاذا عزمت فتو کل علی اللہ (ال عمر ان پ سم آیت ہے کہ)

رضى الله عنه ے اپنے امور میں مشورہ لیجئے۔ پھر جب مستقل ارادہ کر لیا توخد ایر تو کل يجيئ اگرا حتياط كايابيد مونا تؤكل من نقص ذالتاب توالله تعالى نايي ني كوخاص نه كرتاجيماكه فرمايا وشاورهم في الامر مشوره كرنا تواسى كانام كه جس مخص ميس وعمن ے مگداشت اور تحفظ کا مادہ ہو۔اس سے رائے کی جائے اور پھر احتیاط کے بارے میں ا بنا ہی نہیں کیااس کو صحابہ رصی اللہ عنہ کی رائے اور اجتماد پر چھوڑ دیا ہو بلعہ اس پر قطعی حکم لگادیا۔اور نماز میں جو خاص ترین عبادت ہے اس کور کن قرار دیا فرمایا فلتقم طائفه منهم معك الخ (التساءب ٥ آيت ١٠٢) ليني چاہيے كه صحابه رضي الله عنهم كي ایک جماعت نمازیں آپ کے ساتھ کھڑی جواور اپنے اپنے ہتھیار لئے رہیں۔ پھر اس كى علت بيان فرمائي و دالذين كفروا الغ يعنى كفار چاہتے بين كه تم كو تممارے اسلحه اور سامان سے غافل پاکر ایک بارگی تم پر ٹوٹ پڑیں۔اب جو مخص احتیاط کو اس طور سے جان لے گاتویہ نمیں کماجائے گاکہ توکل کرناس چیز کو چھوڑویتاہے جس کوجائے تھے بلحه توکل سے ہے کہ جس امر میں اپنی وسعت اور طاقت شیں۔اس کو خدا پر چھوڑ دیا ر سول الله علي في خرماياكه او نثني كوبائد هر كھواور توكل كرواور اگر توكل بير جو تاكه ايلي مگہداشت ترک کرے تو بہترین خلائق عظی بہترین احوال مینی حالت نمازیس اس صفت کے ساتھ مخصوص ہوتے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ اس وقت میں ہتھیار باندهے رہناواجب ہے لقولہ تعالی ولیاخذوا حذرهم واسلحتهم (النساء پ ۵ أيت ١٠٢) پس تو كل احرر از اور احتياط كامانع نهيں۔

موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا گیا الملاء یاتصرون بك يعنی رئیس لوگ تہمارے گر فتار كرنے كامشورہ كرتے ہیں تو آپ شهر سے نكل گئے اور ہمارے نبی علیہ كمہ سے اپنے بارے میں تدبیر سوچنے والول كے خوف سے باہر تشریف لے گئے۔ اور غار میں حضرت ابد بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ كواس كے سورا نے بند كر كے چايا اور صحابہ رضی اللہ عنهم بھی احتیاط كا پوراحق جالائے پھر توكل كیا۔

الله تعالى في احتياط كرباب يل فرمايا لا تقصص روياك على احوتك (يوسف ب ١٢ آيت ٥) يعنى حضرت يعقوب عليه السلام في حضرت يوسف عليه السلام كرماك ايناخواب الينها أيول سيميان ندكر نااور فرمايا لا تدحلوا من باب واحد (يوسف ب ١٣ آيت ١٤) يعنى حضرت يعقوب عليه السلام في الينهيول سي ماكد مصر مين جاكرسب كرسب ايك ورواز سيد واضل ند ووناور فرمايا فامشوا

فی منا کبھا (الملک یہ ۲ آیت ۱۵) یعنی زمین کے او نچے مقامول پر چلواور احتیاط اس لئے ہے کہ اپنی ذات سے ضرر دور کرنے کے واسطے حرکت کرنا۔ اللہ تعالی کی نعت كاعمل مين لانا ب\_اورجس طرح الله الي عطاكي موئي نعت كاظهار جابتا باي طرح اپنی دو لیعق کا ظہار بھی چاہتا ہے۔لہذااس کی گنجائش نہیں کہ اس کی عنایت ہی پھر بھر وسہ کر کے اس کی وو بیت کو منمل چھوڑ دے۔ ہال پہلے جو تمہارے قبضہ میں ہے اس کو عمل میں لاؤ پھر جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یر ندول اور چویاؤل کووہ اوزار عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ اپنے شر کو دور کرتے ہین مثلاً پنچ اور ناخن اور دانت اور منقار۔ اور آدمی کے لئے عقل پید آکی جواس کو ا سلح باند صنے کی ہدایت کرتی ہے اور مکان اور زرہ وغیرہ کے ذریعے سے محفوظ رہنے کی ر ہبر ہوتی ہے۔ پھر جو شخص احتیاط کو ترک کرے اللہ تعالیٰ کی نعمت کوبے کار کروے تو گویااس نے خداکی حکمت کو معطل کیا جیسے کوئی شخص غذ ااور دواچھوڑ دے اور بھوک اور بیماری میں مرجائے۔اور اس شخص سے زیادہ کوئی احمق نہیں جو عقل و علم کا دعویٰ كرے اور بلاكے سامنے گرون جھكا دے بلحد شايان يہ ہے كہ توكل كرنے والے كے اعضاء وجوارح کسب و پیشہ میں لگے رہیں اور ول اطمینان کے ساتھ خدا کے سپرو ر کھے۔ اب جاہے وہ عطاکرے پانہ کرے۔ کیونکہ ایسا شخص بقیناً جانے گاکہ خداکا تقرف مصلحت و حكمت سے ہوتا ہے۔اس كاعطانه كرنا بھى حقیقت میں عطاكرنا ہے۔ عاجزلوگوں کے لئے ان کے عجز اور ان کے نفول نے اس امر کو اچھااور آراستہ کرد کھایا کہ تغریط کا نام تو کل ہے۔ ان کابیہ و هو کا کھانا اسا ہے کہ جیسے بے باکی کو شجاعت اور ستی کو دور اندلیثی خیال کرے۔ اور جب کہ اسباب بنائے گئے ہوں اور بے کارچھوڑ ویئے جائیں توبیہ بانے والے کی حکمت کانہ جاننا ہے۔ جیسے کہ کھانا پیٹ جرنے کا سب اوریانی پاس محمانے کا سبب اور دواہماری کے لئے بمائی گئی ہے۔ اب جس وقت آدی سبب کو حقیر سمجھ کران ہے دست بر دار ہو۔ پھر د عاما تکے اور سوال کرے تواس کو جواب ملے گاکہ ہم نے تیری عافیت کے لئے سبب بنادیا تھا۔ جب کہ تو نے اس کونہ اختیار کیا تو ہماری بخشش کو معمل جانا۔ اکثر او قات بچھ کو بغیر کسی سب کے ہم عافیت نہ ویں گے۔ کیونکہ تو سب کو تو ذلیل گروانتا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی مخض الی کھیتی کے پختہ ہونے پر خوش ہو تاہے اور اس کھیت میں ایک نسر سے پانی آتا ہے جو اس کیاں جاری ہے۔ اس میں اس کے استفاء

پڑھنے گئے تواس کی میہ حرکت نہ شریعت کی روے اچھی ہے اور نہ عقل کے لحاظ ہے۔
مصنف ؓ نے کہااگر کوئی یوں کے کہ جب ہرائیک امر مقدر ہے تواحر از کیو کر
ہو سکتا ہے ؟ جواب دیا جائے گا عظم اور فرمان موجود ہیں تو کیو کر اعتراض نہ کیا جائے
اس لئے کہ جس نے مقدر کیا ہے اس نے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے حذوا حذر کم کتے
ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہاڑ کی چوٹی پر نماز اواکر رہے تھے۔ان کے پاس
شیطان آیا اور کہنے لگا کہ تمہمارا ایہ عقیدہ ہے کہ ہر شے قضاد قدر سے ہوتی ہے۔جواب دیا
کہ ہاں۔ یو لاکہ اچھاتو بھر تم اپنے آپ کو بہاڑ سے نیچ گر ادواور سمجھ لوکہ میرے لئے یہ
مقدر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے تعین اللہ تعالیٰ بندوں کو آزما تا ہے
بندے اللہ تعالیٰ کو نہیں آزما تے۔

€395¥

فصل:۔ اور اس معنی میں کہ ترک اسباب کے بارے میں اہلی سے لوگوں ر تلمیں کی ہے یہ ہوں پر اہلیس نے تلمیس کی کہ توکل کسب کے خلاف ہے۔ سل بن عیداللہ التسر ی کا قول ہے کہ جس نے تو کل پر طعن کیااس نے ایمان پر طعن کیا۔ اور جس نے کسب پر طعن کیااس نے سنت پر طعن کیا۔ محد بن عبداللدر ازی نے ہم ے بیان کیا کہ میری موجود گی میں ایک آدمی نے ابد عبداللہ بن سلام سے سوال کیا کہ بم كسب كوعبادت سمجمين ياكه توكل كو؟ جواب دياكه توكل رسول الله عليه كاحال ب اور کسب آپ عظیم کی سنت ہے اور کسب اسی شخص کے واسطے مسنون ہے جو تو کل كرنے ميں ضعيف ہے۔ اور درجه كمال يعنى حال رسول الله عظامت ساقط بها اجو کوئی توکل کی طاقت رکھے اس کو کسب کسی حال میں مباح نہیں ، مگریہ کہ بطور مدد پہنچنے ے کسے کرے نہ یہ کہ کسب پر بھر وسہ کرے اور جو شخص تو کل کرنے میں جو پکھ کہ ر سول الله عليه كاحال بي كمز ور جواس كوبذر بعيد كسب طلب معاش كرناجا زب- تاكه ورجہ سنت نبوی سے نہ گر پڑے۔ یمال تک کہ حالت نبوی کے درجہ سے ساقط ہو جائے۔ یوسف بن الحسین سے روایت ہے کہ کتے تھے کہ جب تم کسی مرید کو ویکھو کہ شرع میں جو چیزیں آسان کی گئی ہیں ان کی حلاش کر تاہے اور کمائی کرنے میں مشغول ربتا ہے توال سے کھنہ ہوگا۔

مصنف ؒ نے کہا یہ کلام اس قوم کا ہے جو تو کل کے معنی نہیں سمجھے اور یہ گمان کیاکہ کسب کا چھوڑ نااور عمل سے جوارح کا معطل کرنا تو کل ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں

ك توكل ول كا فعل ب\_لمذاجوارح كى حركت ك منافى نيس\_اوراكراييا موتاكه جو كب كر ، و قو كل كر في دالا نهيس ب توانبياء عليهم السلام كويا توكل كرف دالي بي نه تھرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکار تھے۔ حضرت نوح اور زکریا علیجاالسلام بوطئ كاكام كرتے تھے حضرت ادريس عليه السلام كيڑے سيتے تھے حضرت ايراہيم اور اوط علیماالسلام کھیت ہوتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام سوداگر تھے۔ حضرت واؤد عليه السلام زر بين اين ہاتھ سے بناتے تھے اور اس كى قيمت سے بسر كرتے تھے۔ حضرت موسیٰ اور شعیب اور ہمارے نبی علیم الصلوة والسلام نے بحریال چرائی ہیں۔ مارے رسول اللہ علی نے فرمایا کہ میں مکہ والوں کی بحریاں چند قیر اطرح جریا کرتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالی نے مال غنیمت سے غنی کر دیا تو آپ علیہ کو کسب کی ضرورت نہ ر ہی ' حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ . طلحه رضى الله عنه كير عنها كرت تقد اوريى بيشه محداين سرين اور ميون بن مران كا تقا\_ حضرت زبير رضى الله عنه اور عمر وبن عاص رضى الله عنه اور عام بن كريزر ضى الله عنه يارجه باف تصاوريي پيشه امام الو حنيفة كاتفا حضرت سعد بن الى و قاص تير بناتے تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی الله ورزی کا کام کرتے تھے۔ اور تمام تابعین اور ان کے بعد والے ہمیشہ کب کرتے رہے اور کسب کرنے کا تھم دیتے رہے۔

عطاء بن السائب نے ہم سے میان کی آکہ جب حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو دوسر ے روز صبح کوبازار کی طرف چلے اور آپ کے سر پر کپڑوں کی گھری تھی جن کی آپ تجارت کرتے تھے راہ میں حضرت عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنما ملے بوچھنے لگے کہ آپ کماں تشریف لے جاتے ہیں ؟جواب دیا کہ بازار جاتا ہوں۔ وہ کئے گئے کہ آپ امور مسلمین کے والی اور مختار ہو کر اساکرتے ہیں فرمایا کہ آخر میں اپنائل وعیال کو کمال سے کھلاؤں۔ میمون کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ مے فیل کر حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ کے لئے دو ہزار ور ہم سالانہ مقرر کرو ہے۔ آپ نے کہا کہ اس سے اور زیادہ کرو۔ کیونکہ میر آکنیہ بہت ہے اور تجارت سے تم نے جھے دوسری طرف لگا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مے بائج سواور برطاد کے۔

مصنف نے کہاکہ اگر کوئی شخص ان صوفیہ سے کھے کہ میں اپنے اہل وعیال کو کہاں سے کھلاؤل تو اس کوجواب دیں گے کہ تو مشرک ہے۔اور اگر ان سے بوچھاجائے

کہ جو سوداگری کے لئے جائے اس کا کیا تھم ہے؟ تو کسیں گے کہ وہ تو کل کرنے والا اور
یقین کرنے والا نہیں۔ ان لوگوں کی بیہ سب با تیں فقط اس وجہ سے ہیں کہ تو کل اور
یقین کے معنے نہیں جائے اور اگر کوئی ان ہیں سے اپنے اوپر دروازہ بھ کرلے اور تو کل
کرلے تو ان کے دعویٰ کا حال کھل جائے۔ لیکن ان لوگوں کی حالت دو حال سے خالی
نہیں 'یالوگوں سے مانگنا تو بعض وہ ہیں جو دنیا کے لئے کو حش کرتے ہیں اور لوگوں
سے اپنی خدمت لیتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اپنے خادم کو بھیجے ہیں وہ کشکول لے کر گھو متا
ہے اور کھانا جمع کرتا ہے۔ یار باط میں مسکیفوں کی صورت بماکر بیٹھنا اور بیبات معلوم ہے
کہ رباط فتو ہے خالی نہیں۔ جس طرح دکان اس امرسے خالی نہیں کہ خریدو فرو خت
کا قصد کیا جاتا ہے سل بن ہا شم نے اہر اہیم بن او ہم سے روایت کیا کہ سعید بن مسیت
نے کماجو شخص معجد ہیں بیٹھ رہے اور کسب وحرفہ چھوڑ دے 'اور پھر جو چیز اس کے پاس
لائیں اس کو قبول کر لے تو گویا اس شخص نے گڑ گڑ اکر سوال کیا۔ ابو تراب اپنے
مریدوں سے کماکرتے ہے کہ تم میں سے جس نے ہیو ندلگا لباس پہنا تو وہ ضرور ساکل

مصنف نے کہا کہ میں کہا ہوں ایکے بزرگ لوگ اس قتم کی باتوں میں
پڑتے ہے منع کرتے تھے۔اور کسب کا تھم دیتے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے
فرمایا کہ اے قاریوں کی جماعت ذراا پنے سر اٹھاؤ۔ کیونکہ راستہ بالکل روشن ہے نیکیوں
کے لئے سبقت کر واور مسلمانوں کے مختاج بن کرنہ رہو۔ محمد بن عاصم سے روایت ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کی جوان آدمی کو دیکھ کر اس کی حالت سے خوش
ہوتے تواس کا حال دریافت کرتے کہ آیاکوئی پیشہ کرنا ہے۔اگر لوگ کہتے کہ اس کا پچھ
پیشہ نہیں ہے تو فرماتے کہ بیہ شخص میری نظر سے گر گیا۔ قادہ رضی اللہ عنہ
روایت ہے کہ سعید بن میتب نے کہا کہ رسول اللہ عقادہ کے اصحاب رضی اللہ عنم
شام کی طرف تجارت کو جایا کرتے تھے مخملہ ان کے حضر ت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ
عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیں۔

ابوالقاسم نے ہم ہمیان کیاکہ میں نے احمد بن حنبل ہے پوچھاکہ آپ ایسے فخص کے بارے میں کیا گئے ہیں جو اپنے گھر میں یا مبحد میں بیٹھ رہے ہور کے کہ میں پکھ پیشہ نہ کروں گا۔ میر ارزق خود میرے پاس آئے گا۔ احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ یہ مخص علم نہیں رکھتا کیا تم نے رسول اللہ علیات کا ارشاد نہیں سنا کہ میر ارزق میرے میں اللہ علیات کیا تم نے رسول اللہ علیات کا ارشاد نہیں سنا کہ میر ارزق میرے کیا اللہ کا اسلام کیا تم کے رسول اللہ علیات کیا تم میں ارکھتا کیا تم کے رسول اللہ علیات کا رشاد نہیں سنا کہ میر ارزق میرے

نیزہ کے سامیر تلے ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں آپ علی نے پر ندوں کا ذکر کیا کہ وہ صبح کے وقت بھو کے ہوتے ہیں اور علی الصباح تلاش رزق میں جاتے ہیں۔اللہ تعالى نے فرمایا و احرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله (المزعل پ٢٥ آیت ۲۰) یعنی دوسر سے دولوگ ہیں جوزمین پرسفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی جيتوكرتے ہيں۔اور فرماياليس عليكم حناح ان تبتغوا فضلا من ربكم۔(البقرهپ اليت ١٩٨) يعني تم يراس ميل كوئي كناه نسيس كه اسيخ يرورد كار كافضل علاش كرو\_ رسول الله علي كا صحاب ترى و فقى مين تجارت كے لئے پھرتے تھے اور است باغول میں کام کرتے تھے ہم کو صحابہ رضی اللہ عنم ہی کی پیروی کرنی چاہیے اور ہم سابق میں امام احد کا قوال لکھ چکے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے کمامیں تو کل پر جج کو جانا عا بتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر قافلہ کو چھوڑ کر جاؤاس نے کہایہ تو نہیں ہو سکتا جواب دیا کہ پھر کیالوگوں کے تھیاوں پر توکل کر کے چلاہے۔الوبحر مروزی نے ہم سے بیان کیاکہ میں نے او عبداللہ سے کہاکہ آج تو کل کر نے والے کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہماراروزی رسال خدا ہے۔ جواب دیا کہ سے قول کچر پوچ ہے۔ کیااللہ تعالیٰ نے نهيل فرمايا اذا نودي للصلوة من يوم الحمعة الخ (الجمعه ب٨ آيت ٩) يعنى جب جعه کی اذان مو تواللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے جلدی کرو اور خریدو فروخت چھوڑوو پھر یو لے کہ جب ایک شخص ہے کہتاہے کہ میں کوئی پیشہ نہ کروں گا توجب کوئی چیز کس اور پیشہ کے ذریعہ سے حاصل کر کے اس کے پاس کوئی دوسر اآدی لے جاتا ہے تواس کو وہ قبول کیوں کرتا ہے۔ صالح سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ لیعنی احمد بن صبل" ہے یو چھاکہ توکل کیسا ہے؟ جواب دیا کہ توکل اچھا ہے۔لیکن آدمی کو چاہیے کہ لوگول کے ذمد نہ ہو جائے بلحہ جاہیے کہ کسب کرے تاکہ خود بھی اور اس کے اہل و عیال بھی خوشحال رہیں۔اور حرفتہ کونہ چھوڑین مالح کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں میرےباپ سے اس قوم کی نسبت سوال کیا گیاجو پیشہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم اہل تو کل ہیں۔جواب میں فرمایا کہ بدلوگ اہل بدعت میں۔ابن عبینہ کہاکرتے تھے کہ لوگ بدعتی ہیں۔ ابو عبداللہ نے کہاکہ بیالوگ برے ہیں جو کہ ونیاکو بے کارر کھناچا ہے ہیں۔ مروزی نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عبد اللہ سے میں نے اس آدمی کے بارے میں پوچھاجو ا پنے گھر میں بیٹھ رے اور کے کہ میں گوشہ گزیں ہو تا ہوں اور صبر کر کے بیٹھ رہنااس

کہیں ایبانہ ہو اسبات کی تو قع کرے کہ لوگ اس کے پاس کچھ لے کر آئیں۔ابو بحر
مروزی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سنا کہ ابو عبداللہ احمد بن حنبل ؓ ہے کہ رہا تھا
کہ میں خوشحالی میں ہوں فرمایا کہ بازار کواختیار کر تواس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ اپنا قارب پر
احیان اور اہل وعیال کو خوشحال کرے گا۔اور ایک دوسر ہے شخص سے کہا کہ کام کر اور
عاجت سے زائد کو اپنا اہل قرامت پر صدقہ کر۔احمد بن حنبل ؓ نے کہا کہ میں نے اپنی
اولاد کو حکم دیا ہے کہ بازار میں آئیں جائیں اور تجارت میں لگے رہیں فضل بن محمد بن ذیاد
کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ کوبازار کواختیار کرنے کا حکم کرتے ہوئے سناور اکثر کہا
کرتے تھے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو کر رہنا کیا اچھی بات ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ
میر سے نزدیک در ہموں میں سے وہ در ہم اچھا ہے جو تجارت سے حاصل ہوا۔اور پر ا
در ہم دہ ہے جواحباب کے احسان سے ملا۔

مصنف ؒ نے کہا کہ ابر ہا یم بن او ہم کھیتی کاٹا کرتے تھے۔اور سلیمان خواص خوشہ چین تھے اور حذیفہ مرعثی اینٹیں بناتے تھے۔ابن عقبل نے کماکس سبب پر عمل کرنے سے توکل نہیں ٹوٹا کیونکہ انبیاء کے مرتبہ سے اپنی ترقی چاہنا دین کی بربادی ہے۔ موی علیہ السلام ے جب کما گیا کہ ان الملاء باتمرون بك الخ يعنى ركيس لوگ تمہارے قبل کا مشورہ کرتے ہیں حضرت موئ علیہ السلام وہال سے بھاگ نكل\_اس كے بعد جب محوك لكى اور اپنے نفس كے پاك ركھنے كى ضرورت بردى تو آتھ مرس کے لئے اپنے آپ کو اجرت میں وے دیا۔ اللہ تعالی نے خود فرمایا فامشوا فی مناكبها (الملك به ١٦ ايت ١٥) يعني زمين كى بلعديول مين سفر كرو- بدار شاداس كن ہے کہ جنبش کرنا گویااللہ تعالی کی نعمت کو عمل میں لانا ہے۔اور اس کی نعمت قوائے انسانی ہیں۔لہذاجو تمهارے پاس ہے پہلے اس کا استعال کرو پھر جو خدا کے پاس ہے اس كود هو عدو\_بااو قات انسان الله تعالى عطلب فضل كرتاب اورجس قدر ذخيره ومال اس کے پاس ہاس کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب کہ اس کے مطلب بر آنے میں تاخیر ہوتی ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تم بعض لوگول کو دیکھتے ہو کہ ان کے پاس زمین اور جائداد ہوتی ہے پھر جب اس پرروزی تلک ہوتی ہے اور قرض بہت ہوجاتا ہے تواس ے کماجاتا ہے کہ کاش تم اپنی زمین ج ڈالتے۔ تو کہتا ہے کہ میں اپنی جائداد میں کیو تکر کی کروں۔اورلوگوں کے سامنے اپنامر تبہ کیوں گھٹاؤں اور اس فٹم کی حماقتیں صرف عادات سے ہوتی ہیں۔ اور بھن لوگ جو کسب سے دست بر دار ہو گئے ہیں یا حرفتہ کو

ایک گران باری سمجھ کرایا کر بیٹھ تو وہ دوہری باتوں میں پڑھے یا تواہے اہل وعیال کو ضائع کیا اور فرائض کو چھوڑ دیا۔ اور یا اس لئے ایبا کیا کہ صاحب تو کل کے نام سے ذیت حاصل کرے۔ لہذاکسب کرنے والے اس کے اہل وعیال پرترس کھاتے ہیں اور ان کی دعو تیں کرتے ہیں اور ان کو بچھ دیتے ہیں اور بیر دؤیل عادت بجز دنی الطبع کے کمی میں نہیں ہوگی۔ ورنہ انسان کامل وہ آدمی ہے جوابے جوہر کوجو اللہ تعالی نے اس کو خشا ہیں نہیں ہوگی۔ ورنہ انسان کامل وہ آدمی ہے جوابے جوہر کوجو اللہ تعالی نے اس کو خشا ہے۔ ہر ایک پر احسان کرنے کے لئے صرف کرے۔ نہ بید کہ لوگوں میں ایک نام پیدا کرد بیتا ہے اور ایک ایساجو ہر عطافر ماتا ہے جس سے وہ ایسا سبب نکالتا ہے کہ لوگوں کے نزد یک مقبول ہو کرد نیا حاصل کر تا ہے۔

فصل: جولوگ كب كرنے بيٹ رئے ہيں ده دلاكل قبيم ب جحت پکڑتے ہیں۔ان میں سے ایک ولیل بیمان کرتے ہیں کہ جو مارارزق ہے وہ ضرور ہم کو ملے گا۔ حالا تکہ بیبات نمایت فیج ہے کیونکہ انسان اگر عبادت چھوڑ دے اور کھنے گھے کہ میں اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو شیں بدل سکتا آگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اہل جنت سے لکھ دیا ہے تواہل جنت سے ہوں گااور اگر اہل دوزخ سے لکھ دیا تو اہل دوزخ میں جاؤل گا۔ ہم اس شخص کو جواب دیں گے کہ تمہارایہ قول تو تمام احکام اللی کورو کرتا ہے۔ اور اگر کسی کے لئے ایسا کمنا جائز جو تا تو حفرت آدم علیہ السلام جنت سے نہ نکلتے کیونکہ وہ یہ کہ سکتے تھے کہ میں نے وہی کام کیاجو میرے لئے مقدر تھا۔اور بیبات معلوم ہے کہ ہم لوگوں سےبازیرس ہوگاہ ہ امرکی وجہ سے ہوگی شاہ جہ نقدر کے۔ یہ لوگ ایک دلیل یوں لاتے ہیں کہ روزی طلال کمال ہے جو ہم طلب كرين اورية قول كى جابل كام كيونكدرزق حلال بهى منقطع نه موكا \_ كيونكدر سول الله علیہ نے فرمایا کہ حلال ظاہر ہے۔ اور حرام ظاہر ہے اور بیر سب جانتے ہیں کہ حلال وہ روزی ہے جس کے لینے کی اجازت شریعت نے دے دی ہو۔اور ان لوگول کا پہ قول فقط ست آدمی کی جت ہے۔ایک اور ولیل ان کی ہے کہ جب ہم کسب کریں گے تو ظالموں اور مدد گاروں کی مدد کریں گے۔ ابو عثمان بن الادمی نے ہم سے بیان کیا کہ میں فے ار اہیم خواص سے ساکتے تھے کہ میں حلال روزی کی غرض سے طلب معاش کے لئے نکلا۔ اور مچھلی کے شکار کاار ادہ کیا۔ جال میں ایک مچھلی آئی میں نے اس کو نکال لیا۔

پھر جال ڈالا دوسری مجھلی پڑی میں نے اس کو بھی نکال لیا۔ پھر واپس لوٹا تو مجھ کو ایک ہاتف نے آواز دی کہ اے فلال کیا تیرے لئے فقط کی معاش رہ گیا ہے کہ ال جاندارون کو پکڑے جو ہماراؤ کر کرتے رہتے میں اور توان کو مار ڈالتا ہے۔ یہ آواز س کر میں نے جال کھینک دیااور شکار چھوڑ دیا۔

منصف ؒ نے کماکہ یہ قصد اگر سے ہے تو یہ ہاتف شیطان ہے۔ کیو تک اللہ تعالیٰ نے شکار کو مباح کر دیا ہے۔ لہذا مباح کی ہوئی چزیر عذاب نہ فرمائے گا۔ اور کیو مکر کسی ے کماجا سکتا ہے کہ تم ایسی چیز کو کیوں ستاتے ہوجو ہماراز کر کرتی ہے۔ حالا تک خوداسی تے اس چیز کا قتل جائز کرویا ہے۔ اور کسب حلال عمدہ چیز ہے۔ اب اگر ہم شکار کرنااور چیاؤل کاؤے کر عاس وجہ سے چھوڑویں کہ وہ ذکر ضداکرتے ہیں تو ہمارے لئے تووہ شے نہیں رہتی جو قوائے بدن کو قائم رکھے کیونکہ ان کا قائم رکھنے والا صرف گوشت ہے۔ پس مچھلی پکڑنے اور حیوان کے ذاع کرنے سے بہیزر کھنامر بھو ل کا فدہب ہے۔

لہذا جمالت کو و کھناچا ہے کیا کرتی ہے اور شیطان کیساد حوکہ ویتا ہے۔

متح موصلی ہے کس نے کماکہ تم ماہی گیری کرتے ہو۔ پھر اپنے بال پول کے لئے شکار کیوں نمیں کرتے ؟ جواب دیا کہ مجھ کویہ خوف ہے کہ یانی میں خدا کی عبادت كرتے والوں كا شكار كر كے لاؤل اور چرزين يرخدا كے نافرمان بعدون كو كھلاؤل-مصنف نے کماکہ فتح موصلی کی بید کایت اگر درست بے توبی عذربارد ہے شرع اور عقل کے خلاف ہے کیو تکہ اللہ تعالیٰ نے کسب کو مباح فرمایا ہے اور لوگوں کو کسب کی طرف بلایا ہے۔ اب اگر کوئی کہنے والا کے کہ بسااو قات میں روٹی یکا تا ہول اور اس کو ایک گنگار رکھا جاتا ہے تو یہ بات لغو ہو گی۔ کیونکہ ہمارے لئے جائز ہے کہ سودو نساریٰ کے ہاتھ فروخت کریں۔النی اپن رحت ہے ہم کو اس چیز کی توفق دے جس ے توراسی ہے۔

علاج كرنے كيارے ميں صوفيہ ير تلبيس البيس كابيان مصنف ؒ نے کماکہ علماء کااس میں کوئی اختلاف نہیں کہ معالجہ کرنا جائز ہے فقط بعض کی رائے ہے ہے کہ ترک علاج عمرہ ہے۔ ہم نے اس بارے میں لو گول کا کلام اور جو کھے ہم کو خبر ملی ہے اپنی کتاب" لفظ المنافع" میں جو فن طب میں ہے بیان کیا ہے۔ اس مقام پر صرف اس قدر مقصود ہے کہ ہم یہ بیان کریں کہ جب علاج کرنے کی

الحت بالاجماع ثامت مو كئ أور بعض علماء ك نزديك متحسن تهر اتوجم ان لوكول ك قول کی طرف توجہ نہ کریں گے۔جو کہتے ہیں علاج کرنا تو کل سے خارج ہے کیونکہ انفاق اس امریرے کہ بیبات توکل سے خارج نہیں۔ رسول اللہ علیہ سے بروایت صیح ثابت ہے کہ آپ علی نے علاج کیااور علاج کرنے کا حکم فرمایااور اس کی وجہ سے توکل ہے نہیں نظے۔اور نہ اس کو توکل ہے نکالا جس نے ان کو دواکر نے کا تھم کیا تھیج مخاری میں بروایت حضرت عثمان رضی الله عند آیا ہے که رسول الله علی فی اجازت وی که حالت احرام میں اگر آشوب چیشم کی شکایت ہو توابلوے کالیب کرے۔ طبری نے کہاکہ اس مدیث میں توکل کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کے اس قول کے فاسد ہونے پر دلیل ہے کہ جو مخص کسی مرض کی وجہ سے اپنے جسم کا کسی دوا سے علاج كرے تواس كا توكل صحيح نبيں ہے۔ كيونكه ايباكر ناان كے نزديك جس ذات ياك كے قضہ میں عافیت ہور تفع و تقصال ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے سے عافیت طلب کرنا ہے اور سول اللہ علیہ نے جور فع تکلیف کے لئے احرام باند صفروالے کے حق میں آ محمول کاعلاج ابلوے کے ساتھ مطلق فرمایا تواسبات کی قوی دلیل ہے کہ توکل کے معنیوہ سیں جوان لو گول نے بیان کئے ہیں جن کا قول ہم نے نقل کیا ہے اور اس امر کی ولیل ہے کہ علاج کرنے والار ضابقضائے اللی سے خارج نہیں ہوتا۔ جیسے کسی شخص کو جوع الكلب كاعارضہ مو تواس كا غذا كے لئے بے قرار مونا اور اس كور ضابقضا اور توكل ہے خارج نہ کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کے سواجو پیماری پیدا کی ہے اس کی ووابھی ضرورا تاری ہے۔اور مرض دور کرنے کے اسباب بنائے ہیں جس طرح کھائے کو بھوک کے زائل کرنے کا سبب قرار دیا۔ حالا نکہ وہ قادر تھاکہ مخلوق کو بغیر اس کے بھی زندہ رکھے لیکن اس نے مخلوق کو اہل حاجت بنا کرپیدا کیا ہے۔لہذاان سے بھوک کی تکلیف ای چیز ہے دور ہو گی جس کو اس کے زائل کرنے کا سب ملا۔ ہی حالت

تنهائی اور گوشہ نشینی اور جمعہ وجماعت ترک کرنے کے

بارے میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کابیان اگلے نیک لوگ جو تنائی اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہے وہ محض اس

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah dro

لئے کہ علم حاصل کرنے ہیں اور خدائی عبادت ہیں مشغول ہوں۔ گر ان اوگوں کی گوشہ نشینی ہیں بیبات نہ تھی کہ جمعہ وجماعت میں شامل نہ ہوں۔ مریض کی عیادت نہ کریں 'جنازہ کے ساتھ نہ جائیں 'کسی کو حق بات نہ بتا کیں بیہ گوشہ نشینی محض اس لئے ہوتی تھی کہ شر سے جیل 'فسادیوں سے محفوظ رہیں' برے اوگوں سے اختلاط نہ کریں۔ صوفیہ کی ایک جماعت کو شیطان نے دھوکہ دیا۔ لہذاان میں سے بعض تو کسی بہاڑ پر راہبوں کی طرف سے الگ جارہے۔ رات دن اکیلے رہتے ہیں۔ جمعہ اور نماذ باجماعت کو چھوڑ تے ہیں 'اہل علم سے نہیں ملتے جلتے۔ عموماً صوفیہ رباطوں میں رہتے ہیں۔ محبد میں نماز کے لئے نہیں آتے۔ ہستر راحت پر پڑے ہوئے ہیں۔ اور کسب کو چھوڑ رکھا ہے۔ الله عالم نے کتاب ''احیاء العلوم'' میں بیان کیا ہے کہ ریاضت سے چھوڑ رکھا ہے۔ او عالم غزالی نے کتاب ''احیاء العلوم'' میں بیان کیا ہے کہ ریاضت سے مقصود بیہ ہے کہ دل یک سوجو جائے اور بیبات جب ہی حاصل ہوگی کہ آدمی ایک عیاور وغیرہ میں نئار ہے۔ اور اگر مکان تاریک نہ ہو تو اپنا سرگر بیان میں ڈالے یا کسی چاور وغیرہ سے لینٹے۔ اس حالت میں وہ آواز حق سے گا اور حضر ت ربوبیت کے جلال کو مشاہدہ کے لینٹے۔ اس حالت میں وہ آواز حق سے گا اور حضر ت ربوبیت کے جلال کو مشاہدہ کرے گا۔

مصنف نے کہا کہ ان تر تیوں پر غور کرنا چاہے اور تجب یہ ہے کہ ایک فقیہ شخص ہے یہ امر کیو نکر صادر ہو تا ہے۔ اور اس کو یہ کیو نکر معلوم ہوا کہ جودہ سنتا ہے وہ آواز خدا ہے۔ جس کودہ مشاہدہ کر رہا ہے جلال ربوبیت ہی ہے۔ یول سیجھنے سے کیا مانع ہے کہ جس چیز کا اس کو وجد ان ہواوہ و سو سے اور فاسد خیالات ہیں۔ حالا تکہ جو شخص ضرورت سے کم کھانا کھائے اس کے حق میں یہ بات ظاہر ہے کیو تکہ اس پر مالیخولیا غالب ہو تا ہے۔ اور بھض او قات ایس حالت میں آدمی و سواس سے محفوط بھی رہتا ہے۔ عالب ہو تا ہے۔ اور بھض او قات ایس حالت میں آدمی و سواس سے محفوط بھی رہتا ہے۔ گر جب کہ وہ چادر اوڑھ لے اور آئی میں ہیں۔ ایک خیال کی قوت ہے دوسری فکر کی اور تیسری ذکر کی خیال کا مقام در میانی کی خیال کا مقام در میانی کی خیال کا مقام در میانی پر دہ ہے۔ اور ذکر و حفظ کا مقام چیچھے کا پر دہ ہے جب آدمی اپناسر جھکا تا ہے اور آٹھکیں بند

ابو عثمان بن الادمی نے کہا کہ ابد عبید ہمری کا قاعدہ تھا کہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوتی تو گھر میں جاکرا پی بی بی سے کہتے تھے کہ میرے تجرے کے دروازے کو مٹی سے ہند کر دواور ہررات روزن کی راہ سے جھے کوایک روٹی دے دیا کرنا 'پھر جب

عید کادن آتا توان کی بی بی اس گریس جاکر و یکھتی تھیں۔ تو گوشہ میں تمیں روٹیاں پاتی
تھیں۔ وہ نہ کھاتے نہ پینے تھے۔ اور آخر ماہ مبارک تک ایک وضو سے رہتے تھے۔
مصنف ؒ نے کہا کہ یہ قصہ میر بے نزدیک وووجہ سے صحیح نہیں ہے اول یہ کہ ایک مہینہ
تک انبان کیو تکر رہ سکتا ہے کہ نہ محدث ہو اور نہ وضو کر بے۔ دوسر بے مسلمان ہو کر
جمعہ اور جماعت کی نماز چھوڑ و بنا۔ حالا تکہ یہ واجب بیں 'اور ان کاترک کر تاجائز نہیں۔
پھر آگر یہ حکایت درست بھی ہو تو اس شخص کے حق میں شیطان نے دھوکا دیے میں
کوئی کر نہیں اٹھار کھی۔ ابو عبد اللہ نمیشا پوری کہتے ہیں کہ میں نے بار ہاا و الحن یو شخی
صوفی کو سنا کہ جمعہ اور جماعت میں جبھیے رہ جائے اور ترک کرنے پر ان کو عماب کیا جاتا
تھا تو کہتے تھے کہ اگر فضیلت جماعت میں ہے تو سلامتی تمائی میں ہے۔

فصل:۔ ایس علیدگ کےبارے میں جس کی وجہ سے مخصیل علم اور جماد کفارے محروم رہ جائے۔ ممانعت اوار د ہوئی ہے۔ قاسم نے ابد امامہ رضی اللہ عندے روایت کیاکہ ہم رسول اللہ علی کے ہمراہ ایک نظر میں جاتے تھے۔ہم میں سے ایک آدى كا گزرايك غارير مواجس ميں تھوڑاساياني تھا۔اس مخفس نے اپنے جي ميں كماك میں اس غار میں مقام کروں۔ اور جو پچھاس میں ہے اس کو قوت مقرر کروں۔ اور اس ك كردجو سيزى يت بي اس يربس كرول كا\_اورونيا الكر بول كا\_ پير كماكه بهتر یہ ہے کہ میں جا کررسول اللہ علیہ ہے عرض کروں اگر آپ اجازت دیں گے تومیں ابياكرول كا ورنه نهيس كرول كا\_غرض وه هخص آپ عليه كي خدمت ميں حاضر جوااور عرض کیا کہ پارسول اللہ ﷺ میں ایک غار پر گزرا ٔ وہاں پر پانی اور سبزی اس قدر موجود ہے جس سے میں اس کر سکتا ہوں۔ میرے جی میں آتا ہے کہ وہاں قیام کروں اور دنیا ے علیحدہ ہو جاؤل۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا میں تفر انبیت اور یہودیت کے مبعوث نہیں ہوا۔ بلحہ شریعت خالص اور آسان دین کے ساتھ معبوث ہوا ہوں فتم اس ذات یاک کی جس کے قبضہ میں محمد علیہ کی جان ہے 'خداکی راہ میں صبح وشام ایک بار قدم اٹھانا دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔ اور تمہارے لئے جماعت کی صف میں کھڑا ہونا ساٹھ - 47%. ciezilios.

تعليس الجيس

## صوفیہ پر خشوع اور سر جھکانے اور ناموس قائم رکھنے کے بارے میں تلبیس ابلیس کابیان

مصنف ؒ نے کہا جب کہ خوف اللی ول میں قرار پکر جاتا ہے تو ظاہر میں خشوع اور عجز و نیاز کاباعث ہوتا ہے کہ انسان اس کو ضبط نہیں کر سکتا۔ اس لئے سر جھکائے اور باادب اور منکسر رہتاہے سلف صالحین ایس باتوں کے چھیانے میں کو سشش كرتے تھے۔ محد بن بيرين ون ميں بناكرتے تھے اور رات كوروياكرتے تھے۔ مارا مقصودیہ نہیں کہ عالم کو عوام میں بیٹھ کربے تکلفی کرنا چاہیے بلحہ اس سے توان کو تکلیف ہوگ۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایاجب تم علم کاذکر کیا کرو توو قار قائم رکھواور علم کو ہنی کے ساتھ مخلوط نہ کرو۔ تاکہ اس کو لوگ ولول سے نکال نہ پھینکیں۔اس قتم کی حالت کوریا نہیں کتے۔ کیونکہ عوام کے قلوب علام کو کسی فعل مباح میں بتا و کھ کر تاویل کرنے سے عاجز ہیں۔لہذا جاہے کہ خاموشی اور اوب کے ساتھ ان کے سامنے رہے۔ مذموم توبیہ کہ بعادث سے خشوع ظاہر کرے اور رونی صورت بنائے اور سر کو جھکائے تاکہ لوگ اس کو برداز امد سمجھیں۔ اور مصافحہ اور ہاتھ پر بوسہ وینے کے لئے دوڑیں۔اورباو قات جباس سے کماجائے کہ ہمارے لئے دعا يجيئة تودعاما كلّنے كے لئے تيار موجائے وياك وہ اجامت كونازل كرتا ہے اير اہيم فحى كى نبت ہم بیان کر چکے کہ ان سے کما گیا ہمارے لئے دعا کیجئے توان کو بہت برامعلوم ہوا اور سخت ناگوار گزرار بہت سے خوف کرنےوالے ایسے ہیں جو خوف کے مارے نمایت ذلت اور شرم ہے بسر کرتے ہیں اور آسان کی طرف سر نہیں اٹھاتے حالا تکہ یہ کوئی فضیلت میں داخل نہیں کیونکہ رسول اللہ علیہ کے خشوع سے بڑھ کر کوئی خشوع نہیں۔ سیج مسلم میں حضرت ابو مویٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالله اکثر سر مبارک آسان کی جانب اٹھاتے تھے۔ اس حدیث میں اسبات پرولیل ہے كه آيات آسانى سے عبرت حاصل كرنے كے لئے آسان كى طرف نظر كرنا مستحب م- وقال الله تعالى اولم يرو الى السماء فوقهم كيف بنيناها (ق ب٢٦ آيت ٢) يعنى كياآب اوير آسان كو نهيس و يكيت كه جم نے اس كوكس طرح بنايا ب "اور فرمايا قل انظروا ماذا في السموات والارض ليني ويجهو زمين اور آسان ميس كياكيا خداكي

نشانیاں ہیں "ان آیوں میں صوفیہ پررو ہے اس دعویٰ کاکہ فلال صوفی نے کئی سال تک آسان کی طرف نظر شیں اٹھائی۔

اس قوم نے اپنید عول کے ساتھ تشبیہ کی رمز کو بھی ملایا ہے۔ اور اگر بیہ علم رکھے کہ خداے شرمانے کے بارے میں ان کاسر جھکاناسر اٹھانے کے برایر ہے تو ابیانہ کرتے لیکن البیس کا مغل یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ کھیل کرتا ہے 'باقی رہے علماء توان ے اللیس دور رہتا ہور بہت ڈرتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کی تمام کیفیت ے واقف ہیں اور اس کے مروفن سے احر از کرتے ہیں۔ ابو مسلمہ بن عبدالرحمان سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ علیہ منحرف اور شر میلے نہ تھے اور اپنی مجلسوں میں شعر واشعار پڑھاکرتے تھے۔اور اپنی جاہلیت کی حالت بیان کیاکرتے تھے۔ پھر جب کی کے سامنے اس کے امر دین کاذکر آتا تھا تو اس کی آنکھوں کے ڈھیلے ایسے پھرتے تھے گویا کہ وہ دیوانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضر ت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو و یکھاکہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ فرمایا ہے فلال سر اٹھا۔ کیونکہ جس قدر خشوع ول میں ہاس سے زیادہ نہیں ہو تا۔ اور جس شخص نے اپنے دلی خشوع سے زیادہ لو گول کے سامنے خشوع ظاہر کیا تواس نے نفاق پر نفاق ظاہر کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه کے سامنے کی شخص نے سانس بھر اگویادہ عمکیین ہما تو آپ نے اس کو گھو نسہ مار ا یا لات ماری این ابی خیثمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ شفابنت عبد اللہ نے کچھ لوگوں کودیکھاجو آہتہ چلتے تھے۔ اور نرم آوازے گفتگو کرتے تھے۔ یو چھنے لگیں کہ یہ كيابات ہے حاضرين يولے كه عابد لوگ كہنے لگيس كه والله حضرت عمر رضي الله عنه جب گفتگو كرتے تھے توسب كوسناتے تھے اورجب چلتے تھے تو تيز قدم اٹھاتے تھے۔اور جب کی کومارتے تھے تو درومیں مبتلا کرویے تھے۔ حالا نکہ آپ سے عابد تھے۔

مصنف نے کہاکہ سلف پنا حوال چھپاتے تھے اور ترک تضنع میں تضنع کرتے تھے ابوب سختیانی کی نسبت ہم ہیان کر چکے ہیں کہ ان کے لباس میں کی قدر طول تھا۔

تاکہ حال پوشیدہ ہے۔ سفیان چوڑی کہا کرتے تھے کہ میرے اعمال جو ظاہر ہو گئے ان کو شار نہیں کر تا۔ سفیان نے کی کو نماز پڑھتے دیکھ کر کہا کہ اس نماز کا تجھ کو کیا اجر طے گا جے آدمی و کیھ رہے ہیں ابو امامہ نے کہا کی شخص کو سجدہ میں دیکھ کر کہا کہ یہ سجدہ کیا خوب ہو تا اگر تیرے گھر میں ہو تا۔ حسین بن عمارہ کی مجلس میں کسی نے آہ کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین اس کودیکھنے گئے اور پہنچھنے گئے کہ یہ کون آدمی ہے حتی کہ خیال کیا کہتے ہیں کہ حسین اس کودیکھنے گئے اور پہنچھنے گئے کہ یہ کون آدمی ہے حتی کہ خیال کیا

کہ اگر اس چخص کو پہچان جائیں گے تواس کےبارے میں پچھ تھم لگائیں گے۔ حرملہ ہے روایت ہے کہ شافعیؒ کو میں نے ستاکہ بیہ شعر پڑھتے تھے۔ ودغ الذین اذا اتوك تنكسوا واذا حلوا فہم ذئاب حفاف

(ترجمه) ایسے لوگوں کو ترک کروجو کہ جس وقت تمہارے پاس آئیں تو سر جھکالیں اور جب علیحدہ ہوں تو چالاک بھیو ہے بن جائیں۔

ابراہیم بن سعید نے کہا کہ میں خلیفہ مامون رشید کی خدمت میں کھڑا تھا۔
جھے آواز دی کہ اے ابراہیم امیں نے جواب دیاباں حضور اکہا کہ دس اعمال نیک ایسے
جی کہ خدا کے پاس نہیں چنچتے ہیں ان میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں مقبول
نہیں۔ میں نے پوچھایا میر المومئین وہ کیا جیں ؟ جواب دیا کہ ایرا ہیم بن بریمہ کا منبر پر
چھ کر رونا عبد الرحمان بن اسحاق کا خشوع 'ابن ساعہ کے چرہ کا درویشی سے متغیر ہو
جانا 'ابن خیع یہ کارات کو نماز پڑھنا' عیاش کا چاشت کی نماز ادا کرنا 'ابن سندی کا پیر اور
جعرات کے دن روزہ رکھنا 'ابور جاء کا حدیث بیان کرنا' حاجی کی قصہ گوئی 'حضویہ کا
صدقہ اور یعلی بن قریش کی کتاب التیامی۔

صوفیہ پرترک نکاح کےبارے میں تلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہا کہ خوف زناکی حالت میں نکاح کرناواجب ہے اور اگر زناکا خوف نہ ہو تو سنت موکدہ ہے۔ یی جمہور فقہاء کا غذجب ہے۔ اور امام ابع حنیفہ اور امام احدین حنبل فرماتے ہیں کہ الیمی حالت میں نکاح تمام نوا فل سے افضل ہے کیونکہ وجود اولاد کا سبب ہے۔ رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا کہ نکاح کرواور نسل بوھاواور فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اب جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گاوہ جھے سے نمیں۔ سعد بن الحلی و قاص رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ عقیقہ نے حضر سے عثمان بن مظمون کو ترک نکاح سے منع فرمایا۔ اور اگر آپ ان کو اجازت دے ویت تو ہم لوگ خصی ہو جاتے۔ انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ عقیقہ میں سے ایک جاتے۔ انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ عقیقہ میں کے نکر عمل جاتے۔ انس ر فی اللہ عند سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ عقیقہ میں کے نکر عمل عمل اس سے دریا فت کیا کہ رسول اللہ عقیقہ کھر میں کیونکر عمل فرماتے ہیں؟ ازواج مطمر اس نے دریا فت کیا کہ میں گوشت نہ کھاؤل گا۔ بعض کہنے گے کہ عور توں سے نکاح نہ کروں گا بعض بولے کہ میں گوشت نہ کھاؤل گا۔ بعض کہنے گے کہ عور توں سے نکاح نہ کروں گا بعض بولے کہ میں گوشت نہ کھاؤل گا۔ بعض کہنے گے کہ عور توں سے نکاح نکروں گا بعض بولے کہ میں گوشت نہ کھاؤل گا۔ بعض کہنے گے کہ علی کور توں سے نکاح نکروں گا بعض بولے کہ میں گوشت نہ کھاؤل گا۔ بعض کہنے گے کہ کور توں سے نکاح نہ کروں گا بعض بولے کہ میں گوشت نہ کھاؤل گا۔ بعض کہنے گے کہ

میں رات کو پھونے پر نہ سوؤل گا۔ بعض نے عمد کیا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا بھی افطار نہ كرول گا\_ر سول الله عليه في نيها تيس من كر خطبه يرها\_اور حمد و ثناء كے بعد فرمايا كه بيد لوگ کس فتم کے ہیں جوالیاالیاارادہ کرتے ہیں۔ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عور تول سے نکاح بھی کر تا ہوں۔ جو مخف میری سنت ہے برگشتہ ہو گاوہ مجھ سے نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنما کہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل ترین وہ تھے جن کی بیبال سب سے زیادہ تھیں۔ یعنی رسول اللہ علیہ 'شدادین اوس نے کہا کہ میری شادی کردو کیونکہ رسول الله علية في على كوصيت فرمائي ہے كه ميں الله تعالى كے سامنے بن بيابانہ جاؤل۔ محمد ین راشد نے ہم ہے بیان کیا کہ مکول نے ایک آدمی ہے روایت کیا کہ ابو ذرر ضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کانام عکاف بن بشر مميى بلالى تفار سول الله علي ن فرمايا ، عكاف تمهار ، كوئى في في ج ؟ عرض كيا منیں۔دریافت فرمای اکد کوئی لونڈی ہے؟جواب دیا منیں۔استفسار فرمایا کہ تم فارغ البال مو؟ كمابال ميس خوشحال مول\_ارشاد فرماياكه تواس وقت شيطان كابهائي باكر تو نصاریٰ میں سے ہوتا تو کوئی راہب ہوتا۔ ہماری سنت نکاح ہے۔ تم لوگول میں برے لوگ بن بیاہے ہیں۔ اور مرنے والول میں رؤیل تروہ ہیں جو بن بیاہ مرتے ہیں۔ صالحین کے لئے شیاطین کے یاس ترک نکاح سے بوھ کر کوئی ہتھیار زیادہ کارگر نہیں ہے۔ابو بحر المروزي نے ہم ہمان كياكہ ميں نے احمد بن حنبل سے سناكتے تھے كه بن میابار مناامور اسلام ے کسی میں واخل شیں کیونکہ خودر سول اللہ علیہ نے چودہ نکاح كے اور نو بيريال چھوڑ كروفات يائى پھر كماأگر بھر بن الحارث شادى كر ليتے توان كے سب کام پورے ہو جاتے اور اگر آدمی نکاح کرنا چھوڑ دیتے تونہ جماد کرتے اور نہ ج كرتے اور نديہ جو تااور ندوه جو تا۔ رسول اللہ علقہ كى بيرحالت تھى كد اكثر او قات آپ علیہ کے گر میں کھ کھانے بکانے کونہ ہو تا تھااس پر بھی آپ نکاح کو پند فرماتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیے تھے اور ترک نکاح سے منع فرماتے تھے۔اب جو مخض ر سول الله علی کے فعل مبارک سے پھر جائے وہ مجھی حق پر نمیں۔ معقوب علیہ السلام نے غم و ملال کی حالت میں بھی نکاح کیا۔ اور آپ کی اولاد ہوئی۔ اور رسول اللہ متلاقیہ نے فرمایا کہ مجھ کو عور تول کی محبت دی گئی ہے۔اہر اہیم بن اد ہم سے نقل ہے کہ ا کے نے ان سے شکایت کی کہ میں نے میاہ کیا تو عیال کی وجہ سے بلا کیں پڑ گئیں۔ ہنوز

اس نے کلام پورانہ کیا تھا کہ اہر اہیمؒ نے اس کوبلند آواز ہے ڈانٹااور کما کہ ہم نے راہ دکھ لی ہے خدا تجھے عافیت میں رکھے۔ تواس طریقہ پر نظر کر جس پر حضرت علیہ اور آپ علیہ کے اصحاب رضی اللہ عنهم تھے۔ پھر کما کہ چہ کا پناپ سے رو کر روٹی مانگنا ایس اور ایسی فضیلت رکھتا ہے ہیا تیں بن ہیا ہے عابد کو کب حاصل ہیں۔

فصل المسل المبيس نے اکثر صوفيہ كود هوكاديااوران كو نكاح سے بازر كھا۔ لہذا قدمائے صوفيہ نے عبادت ميں مشغول ہونے كى دجہ سے نكاح كوترك كيا 'اور سمجھ كه نكاح عبادت اللي سے پھير ديتا ہے۔ يہ لوگ اگر نكاح كى حاجت ركھتے تھے ياكى فتم كا ربحان اس طرف تھا تو ضرور اپنے جسم اور دين كو خط خطر سے ميں ڈالا۔ اور اگر ان كو نكاح كى ضرورت نہ تھى تو فضيلت سے محروم رہے۔ سمجھن ميں حضر ت ابو ہر يره رضى اللہ عنہ نے رسول اللہ علیقہ سے روایت كیا كہ آپ علیقہ نے فرمایا كہ تممارے عضو مخصوص میں بھى صدقہ ہے صحابہ رضى اللہ عنہ عرض كيايار سول اللہ علیقہ ہم میں سے ایک شخص اپنی خواہش بورى كرتا ہے اس پر بھى اجر ماتا ہے؟ فرمایا كھلا يہ تو ہتاؤكہ اگر اس خواہش كو حرام جگہ بورى كرتا ہے اس پر بھى اجر ماتا ہے؟ فرمايا كہ پھر تم اگر اس خواہش كو حرام جگہ بورى كرتا نہ تو گنگار ہوتا۔ "عرض كيا ہال 'فرمايا كہ پھر تم اگر اس خواہش كو حرام جگہ بورى كرتا تو گنگار ہوتا۔ "عرض كيا ہال 'فرمايا كہ پھر تم اگر اس خواہش كو حرام جگہ بورى كرتا نہ تو گنگار ہوتا۔ "عرض كيا ہال 'فرمايا كہ پھر تم اگر اس خواہش كو حرام جگہ بورى كرتا نو گنگار ہوتا۔ "عرض كيا ہال 'فرمايا كہ پھر تم اگر اس خواہش كو حرام جگہ بورى كرتا نو گنگار ہوتا۔ "عرض كيا ہال 'فرمايا كہ پھر تم اگر اس خواہش كو حرام جگہ بورى كرتا نو گنگار ہوتا۔ "عرض كيا ہال 'فرمايا كہ پھر تم اگر اس خواہش كو حرام جگہ بورى كرتا نو گنگار ہوتا۔ "عرض كيا ہال 'فرمايا كہ پھر تم اللہ سورى كرتا نو گنگار ہوتا۔ "عرض كيا ہال 'فرمايا كہ پھر تم

صوفیہ میں ہے بھن کا قول ہے کہ نکاح کی وجہ ہے نان و نفقہ لازم آتا ہے اور
کب کرنا د شوار ہے ' یہ جمت فظ کسب کی محت ہے جان چرانے کے لئے ہے ' صحیح
خناری میں حضر ت ابد ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا
ایک دیناروہ ہے کہ تم خدا کی راہ میں صرف کرتے ہو 'ایک دیناروہ ہے جو غلام وہر دہ
کے لئے خرچ کرتے ہو 'ایک دیناروہ ہے جو صدقہ دیتے ہو 'ایک دیناروہ ہے جو اپنے
ائل وعیال پر صرف کرتے ہو سب ہے افضل وہی دینار ہے جو اپنے اہل وعیال پر خرچ
کرتے ہو سب ہے افضل وہی دینار ہے جو اپنے اہل وعیال پر خرچ

صوفیہ میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نکاح دنیا کی رغبت کاباعث ہوتا ہے 'الد سلیمان دارانی سے ہم روایت کرتے ہیں کہ کما جس وقت آدمی حدیث طلب کرے یا طلب معاش میں سفر کرے تووہ دنیا کی طرف جھکتا ہے 'مصنف ؒ نے کما کہ یہ سب شریعت کے مخالف ہے بھلا حدیث کیو کرنہ طلب کی جائے حالا نکہ طاب علم کے لئے فرشتے اپنے پروں کو پھاد سے ہیں اور طلب معاش کیوں نہ کی جائے حالا نکہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس حالت میں مر دوں کو اپنی محنت سے روزی تلاش کرتا ہوں تو مجھ کو اس سے زیادہ پسند ہے کہ خدا کی راہ میں غازی ہو کر مروں 'اور بھلاشادی کس طرح نہ کی جائے 'حالا نکہ صاحب شرع نے فرمایا ہے کہ تم نکاح کردادر نسل پڑھاؤ'میرے نزدیک بیہ سب اوصاع خلاف شریعت ہیں۔

ابع حامد نے کہا صوفیہ میں ہے ایک جماعت نے نکاح ترک کر دیاہے تاکہ زاہد مشہور ہوں اور عوام لوگ صوفی کی بہت تعظیم کرتے ہیں جب کہ اس کی کوئی لی بی نہ ہو اور کہتے ہیں کہ فلال بزرگ نے کبھی عورت کی شکل بھی نہیں ویکھی ہے رہانیت ہماری شریعت کے خلاف ہے۔

تکریتی نے کہا مرید کو چاہے کہ اپنے آپ کو شادی کی طرف مشغول نہ کرے کیو تکہ نکاح اس کو سلوک ہادر کھے گا اور جوروے مانوس کھے گا اور جو شخص غیر خدا ہے مانوس ہوا وہ خدا تعالی ہے بھر گیا 'مصنف نے کہا بھے کواس شخص کے کلام پر سخت تعجب ہے اس کو اتنی خبر نہیں کہ جو انسان اپنے نفس کی عفت اور اولاد ہونا چاہے گا اور اپنی فی فی کی عصمت قائم رکھنے کی کو شش کرے گا تو وہ راہ سلوک ہے خارج نہ ہوگا 'بھلا کیا جورو سے طبعی انس ہونا عبادت خداکی طرف انس دلی ہونے کے منافی ہے حالا تکہ خود اللہ تعالی نے مخلوق پر احسان فرمایا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا (الثوری ہوئے آرام ملے اور تم میں باہمی مجت اور رحمت تہمارے لئے جوڑ پیدا کئے تاکہ تم کوان سے آرام ملے اور تم میں باہمی محبت اور رحمت پیدا کردی۔

حدیث صحیح میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے بھے سے فرمایا کہ اس جابر رضی اللہ عنہ تم نے باکرہ سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی رسول اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو الیہ چیز کی ہدایت نہ کرتے جوان کوانس اللی سے جدا کر دیتی 'خودر سول اللہ علیہ ازواج مطہر ات کے ساتھ خوش طبعی فرماتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑتے تھے محملا کیا یہ امور انس اللی سے خارج تھے بعد یہ سب جمالت کی باتیں ہیں۔

فصل: ۔ جانا چاہیے کہ جوان جوان صوفیہ جب کہ ترک نکاح پر مدوامت کرتے ہیں توان کی تین فٹمیں ہو جاتی ہیں، فٹم اول حسب منی کے مرض یس گر فرآر ہو جاتے ہیں کیونکہ منی جب مدت دراز تک بعد رہتی ہے تواس کا زہر یلااثر دماغ کو پڑھ جاتا ہے او ہر محمد بن ذکر یارازی کہتے ہیں کہ میں ایک قوم کو پچانتا ہوں کہ ان میں منی بہت تھی ' پھر جب انہوں نے فلسفیت کی وجہ ہے اپنے آپ کوروکا توان کی شہو تیں کم ہو گئیں اور ان کے جسموں میں برودت آگئی اور ان کی حرکات اور ہضم میں شہوتیں کم ہو گئیں اور ان کے جسموں میں برودت آگئی اور ان کی حرکات اور ہضم میں دشواری پڑگی اور کما میں نے ایک شخص تارک جماع کو دیکھا کہ اس کی خواہش طعام زائل ہو گئی تھی اور یہ حالت ہو گئی کہ اگر تھوڑ اسا کھاتا تھا تو اس کو ہضم نہیں ہوتا تھا بلجہ تے کر دیتا تھا ' پھر جب اپنی جماع کی عادت کی طرف رجوع کیا تو یہ بیماریاں فورا زائل ہو گئیں۔

دوسری قتم ہے کہ جس چیز کو وہ ترک کرتے ہیں آخر میں اس پر تل جاتے ہیں 'صوفیہ میں بہت ہے ایسے ہیں کہ ترک نکاح پر صبر کیا اور منی جمع رہی پھر حرکت میں آئی تو دہ لوگ مبتلا ہو گئے اور دنیا ہے جس قدر بھا گئے تھے اس سے کئی حصہ زیادہ میں گر فتار ہو گئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بہت دیر تک بھوکار ہا پھر جس قدر بھوک کی مدت میں چھوڑا تھا سب کھایا۔

تیسری قتم میر کہ لڑکوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں 'اکثر صوفیہ میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نکاح سے ناامید کر دیا اور منی نے مجتمع ہو کر ان کو مضطرب کیا توانکی میہ حالت ہو گئی کہ مر دول کی صحبت سے راحت حاصل کرنے لگے۔

فصل: صوفیاء میں سے ایک کو شیطان نے فریب دی آکہ انہوں نے نکاح کیااور کہنے لگے ہم شہوت کے خیال سے نکاح نہیں کرتے اگر اس قول سے ان کی سید مراد ہے کہ طلب نکاح سے زیادہ تر ہمارا مقصود ادائے سنت ہے تو جائز ہے اور اگریہ مطلب ہے کہ نفس نکاح کی ان کو خواہش نہیں تو در دغ ظاہر ہے۔

فصل: ۔ بھن او گوں کو جہل نے اسبات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے عضو تناسل کو کاٹ ڈالا اور مجبوب ہو گئے اور خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے شرمانے کی وجہ سے الی حرکت ظاہر کی حالا نکہ یہ نمایت حماقت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنس ذکور کو جنس اناث پر اس عضو کے سبب سے شرف بخشاہے اور یہ عضواس لئے پیدا کیا کہ نسل قائم رہے اب جو شخص اپنے آپ کو مجبوب بناتا ہے گویازبان حال سے کمٹا ہے کہ راہ صواب اس کے خلاف ہے پھر اس کے اس عضو کاٹ ڈالنے سے نفس سے کہ راہ صواب اس کے خلاف ہے پھر اس کے اس عضو کاٹ ڈالنے سے نفس سے

4412

#### شهوت نكاح زائل نهيس موتى لهذاان كامطلب حاصل ندجوا طلب اولاد ترک کرنے کے مارے

میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کابیان

ابو الحواري نے كماميں نے ابو سليمان واراني سے سنا كہتے تھے كه جو مخفى فرزند کی خواہش رکھتاہے وہ احمق ہے نہ دنیاوی نفع ہے نہ دینی فائدہ ہے کیونکہ اگر کھانا اور سونااور جماع کرناچاہے گا تواس اڑ کے کی وجہ سے اس کے عیش میں خلل آئے گااور اگر خداکی عیاد سے کاار اوہ کرے گا توہ لڑکاس کو مشغول کردے گا۔

مصنف تے کہا کہ یہ بہت بوی علطی ہے جس کا بیان یہ ہے کہ ایجاد ونیا ہے الله تعالیٰ کی مراد چونکہ یہ تھی کہ میعاد مقررہ تک مداومت یائی جائے اور انسان کے قیام کازمانہ و نیامیں بہت کم مدت تک ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے آدمی میں سے اس کی مثل پیدا کرناچاہا' پس اس کواس کے سبب پر ہرا اللیختہ کیا جھی طور پر آتش شہوت محرو کا وی اور بھی ازروئے شرع کا حکم فرمایا وانکحوا الایامی منکم (النورپ ۱۸ آیت ۳۲) مینی بن بیا ہوں کی شادی کر دو اور رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ نکاح کرواور نسلیں موصاؤ کیونکہ میں قیامت کے وال تمهاری کشرت کی وجہ سے اور امتول پر فخر کرول گا خواہ حمل کا گرا ہوا چے ہی کیوں نہ ہو 'خود انبیاء علیهم السلام نے اولاد طلب کی ہے اور صالحین نے جوداولاد کے لئے اسباب پیدا کئے ہیں بمااوقات مباشر توجماع کا تتیجہ سے ہوتا ہے کہ اس سے اسالڑ کا پیدا ہوتا ہے جیسے امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف اور محمد اور شافعی اور احد ایا جاع بر اربرس کی عبادت ہے بہتر ہوجاتا ہے ،خود حدیث شریف میں وارد ہواہے کہ جوروے جماع کرنےوالااولاد کو نفقہ دینےوالااور جس مخص کالڑ کامر جائے اور جو مخص اولاد چھوڑ مرے تواب پاتے ہیں 'اب جو مخص طلب اولاد سے روگر دانی كرے توسنت اور افضل كے خلاف كرتا ہے اور صرف آرام كاطريقة جا بتا ہے۔

جینید کا قول ہے کہ اولاد شہوت حلال کا عذاب ہے پھر شہوت حرام کے عذاب کوتم کیا کچھ خیال کرتے ہو 'مصنف نے کہایہ غلط ہے کیونکہ مباح کانام عذاب ر کھنابرا ہے اس لئے کہ جو چیز مباح ہے اس سے جو نتیجہ نکلے تو عذاب کیونکر ہوگا' شریعت جسامری طرف بکارتی ہے اس کا حاصل کر نا تو ثواب ہواکر تا ہے۔

عليس الليس

### سیر وسیاحت کے بارے میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کا بیان

اکثر صوفیہ کو شیطان نے فریب دیا توان کو سیاحت کے لئے تکال نہ تو کسی خاص مقام کا ارادہ ہوتا ہے نہ طلب علم کی غرض ہوتی ہے بہت سے تنما نکلتے ہیں اور ا پے ساتھ زاد سفر نہیں لیتے اور اس حرکت سے توکل کادعویٰ کرتے ہیں اکثر فرائض اور فضائل ان سے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اس ساحت میں عبادت پر قائم ہیں اور اس کی بدولت ولایت کے قریب ہوجاتے ہیں عالا نکہ بدلوگ نا فرمان اور مخالف بین سفر و سیاحت اور کسی خاص مقام پر جانار سول الله عقصه نے بغیر حاجت کے دوڑ د حوب سے منع فرمایا 'رسول مقبول علیہ نے فرمایا کہ زمام اور خرام اور ر ببانیت اور تبتل اور سیاحت یه چیزین اسلام مین نهین این تحقیه ی کماکه زمام تکیل ڈالنے کو کہتے ہیں اور حزام بالوں کا حلقہ ہوتا ہے جو اونٹ کے تھوں کی ایک طرف ڈالا جاتا ہے آنخضرت علیہ کی مراواس ہے وہ ہے جو کہ بنی اسرائیل میں عباوت کرنے والے کیا کرتے تھے کہ گلے کی بہنلی میں حلقہ ڈالتے تھے اور ناک میں تکیل ڈالتے تھے اور تبتل کے معنی ترک نکاح ہیں اور ساحت سے ہے کہ شمر کو چھوڑ دے اور روئے زیبن میں گھو متا پھرے 'ابو داؤد نے سنن میں حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ ایک آدمی نے عرض کیایار سول اللہ علیہ جھ کوسیاحت کی اجازت و سجے آپ علیہ نے فرمایا که میری امت کی سیاحت جماد فی سبیل الله ب مصنف نے کماکه حصرت عثمان این مظعون کی حدیث ہم پہلے میان کر چکے ہیں کہ انہوں نے کمایار سول اللہ عظیم میرا جی چا ہتا ہے کہ میں زمین میں ساحت کروں تورسول الله علی نے فرمایا تھا اے عثمان تھمرو کیو تکہ میری امت کی سیاحت جماد اور حج اور عمرہ ہے 'اسحاق بن ایر اہیم نے احمد بن حنبل ےروایت کیاہے کہ سی نے ان سے دریافت کیا کہ جو مخض ساحت کے ساتھ عبادت کرے آپ اس کو پیند کرتے ہیں یاجو شخص شہر میں مقیم ہے 'احد بن حنبل نے جواب دیا کہ سیاحت نہ اسلام میں سے کوئی چیز ہے اور نہ انبیاء وصالحین کا فعل ہے۔

فصل: باقی رہا تناسفر میں جانا ورسول اللہ علیہ نے تناسفر کرنے ے منع فرملیا الد علیہ کے درسول اللہ علیہ نے تناجگل

میں چلنے والے پر لعنت کی۔

فصل: صوفیہ رات کو تنها چلتے ہیں حالانکہ یہ ممنوع ہے کیونکہ ان عمر رضی اللہ عنماے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا اگر لوگ تنهائی کا نقصان جائے تو تم کی گوئی کوئی شخص رات کو تنهانہ لکا اور فرمایا کہ جب رات قرار پکڑے تو تم نہ نکالا کرو کیونکہ رات میں اللہ تعالی جو کھم چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے پھیلا تا ہے۔

فصل: مصنف نے کہاکہ اکثر صوفیہ وہ بیں جنہوں نے سفر اپناشیوہ بنا رکھاہے حالا نکہ سفر فی نفسہ مقصود نہیں ہواکر تا 'رسول اللہ علیہ نے فربایا کہ سفر ایک عذاب کا عکراہے 'جب تم سفر میں اپنی حاجت پوری کر چکو تواپنے گھر جلدی آؤ'اب جو شخص سفر کو اپناشیوہ بنا لے تو وہ اپنی جان کو بھی عذاب میں ڈالٹا ہے اور اپنی عمر بھی ضائع کر تا ہو دونوں مقصود فاسد میں 'کہتے ہیں ابو حمزہ فراسانی نے بیان کیا کہ میں احرام کی حالت میں رنج دمشقت اٹھا تارہا۔ ہر برس ہزار فرسے سفر کر تا تھا آفتاب مجھ پر طلوع کر تا تھا اور غروب ہو تا تھا'جب میں حلال ہو تا تھا تو پھر احرام باندھ لیتا تھا'الی ! محم تجھ سے اس چیز کی توفیق چا ہتے ہیں جو ہم ہے تجھ کوراضی کرے۔

بغیر زاد سفر کے ویر انول میں جانے کے بارے

میں صوفیہ پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہا کہ اہلیس نے صوفیہ کی جماعت کیر کودھو کہ دیااوران کو شبہ میں ڈالا کہ ترک زادسفر کو توکل کہتے ہیں 'ہم پیشتر اس کا فساد میان کر چکے ہیں 'لیکن بیہ بات جہلائے قوم میں پھیلی ہوئی ہے اور احمق قصہ گوبطور مدح کے صوفیہ کی حکا بیتیں ایسے توکل کی نسبت ہیان کرتے ہیں گویااس حرکت پر مبتد یوں کو ترغیب دیتے ہیں' اس قوم کی الی حرکتوں سے اور ان جاہلوں کی تعریف سے حالات خراب ہو گے اور تعجیح میں ان سے بہت کچھ معقول ہے 'ہم ان میں سے کچھ میان کرتے ہیں۔

علی بن سل بھری نے میان کیا کہ فتح موصلی نے جھ سے میان کیا کہ میں ج کو چلاجب ٹھیک میدان میں پنچا تو ناگاہ ایک چھوٹالڑکاد یکھامیں نے جی میں کہا کہ اللہ اکبر

یہ جنگل میدان اور بیرو بران زمین اور یہاں یہ چھوٹا چہ 'میں قدم بروھا کر اس کے پاس گیا اور اس کو سلام کیا ' پھر اس سے کماکہ بیٹائم چھوٹے بچے ہوا حکام شریعت تم پر جاری نمیں ہونے کہنے لگا سے در گوار جھ سے بھی چھوٹی عمر کے بچے مرچکے ہیں میں نے کما قدم بردها كر چلو كيونك راسته دور ب تاكه تم منزل تك پيني جاؤ وه يولاك چيا جان ميرے اختيار چلنا ہے اور خدا كے اختيار پہنچادينا ہے كياتم نے الله تعالى كا فرمان نميں پرهاکه والذین حاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا (عنکبوت پ۲۱ آیت ۲۹) یعنی جولوگ ہمارے لئے محنت اٹھاتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں بتاتے ہیں۔ میں نے بوچھا یہ کیاوجہ کہ میں تمہارے پاس توشہ اور سواری شمیں دیکھا 'جواب دیا کہ اے چھا توشہ میر ایقین ہادر سواری میری امید ہے میں نے کماکہ میں تم سے روثی اور پانی کے بارے میں پوچھتا ہول کھنے لگاکہ اے پچایہ توبتائے کہ اگر آپ کو کوئی آپ کادوست یا بھائی اپنے مكان پربلائے توآپ يہ پيند كرتے ہيں كه اپنے ساتھ اپنے گھرے كھانالے جائے 'اور اس کے مکان پر جاکر کھائے 'میں نے اس سے کماکہ میں تم کو توشہ دے دول 'کہنے لگا اے جھوٹی میرے پاس سے دور ہو اللہ تعالیٰ ہم کو کھلا تا پلا تاہے ، فتح موصلی کہتے ہیں کہ اس لڑے سے زیادہ میں نے کوئی چھوٹا بچہ صاحب تو کل اور کوئی بوا آدمی اس سے بوھ كرزابد نهيس ويكها\_

مصنف نے کہا کہ ایسی ہی حکایتیں امور کو فاسد کرتی ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ بی راہ صواب ہے اور بوا آدمی کہنے لگتا ہے کہ جب چھوٹے بچے نے ایسا کیا تو ہیں اس سے ذیادہ مستحق ہوں کہ ایسا کروں'اس لڑکے پر تو کچھ تعجب نہیں بلعہ عجب تواس مختص پر ہے جواس سے ملااس کو کیول نہ متایا کہ یہ جو حرکت وہ کر رہا ہے خلاف شرع ہے اور کیول نہ کہا کہ جس نے تچھ کو بلایا ہے اس نے تو شہ لینے کا حکم دیا ہے اور اس کے مال میں سے تو شہ لینے کا حکم دیا ہے اور اس کے مال میں سے تو شہ لیاجا تا ہے لیکن قباحت تو یہ ہے کہ بروں کا خود یہ طریقہ ہے چھو ٹول کا کیاذ کر۔

ابو عبداللہ الجلاء ہے کسی نے ان او گول کے بارے میں سوال کیا جو بغیر توشہ اور اسباب کے جنگل میں جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ اہل تو کل ہیں اور وہیں جنگلول میں مر جاتے ہیں 'جواب دیا کہ بیہ کام اہل حق کا ہے 'اگر وہ مر جا کیں تو خون بہا قاتل پر ہوگا 'مصنف نے کما کہ بیہ فتو کی ایسے شخص کا ہے جو شریعت ہے ناوا قف ہے کیونکہ متفقہ طور پر فقہا سے اسلام کے بزور کی جنگل ایس بیغیات ہے ہو شریعت ہے ناوا قف ہے کیونکہ متفقہ طور پر فقہا سے اسلام کے بزور کی جنگل ایس بیغیات ہے ہیں اور نام میں اسلام کے برور کی جنگل ایس بیغیات ہے ہیں اور کی اسلام کے برور کی جنگل ایس بیغیات ہے ہیں ہے۔

اور جس شخص نے ایا کیا اور بھوک کے مارے مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور ووزخ میں پڑنے کا مستحق ہے اس طرح جب کہ الیی چیز کا سامنا کرے جس سے گمان عالب ہلاکت کا ہو کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے نفوس کو ہمارے پاس امانت رکھا ہے اور فرمایا ہے لا تفتلوا انفسکم (النساء پ ۵ آیت ۲۹) یعنی اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو۔ ہم اس بارے میں پہلے ہی کلام کر چکے ہیں کہ آزار دینے والی چیز سے پر ہیز کرنا واجب ہے اگر چہ یہ تھم اس مسافر کے لئے نہیں جو بغیر توشہ سفر کرے لیکن اس فرمان باری تعالیٰ کے خلاف کرتا ہے کہ تزودوا یعنی تم توشہ لے کرسفر کیا کرو۔

عبدالله بن حلیف نے کہا کہ میں اپنے تیسرے سفر میں شیرازے چلااور جنگل میں تناسویا بھوک اور پیاس کی تکلیف مجھ کواس قدر پیٹی کہ میرے آٹھ دانت کر پڑے اور سارے بال جھڑ گئے مصنف نے کہا کہ اس مخص نے اپنا قصہ اسامیان کیا جس

ع بظاہر اپ فعل پر مدح چا ہتا ہے حالا نکہ فدمت کا زیادہ سر اوار ہے۔

اوہ حمزہ صوفی نے کہا کہ مجھ کو خدا ہے حیا آتی ہے کہ آسودہ عظم ہو کر جنگل کو جائل اور تو کل کاد عولی کروں ایسانہ ہو کہ میری عظم سیری ایک توشہ ہو جائے جو مکان ہے لے کر چلاتھا، مصنف نے کہا کہ اس فتم کے بارے میں پیشتر کلام ہو چکا ہے ان لوگوں کا خیال ہے کہ تو کل ترک اسباب کا نام ہے آگر ایسا ہو تا تور سول اللہ علی جب تو شد باندھ کر غار کو تشریف لے گئے تھے، تو کل سے نکل جاتے اس طرح حضرت موئ جب خضر علیہ السلام کی تلاش کو نکلے اور چھلی ساتھ لے گئے اور اصحاب کمف جب شہر سے چلے تو چھے درمیاس رکھتے تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس قوم کی سمجھ میں توکل کے معنی ہی نہیں آئے لہذا جائل ہے اور کہا ہے کہ جنگل میں بغیر توشہ کے جانادو شرط سے جائز ہے ایک ہے کہ انسان کو اپنے نفس پراس قدر اعتاد ہو کہ کھانے ہے کہ وہیش ایک ہفتہ صبر کر سکے 'دوسر سے ہے کہ اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ گھاس سے کم وہیش ایک ہفتہ صبر کر سکے 'دوسر سے ہے کہ اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ گھاس سے کھا سکے خالی نہ ہوگا کہ یا توبعد ایک ہفتہ کے اس کو کوئی آدمی مل جائے یا جنگل میں اتر سے ہوئے لوگوں یا گھاس کے پاس پہنچ جائے جس سے ابناوقت

میں کہنا ہوں بہت بری بات اس قول میں سے کہ ایک سمجھدار عالم سے صادر ہوا ہے کیونکہ بھی کسی سے ما قات نہیں ہوتی ہے ادر بھی راستہ بھول جاتا ہے اور مجھ پیمار پڑجاتا ہے توان کے لئے گھانس موافق نہیں ہوتی ہے اور بھی ایسے شخص سے ملا قات ہوتی ہے جواس کو گھانا نہیں ویتا اور اس شخص کے پاس جاتا ہے جواس کی مہمانداری نہیں کر تا اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مرجائے اور کوئی آدمی اس کے پاس نہ آئے علاوہ ازیں ہم ذکر کر چکے کہ تناسفر کرنا کیا حکم رکھتا ہے اور کیا حاجت ہے ان معیبتوں کے ہر واشت کرنے کی کہ ہمر وسہ کرے عادت پریاسی شخص کی ملا قات پریا گھاس کی روٹی پر 'اور کون می فضیلت ہے اس حالت میں کہ انسان اپ آپ کو ہلاکت میں ڈالے اور کمال انسان کو حکم ہے کہ وہ گھاس کو کھانا مقرر کرے اور سلف میں سے میں ڈالے اور کمال انسان کو حکم ہے کہ وہ گھاس کو کھانا مقرر کرے اور سلف میں سے جنگل میں روزی ویتا ہے۔ یا نہیں (نعوذ باللہ من ذالک) اور جو شخص جنگل میں کھانا جلب کر تاہے وہ غیر عادی چیز کو تلاش کر تاہے کیا تم کو خبر نہیں کہ موئی کی قوم نے جب ساگ اور کمڑی کی در خواست کی توان کو حکم ہوا اھبطہ ا مصر ایعنی شہر میں اترو۔ جب ساگ اور کمڑی کی در خواست کی توان کو حکم ہوا اھبطہ ا مصر ایعنی شہر میں اترو۔ اور یہ ارشاد اس لئے ہوا تھا کہ جو چیز یں انہوں نے طلب کی تحقیں وہ شہروں ہی میں اور یہ وقی جیں اور موافق افس کے عالف ہیں اور موافق فضر کے عالف ہیں اور موافق فضر کے عالف ہیں اور موافق فضر کے علی ہیں۔ وہ فضر کے علی کرتے ہیں۔

عکرمدرضی الله عند نے ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا کہ اہل یمن ج کو آتے تھے اور توشہ ساتھ نہ لاتے تھے اور کہتے کہ ہم اہل توکل ہیں 'وہ لوگ ج کرتے تھے اور مکہ میں آتے تھے اور لوگوں کے آگے وست سوال دراز کرتے تھے الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی و تزودوا فان حیر الزاد التقوی (البقرہ پ ۲ آیت ایسی اینے ساتھ توشہ لایا کرو کیو نکہ بہتر توشہ پر ہیزگاری ہے۔

فحد بن موی جرجانی نے کہا میں نے محد بن کثیر صنعانی سے ان زاہدول کے بارے میں سوال کیا جونہ سفر میں توشہ لے جاتے ہیں اور نہ جو تااور موزہ پہنتے ہیں جو اب دیا کہ تم نے مجھ سے اولاد شیاطین کی نبعت سوال کیا ہے زاہدول کے بارے میں نہیں پوچھا میں نے کہا پھر زہد کیا چیز ہے ؟ بولے کہ رسول اللہ علیہ کی سنت پر عمل کرنااور صحاب رضی اللہ عنم کی مشابہت کرنا۔

احدین حنبل ہے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو بغیر توشہ کے جنگل میں جاتا ہے امام نے سخت انکار کیا اور کمااف اف نہیں نہیں ،بغیر توشہ اور قافلہ اور ساتھیوں کے ہر گزنہ جاتا جا ہے ،یہ جملہ بلند آواز سے کما الد عبداللہ احدین حنبل کے

یاس ایک شخص آیا اور کها که ایک شخص سفر کرنا چاہتا ہے' آپ کیا پسند کرتے ہیں توشہ لے جادے یا توکل کرے جواب دیا کہ توشہ ساتھ لے جائے یا ایسا توکل کرے کہ گرون نہ اٹھائے تاکہ اسے کچھ ویں خلال نے کہا جھ سے اہر اہیم بن خلیل نے بیان کیا کہ احدین نفر نے لوگوں سے بیان کیا کہ ایک شخص نے ابد عبد اللہ سے بوچھا کہ آدمی تو کل ير كے كوجاد ب اور اپنے ساتھ كھ نہ لے جادے ، فرمايا جھ كو اچھا نہيں معلوم ہو تا ہے كه كهائ كاكمال سے اتواس نے كماكه توكل كرے كا تولوگ اسے ديں محے افر ماياجب لوگ اے نہ دیں گے تو کیالوگوں کی طرف نظر نہ اٹھائے گا تاکہ لوگ اے دیں 'پی مجھ کواچھا نہیں معلوم ہو تاہے 'مجھے کوئی الی حدیث نہیں پیٹچی کہ اصحاب رسول اللہ عَلِينَةً لِياتًا بعينٌ نے ايساكيا مو احمد بن حنبل كياس ايك خراساني آياور كھنے لگاكه اے الو عبدلالدميرے ياس ايك درجم باس كولے كرج كوجاؤل امام فياس سے كماكدتم باب الكرخ كى طرف جاؤاوراس درجم كى بورى خريدواور سرپرر كه كر چچتے پرواس طرح جب تمهارے پاس تین سو در ہم ہو جائیں تو مج کو جاؤ۔ وہ یو لا اے عبداللہ آپ لوگوں کے لئے پیشہ وکسب کا خیال کرتے ہیں امامؒ نے کمایہ خبیث کیا کتا ہے کیا تو یہ عابتا ہے کہ لوگون کے لئے ان کے معاش فاسد کردے۔وہ کہنے لگا ہے ابو عبداللہ ہم توکل کرتے ہیں امام نے بوچھا تو جنگل کو اکیلا جائے گایالوگوں کے ہمراہ 'جواب دیا کہ لو گوں کے ساتھ جاؤں گا'امام نے کہا کہ تو جھوٹا ہے تو تو کل کرنے والا نہیں'اکیلاجا' ورنہ تو صرف لو گول کے تھیلوں پر تو کل کر تاہے۔

### ان امور کابیان جو صوفیہ سے سفر وسیاحت میں خلاف شریعت سر زد ہوئے

ابو حمزہ صوفی نے کہا کہ میں نے ایک سفر تو کل پر کیا ایک رات میں چلا جارہا تھا اور میری آتھوں میں نیند بھری موقی تھی بکا یک ایک کنویں میں گر پڑا تو میں نے ایپ آپ کو دیکھا کہ کنویں میں موجود ہوں اور اس میں سے نگل نہ سکا کیو نکہ اس کا کنارہ بہت، او نچا تھالہذا میں بیٹھ گیاو ہیں بیٹھا ہوا تھا کہ استے میں اس کنویں پر دو آدمی ا کھڑے ہوئے ایک نے دوسر سے سے کہا کہ چلوہم چلیں اور اس کنویں کو مسلمانوں کے کھڑے ہوئے میں چھوڑ دیں 'دوسر سے نے کہا کھر اور کیا کرو گے 'میرے جی میں آیا کہ پکار اٹھوں کہ میں کنویں میں ہوں آواز آئی کہ تو ہم پر توکل کرتا ہے اور ہماری دی ہوئی بلا اٹھوں کہ میں کنویں میں ہوں آواز آئی کہ تو ہم پر توکل کرتا ہے اور ہماری دی ہوئی بلا

کی فریاد غیر کے پاس لے جاتا ہے اہذا میں خاموش رہاوہ دونوں آدمی چلے گئے اس کے بعد پھر واپس آئے اور کوئی چیز اپنے ساتھ لائے اور اس چیز کو کنویں کے منہ پرر کھ کر دھائک دیا جھ سے میرے نفس نے کہا کہ کنویں کا منہ تو محفوظ ہو گی الیکن اب تو اس کنویں میں قیدرہ گیا میں دن رات برابر وہال رہاجب اگلاروز ہوا تو کسی چیز نے مجھ کو آواز دی اور وہ نظر آتی تھی کہ مجھ کو ذور سے پکڑ میں نے اپناہا تھ بڑھایا تو ایک سخت چیز پر پڑا میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے اور اٹھایا اور مجھ کو زمین پر پھینک دیا میں نے غور سے میں نے بیر حال دیکھا تو مجھ پر وہی کیفیت گزری جو ایس و یکھا تو وہ ایک در ندہ تھا جب میں نے بیر حال دیکھا تو مجھ پر وہی کیفیت گزری جو ایس حالت میں گزرتی ہے ہوئاک امر سے کھا بیت کی۔ اور بذر بعد خو فناک امر سے کھا بیت کی۔

میں واقعہ ابن مالکی بیان کرتے ہیں کہ ابو حمزہ خراسانی نے کمامیں نے ایک سال مج کیا میں راستے میں جارہا تھا کہ یکا یک ایک کنویں میں گریزا تو میرے نفس نے مجھ سے مخالفت کی کہ میں فریاد کرول تومیں نے کماواللہ ہر گز نمیں کرول گا۔ میں نے ا پے ارادے کو پورا نہیں کیا تھا کہ کنویں کے سرے پر دو شخص گزرے ایک نے دوس ے سے کماکہ آؤاس رائے میں کنویں کاسر ابتد کریں تووہ نرسل اور ستون لائے میں نے یو لنے کاارادہ کیا توول نے کہا کہ تواس سے کہہ جوبہ نسبت ان دونوں کے تجھ ے زیادہ قریب ہے ( توکل کر ) اور چیکارہ یمال تک کہ انہوں نے کنویں کاسر استد کر دیا کھر یکا کیا ایک چیز آئی اور اس نے کویں کاسر اکھو لااور اسے دونوں پیر اٹکا ئے اور گویا کہ وہ اٹی یولی میں کہنا تھا کہ (کڑکر) لٹک جاؤ 'میں اس کے ساتھ لٹک گیااور مجھ کواس نے نکال لیا میں نے دیکھا تووہ در ندہ تھا اس وقت مجھ کو ایک شخص نے پکار اجو کمہ رہا تھاکہ اے ابو حمزہ کیا ہے بہتر نہیں ہے ہم نے تلف سے بواسطہ تلف کے رہائی بخشی۔ اور ابد عبداللہ محمدین نعیم ابد حمزہ صوفی و مشقی کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ جبوہ کویں سے نکلے تو چندشعر پر سے جن کار جمہ یہ ہے" جھے کو حیامانع آئی کہ عشق کا ظہار کروں اور تیرے قرب کی وجہ ہے مجھ کو اظہار عشق کی ضرورت نہ رہی تو مجھ کو غیب میں ایسا معلوم ہواکہ گویاباوجود غیب کے مجھ کوبھارت ملتی تھی کہ توسامنے ہے میں تجھ کو دیکھتا ہوں اور تیری ہیت کے مارے مجھ کو وحشت ہوتی ہے اور تو اطف و

عنایت ہے مجھ کو مانوس کر تاہے تواس عاشق کو زندہ کر تاہے جس کو عشق میں ہلاک کر تاہے اور یہ تعجب کی بات ہے کہ ہلاکت کے ساتھ زندگی ہے۔مصنف ؒ نے کہاکہ ان ابو حزہ کی نسبت جو کنویں میں گریڑے تھے اختلاف ہے۔ ابو عبد الرحمان سلمی نے کما کہ ابد حمزہ خراسانی ہیں جو جنیر ؓ کے ہمعصر تھے اور دوسری روایت میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ دمشقی ہیں او نعیم حافظ نے کہا کہ اور جمزہ بغدادی ہیں اور ان کانام محدین ابراہیم ہے اور ان کو خطیب نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اور ان کی اس حکایت کو بھی بیان کیا ہے عبر حال کوئی بھی ہوں انہوں نے اس خلاف شرع حرکت میں خطاکی کہ کنویں میں خاموش بیٹھ رہے حالا تکہ بکار نااور کنویں کی آفت سے چھوٹناواجب تھا ،جس طرح اگر کوئی مخف کسی کو قتل کرنا چاہے تو اس کارو کناواجب ہے اور یول کمناکہ میں فریاد نہ كرول كالساب جيے كوئى كے كه ميس كھانانه كھاؤل كااوريانى نه پيۇل كا عالانكه جواليا كرےوہ جابل ہے اور بير حركت باعتبار وضع عالم كے خلاف حكمت ہے "كيونك الله تعالى نے اشیاء کو حکمت پروضع کیا ہے آدمی کو ہاتھ دیتے ہیں تاکہ ان سے رو کے اور زبان وی تاکہ گفتگو کرے اور عقل مخشی جواس کی رہبری کرتی ہے تاکہ نقصان کو اپنے ہے دور كرے اور مفعول كو حاصل كرے عذائيں اور دوائيں آدميول كى مصلحت كے لئے مخلوق فرمائی ہیں 'اب جو شخص ان چیزوں کے استعال سے روگر دانی کرے جو اس کے لئے پیدای گئیں اور اس کو اس کی طرف ہدایت کی گئی تووہ امر شریعت کو چھوڑ تا ہاور صانع کی حکمت میکار کرتا ہے 'اگر کوئی جائل کے کہ قضاو قدر سے کیو تکر احر از كرين جم جواب ديں كے كہ كيوں احتراز كريں جب كه خود مقدر فرمانے والا حكم ديتا ے حذو احذر کم ( یعنی ابنا چاؤ کرو)ر سول الله عقالة عار میں جاکر يوشيده موے اور آب علی اللہ نے سراقہ سے فرمایا تھاکہ ہماراحال چھیانا اور مدینہ لے جانے کے لئے آپ علیہ نے ایک راہبر کواجرت پر لیااور یول نہ فرمایا کہ ہم تو کل پر چلے چلیں۔ ہمیشہ ظاہر میں اسباب پر نظر فرمائی اور باطن میں مسبب پر بھر وسد کیا اس کامیان جم پیشتروا متح طور يركر يك بين الد حزه كايد قول كه محمد كومير باطن سے آواز آئى اس نفس نادان كى گفتگو ہے جس کے نزدیک جمالت سے مدبات قراریا گئی کہ تو کل مدہے کہ اسباب کو اختیار کرناچھوڑ دے۔ کیونکہ شریعت اس امری درخواست نہیں کرتی جس سے منع کر چکی 'ایو حمزہ کے باطن نے اس وقت کیوں نہ رو کا جب ہاتھ برد ھایا اور اس چیز کو پکڑا اور اس کے ساتھ لنگ کرباہر آگئے کیو تکہ یہ بھی تواس ترک اسباب کے دعویٰ کے خلاف ہے جوانہوں نے کیا تھااور کنویں کے اندر سے بکار نے اور بول کہنے میں کہ میں کنویں میں ہوں اور اس چیز کے پکڑنے میں جس سے لکے کیا فرق ہے 'بلحہ یہ پکڑنا اس کہنے

ے بڑھ کر ہے کو نکہ فعل میں بہ نسبت قول کے ذیادہ تاکید ہوتی ہے ابو ہمزہ ٹھر سے کیوں نہ رہے تاکہ بلا سب اوپر آ جائے 'اگر یوں کہا جائے کہ اس چیز کو خدانے میر سے بھیجا تھااور لئے بھیج دیا تھا تو ہم کہیں گے کہ جو آدمی کنویں پر گزرے تھے ان کو کس نے بھیجا تھااور ذبان کو جو پکار عتی ہے کس نے پیدا کیا 'اگر پکار تے تو گویاان اسباب کو استعال میں لاتے جن کو اللہ تعالیٰ نے دفع ضرر کے لئے پیدا کیا ہے لہذا پکار تا قابل ملامت نہیں اور خاموش رہ کر تو اسباب کو مکار کر دیا اور حکمتوں کو دور کیا ٹہذاوہ قابل ملامت ہے اور شیریا در ندے کے ذریعے سے رہائی پاناگر صبح ہے تو ایسااکٹر انفاق ہو تا ہے پھر ہم اس کا انکار منیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر احسان فرما تا ہے 'ہم تو فعل مخالف شرع کا انکار (د) کرتے ہیں۔

جینی آنے کہا جھ سے محربن سمین نے بیان کیا کہ میں کو فے کے راسے میں اس میدان کے قریب تھا جو ہمار سے راسے میں پڑتا ہے اور راستہ میں کوئی آتا جاتا نہیں میں نے سر راہ ایک اونٹ مر اہو اپر اپیا اور دیکھا کہ اس کو آٹھ نو در ند سے نوچ کر کھاتے سے اور ہر در ندہ بہم ایک دوسر سے پر حملہ بھی کر تا تھا، میں نے اس کو دیکھا تو میر انفس مضطرب ہوا کیو نکہ وہ سب بالکل سر راہ تھے، میر سے نفس نے مجھ سے کہا کہ دائیں بائیں مڑکر نکل جائیں میں نے نفس کی بات نہ سنی اور کہا کہ در ندول میں ہو کر نکلول گا، پیر نفس کو ابھار ااور چل کر در ندول کے سامنے کھ اور ہما کہ در ندول میں ہو کر نکلول گا، ان میں مل گیا، پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کیا کہ دیکھوں اب اس کی کیا کیفیت ہے تو خوف و ہر اس موجود تھا۔ میں نے وہال سے ہٹ جائے سے انکار کیا اور در ندول میں بیٹھ گیا پھر بیٹھ کر بھی اپنے نفس کو خاکف اور ہر اسال پیا، میں نے اٹھنے سے انکار کیا اور در ندول میں بیٹھ لیٹ رہا' اسی حالت میں مجھ کو نیند آگئی تو میں اسی طرح سو گیا اور در ندے جمال شے وہیں تھے، مجھ پر سونے کی حالت میں بچھ وفت گزرا سونے کے بعد میری آگھ کھی تو دیں اٹھا اور میر اخوف بھی ذائل ہو گیا تھا اسی ہیئت در ندے جمال میں در ند سے چلے گئے تھے اور کوئی باقی نہ رہا تھا اور میر اخوف بھی ذائل ہو گیا تھا اسی ہیئت در ند سے میں اٹھا اور اینار استہ لیا۔

مصنف نے کہاکہ اس شخص نے جو در ندول سے تعرض نہ کیا (اور ان میں جا گھسا) تو یہ خلاف شریعت ہے کہی شخص کے لئے در ندے یاسانپ کے سامنے ہو جانا جائز نہیں بلعہ اس کے آگے سے بھاگناواجب ہے ' سیجین میں ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا کہ فرمایا جب کی شہر میں طاعون پھیلا ہوتم وہال نہ جاؤ 'اور نیز آپ عقیقہ نے فرمایا کہ

مُزوم آدی سے ایبادور بھا گو جیسے شیر سے بھا گتے ہو 'اور نیز آپ ایک دیوار کے نیجے ے گزرے جو جھک پڑی تھی'آپ'نے تیزی سے قدم اٹھائے'اور اس مخص نے یمال پرایی طبیعت ہے اس امرکی درخواست کی کی کہ مضطرب نہ ہو عالا تک ہے ایسی شے ہے کہ جس سے حضرت موسی بھی سلامت نہ رہے کیونکہ جب عصا کو سانی د يكها تو يحي بث كئے 'اگر اس شخص كابيان درست بے تو صحت سے دور ہے كيونك آدمیوں کی طبیعتیں برابر ہیں ،جو شخص یوں کے کہ میں اپنی طبیعت سے در ندے سے نہیں ڈرتا تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے 'جیسے کوئی کیے کہ میں اچھی چیز کوخواہش سے نمیں دیکھا گویاکہ اس شخص نے اپنے نفس پر قر کیا یمال تک کہ اپنے آپ کو ہلاکت كے سيروكر كے در ندول ميں سور ہااس خيال سے كديبى توكل ب حالا تكديد خام خيالى ہے اگریہ توکل ہو تا توجس چیز کے شرے خوف ہواس کے پاس جانے سے منع نہ کیا جاتااور عجیب نہیں کہ در ندے اس مر دار اونٹ کے کھانے میں مشغول ہونے کی وجہ ے اس مخص سے غافل رہے ہول کو تکہ کبار صوفیہ میں سے ابو تراب عشی گزرے ہیں ان کو جنگل میں در ندے ملے اور مھاڑ ڈالا 'چنانچہ مر گئے۔

البتة اس بات كا انكار نميس كيا جاتاكه الله تعالى في اس ير مرباني كي اور اس کے حسن ظن کی وجہ سے اس کو نجات دی 'ہم تو صرف اس کے فعل کی خطابیان کرتے میں عامی آدمی کے لئے کہ جبوہ اس حکایت کونے گا توخیال کرے گا کہ بوی عزیمت اور قوی یقین ہے' اور بسااو قات اس شخص کی حالت کو حضرت موسیٰ کی حالت پر فضیلت دے گاکہ سانپ کود کی کر بھا گے اور رسول اللہ علیہ کی حالت سے بوھائے گا کہ جب جھی ہوئی دیوارے ہو کر گزرے تو تیزی سے قدم اٹھائے 'اور حضرت الوجر رضی الله عنه کی حالت سے افضل جانے گاکہ غار کے سور اخوں کو اذبت کے خوف سے مد کیا تھا' حالا نکداس مخالف شرع کامر تبہ جواہے عن فاسدے خیال کرتا ہے کہ میں نے جو کھے کیاوہی تو کل ہے انبیاء وصدیقین کے مرتبہ سے ہر گز نہیں بوھ سکتا۔

محدین عبدالله فرغانی نے کہاکہ میں نے موسل مفانی سے سامیان کرتے تھے کہ میں محدین سمین کے ہمراہیوں میں تھاان کے ساتھ تکریت اور موصول کے ور میان سفر کرر با تھا ایک بار جنگل میں ملے جارے تھے کہ قریب آکر ایک شیر دھاڑا میری حالت متغیر ہو گئی میں ڈر گیااور خوف کے آثار میرے چرے پر نمایاں ہوئے اور آ کے بود صلے کا قصد کیا ، محد بن سمین نے مجھ کو تھاما اور کماکہ اے مومل توکل کاکام

یمال ہے جامع مبحد میں نہیں۔ مصنف نے کہا کہ بے شک توکل کا وجود متوکل پر مصائب کے وقت ہی ظاہر ہو تا ہے لیکن توکل کی شر طول میں سے یہ نہیں کہ اپنے آپ کوشیر کے حوالے کردے کیونکہ یہ ناجائزہے۔

خواص نے کہا کہ جھ سے بھی مشائخ نے بیان کیا کہ علی رازیؒ سے کسی نے کہا ہم آپ کو ابو طالب جر جانی کے ساتھ کیوں نہیں دیکھتے 'جواب دیا کہ ایک بار ہم دونوں آیک مقام میں تھے جمال در ندے تھے 'جب ابو طالب نے جھے کو دیکھا کہ نیند نہیں آئی تو مجھے دھتکار دیااور کہا کہ آج کے بعد تو میر بے پاس نہ آنا۔ مصنف نے کہا کہ اس شخص نے اپنے ہمر اہی پر زیادتی کی کہ اس سے الی چیز کابد لنا چاہجو اس کی طبیعت میں داخل ہے اور اس کے اختیار میں نہیں 'اور شر بعت بھی اس سے اس کے بارے میں باز پرس نہ کرے گی (کہ مجھے در ندوں کے مقام پر نینز کیوں نہ آئی) اور حضر ت موک باز پرس نہ کرے گی (کہ مجھے در ندوں کے مقام پر نینز کیوں نہ آئی) اور حضر ت موک مجھی اس صالت پر قادر نہ ہوئے جب ہی تو سانپ سے بھا گے لہذا اس تمام امر کی بنیاد

احدین علی وجدی نے کہاکہ دینوری نےبارہ جی پاہر مند اور سر کھلے کئے 'جب ان كے ياوں ميں كوئى كا نالكنا تھا تو ياؤں كوز مين بر كڑتے تھے اور چلتے چلتے كا ثنا ذكا لئے كے لئے زمين كى طرف نہ جھكتے تھے تاكہ توكل صحيح رہے ، مصنف نے كما غور كرو جاہلوں کے ساتھ جہل کیا کیا کر تاہے 'یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری نہیں کہ انسان یا مر مند جنگل کو طے کرے کیو تکہ اس سے جان کو سخت تکلیف موتی ہے اور سر کشادہ جانا بھی عبادت میں واخل نہیں اور اس سے کوئی قربت حاصل نہیں ہوتی اگر احرام کی مدت میں سر کھے رہناواجب نہ ہو تا تؤ سر نگار کھنے کی کوئی معنی نہ تھے 'اس شخف کو کس نے محم دیا تھ اکہ اپنے یاؤں سے کا شانہ نکالے اور اس سے کون سی طاعت واقع ہوتی ہاور اگر پاؤل کا شخ کی وجہ سے ورم کر آتااور ضائع ہو جاتا تواس مخف نے اپنے نفس کو خود تکلیف میں ڈالا اور پاؤل کو زمین سے رگڑ تا بھی تو کا فیے کی کچھ تکلیف د فغ کر ہی ویتاہے ' پھر باقی کا نٹاخود کیول نہ لکا ' تو کل میں اور ان افعال مخالف عقل وشر بعت میں بوافرق ہے کیونکہ عقل وشریعت کا تھم ہے کہ اپنے نفس کو نفع پہنچائے اور ضرر کراس ے دور کرے ،خود شرع نے اجازت دی ہے کہ جس شخص کواحر ام میں کوئی ضرر سنے تواحرام كى حرمت توز ۋالے اور فديدوے عباس بن تحددورى كتے بيل كه يل نے ابد عبیدہ سے سنا کہتے تھے کہ آوی کی عقل میں ہی تو آتا ہے کہ و صوب چھوڑو سے اور ساب

ميں طے۔

علی بن عبداللہ بن جہھم نے کہا کہ میں نے ابو بحر رقی سے سناکھتے تھے کہ مجھ نے ابو بحر و قاق نے بیان کیا کہ میں سال کے وسط میں مکہ کی طرف چلااور ان و نوں میں نوجو ان تھا اور میر ہے پاس ایک جھول تھا جس کو آدھا کمر سے باندھا تھا اور آدھا کندھوں پر ڈالا تھارا سے میں میر بی آئھیں و کھنے آگئیں میں اپنے آنسوؤں کو اس جھول سے پو نچھتا تھا، جھول نے اس مقام کو زخی کر دیا اور آنسوؤں کے ساتھ خون نگلنے لگا میں عابت اراد ہے اور کمال مرور کی وجہ سے خون اور آنسوؤں کو علیحدہ نہ کرتا تھا اس ج میں عابت اراد ہے اور کمال مرور کی وجہ سے خون اور آنسوؤں کو علیحدہ نہ کرتا تھا اس ج میں میر بی آئھ جاتی رہی ،جب و ھوپ کی شدت کی وجہ سے میر ہے جسم کو لولگ جاتی تھی تو میں اپنے ہاتھ کو بوسہ و بتا تھا اور اپنی آئھ پر رکھ لیتا تھا کیو نکہ میں بلا (مصیبت) سے بہت خوش تھا ابو بحر رازی نے کہا میں نے ابو بحر و قاق سے پو چھاوہ یک چشم تھے کہ تمہاری میں عبد کیا کہ تو فل جاتے رہنے کا کیا سبب ہے ؟ جو اب دیا کہ میں تو کل پر جنگل جایا کرتا تھا، میں ہے اپنے جی میں عبد کیا کہ تو فلہ والوں سے مانگ کر پچھ نہ کھاؤں گاتا کہ تو گل قائم رہے اپھوک کی تکلیف سے میری آئی رخسارے پر بہہ آئی۔

مصنف نے کہا کہ مبندی آدمی جب اس شخص کا قصہ سنے گا تو سمجھے گا کہ یہ عاہدہ ہے حالا نکہ یہ حرکت کی قتم کے گناہوں اور شریعت کی خلاف ورزی کی جامع ہے 'ایک یہ کہ یہ شخص نصف سال گزر نے پر تھا چلا 'پھر بغیر توشہ کے سفر کیا اور جھولی کا لباس بنایا اور اس سے اپنی آنکھ ہو نجھی پھر یہ خیال کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے حالا نکہ قربت الٰہی امر مشروع میں ہے امر ممنوع سے نہیں ہوتی 'اگر کوئی آدمی کے کہ میں اپنے نفس کو نکڑی سے ماروں گا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا نافر مان ہے تو عاصی ہوگا 'اور اس شخص کا اس حالت پر خوش ہونا خطائے فیجے ہے 'کیونکہ بلا سے اس وقت خوش ہونا چا ہے کہ بغیر سب کے نازل ہو 'اگر کوئی آدمی خودا سے پیر بلا سے اس فتحق کا اور اس خص کا اور اس شخص کا سوالت کرنا ورائے فیس پر بھوک کی تختی ہر واشت کرنا حتی کہ اس کی آنکھ بھر اس کانام تو کل رکھنا سب خلاف شرع ہے (ظاہر پر ست) زاہدوں کی حماقین بیں جن کو جمالت اور لاعلیٰ نے پیدا کیا۔

سفیان توریؒ نے کہاجو بھو کا ہواور سوال نہ کر سے یمال تک کہ مر جائے تو دوزخ میں جائے گا۔ مصنفؒ نے کہاکہ فقہاء کے کلام کودیکھناچاہیے کہ کیمااچھاہے اس

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

کی وجہ رہے کہ اللہ تعالی نے بھو کے کو سبب پیدا کرنے کی قوت دی ہے 'جب اسباب ظاہری نہ رہیں تو اس کو سوال کرنے کی قدرت ہے جو اس حالت میں ممنز لہ محب کے ہو جائے گی'اب جو وہ اس کو چھوڑ دے گا تو اس نے نفس کی محافظت میں کمی کی اور نفس اس کے پاس ایک امانت ہے کہذا عذاب کا مستحق ہوا۔

اس محض کی آنکھ جانے کے بارے میں جو کچھ مذکور ہوااس سے بھی بڑھ کر ایک اور واقعہ سنئے 'ایو علی روذباری ایو بحر و قاق سے نقل کرتے ہیں کہ میں عرب کے ایک قبیلہ کا مہمان ہواوہاں میں نے ایک خوصورت لڑکی دیکھی میں نے اس کی طرف نظر کی تو میں نے اپنی آنکھ نکال ڈالی 'جس سے اس کی طرف دیکھا تھا تو اس نے کہا کہ تم جیسا اللہ کے واسطے دیکھا ہے۔

مصنف نے کہاد کیمواس شخص کی جہالت کو جوشر بعت اور عبادت ہے بعید ہے کیونکہ اگر اس نے اس کی طرف بلا قصد دیکھا تھا تواس پر پچھ گناہ نہیں اور اگر قصد اور کھا تھا تو صغیرہ گناہ کیا جس میں ندامت کافی تھی لیکن اس نے اس کے ساتھ ایک کبیرہ گناہ ملادیا اور وہ اپنی آنکھ کا نکالناڈ الناہے 'اور اس سے توبہ نہیں کی کیونکہ اس نے اعتقادر کھا کہ اس کا نکال ڈالنا قربت اللی ہے اور جو شخص امر ممنوع کو قربت سمجھے تواس کی خطا انہنا کو پہنچ گئی 'اور شاید اس نے بید حکایت بعض بنی اسر ائیل سے سن کہ کی اس اسر ائیلی نے ایک عورت کو دیکھا تو اپنی آنکھ نکال ڈالی 'بید حکایت باوجو دبعد صحت کے اس اس ائیلی نے ایک عورت کو دیکھا تو اپنی آنکھ نکال ڈالی 'بید حکایت باوجو دبعد صحت کے مکن ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہولیکن ہماری شریعت نے اس کو حرام کر دیا 'اور اس قوم (صوفیہ) نے خود ایک شریعت میں جائز ہولیکن ہماری شریعت نے اس کو حرام کر دیا 'اور اس قوم (صوفیہ ) نے خود ایک شریعت میں جائز ہولیکن ہماری شریعت نے اس کو حرام کر دیا 'اور اس قوم (صوفیہ ) نے خود ایک شریعت میں جائز ہولیکن ہماری شریعت نے اس کو حرام کر دیا 'اور اس قریم (صوفیہ ) نے خود ایک شریعت میں جائز ہولیکن ہماری شریعت نے اس کو حرام کر دیا 'اور اس قریم (صوفیہ ) نے خود ایک شریعت میں جائز ہولیکن ہماری شریعت نے اس کو حرام کر دیا 'اور اس قریم (صوفیہ ) نے خود ایک شریعت میں جائز ہولیکن ہماری شریعت نے اس کی شریعت چھوڑ دی۔

بعض صوفیہ عابدہ عور تول سے بھی اس قتم کی حکائیں نقل کی گئی ہیں۔
شعرانہ نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک صالحہ عورت رہتی تھی ایک روز بازار گئی کسی
آدمی نے اس کو دیکھااور فریفتہ ہو گیا اور اس کے مکان تک اس کے پیچھے پیچھے آیا اس رہ
عورت نے اس سے کہا کہ اے شخص تو بچھ سے کیا چاہتا ہے وہ یو لا کہ میں تچھ پر مفتون
ہو گیا ہوں 'پوچھنے لگی کہ تجھ کو میر کی کون می چیز پیند آئی اس نے کہا تیر کی آئی جیس آیا
اچھی ہیں 'وہ عورت گھر میں گئی اور اپنی آئی جس نکال ڈالیس اور دروازے کے پاس آئر۔
اس شخص کی طرف بھی نکیں اور کہا کہ یہ آئی جس لے جا 'خدا تچھ کور کت نہ وے۔
اس شخص کی طرف بھی نکیں اور کہا کہ یہ آئی جس کے جا 'خدا تچھ کور کت نہ وے۔
مصنف نے کہا میرے بھا ئیود کھی تو سسی کے شیطان جاہوں کے ساتھ کیا ۔۔۔

کھلیتا ہے 'یہ آدمی تواس عورت کی وجہ سے گناہ صغیرہ ہی میں پڑا تھا 'گروہ اس کی وجہ
سے گناہ کبیرہ کی مر جکب ہوئی اور پھر یہ سمجھی کہ اس کی یہ حرکت گویا عبادت ہے علاوہ
ازیں اس کو یہ بھی تو چاہیے تھا کہ غیر آدمی سے بات نہ کرتی 'گر بعض صوفیہ سے اس
کے خلاف بھی پایا گیا چنانچہ ذوالنون کتے ہیں کہ میں جنگل میں ایک عورت سے ملا۔ اس
نے مجھ سے باتیں کیں اور میں نے اس سے گفتگو کی انہیں ہزرگ پر ایک بیدار دل
عورت نے انکار کیا 'چنانچہ محمرین یعقوب چرخی کتے ہیں کہ میں نے ذوالنون سے سناکہ
دریائی جیسی زمین میں میں نے ایک عورت و یکھی اور اس کو پکار اوہ یولی کہ مردول کو
عور تول سے بات کرنے کا کیاکام 'اگر تمہاری عقل میں فتورنہ ہو تا تو میں تم کو کوئی چیز
اشھا کرمارتی۔

اساعیل بن نجید نے کہا کہ اہر ہا یم ہروی سبتہ کے ہمراہ صحراکو گئے 'سبتہ نے
ان سے کہا کہ علا کُق د نیاوی میں سے جو پھے تہمار ہے پاس ہوا ہے پھینگ دو'اہر اہیم کہتے
ہیں میں نے تمام چیزیں پھینگ دیں اور ایک و بنارر کھ لیا' چند قدم چل کر سبتہ نے کھکا
کہ جو پچھ تمہار ہے پاس ہو پھینگ دو'اور میر ہے باطن کو پر اگندہ نہ کرو' میں نے دینار
کال کر ان کو دیا انہوں نے پھینگ دیا۔ پھر چند قدم چل کر کہا جو پچھ تمہار ہے پاس ہو
پھینگ دو میں نے کہا میر ہے پاس پچھ نہیں' انہوں نے کہا میر اباطن اب تک پر اگندہ
ہے 'پھر جھے یاد آیا کہ میر ہے پاس ایک تمول کا دستہ ہے میں نے کہا کہ میر ہے پاس فقط
ہے دستہ ہے انہوں نے جھے سے دستہ لے کر پھینگ دیا اور کہا کہ اب چلو' ہم دونوں چلے
ہے داہ میں جھے کو جب کہیں تمہ کی ضرورت ہوئی تو جنگل میں اپنے سامنے پڑا پایا' سبتہ
ہے داہ میں جھے کہا کہ دیکھوجو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق معاملت سے پیش آتا ہے اس سے
ہے اور تعجب اس شخص پر آتا ہے جو اپنی مملوک چیز کو پھینگا ہے اور اس چیز کو لیتا ہے کہ
ہے اور تعجب اس شخص پر آتا ہے جو اپنی مملوک چیز کو پھینگا ہے اور اس چیز کو لیتا ہے کہ
ہے اور تعجب اس شخص پر آتا ہے جو اپنی مملوک چیز کو پھینگا ہے اور اس چیز کو لیتا ہے کہ
انتا بھی نہیں جانا کہ وہ کہاں سے آئی۔

علی بن محر مصری ہے میں نے سنا کہتے تھے کہ مجھ ہے ابد سعید خزار نے بیان کیا کہ میں ایک مر تبد بغیر توشہ کے جنگل میں داخل ہوا مجھ کو فاقہ گزرا' میں نے دور سے منول کو دیکھا میں اپنے قریب پہنچنے پر خوش ہوا' پھر اپنے جی میں سوچا کہ میں نے براکیا اور غیر خدا پر بھر وسہ کیالہذا میں نے قتم کھائی کہ بغیر کسی کے لئے جائے ہوئے منزل تک نہ جاؤں گا' میں نے دہیں رہت میں اپنے لئے ایک گڑھا کھود ااور اپنے بدن کو منزل تک نہ جاؤں گا' میں نے دہیں رہت میں اپنے ایک گڑھا کھود ااور اپنے بدن کو منزل تک نہ جاؤں گا' میں ایسے میں اپنے ایک گڑھا کھود ااور اپنے بدن کو منزل تک نہ جاؤں گا' میں ایسے ایسے منزل کی کے ایک گڑھا کھود الور اپنے بدن کو منزل تک نہ جاؤں گا' میں اسے ایک منزل تک نہ جاؤں گا

سینہ تک اس میں پوشیدہ کیا 'آو هی رات گزرنے پر میں نے ایک بلند آواز سنی کہ اے اہل قربیہ ایک اللہ کاولی اپنے آپ کو اس ریگ بیابان میں چھپائے ہوئے ہے اس کی خبر لو' اس گاؤں سے پچھ لوگ آئے اور مجھ کو گاؤں میں اٹھاکرلے گئے۔

مصنف نے کہا کہ اس شخص نے اپی طبیعت پر ظلم کیا کیونکہ اس سے وہ کام چیز کو علاجس کے لئے وہ نہیں بنائی گئی کیونکہ آدمی کی طبیعت میں واخل ہے کہ جس چیز کو محبوب رکھتا ہے خوشی سے اس کی طرف جاتا ہے آگر پیاساپائی کی طرف اور بھوکا کھانے کی جانب شوق سے جائے تو قابل ملامت نہیں علی بذاالقیاس ہر ایک شخص جو اپنی مجبوب چیز کی طرف خوش ہو کر دوڑے 'رسول اللہ عیالی جب سفر سے تشریف لاتے سے اور مدینہ ظاہر ہوتا تھا تو بوجہ محبت وطن کے چلئے میں تیزی فرماتے تھے اور جب مکہ سے والیس ہوتے تو کمال شوق کے سبب سے اس کو مؤمو کر دیکھتے تھے 'بلال رضی اللہ عند مدینہ میں فرمایا کرتے تھے کہ عتبہ اور شیبہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کرے انہوں نے ہم عنہ مدینہ میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کرے انہوں نے ہم کومکہ سے نکال دیا اور بیہ شعر پڑھتے تھے۔

الا ليت شعرى هل ابيتن ليله

بواد وحولی اذخر و جلیل

(ترجمه) کاش مید معلوم ہوتا کہ کوئی رات الی آئے گی کہ وادی مکہ میں شب باش ہول گا اور میرے گرد اذخر اور جلیل (بید گھاس کے نام بیں) ہوگی۔ اب جو شخص مقتضائے علم وعقل پر عمل کرنے سے اعراض کرے تواس سے خداجیائے علاوہ ازیں اینے آپ کو نماز جماعت سے بازر کھنا بھی عین فتیج ہے 'اس بات میں کیا تقرب اللی ہے

یہ تو محض جمالت ہے۔ بحرین محمد کہتے ہیں کہ میں ابو الخیر نمیشا پوری کے پاس تھاوہ بلا تکلف مجھ سے اتنے کی فید گا تناع مان کی کیا ہے النظامی میں فیان سے ان کر اتھ کر د

باتیں کرنے گے تو اپنی اند اکا ذکر کیا یہ ال تک کہ میں نے ان سے ان کے ہاتھ کٹ جانے کا سبب پوچھا جو اب دیا کہ اس نے قصور کیا تو کا ٹاگیا ' پھر میں کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے پاس گیا تو لوگوں کے ساتھ ان کے پاس گیا تو لوگوں نے ان سے ہاتھ کٹ جانے کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ میں نے ایک سفر کیا تھا یہ ال تک کہ اسکندریہ پہنچا اور وہاں بارہ ہر س رہا' میں نے وہاں ایک جھو نیروی ہمائی میں وہاں رات کی رات آیا کرتا تھا 'اور رباط والوں کے شکار پر افطار کرتا تھا اور وہا توں میں جڑیں کھا لیتا تو میرے باطن میں جمجھے آواز دی گئی کہ اے ابو الخیر تیرا خیال یہ ہے کہ مخلوق کوان کی

روزی کے بارے میں زحمت نہیں ویتااور توکل پرسفر کر تاہے حالا نکد تو قوم کے چیمیں بیٹھاہے میں نے عرض کیا کہ اے میرے معبود اور آقاتیری عزت کی قتم کہ میں اپنے ہاتھ اس چیز کی طرف نہیں بو ھاؤل گاجوز مین سے پیدا ہوتی ہے یمال تک کہ الی جگہ ے جھے کورزق پہنچے کہ میرااس میں کچھ دخل نہ ہو توبارہ روز تک فقط فرض و سنت ادا كر تاربا بكر سنت بھى نەيرە سا توبارەروزتك فقط فرض اداكر تا بكر قيام سے عاجز موكيا تو بارہ روز تک قیام کیا پھر بیٹھ کر نماز پر حتارہا ، پھر بیٹھنے کی طاقت بی ندر بی میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے آپ کو گراویا ہے چھر میں نے اپنے ول میں اللہ تعالیٰ سے التجاکی اور ع ض کیا کہ اے میرے معبود اور آقا تونے جھے سے یر فرض مقرر کیا جس کےبارے میں تو مجھ سے سوال کرے گااور میرے لئے روزی مقدر کی جس کا توضامن ہواہ اسے فضل و کرم سے مجھ کوروزی پہنچااور تیرے ساتھ جو میں نے عقیدہ کیا ہے اس كے بارے ميں مجھ سے مواخذہ نہ كر۔ تيرى عزت كى فتم ہے كہ ميں كوشش كرول گا کہ تیرے ساتھ جو عمد کیا ہے اس کونہ توڑوں نکایک میں نے دیکھاکہ میرے آگے دو روٹیال تھیں اور ان میں کھے سالن تھا میں ہمیشہ وہ کھانایا تار ہااور ایک رات سے دوسری رات تک اس پر اسر کر تاریا پھر مجھ سے مطالبہ کیا گیاکہ قلعہ کی طرف جاؤں میں چلا شهر میں آیا تو جامع معجد میں ایک واعظ کودیکھاکہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصدمیان كرتا تفاكه جب ان كے سرير آرہ چلا تو اللہ تعالى نے وى فرمائى كہ مجھ تك تيرى آه كى آواز آئی تو تیرانام دفتر نبوت سے منادول گا۔ زکریا علیہ السلام نے صبر کیا حتی کہ دو مكور كر والے كئے ميں نے كمافى الحقيقت زكريابوے صابر تھے اے ميرے معبود اور میرے آ قااگر تو میر اامتحان کرے گا تو میں صبر کروں گا پھر میں وہاں سے چلااور انطاكيه مين واخل ہوا عير ي بعض احباب في ويكھااور جاناكه ميں حدود سر حد كااراده ر کھتا ہوں تو مجھ کو ایک تلوار اور ایک ڈھال اور ایک کوڑا دیا تو میں سر حدی علاقہ میں واخل ہوااس وقت میں اللہ تعالیٰ سے شرم رکھتا تھا کہ و چنن کے خوف سے دیوار کے چھے چھپ جاؤں میں نے اپنامقام جنگل قرار دیا تھا کہ دن میں وہاں رہتا تھااور رات کو وریا کے کنارے جاتا تھااور ساحل پر اپنے ہتھیار گاڑتا تھااور ڈھال کو محر اب کی طرح ان کے سارے کھڑ اگر تا تھااور تلوار کو جمائل کر کے صبح تک تماز بر حتا تھا بحد اوائے نماز صبح کو پھر اسی جنگل کی طرف چلا جاتا تھااور دن بھر و ہین رہتا تھاا کیک روز میں نکلااور

جھے ایک در خت ملااس کے کھل مجھ کوا چھے معلوم ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org) عبد کیا تفاده بھول گیااور قتم یاد نہ رہی کہ کسی چیز کی طرف باتھ نہ بردھاؤں گاجوزین سے بیدا ہوتی ہے میں نے ہاتھ بوھایااور کھ چھل توڑے کھل میرے منہ میں تھااور اس کو کھار ہا تھا کہ وہ عمد و قسم یاد آئی میں نے جو منہ میں تھا پھینک دیااور و ہیں سریر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ میرے یاں کھے موار آنے اور یو لے کہ کھڑ اہو بچھ کوساحل کی طرف لے گئے "کیاد کھتا ہوں کہ ایک سر دار ہے اور اس کے گر د سوار اور پیاوے ہیں اور اس كے سامنے ايك حبشيوں كى جماعت مقى جور بزنى كرتے تھے اور سر دار نے ال كو پكرا تھا اور جو بھاگ گئے تھے ان کی تلاش میں سوار ادھر اوھر گئے ہوئے تھے انہوں نے جھ کو بھی تلوار اور ڈھال اور ہتھیار و کھ کر حبثی جانا 'جب میں سر دار کے سامنے آیا تواس نے او چھا تو کون ہے؟ میں نے کہاکہ خدا کے بعدول میں سے ایک بعدہ ہوں ' پھر حبشیوں ے دریافت کیا کہ تم اس کو پھیانتے ہودہ ہو کے کہ شیں اسر دارنے کماکہ کیول شیں بیر تہ تمہاراسر دارہے ، تم ایلی جانیں دے کر اس کو بچانا جاہتے ہو میں تمہارے ہاتھ یاؤں كانول كانذاكوآ كے بوھائے كے ايك ايك آدمي آ كے بوھاياجاتا تقااوراس كے باتھ بوھا' الله في الم المن المروياوروه كالاليا كهر كما كياكه ياؤل سامن لاؤمين في ياؤل بوهايا اور اپناسر آسان کی طرف اٹھایا اور عرض کیااے میرے معبود اور آقامیرے ہاتھ نے تو گناہ کیا تھامیر بے یاؤں نے کیا خطاکی تھی استے میں ایک سوار آیااور حلقہ میں آگر کھڑا ہو گیااور زمین پراینے آپ کو گراکر چلایا کہ اے لوگو یہ کیا کر رہے ہو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ زمین و آسمان مل جائیں ' یہ محف مروصالح ابد الخیر کے نام سے مشہور ہے سروار بیہ س كرزيين يركر يرااور ميرے وست يريده زين سے اٹھاكد يوسد ويے لكااور مجھ كوليك كرميرے سيند اور ماتھوں كو چوسنے لگااور كماكد خداكے لئے جھ كومعاف فرمائے ميں ن كماك جب تم في اته كا ناشروع كيا تقامين جي معاف كريكا تقاس لي كانا كيا-

مفنف نے کہاغور کر ناچاہیے کہ بے علمی نے اس کے ساتھ کیا کیا 'حالا نکہ اہل خیر میں سے تھا'اگریہ شخص علم رکھتا تو جانتا کہ جو پچھ اس نے کیادہ اس پر حرام تھا عابدوں زاہدوں کے حق میں ابلیس کا معاون جہل سے زیادہ کوئی نہیں۔

اسنادار دایت ہے کہ ابن حدیق نے کہا ہم عاتم اصم کے ساتھ مصیعہ میں داخل ہوئے حاتم اصم کے ساتھ مصیعہ میں داخل ہوئے حاتم عائم احتیار المنہ نہ کھولاجائے اور کھانے کی چیز اس میں نہ رکھی جائے۔ اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ تم ادھر اوھر چلے جاؤادر خود بیٹھ گئے نوون تک بیٹھ رہے اور کچھ نہ کھایا جب د سوال روڑ ہوا توان کے پاس

ایک شخص آیادر ان کے سامنے کھانے کی شے رکھی اور کما کہ اسے کھاؤ واتم نے کھی جو اب نہ دیا تواس نے کما کہ بید دیوانہ آوئی جو اب نہ دیا تواس نے کما کہ بید دیوانہ آوئی ہے ایک لقمہ در ست کر کے ان کے منہ کی طرف لے گیا حاتم نے اپنامنہ نہ کھولا اور نہ اس سے کلام کی ااور اس شخص نے ایک کنجی نکالی جو اس کی آسٹین میں تھی اس کنجی سے ان کا منہ کھول کر کما کہ کھاؤ اور لقمہ ان کے منہ میں ٹھونس دیا عاتم نے کھایا پھر اس شخص سے یو لے کہ اگرتم چاہتے ہوکہ خدا تعالیٰ اس کھانے سے تم کو نفع پہنچائے توان لوگوں کو کھلا دو اسے ہمر اہیوں کی طرف اشارہ کیا۔

قاضی احدین سارنے کماکہ صوفیہ میں سے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا كه ايك سفر ميں ايك شيخ كے ساتھ ميں اور چندلوگ تھے 'توكل كا پچھ ذكر آيا رزق كااور نفس کے ضعف و قوت کادربار ہ تو کل تذکرہ ہوا، شیخ نے کماکہ میرے ساتھ آؤمیرے ساتھ آؤ' یہ کہ کربوی سخت قشمیں کھائیں کہ میں کوئی کھانے کی چیز نہ چکھوں گاختیٰ كه كرم كرم فالوده كا پاله ميرے ياس بھيجا جائے تو بھى نہ كھاؤل كا يمال تك كه مجھ كو فتم دی جائے 'ہم لوگ صحر ای طرف چلے جارے تھے' شیخ کوایک دوسر ی جماعت نے کماکہ جابل ہے ہم چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے ایک دن اور دور اتیں گزر گئیں شخ نے کھے نہ کھایا جماعت نے ان کو چھوڑ دیا فقط میں ان کے ساتھ رہا'اس گاؤں کی مجد میں وہ لیٹ رہے اور ضعف کے مارے گویا ہے آپ کو موت کے سپر دکر دیا عیں ان کے یا س ر ہاجب جو تھادن ہوااور آو ھی رات گزری اور شیخ مرنے کے قریب ہوئے کہ ایکا یک معجد كاوروازه كھلااوراكيك سياه فام لڑكى ايك طبق سريوش دار لئے ہوئے آئى جب ہم كو اس نے دیکھا تو یو چھے لگی کہ تم مسافر جو یا گاؤں والے ہم نے کماکہ مسافر ہیں اس نے وہ طبق کھولا اور ایک فالودہ کا پیالہ جو گرمی کی وجہ سے جوش مارتا تھا نکالا اور کہنے لگی کہ کھاؤ میں نے سی کے کہاکہ اس کو کھائے ،جواب دیاکہ میں نہیں کھاؤں گالز کی نے ابنا ہاتھ اٹھایا اور زور سے طمانچہ مار ااور کہنے لگی کہ واللہ اگر تونہ کھائے گا تو ہم یو نمی تجھے طمانچ مارتے رہیں گے حتی کہ تو کھائے ویکھ سے کماکہ میرے ساتھ کھائیم وونول نے کھایااور پالہ خالی کر دیا جب اس نے جانے کاارادہ کیا تومیں نے اس اڑکی ے یو چھاکہ تو کون ہے اور یہ بیالہ کیا ہے دہ یول کہ میں اس گاؤں کے رئیس کی اونڈی مول وہ ایک تند مزاج محض ہے، ہم سے فالودہ کا پیالہ مانگا ہم اس کے لئے فالودہ تیار كرنے لگے تواس ميں دير لكى 'پھراس نے جلدى كى توجم نے كمابهت اچھا' پھراس نے

جلدی کی تو ہم نے کہابہت اچھا، تواس نے طلاق کی قتم کھائی کہ یہ پیالہ نہ میں کھاؤں گا اور نہ کوئی گھر کااور نہ کوئی گاؤں کااور فقط مسافر آدمی کھائے 'ہم مجدوں میں فقیروں کو تلاش کرنے لگے 'تمہارے سواکوئی نہ ملااور اگریہ شخخ نہ کھا تا تواس کوہر ایر مارتی حتی کہ کھالیتا تاکہ میری مالکتھ کوان کے شوہر کی جانب سے طلاق نہ پڑتی شخ نے جھھ سے کما کہ کیوں تم نے دیکھاجب خدارزق پہنچا تاہے تو یوں دیتا ہے۔

مصنف نے کہا کہ بہااو قات جاہل آدمی اس قصہ کو سن کر اعتقاد کرے گا کہ
یہ کرامت ہے حالا تکہ اس شخص نے جو پچھ کیابرے سے برا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو
آذہا تااور اس پر قتم کھا تا ہے اور اپنے نفس پر حملہ کر تا ہے اور بیاس کے لئے جائز نہیں
قا 'ہم اس کا افکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر بانی فرمائی 'گربات یہ ہے کہ
اس شخص نے خلاف صواب کیا اور بہااو قات اس کا جاری کر ناروی ہو تا ہے کیونکہ وہ
عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا اگر ام کیا اور اس کا کوئی ر تبہ ہے 'الیں حکایت حاتم
رازی کی ہے جو پہلے گزری کیونکہ اگروہ صبح ہو تو بے علمی اور ناجائز کام کرنے پر دلالت
کرتی ہے کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ توکل اسباب کے ترک کرد سے کانام ہے 'اگروہ
اپنے واقع کے مقضی پر عمل کرتے تو نہ کھانے کو چباتے اور نہ نگلے 'پھر اس بے فائدہ
کام میں کون سی قرمت الٰہی ہے اور میں تو ان میں سے اکثر با توں کو مالیخو لیا سمجھتا ہوں 'یہ
جاہلوں کے ساتھ شیطان کا کھیل ہے 'ان میں علم شرع کی کی کی وجہ سے (شیطان ان

ابداسی از اسی از ایم بن احمد طبری کہتے ہیں کہ مجھ سے جعفر خلدی نے ذکر کیا کہ میں نے عرفات پر چھن بارو قوف کیا جن میں اکیس مر تبہ موافق فد بہت ہیں نے ابد اسیاق سے دریافت کیا کہ موافق فد بہب سے ان کی کیام او تھی جواب دیا کہ ناشریہ کے بل پر پڑھتے تھے اور اپنی دونوں آسینیں پھاڑ دیتے تھے کہ سب جان جا نمیں کہ ان کے ساتھ توشہ اور پانی پچھ نہیں پھر تبدیہ پکارتے تھے اور چلتے تھے مصنف نے کہا کہ یہ مخالف شرع ہے کیو نکہ اللہ تعالی فرماتا ہے و تزو دوا النے یعنی اپنے ساتھ توشہ لو خود رسول اللہ علی اللہ علی تا تھی مراہ لے گئے ہیں 'یوں کہنا ممکن نہیں کہ یہ آوی مینوں کی مت تک کی چیزی حاجت نہیں رکھتا 'پھر اگروہ حاجت مند ہواور ہلاک ہو گیا تو گئیگار ہو گیا اور اگر لوگوں سے تعرض کرے گا اور ان سے پچھ مانکے گا تود عویٰ توکل کے لئے یہ بات کو دائی نہ ہوگی اور اگر سے دعا کرے کہ خدا تعالی اس کا اگر ام فرمانے گا اور بلا سب اس کو وافی نہ ہوگی اور اگر سے دعا کرے کہ خدا تعالی اس کا اگر ام فرمانے گا اور بلا سب اس کو

رزق پنچ گاتواس کی نظر اس پر ہے کہ وہ اس اکر ام کاخود کو حقد ار سجھتا ہے بہر حال اگر وہ شریعت کی پیروی کرتا ہے اور توشہ باند حتا تواس کے لئے ہر حال میں بہتر تھا۔

ابو شعیب مقفع کی نسبت مجھ کو بہت تعجب انگیز واقعہ معلوم ہواکہ انہوں نے پیادہ پا چل کر ستر جے گئے ہر ایک تج میں بیت المقدس کے شلے سے احرام باندھااور میدان تبوک میں توکل پر داخل ہوئے۔ جب آخری جج کو گئے تھے توراہ میں دیکھاکہ جنگل میں ایک کتا بیاس کے مارے زبان نکال رہا ہے پکار کر بولے کون ہے جو ایک گھونٹ پانی کے بدلے ستر جج خریدے ایک شخص نے بیاس بھانے تھر پانی ان کو دیا انہوں نے کتے کو پلایااور کھا کہ بید عمل ستر جج سے بہتر ہے 'کیونکہ رسول اللہ علیہ نے ان امور فرمایا ہر ذکار وح کے ساتھ نیکی کرنے میں اجر ملتاہے 'میں کہتا ہوں کہ میں نے ان امور کا اس وا سطے ذکر کیا ہے کہ دانا میر کرے ان لوگوں کے مبلغ علم کی اور توکل وغیرہ کے بارے میں ان کے فنم کی اور توکل وغیرہ کے بارے میں ان کی مخالفت کی 'اور میں نمیں جا نتا کہ ان میں سے جو شخص خالی ہا تھ باہر نکلے تو وضواور نماز کے بارے میں کیا کرے گا۔ اور اگر کپڑا پھٹ جائے اور اس کے پاس سوئی نہ ہو تو کیا کرے گا اور ان کے بھن گا۔ اور اگر کپڑا پھٹ جائے اور اس کے پاس سوئی نہ ہو تو کیا کرے گا اور ان کے بھن مشائخ مسافر کو سفر سے بیلے سامان لے لینے کا حکم کر نے شھے۔

مصنف نے کہا کہ ابر اہیم خواص توکل میں یکنا تھے اس میں بال کی کھال نکالتے تھے 'گر سوئی اور ڈور ااور مشکیزہ اور قینچی کو بھی اپنے سے جدانہ کرتے تھے 'ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہ چیزیں کیوں جمع کرتے ہیں حالا نکہ آپ ہر شے سے منع کرتے ہیں 'جواب دیا کہ آپی چیزوں سے توکل میں نقصان نہیں آتا 'کیونکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں اور فقیر کے جہم پر صرف ایک کپڑا ہو تا ہے ہا او قات اس کا کپڑا کو تا ہے ہا او قات اس کا کپڑا فور انہ ہو تو اس کی شر مگاہ کھل جائے گی اور نماز فاسد ہو گی اور آگر اس کے ساتھ مشکیزہ یالو ٹانہ ہو تو اس کی طہارت فاسد ہو گی 'جب فاسد ہو گی اور آگر اس کے ساتھ مشکیزہ یالو ٹانہ ہو تو اس کی طہارت فاسد ہو گی 'جب کسی فقیر کو تم بغیر سوئی اور لوٹے کے دیکھو تو نماذ کے بارے ہیں اس کو مہتم کرو(یعنی ہے کہ وہ نماز کے آداب نہیں جالا تا)

سفر سے والیسی کے وقت صوفیہ پر تلبیس ابلیس کابیان مصنف نے کہاکہ اس قوم کا فدہب ہے کہ مسافر جب سفر سے آئے اور رباط میں داخل ہواور وہاں پرلوگ ہوں توان کو سلام نہ کرے باعد پیلے وضو کرنے کے مقام

يرجائ وبال وضوكر عاور دور كعت نمازير هع بهري وكوسلام كر عبعد ازال لوكول کو سلام کرے مدید عت خلاف شریعت متاخرین صوفیہ نے نکالی ہے کیونکہ فقہائے اسلام کا اجماع ہے کہ جو مخص جماعت پر داخل ہو سنت ہے کہ ان کو سلام کرے خواہ وضو ہویانہ ہو'الیامعلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ نے بیر مذہب چھوٹے لڑکول سے لیاہے' کیونکد اکثر جب کسی بچ سے کہتے ہیں کہ تم نے ہم کو سلام کیوں نہیں کیا توجواب دیتا ہے کہ میں نے ابھی اپنامند نہیں و صوبایا شاید بیربات الرکول نے انہیں بدعتیوں سے سیمی ہے۔رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ چھوٹے کو جا ہے کہ بڑے کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ جماعت کو سلام کریں سے حدیث محمین میں ہے 'نیز صوفیہ کا مذہب ہے کہ جب کوئی سفر سے آئے تواس کو جسم دیوانا چاہیے۔ابد زرعہ طاہراہن محد نے ہم کو خبر دی کہ ان کےباپ نے اپنی تصنیف میں ایک باب باندھا ہے کہ جو سفر سے آئے تو یوجہ ماندگی کے پہلی رات جسم دیوانے میں سنت طریقہ کیاہے ؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عند کے قول سے جست پکڑی ہے کہتے ہیں میں رسول الله علي كل خدمت مين حاضر جواايك آپ كاغلام حبثى آپ علي كى پشت مبارک دبار ہا تھا'میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ او نمنی نے جھ کوگر اوما۔

مصنف نے کہامیر ہے بھا ئیوں اس مخص کی حدیث مذکور سے سند پکڑنے
پر غور کرو۔ اس کو اس مضمون کاباب باند ھناچاہیے تھا کہ جس شخص کو او نٹنی گرادے
اس کا جسم دبانا کس طرح سنت ہے اور سنت دبانا پیٹے کا ہوگانہ کہ قدم کا 'یہ کمال سے ان
کو ثابت ہوا کہ آپ سفر میں شخے اور دبائے گئے اول رات میں 'علاوہ ازیں رسول اللہ
عقالیہ کا پیٹے دبانا جیسا کہ انقاق ہوا تھا یہ جہ در دپشت کے سنت کرناچاہے ایسے قصہ کے
ذکر کرنے سے اس کے اسخر ان کا چھوڑ دینا بہتر ہے 'صوفیہ کا مذہب یہ بھی ہے کہ جو
سفر سے آئے اس کی دعوت کی جائے۔

ان طاہر نے ایک باب باندھا جس میں بیان کیا ہے کہ صوفیہ سفر سے آئے والے کے لئے عیش منائیں اور حضر سے ماکشہ رضی اللہ عنها کی حدیث سے جت پکڑی کہ رسول اللہ علی نے ایک سفر کیا۔ قریش میں سے ایک لڑکی نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر بیت لائے تو آپ علیہ نے فرملیا کہ ہاں دف جالے مصنف نے کہا کہ ہم بیان کر چے کہ دف مباح ہے چو نکہ اس لڑکی نے ایک امر مباح کی نذر کی تھی آپ

علیہ نے فرمایا کہ اپنی تذریوری کراس حدیث سے مسافر کے واپس آنے کے وفت ناج اور گانے پر کیو نکر ججت پکڑی جاسکتی ہے۔

## صوفیہ پر تلبیس اہلیس کابیان جب ان کے یہال کوئی مرجائے

اسبارے میں شیطان کے بہت سے تلبیات ہیں۔

تلميس اول: يه كه وه كمتے ہيں ہم كو كسى مرنے والے پر رونانہ چاہيے جو محض کسی مردہ کورویا تو اہل عرفان کے طریقہ سے نکل گیا ابن عقیل نے کما کہ یہ وعویٰ شریعت پرزیادتی ہے اور بیبات کم عقلی کی ہے اور عادات اور طبائع سے خارج ہے اور مزاج معتدل سے پر جانے کی باتیں ہیں البذا چاہیے کہ ایسے شخص کا علاج ان دودال سے کیا جائے جو مزاج کواعتدال پر لا کیں 'خود الله تعالیٰ نے ایک نبی بزرگ یعنی حفرت يعقوب كى نبت خروى ب و ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الخ (بوسف پساآیت ۸۴) یعنی غم کے مارے روتے روتے ان کی دونوں آ تکھیں سفید ہو گئیں۔ اور کتے تھے یا اسفی علی یوسف لینی ہائے افسوس بوسف کیا چلا گیا يماتى مين أور فرمايا واكرباه حفرت فاطمه نے آنخضرت علي كاوفات ياتے وقت كما تھا وا کرب ابتاہ توکسی نے برانہ منایا مفرت عمر رضی اللہ عنہ نے متم کو ساکہ اپنے کھائی کام شدیر حتاتھاجس کے ایک شعر کاتر جمہ بیہے ، ہم دونوں بھائی ایک مدت دراز تك ايسے ساتھ رہے جس طرح جذيمه بادشاه كے دومصاحب تھے حتى كه اوگ خيال كرتے تھاب بھى جدانہ ہول گے۔ حفرت عمر رضى اللہ عند نے فرمايا كاش ميں بھى شاعر ہوتا تواہیے بھائی زید کامرشہ کتا ،متم نے جواب دیا کہ کہ اگر میر ابھائی اس طرح مرتاجس طرح آپ کے بھائی نے قضاکی تومیں اس کامرشیہ نہ کہتا استم کا بھائی مالک کفر يرمر اتقاادر حفزت زيدنے شادت يائی تھی عفرت عمر رضی الله عنه نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے متم مکی نے میرے بھائی کی تعزیت الی نہیں کی جیسی تونے کی علاوہ ازیں خیال کرناچاہیے کہ اونٹ ایسا سخت کلیجوا لاجانور اپنی جائے مالو فیہ 'اپنی آرام گاہ اور اسے آدمیول کے لئے زاری کرتا ہے اور اسے بے کے لئے بے قرار ہو جاتا ہے اور

پر ندے تک شور عیاتے ہیں بو کوئی بلا میں مبتلا ہوگادہ ضرور ہی تضرع وزاری کرے گا
اور جس شخص کو خوشی اور خوش کن با تیں نہ ہلادیں اور غم کی باتیں متغیر نہ کرویں وہ گویا
قریب جمادات کے ہے 'رسول اللہ علی ہے مقتضائے طبیعت سے خارج ہونے کا
عیب ظاہر فرمایا 'اس شخص سے فرمایا جو کہتا تھا کہ میں نے آج تک اپنی اولاد میں ہے کسی
کالوسہ نہیں لیا کہ اللہ تعالی نے تیم ہوتے جاتے تھے 'توجو شخص ایسی بات چاہتا ہے جو
مکہ سے نکلے تو اس کی طرف متوجہ ہوتے جاتے تھے 'توجو شخص ایسی بات چاہتا ہے جو
شریعت سے خارج اور طبیعت سے دور ہے وہ جاہل ہے 'جمالت کو چاہتا ہے 'شریعت
نے ہم سے اسی قدر خواہش کی ہے کہ ہم منہ پر پیٹیں اور گربیان نہ پھاڑیں لیکن آنسو
کیانا اور دل میں غم کرنا کوئی عیب نہیں۔

تلمیں دوم: ۔ بیا کہ صوفیہ کی کے مرجانے کے بعد ایک دعوت کرتے ہیں جس كانام عرس ركها به اس ميس راك كاتے بيس قص كرتے بيں اور كھلتے كودوتے جن اور کتے ہیں کہ ہم اسبات کی خوشی مناتے ہیں کہ میت اپنے پروردگارے جاملی ' اس امریس تین وجہ سے اس قوم کوشیطان نے فریب دیا ہے ایک سے کہ مسنون یول ہے کہ اہل میت کے ہاں کھانا ریا کر پہنچایا جائے کیو تکہ وہ لوگ ہوجہ مصیبت کے کھانا تیار كرتے ہے معذور بيل كيكن يدكوئى سنت نسيس كد خود الل ميت كھانا يكائيں اور غيرول كے پاس سيجيل الل ميت كو كھانا پہنچائے كے لئے وہ حديث اصل ہے كہ سفيان بن عیینہ نے بیان کیا کہ ہم سے جعفر بن خالد نے روایت کیا کہ میر رےباپ نے عبداللہ بن جعفرے خبردی کہ جب جعفری خبر موت آئی تورسول اللہ علی نے فرمایا کہ جعفر كے اہل وعيال كو كھانا يكاكر پہنچاؤكيونك آج ان كوابياصدمه ب كه وہ مجبور ہيں 'ترفدى نے کماکہ یہ صدیث حسن اور میچے ہے ووسرے یہ کہ صوفیہ میت کے لئے خوشیال مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے پرورو گار سے جاملاحالا تکہ خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ ہم یقین نہیں کر کتے کہ وہ بخشا گیایا نہیں اور یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ہم اس کے لئے خوشی کریں اور وہ عذاب میں گر فتار ہو عمر بن زرئے جب ان کابیٹامر گیاکماکہ میں تیرے انجام کے غم ک وجہ سے تیرے مرنے پر غم کرنے پر مجبور جوں خارجہ بن بزید انصاری نے ام علاء ہے میان کیا کہ جب عثمان ابن مظعون نے انتقال کیا تو ہارےیاس رسول اللہ عظیم تشریف لائے میں نے اس وقت عثان کے بارے میں اتنا

کماکہ اے الدالسائب جھ پر خداکی رحمت ہو۔ میں تیرے لئے شمادت دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیر ااکرام فرمایا۔ رسول اللہ عظافہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ تم کیا جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام فرمایا، تیسرے یہ کہ صوفیہ اس وعوت عرس قص کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں اس حرکت سے گویا طبائع سلیمہ کی حدسے خارج ہو جائتے ہیں کیونکہ طبع سلیم پر فراق کا اثر ہو تاہے، پھر اگر ان کا مردہ خشاگیا ہے تو یہ رقص اور بازی کوئی شکریہ ضیں اور اگر کر فار عذاب ہے تو غم و ماال کے آثار کمال ہیں ؟

## مخصیل علم کے شغل کور کرنے کی

نسبت صوفيه يرتلبيس ابليس كابيان

مصنف نے کہاجا ناچاہیے کہ لوگوں کے لئے شیطان کا پہلا فریب یہ ہے کہ
ان کو علم ہے بازر کھا کیو نکہ علم ایک نور ہے جب شیطان نے ان کے چراغ ہی بھھاد ئے
تو اند ھیرے میں جس طور سے چاہیے ان کو ٹیڑھا تر چھالے جائے 'اس بارے میں
صوفیہ پر شیطان نے کئی جت سے دخل پایا' ایک یہ کہ ان کی جماعت کثیر کو کلی طور پر
عمم سے بازر کھا اور ان کو دکھلا دیا کہ علم میں محنت و مشقت اٹھانے کی ضرور سے ہوتی ہے
اور آرام و تن آسانی کو ان کے لئے عمرہ کر دکھایا ٹھذ اانہوں نے مر قع (مخصوص لباس)
پین لیا اور فرش فاسد پر بیٹھ گے 'شافعی نے فرمایا کہ تصوف کی بنیاد سستی پر رکھی گئی
ہے 'شافعی کے قول کی تو ضیح ہے ہے کہ نفس کا مقصودیاریاست ہے یاد نیا کو حاصل کرنا'
ریاست اور مال کا سمیٹنا ہو جہ علوم کے دیر میں حاصل ہو تا ہے اور بدن کو رنے و مشقت
میں ڈالٹا ہے 'خواہ مقصود حاصل ہویانہ ہو'صوفیہ نے ریاست کو جلد حاصل کیا' کیو نکہ وہ
میں ڈالٹا ہے 'خواہ مقصود حاصل ہویانہ ہو' صوفیہ نے ریاست کو جلد حاصل کیا' کیو نکہ وہ

صوفیہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو علماء کی مذمت کرتے ہیں اور شبحتے ہیں کہ علم میں مشخول ہونا میکاروبے سود ہے اور کہتے ہیں کہ انہارے علوم بلاواسط ہیں 'جب انہوں نے طلب علم میں بعد طریق دیکھا (یعنی یہ کہ اس کا حاصل کرنا آلمان نہیں) تو کو ناہ کیڑے کہن لئے 'پیوند گئے جے سنبھالے لوٹاساتھ لیااور زمد کا اظہار کیا۔

دوسری جت یہ ہے کہ پچھ صوفیہ نے مخضر علم پر قناعت کی ابتدا فضل کثیر ان سے فوت ہو گیا صرف الفاظ حدیث پر قانع ہوئے اور وہم میں پڑگئے کہ اساد کا اعلیٰ جونااور حدیث کے لئے درس و تدریس پیل پڑناسب ریاست اور و نیا طلبی ہے اور نفس کواس بیل مزہ ماتا ہے 'اس شیطانی فریب کا دور کر نااس طور پر ہے کہ جو مر تبہ بلند ہوگا اس میں فغیلت بھی ہوگا اور خطرہ بھی ہوگا۔ امارت اور قضا اور فقے سب خطرہ ہے کیکن بہت بردی فغیلت بھی ہے 'ہمیشہ کا نٹاگلاب کے ساتھ ہو تا ہے 'انسان کوچاہے کہ فضائل کو طلب کرے اور ان کے ضمن میں جو آفیتیں بیں ان سے بچار ہے 'بیبات کہ طبعی طور پر ریاست کی محبت انسان میں رکھی گئی ہے تو وہ اسی فضیلت کے حاصل کرنے کو عطا ہوئی ہے 'جس طرح نکاح کی محبت طبعادی گئی تاکہ اولاد حاصل ہواور عالم کا قصد کو عطا ہوئی ہے 'جس طرح نکاح کی محبت طبعادی گئی تاکہ اولاد حاصل ہواور عالم کا قصد علم ہی سے حاصل ہو تا ہے چنانچہ یزید بن ہارون نے کہاکہ ہم نے علم کو غیر خدا کے لئے طلب کیا مگر علم ہمیشہ خدا ہی کا ہو کر رہا'اس کا مطلب سے ہے کہ علم نے ہم کوافلاص کی ہواریت کی اور جو شخص سے چاہے کہ نفس سے اس کی طبعی خواہش ذائل کر دے تو ممکن ہواریت کی اور جو شخص سے چاہے کہ نفس سے اس کی طبعی خواہش ذائل کر دے تو ممکن ہواریس

تیسری جت یہ ہے کہ شیطان نے صوفیہ میں ہے ایک قوم کو اس وہم میں ڈالا کہ مقصود اصلی عمل ہے 'یہ لوگ اتنانہ سمجھے کہ علم میں مشغول ہونا پور اپورا عمل ہے 'پھر عالم اگر طریق عمل میں کو تاہی بھی کرے گا توراہ راست پر ہوگا 'اور عابد بے علم غیر طریق پر ہوگا۔

یر حریق ہے۔ چو تھی جت ہیہ کہ اہلیس نے ایک جماعت کثیر کو یہ پڑھادیا کہ علم وہ ہے کہ بذریعہ باطن حاصل ہو تا ہے ، حتی کہ ایک صوفی جس کے وسواس نے اس کے ول میں خیالات پر اگندہ ڈال دیئے کہتا ہے کہ حدثنی قلبی عن رہی یعنی مجھ سے میرے ول نے بیان کیا کہ خدا فرما تا ہے شبلی میہ شعر پڑھتے تھے۔

> اذا طالبونى بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق

(ترجمه) جب اوگ جھ سے کتاب علم کے بارے میں در خواست کرتے ہیں تو میں ان کو خرق و کرامت کا علم سکھاتا ہوں' انہوں نے علوم شرعیہ کا نام علم ظاہر رکھا اور خطر ات نفستای کا علم باطن اور اس پر ججت اس حدیث سے پکڑتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ عنمانے علی بن افی طالب رضی اللہ عنہ ابن افی طالب سے روایت کیا کہ رسول اللہ علی علم باطن ایک راز ہے اسر اراللی سے اور ایک تھم ہے احکام خداسے' اللہ تعالی اس راز کواپنے اولیاء میں سے جس کے ول میں چاہتا ہے ڈالتا ہے۔

مصنف ؓ نے کہااس حدیث کی رسول اللہ علیہ ہے کوئی اصل نہیں اس کی اساد میں نامعلوم غیر معتبر (مجبول) لوگ ہیں۔

ابد موی کتے ہیں کہ ابدیزید کے بروس میں ایک عالم فقیہ رہتے تھے وہ ابدیزید كے پاس كے اور ان سے كماك ميں نے بہت كى عجيب حكائيں سنيں جوتم سے روايت كى كئيں 'جواب دياكہ ميرى عجيب روايتيں جوتم نے نہيں سى بيں وہ بھى زيادہ بيں عالم نے کماکہ اے او بزیدتم نے یہ علم کس سے حاصل کیا اور کمال سے لائے ؟ کہنے لگے میراعلم عطائے اللی ہے اور اس مقام ہے کہ رسول الله علی نے فرملیا کہ جو شخص جس قدر جانتا ہے اس پر عمل کرے گا اواللہ تعالیٰ اس کواس چیز کاعلم بھی مخش دے گاجس کو وہ نہیں جانتا' نیزر سول اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں' ایک علم ظاہر جو خلق کے لئے اللہ تعالیٰ کی ججت ہے اور دوسر اعلم باطن میں علم نافع ہے 'اے بزرگ تمهار ارعلم توبذر بعد لسان تعليم كے معقول ہے اور مير اعلم خدا كى طرف سے الهام ہے ، عالم نے جواب دیا کہ میر اعلم ثقات ہے جور سول اللہ علی ہے روایت کرتے ہیں اور رسول الله علي جرائيل سے اور جرائيل الله تعالى سے ميان كرتے ميں الديزيد یولے کہ اے شخ رسول اللہ عظیم کواللہ تعالی ہے ایک اور علم پینیا جس کونہ جر کیل جانتے ہیں اور نہ میکائیل خرر کھتے ہیں عالم نے کما چ ہے گر میں چاہتا ہوں کہ جھ کو صحیح طور پر تہاراعلم معلوم ہو جائے جس کو خدا کے یمال سے بتاتے ہو 'اویزیدنے کما كه بهت اچهايين تم سے اس قدر بيان كرتا مول جس قدركى معرفت تمهارے ول ين قرار پکڑ سے 'پر و لے کہ اے شخ تم جانتے ہوکہ اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام ہے كلام كيااوررسول الله علية عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه في الله تعالى كوب حجاب ویکھااور انبیاء علیم السلام کا حکم وہی ہوتا ہے عالم نے جواب دیا کہ سی ہے اور پزید ہولے کہ تم جانتے ہو کہ صدیقین اور اولیاء کا کلام الهام اللی ہوتا ہے اور ان کے دلول میں خدا کے فوائد ہوتے ہیں ،حتی کہ اللہ تعالی ان کوزبان حکمت عطافرماتا ہے اور امت کوان کی ذات سے نقع پنچاتا ہے اور میرے اس وعویٰ کی تائیدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی کی والدہ کو الهام فرمایا کہ موی کو تابوت میں ڈال دے انہوں نے دیاہی کیا'اور خصر علیہ السلام کو مشتی اور لڑ کے اور دیوار کے بارے میں الهام فرمایا اور نیزیہ قول الهام فرمایا که و ما فعلته عن امری (الکف یه ۱۱ آیت ۸۲) یعنی پرسب با تین مین الیا جی سے نہیں کیں اور جیسا کہ حضرت ابد بحررضی اللہ عند نے حضرت عا تشہ سے فرمایا

کہ خارجہ کی اڑکی کو ایک اڑکی کا حمل ہے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو المام فرملیا آپ نے خطبہ میں کما تھا کہ یا ساریہ الحبل فینی اے سارید پہاڑکی طرف۔

ابر اجیم کہتے ہیں کہ میں الا بزید کی مجلس میں حاضر ہوالوگ بیان کرنے گئے کہ قلال نے قلال سے روایت کی اور اس سے علم حاصل کیا اور بہت می حدیثیں نقل کیں اور قلال نے قلال سے ملاقات کی اور حدیث روایت کی الا بزید من کر لالے اے مسکینو 'تم نے مرے ہوؤل کا علم مرے ہوؤل سے لیا اور ہم نے حی لا یموت سے علم حاصل کیا۔

مصنف نے کماکہ کیلی حکایت اس جوالد بزیدنے استخراج فقد کیا ہے بدجہ کم علمی کے ہے کیونکہ اگر عالم ہوتے تو جان لیتے کہ کسی شے کا الهام ہونا علم کے منافی نہیں اور الهام کے سب علم سے فراغت نہیں ہو سکتی اور اس کا کوئی افکار نہیں کرتا کہ الله تعالیٰ کی طرف سے انسان کو کسی چیز کا الهام موتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ کہ امتوں میں محد مین ہوئے ہیں اگر میری امت میں کوئی ہے توعر ہے محدث مانے سے مراد الهام خیر ہے لیکن صاحب الهام پر اگر علم کے خلاف الهام جو تواس کو اس پر عمل کرناجائز شیں ، حضر ہے خضر علیہ السلام کی نسبت یہ بھی کماجاتا ہے کہ وہ نبی میں اور اس بات کا انکار شیں کیا جاتا کہ انبیاء کو وی کے ذریعہ متائج امور پر اطلاع مو جاتی ہے اور الهام تو کھے علم میں داخل بھی نہیں فقط علم اور تقویٰ کا تمرہ ہے توصاحب تقویٰ کو خیر کی توفیق دی جاتی ہے تواس کور شد کاالمام موتاہے 'باقی رہاعلم کاترک کرنا ادر الهام ادر خواطر پر بھر وسه كرنايہ كوئى چيز نہيں كيونكه اگر علم نفتى نه ہو تو ہم ہر گزنه پچانیں کہ نفس میں جوبات القاء ہوئی الهام خیر ہے یا شیطانی و سوسہ ہے 'یہ بھی سمجھ لیزا چاہیے کہ علم اللی جو قلوب میں القاہو تاہے علم منقول سے کفایت نہیں کرتا جیسا کہ علم عقلی علم شرع سے گامز ن ہوتا کیونکہ علم عقلی ممنز لہ غذا کے ہے اور علم شرعی مثل دوا کے ہے غذا اور دوامیں سے کوئی ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا' صوفیہ کاب قول کہ علماء نے مرے ہوؤل کاعلم مرے ہوؤل سے لیا۔اس قول کو بہر ہے کہ اس کی طرف نسبت کیاجائے کہ وہ نہیں جانتاس قول کے ضمن میں کیا قباحتیں میں ورنہ پر صریحا شریعت پر طعن کرناہے او حفص بن شاہیں کتے ہیں کہ کچھ ایسے صوفیہ ہیں جو علم میں مشغول ہو نابطالت (مکار) خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے علوم بلاواسطہ میں عالاتک متقد میں جو اہل تصوف ہوئے میں وہ قرآن اور فقہ میں رئیس

تليين الليس \_\_\_\_\_\_

(ماہر) تھے کیا نہوں نے بطالت کو پیند کیا۔

ابد حامد طوس نے کہا جا ناچا ہیے کہ اہل تصوف کی رغبت علوم الهام کی طرف ہوتی ہے علوم تعلیمی کی جانب نہیں ہوتی اس لئے صوفیہ علم کے درس لینے اور مصنفوں کی تصنیفات حاصل کرنے کے حریص نہیں ہوتے بائدہ کہتے ہیں راہ راست یہ ہے کہ صفات مد مومہ کو مٹا کر اور تمام علائق سے قطع تعلق کر کے مجاہدات کو مقدم کرے اور کنہ ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہواور یہ اس طور پر ہے کہ اپنے قصد کو اہل و عیال 'مال و اولاد اور علم سے علیحدہ کرے اور تن تنما ایک گوشہ میں بیٹھ فرائض و واجبات کے ادا کرنے پر اکتفا کرے اور اپنے قصد کو تلاوت قران اور اس کی تفییر کے سوچنے کے ساتھ پر اگندہ نہ کرے اور صدیث و غیرہ نہ لکھے ہمیشہ اللہ اللہ کرتا تفییر کے سوچنے کے ساتھ پر اگندہ نہ کرے اور صدیث و غیرہ نہ لکھے ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہے تا تکد ایسی حالت پر پہنچ جائے کہ ذبان کو حرکت و بنا بھی چھوٹ جائے پھر قلب برے لفظ کی صورت بھی محودہ جائے کہ ذبان کو حرکت و بنا بھی چھوٹ جائے پھر قلب برے لفظ کی صورت بھی محودہ جائے۔

مصنف نے کماکہ مجھ کوزیادہ اچنجااس بات کا ہے کہ یہ کلام ایک فقیہ سے صادر ہوا کو نکہ اس تقریر میں جو قباحت ہے پوشیدہ نہیں ، گویا حقیقت میں باط شریعت کوبالکل تهه کردیا ہے 'وہ شریعت که تلاوت قرآن اور طلب علم پر براهیجنته کرتی ہے اور اس طرز قکر کی منا پر علمائے کرام کے سب فضائل فوت ہو جاتے ہیں کیونک انہوں نے اس طریق کی پیروی نہیں کی صرف علم میں مشغول رہے اور جس بنا پر ابو حامد نے تر تیب دی ہے توابیا بھی ہو تا ہے کہ نفس اپنے وسواس اور خیالات کا محور ہے اور اس کے پاس وہ علم نہ ہو جوان وسواس کو دور کرے لہذا شیطان اس کے ساتھ خوب تھیل کھیلے گا اور و سوسہ کو کلام اور مناجات ہنائے گا اور اس بات کا انکار نہیں کیا جاتا کہ جب قلب پاک ہو تا ہے توانوار مدایت اس پر نزول کرتے ہیں اور وہ نور اللی ہے دیکھتا ہے 'مگر پیر ضروری ہے کہ قلب کی پاکی حسب مقتضائے علم ہر منافی علم نہ ہو'کیو لکہ سخت بھوک اور میداری اور خیالات میں وقت کا ضائع کرنا ایسے امور ہیں جن سے شریعت منع کرتی ہے 'صاحب شرع ہے کوئی چیز اس سبب کے ذریعہ سے مل مکتی جس ے اس نے منع فرمادیا ،جس طرح رخصت پر عمل کرمااس سفر میں مباح نہیں جس ے ممانعت آئی ہے ' پھر علم اور ریاضت میں کوئی منافات نہیں بلحہ ریاضت کی کیفیت عالم خوب جانتا ہے اور اس کے سیچ رکھنے کی کوشش کرتا ہے البتہ اس قوم کے ساتھ ضروری شیطان کھیاتا ہے جو علم سے دور ہیں اور ریاضت پر اس طریق سے متوجہ ہیں

جس سے علم منع کر تا ہے اور اس قوم سے علم دور رہے۔ لہذا بھی وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو ممنوع ہے ' اور بھی الی حرکت جا لاتے ہیں جس کے خلاف کرنا بہتر ہے اور ان واقعات میں علم ہی فتویٰ دیتا ہے اور بیالوگ علم سے بر طرف ہیں۔ اس رسوائی سے خدا محفوظ رکھے۔

ائن ناصر نے ابوعلی بن النبا ہے دوایت کیا کہ بازار اسلحہ میں ہمارے پاس ایک فخص تھا جو کہتا تھا کہ قرآن حجاب ہے اور رسول حجاب ہے بجز عبد اور رب کے پچھے شہیں 'اس قول ہے ایک جماعت فتنہ میں پڑگئی اور عبادت کو ہیکار کر دیا اور وہ فخص قتل کے خوف ہے چھپ رہا 'بحر بن حفش کہتے ہیں کہ ضرار بن عمر و نے کہا کہ ایک قوم نے علم اور اہل علم کی مجلسوں کو چھوڑ دیا اور محر ابول کو اختیار کر لیا 'روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے گئے 'حتی کہ ہڈیوں ہے کھال جدا ہوگئی اور سنت کے خلاف کیا 'لہذا ہلاک ہو گئے 'قشم اس ذات پاک کی جس کے سواکوئی دوسر المعبود نہیں جو عامل جہل پر عمل کرے گاوہ ضرور سنوار نے ہے زیادہ اسے آپ کو بگاڑے گا۔

فصل المحران المحرصوفيد نے شريعت اور حقيقت ميں فرق نكالا ہے حالا تكہ يہ قول فقط قائل كى نافانى ہے كوئكہ شريعت سب كى سب حقائق ہے پس اگر اس قول سے مرادع بيت ہيں خود قيمائے صوفيہ كى ايك جماعت نے ان لوگوں كے خواہر شرع سے اعراض كرنے پر انكار ان سے اختلاف كيا ہے ايو الحسن جو بعر ہ ميں شعوانہ كے غلام سے كتے ہيں كہ ايو الحسن من سالم نے بيان كيا كہ سل بن عبداللہ كے پاس ايك شخص آيا اس كے ہاتھ ميں دوات اور ايك بياض تھى ،سل سے كماكہ ميں آپ كے پاس اس غرض سے آيا ہوں كہ اليى چيز لكھ لے جاؤں جس سے خدا جھ كو نفع پہنچائے سل نے كماہاں لكھواگر ممكن ہو سكے كہ تم خدا سے اليى حالت ميں ملوكہ تمہارے ہاتھ ميں دوات اور بياض ہو توابيا ہى كرو وہ يو لاكہ الى حجم جھے كوئى فائد سے كى بات بتاؤ ،جواب ديا كہ و نياسر اپا جمل ہے بجز علم كے اور علم بالكل جبت ہے جس پر عمل ہو اور عمل سب كاسب مو قوف ہے بجز اس كے جو مطابق بالكل جبت ہے جس پر عمل ہو اور عمل سب كاسب مو قوف ہے بجز اس كے جو مطابق من سے ہواور سنت تقوئى پر قائم ہے ،سل بن عبداللہ كتے ہیں كہ سابى كو سفيدى پر نگاہ ركھوجو شخص ظاہرى كو چھوڑ دے گاضرور ذند ہي ہو جائے گائسل بن عبداللہ نے كہاكہ خدا ہے الى كا خرات علم سے ايك فر مقون نظام ہى كو چھوڑ دے گاضرور ذند ہي ہو جائے گائسل بن عبداللہ نے كہاكہ خدا ہے الى فدا ہے الى قدم تجاوز نہ ہو جائے گائسل بن عبداللہ نے كہاكہ خدا ہے كہاكہ خدا ہے الى فدا ہوں تھا ہے الى فدا ہے

کیا الد بحر و قاق نے کہا کہ میں نے الد سعید خزاز سے سنا ہے کہ جوباطن خلاف ظاہر ہووہ باطل ہے الد بحر و قاق نے کہامیں اس میدان (تیر) میں چلاجار ہاتھا جہال بنی اسر ائیل بھٹے پھرے تھے کہ میرے ول میں خدشہ گزراکہ علم حقیقت شریعت کے خلاف ہے اتنے میں ورخت کے تلے ہے مجھ کو ایک ہاتف نے آواز وی کہ جو حقیقت تابع شریعت نہ ہودہ کفر ہے۔

مصنف نے کہاکہ امام او حامد غزالی نے کتاب احیاء العلوم میں اس کو ہیان کیا ہے اور کہا ہے کہ جو شخص یول کے کہ حقیقت خلاف شریعت ہے باباطن خلاف ظاہر ہے تو وہ بہ نسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب ہے۔ ابن عقیل نے کہاکہ صوفیہ نے شریعت ایک نام گروانا ہے اور کہتے ہیں کہ مراداس سے حقیقت ہے ابن عقیل نے کہا کہ یہ قول فتیج ہے کیونکہ اللہ تعالی نے شریعت کو خلقت کی مصلحتوں اور عباد تول کے لئے مقرر فرمایا ہے اب اس تحقیق کے بعد جس کو حقیقت کہتے ہیں وہ کچھ نہیں صرف لئے مقرر فرمایا ہے اب اس تحقیق کے بعد جس کو حقیقت کہتے ہیں وہ کچھ نہیں صرف ایک خیال ہے جو شیطان نے نفوس میں ڈال دیا ہے۔ اور جو شخص شریعت چھوڑ کر حقیقت کو طلب کرے وہ فریب کھایا ہوا اور دھوکا دیا ہوا ہے۔

علم کی کتابیں وفن کر دینے اور دریا میں بہادیے کی

نسبنت صوفیہ کی ایک جماعت پر تعلیم البیس کابیان
مضف نے کہ آکہ صوفیہ یں سے ایک گردہ ایبا ہے جو ایک مدت کتامت علم
میں مشغول رہے پھر ان کو شیطان نے فریب دیادریہ پی پڑھائی کہ مقصود اصلی فعل
ہے ٹہذا انہوں نے کتابی و فن کردیں ابر اہیم بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ احمہ بن
افی الحواری نے اپنی کتابی دریا میں بہادیں اور کہا کہ کتابی عمدہ دکیل ہیں اور بعد وصول
مطلب کے ولیل میں مشغول ہونا محال ہے 'احمہ بن افی الحواری نے ہمیں برس تک
مطلب کے دلیل میں مشغول ہونا محال ہے 'احمہ بن افی الحواری نے ہمیں برس تک
مطلب کے دلیل میں مشغول ہونا محال ہے 'احمہ بن افی الحواری نے ہمیں برس تک
علم میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ جھے کوذلیل کرنے اور با قابل و قعت سمجھ کر نہیں کیا
بعہ میں تھے کو اس لئے حاصل کر تا تھا کہ تیری دجہ سے اپنے پروردگار کاراستہ پاؤل'
بعب مجھ کو راہ مل گئی تو تیری حاجت نہ رہی ابو الحن بن الخلال کی نبست ہم کو یہ خبر ملی
کہ بوے صاحب فنم شے اور حدیث کے لئے محنت کرتے تھے اور تصوف سکھتے تھے اور

ایک مدت حدیث کو دربایر و کرتے تھے۔ پھر رجوع کر کے لکھتے تھے 'جھے کو خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے اپنی تمام قدیمی ٹی ہوئی حدیثیں و جلہ میں پھینک ویں اور ان کا اول ساع ابوالعباس اصم اور ان کے طبقہ سے ہے اور بہت سی حدیثیں ان سے لکھی تھیں۔

العطامر جنابذی کہتے ہیں کہ موی بن ہارون ہم کو حدیث پڑھ کر سناتے تھے جب جزرو پورا ہو جاتا تھا تو مجنب اس کو وجلہ میں بہادیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اس کاحت اداکر دیا الد نفر طوس کہتے ہیں کہ مشائخ رے سے میں نے سا ہے کہ ابد عبدالله مقری این باپ کے ترکہ میں سے علاق اسباب اور زمین کے پیاس ہزار وینار کے دارث ہوئے تو تمام سے علیحدہ ہو گئے اور اس کو فقیروں پر خیر ات کر دیا 'رازی کہتا ہے کہ میں نے ابد عبداللہ سے اس بارے میں سوال کیا ، توجواب دیا کہ ایک زمانے میں جب میں نوجوان لڑکا تھا تو میں نے احرام پاندھا تھا کمہ کی طرف نکلااس وقت کوئی ایسی چیز ندر ہی جس کے لئے میں پھر واپس آؤل اور میری کوشش مید تھی کہ کتابوں سے برطر فی اختیار کرول اور میں نے جو حدیث اور علم جمع کیا تھاوہ میرے لئے اس سے بھی سخت تر تفاکہ مکہ کی طرف جاؤں اور سفر طے کروں اور اپنی جائیدادے علیحدہ ہوں "محد ان الحسين بغدادى سے ساكيا ئيان كرتے تھے كہ ميں نے شبى سے ساكنے لكے كه ميں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس شان میں اس وفت داخل ہوا ہے کہ پہلے اپنا تمام مال خیرات کر چکااوراس و جلہ میں ستر صندوق کتابوں سے بھر سے ہوئے بہاچکا جن کواس نے اینے قلم سے لکھا تھا اور موطاء کو حفظ کیا تھا اور قلال فلال کتاب پردھی تھی، شبلی کی مراداس شخف سے اپی ذات تھی۔

مصنف نے کہا کہ پیشر میان ہو چکا کہ علم ایک نور ہے اور اہلیس انسان کو سمجھا تا ہے کہ نور کا بھاد بنا بہر ہے تاکہ اس پر تاریکی ہیں قابد پائے اور جمل کی تاریکی سمجھا تا ہے کہ نور کا بھاد بنا بہر ہے تاکہ اس پر تاریکی ہیں ایبانہ ہویہ لوگ پھر دوبارہ کی جاری کا مطالعہ کریں اور اس کے معاملہ پر آگاہ ہوں توان کو کتابوں کاد فن اور ضائع کر دینا عمرہ کرد کھایا حالا نکہ یہ حرکت فیج اور ممنوع ہے اور کتابوں کے مقصود نہ جانے کا نتیجہ ہے تفصیل اس اجمال کی ہیہ ہے کہ علوم کی اصل قرآن اور سنت ہے ، جب شرع نے یہ جانا کہ اس کی تکمد اشت د شوار ہے تو قرآن اور حدیث لکھنے کا حکم دیا قرآن کے بارے میں یوں ہے کہ جب رسول اللہ علیہ پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ بارے میں یوں ہے کہ جب رسول اللہ علیہ پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ بارے کا دورہ آیت کھواتے تھے 'صحابہ رضی اللہ عشم آیتوں کو کٹر یوں اور

پھروں پر لکھا کرتے تھے "آخضرت علیہ کے بعد حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن شریف کو مصحف میں جمع کیا بعد ازاں حضرت عثمان رضی الله عند نے اس کی نقلیں کیں ' یہ سب کھھ اس لئے تھا کہ قرآن شریف محفوظ رہے اور اس سے کوئی چیز جدانہ ہو 'باقی رہی سنت تورسول اللہ علیہ نے شروع اسلام میں لوگوں کو صرف قرآن شریف ہی یر مو قوف رکھااور فرمایا کہ قرآن کے سوا کچھ مجھ سے س کر مت لکھو بعد ازال جب مدیثیں بحر ت ہو کیں اور آپ نے قلت ضبط ملاحظہ فرمائی تو لکھ لینے کا تھم دے دیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ علیہ کے یاس آکر کمی حفظ کی شکایت کی آپ علی نے فرمایا کہ اپنے حفظ پر آپنے ہاتھ سے مدولو نعنی لکھ لیا کرو' عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے روایت کی کہ حضرت علیہ نے فرمایا علم كو مقيد كرلو عين نے عرض كيايار سول الله علي اس كاقيد كرنا كيو تكر ہے؟ فرماياك لکھ لو افع بن خد یج نے روایت کی کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ ہم لوگ آپ سے بہت سی اتیں سنتے ہیں آیا نہیں لکھ لیا کریں ؟ فرمایا لکھا کرو کوئی حرج نہیں۔ مصنف نے کہاکہ جاننا چاہیے صحابہ رضی اللہ عنهم نے رسول اللہ علیہ کے الفاظ اور حر کات اور افعال کو مضبط کیا ہے۔ اور روایت در روایت پہنچ کر شریعت جمع

رسول الله علی و فرایا جو مجھ سے سنووہ دوسروں تک پہنچادہ اور نیزید فرمایا کہ خدااس شخص کو ہر ابھر ارکھے جو مجھ سے کوئی بات سے اور اس کو خواب نگاہ رکھے بھر جس طرح سنا تھااسی طرح دوسر سے کو پہنچاد ہے 'حدیث کو سن کر لفظ بلفظ اسی طرح بیان کر نابغیر لکھے لینے کے مشکل ہے کیو نکہ یاداشت پر بھر وسہ نہیں ہو سکتا' اجمد بن صنبل کی نسبت کہتے ہیں کہ آپ حدیث بیان کرتے شھے لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ زبانی سناد بیجے' جواب دیتے تھے کہ نہیں بغیر کتاب کے نہ بیان کرول گا' علی بن المدینی نے کہا کہ مجھ کو میر ہے آ قااحمد بن صنبل نے تھم دیا کہ بغیر کتاب میں دیکھے حدیث نہ بیان کروں 'اب جب کہ صحابہ رضی الله عنهمانے سنت کوروایت کیا ہواور ان محرب کو طے سے تابعین نے لیا ہواور محد ثمین نے سفر کے ہوں اور زمین کے مشرق و مغرب کو طے کیا ہو تا کہ ایک کلمہ بیاں سے حاصل کریں دوسر الفظ دہاں سے لیں اور صحیح احادیث کی سامہ معرب کو نا قص بتایا ہو اور راویوں میں جرح دت عدیل کی ہو اور سنن کو رسو کا ڈالے وہ اس جفائشی کو تیب دی ہو اور تسرید معلوں میں ہیں جرح دت عدیل کی ہو اور سنن کو ترسی کی جو اس جفائشی کو ترسید میں میں جرح دت عدیل کی ہو اور سنوں کو تیب کہ دیاں میں ہیں جرح دت عدیل کی ہو اور سنوں کو تیب میں جرح دت عدیل کی ہو اور سنوں کو تیب میں جرح دت عدیل کی ہو اور سنوں کو تیب ہو اس جفائشی کو ترسی میں جرح دی جو اور اس جفائشی کو ترسی میں جرح دی جو اور اس جفائشی کو ترسی میں جرح دی جو اور اس جفائشی کو ترسیکی میں جرح دی جو اور اس جفائشی کو ترسی ہیں جرح دیں ہو اور تسرید میں جملیں میں جرح دیں جو اور اس جفائشی کو ترسی میں جرح دیں ہو اور تسرید دی جو اور تسرید میں جی جو شور اس جفائشی کو ترسی کو دیس میں جو ترسی کو دیس جفائشی کو دیا تھیں میں جرح دیں جو ترسی کی جو اور تسرید کی کی جو اور تسرید کی خوادر کی خوادر کو تعرید کی کو دیا تعرید کی کو دیا تعرید کی کو دیا کی خوادر کی کو دیا کی کو دیا تعرید کی کو دیا تعرید کی کو دی کو دیا کی کی کو دیا کی کو دیا کی کو دیا کو دیا کی کو دیا کو دی کی کو دی کی کو دی کو دی کو دی کو دیا کو دیا کو دی کو دی کو دی کو دیل کی کو دی کو کو دی کو کو کو کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو کو کو کو کو ک

کارت کرتا ہے اور کسی واقعہ میں خداکا تھم نہیں جانتا ہے کہ الی باتوں میں کیاشر بعت کی مخالفت کی گئی ہے، کسی دوسری شر بعت میں بیہ بات نہیں پائی جاتی، کیا ہم ہے کہلی شریعت کی مخالفت کی گئی ہے، کسی دوسری شریعت کی اساواس کے نبی تک پہنچی ہے ہر گز نہیں بیہ خصوصیت فقط اسی امت کے لئے ہے 'امام احمد بن حنبل کی نسبت ہم بیان کر چے کہ باوجود یکہ وہ طلب حدیث میں مشرق و مغرب پھرے تھا ایک بارا پنے بیٹے ہے پوچھا کہ تم نے فلال شخ ہے کیا 'قال کیا؟ ان کے بیٹے نے بی حدیث سائی کہ رسول اللہ علیقے عید کے دن نماز کو ایک راستہ سے تشریف لے جاتے تھے اور دوسری راہ سے والی ہوتے تھے 'امام کا یہ قول ہے باوجود اس کے کہ کشرت سے حدیثیں جمع کی تھیں اب احمد بن حنبی پیچی امام کا یہ قول ہے باوجود اس کے کہ کشرت سے حدیثیں جمع کی تھیں اب اس شخف کو کیا کہا جائے جو حدیث لکھتا ہی نہیں جب لکھتا ہے تو دھوڈ النا ہے 'تم کہ کہا کہ خاتی و فن اور دریا ہر و کر دی جائیں تو فنوی اور سے واقعات ظام ہونے کی حالت میں کس چیز پر اعتماد کیا جائے گئی تو فنوی اور شے واقعات ظام ہونے کی حالت میں کس چیز پر اعتماد کیا جائے گئی قو فنوی اور فلال صوفی ہے فنوی لیا جائے گایا فنس میں جو خطرات آتے ہیں ان پر بھر وسہ کیا جائے گا بدایت کے بعد جو کہ علی اخت کے بعد حدایا ہو۔ خدایا ہو۔ ۔ میں ان پر بھر وسہ کیا جائے گا بدایت کے بعد عمل کی خدایا ہو۔ ۔ میں خدایا ہو۔ ۔ میں ان پر بھر وسہ کیا جائے گا بدایت کے بعد عمل کی خدایا ہو۔ ۔ میں خدایا ہو۔ ۔ میں ان پر بھر وسہ کیا جائے گا بدایت کے بعد عمل کیا جائے گا بارے خوارات آتے ہیں ان پر بھر وسہ کیا جائے گا بدایت کے بعد عمل کیا جائے گا بیا خوارات آتے ہیں ان پر بھر وسہ کیا جائے گا بدایت کے بعد کی خدایا ہو۔ ۔ ۔

گرر جانے کے بعد تم اپنی حرکت پر پشیمانی اٹھارہے ہو اور واضح ہوکہ ول ہمیشہ صفائی پر انہیں رہتے بلعہ ذیگ آلود ہو جاتے ہیں تو ان کے جلاکرنے کی ضروت ہوتی ہے جیسے علمی کتابول کادیکھنا 'یوسف بن سباط نے اپنی کتابیں و فن کر دی تھیں 'لیکن حدیث بیان کے بغیر صبر بھی نہ آتا تھا' لہذا یاد داشت پر حدیث سنانے لگے اور خلط کرویا' تیسر سے یہ ہم مان لیتے ہیں کہ تہماری روشن دلی کامل ہے اور ہمیشہ رہے گی اور تم کو کتابول کی ضرورت بھی نہیں گراہل طلب میں سے کسی مبتدی کو جو تہمار سے مقام تک نہیں پہنچا وہ کتابیل جبہ کیول نہیں کرویں یا ایسے لوگول کو کیول وقف نہ کیس جو ان سے نفع اٹھاتے کتابول کا ضائع کرنا کسی حال میں در ست نہیں' مروزی نے احمد بن حنہاں سے روایت کیا کہ ان کے اس کی کروایت کیا کہ ان کے اس کی کہاییں و فن کروی کے اس کی حالے کہ اس کی جائے 'مروزی کے ہیں کہ جیں کہایی و فن کرویا حالے کی کوئی وجہ نہیں جاتے ہیں کہ ہیں نے احمد بن حنبل سے سنا کہتے تھے کہ میں کتابیل و فن کردیا کہ کوئی وجہ نہیں جانا۔

6446

## علم میں مشغول رہنے والوں پر اعتراض کرنے کے

بارے میں صوفیہ پر تلبیس البیس کابیان

مصنف نے کہاکہ جب صوفیاء کی دوقتہیں ہو کیں ایک تووہ جو طلب علم میں کائل رہے ، دوسر ہے وہ جنہوں نے یہ گمان کیا کہ علم وہی ہے جو عبادت کے نتائج سے فضی میں القاہو تا ہے اور اس کا نام علم باطن رکھا ہے ، لہذا اس قوم نے علم ظاہر میں مشغول ہونے سے منع کیا ہے ، ابواسحاق اہر اہیم ائن احمد بن محمد طبری نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے جعفر خلدی سے سنا کہتے تھے کہ اگر مجھے صوفیہ چھوڑتے تو میں تم کو دنیا کی اساو سناتا ، میں جس زمانہ میں نوجوان تھا ایک بار عباس دوری کے پاس گیا اور ایک جلسہ میں جس قدر حدیثیں انہوں نے بیان کیس لکھ لایا ، جب ان کے پاس سے اٹھ کر آیا تو راستے میں میر سے ایک دوست جو صوفی تھے ملے ، پوچھنے گئے کہ تمہارے پاس سے کیا سے کیا اختیار کرتا ہے بیاں کے وہ کر گیا پھر میں اختیار کرتا ہے ہی کہ کر ان اور اق کو چھاڑ ڈ الا میر ہے ول میں ان کا کلام گھر کر گیا پھر میں اختیار کرتا ہے ہی ہی ہی ہی کہ کر ان اور اق کو چھاڑ ڈ الا میر ہے ول میں ان کا کلام گھر کر گیا پھر میں کی بیس نہیں گیا۔

مصنف نے کہ ابو سعید کندی کی نسبت میں نے سنا ہے بیان کرتے تھے کہ میں صوفیہ کے رباط میں قیام کرتا تھا کہ ان کو خرنہ موتی تھی کہ ہوتی تھی ایک روز میری جیب سے دوات کر پڑی توایک صوفی نے مجھ سے کہا کہ اپنی شر مگاہ چھپاؤ 'ابو حسین ابن احمد صفار نے بیان کیا کہ میر ہے ہاتھ میں دوات تھی شبلی نے دکھ کر کہاا پی سیابی مجھ سے پوشیدہ کرد۔ مجھ کو اپنے دل کی سیابی کافی ہے 'علی بن مدی سے میں نے سنا کہ میں بغداد میں شبلی کے حلقہ میں جا کھڑ اہوا۔ شبلی نے میری طرف دیکھ اور میر سے ہیں دوات دیکھ کر چندا شعار پڑھے جن کا ترجمہ ہیں ہے۔

میں نے لڑائی کے واسطے خوف کالباس پہنااور اندوہ و قلق کے مارے شہروں میں سر اسمہ پھرا۔ تیزے لئے میں نے جماد کا پر دہ اٹھادیا اور جس سے گفتگو کی تیری ہی باتیں کیس۔ جب لوگ مجھ سے علم ورق کے بارے میں در خواست کرتے ہیں تو میں ان کو علم خرق بتا تا ہوں۔

مصنف ؒ نے کہ االلہ تعالی کی سخت مخالفت سے ہے کہ اس کے راستے ہے روکا جائے اور اللہ تعالی کا دلیل اور احکام جائے اور اللہ تعالی کا بہت روش راستہ علم ہے کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا دلیل اور احکام شریعت کا میان اور اس امر کلی تو ضیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پیند فر ہاتا ہے اور کس بات سے ناراض ہے اب علم سے منع کرناخد اتعالیٰ اور اس کی شریعت سے عداوت رکھنا ہے لیکن سے منع کرناخد اتعالیٰ اور اس کی شریعت سے عداوت رکھنا ہے لیکن سے منع کرناخد سے کہ کیا غضب کررہے ہیں۔

امام احمد بن حنبل طالب علموں کے ہاتھوں میں دوا تیس دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ اسلام کی شرح بین اور باوجود پوھاپے کے دوات لے کر بیٹھتے تھے کسی ٹے پوچھا اے ابد عبداللہ بید دوات کب تک ساتھ جائے گئ رسول اللہ علیق نے جو یہ فرمایا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ بمیشہ فتح مندرہے گا 'جو لوگ ان کو چھوڑ دیں گے وہ ان کو پچھ نقصان نہ پہنچا عمیں گے 'امام احمد' نے کما کہ یہ گروہ اگر اہل حدیث نے معالی کھنے والے نہیں تو میں نہیں جانتا کہ پھر کون بین 'نیز امام نے کما کہ لبد ال اگر اہل حدیث نہ ہوں گے تو کون ہوگا 'کسی نے امام احمد' بین 'نیز امام نے کما کہ لبد ال اگر اہل حدیث نہ ہوں گے تو کون ہوگا 'کسی نے امام احمد' بین نیز امام میں نہیں او کسی نے نہام احمد کے میں نہیں ہوں کے تو کون ہوگا 'کسی نے امام احمد' ہوں تو گویا ہوگا ہوں 'بوسف بن اسباط نے کما کہ طالبان حدیث میں ہے کہا کو دیکھتا ہوں 'بوسف بن اسباط نے کما کہ طالبان حدیث کی بر کت سے اللہ تعالی اہل زمین کی بلائیں دوخ کر تا ہے۔

این مسروق نے کہا میں نے خواب میں ویکھا کہ گویا قیامت قائم ہو اور لوگ
جوج ہیں 'اتنے ہیں منادی نے ندائی کہ اسے لوگو انماز ہونے والی ہے سب نے صفیں
باند ھیں میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہیں نے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے
در میان لکھا ہوا تھا جر اکیل امین اللہ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ عقایقہ کہاں تشریف
رکھتے ہیں ؟ جر اکیل نے جواب دیا کہ آپ عقایقہ اپنے صوفیہ بھا کیوں کے دستر خوان
میار کررہے ہیں 'میں نے کہا کہ میں بھی توصوفیہ میں سے ہوں کہنے لگے کہ ہاں تو بھی
صوفی ہے مگر تجھ کو کشرت حدیث نے دوسری جانب مشغول کر دیا۔ مصنف نے کہا
معاد اللہ کہ جر کیل علم میں مشغول ہونے سے انکار کریں 'اس حکایت کی اسناد میں ایک
معاد اللہ کہ جر کیل علم میں مشغول ہونے سے انکار کریں 'اس حکایت کی اسناد میں ایک
نہ جسم ہے جو کذاب تھا ، عجب نہیں کہ اس کی من گھڑت ہو 'اور ائن مسروق کی
نہ جمرین نفر نے بیان کیا کہ میں نے حز ہین یوسف سے سنا کتے تھے کہ میں
نے دار قطنی سے سنا بیان کرتے تھے کہ ابو العباس این مسروق قوی نہیں اور مصنات

علمی مسائل میں کلام کرنے میں

صوفيه پر تلبيس ابليس كابيان

مصنف نے کہ اجا نناج ہے کہ اس قوم نے جب علم کو چھوڑ دیا اور صرف اپنی رایوں کے مطابق ریاضت کے ہورہے تو علم کے بارے میں گفتگو کرنے سے ندرہ سکے ' لہذا اپنے واقعات بیان کئے اور فتیج غلطیال ان سے سر زد ہو ئیں 'مجھی تو تفییر میں گفتگو کرتے اور مجھی حدیث میں اور مجھی فقہ میں اور مجھی علوم میں 'تمام علوم کو اپنے اس علم کے موافق لے جاتے جو فقط انہیں میں پایاجا تا ہے۔

الله تعالی زمانے کوان لوگوں سے خالی شیں رکھتاجواس کی حفاظت کریں اور جھو ٹول کاجواب ویں اور غلطی کرنے والول کی غلطی ظاہر کریں۔ قرآن میں جو صوفیہ نے کلام کیااس کا تھوڑ اسابیان

جعفر بن محمہ خلدی نے بیان کیا کہ میں اپنے شیخ جینید کی خدمت میں حاضر ہوا'این کیبان نے ان ہے اس آیت کا مطلب دریافت کیا سنقر نك فلاتنسی (الاعلی پ ۳۰ آیت ۲) یعنی اے محمہ ہم تم کو پڑھائیں گے اور تم نہ بھولو گے 'جینید نے کہا کہ مطلب بیہ ہے کہ اس پر عمل کرنامت بھولو' جعفر نے کہا کسی نے جینید ہے اس آیت کے معنی پوچھے و درسوا مافیہ (الاعراف پ ۹ آیت ۱۲۹) یعنی جو اس میں لکھا تھا پڑھا۔ جینید نے کہا اللہ تعالی کے معنی ہو تو اس نے کہا اللہ تعالی میں کہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اس نے کہا اللہ تعالی تمہارے منہ کی مرنہ توڑے۔

مصنف نے کہا کہ جنید کی یہ تغییر کہ اس پر عمل کرنامت بھولو ہے وجہ ہے جس میں صرح غلطی ہے کیو نکہ یہ تغییر اس بنا پر لا تقسی صیغہ نہیں ہے حالا نکہ یہ جملہ خبر یہ ہے نئی نہیں اور ماتقسی کے معنول میں ہے 'کیو نکہ اگر نئی ہو تا تو حالت جزمی میں واقع ہو تا 'غرض یہ تغییر اجماع علماء کے خلاف ہے 'اسی طرح اس کی تغییر کہ در سوا مافیہ یہ درس سے نکلا ہے جو معنی تلاوت ہے 'جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا و بما کنتم مدرسون ۔ (ال عمر ان پ س آیت 24) اس مقولہ سے نہیں نکلا کہ درس الششی جس درس کے معنی ہلاکت کے ہیں۔

محدین جریر نے کہا میں نے ابد العباس بن عطا سے سناان سے کی نے اس آیت کے معنی پوچھے فنجیناك من الغم (طرب ١٦ آیت ٢٠٠٠) ہم نے بچھ كوغم سے

نجات دى اور جھ كو آزمايا۔

ایوالعباس نے کہالیعنی تمہاری قوم کے غم سے تم کو نجات دی اور اپنے ماسوا سے جاکر کے تم کو انجا مفتون بنالیا 'مصنف نے کہاکہ بیداللہ کے کلام پر بوی بھاری جرات ہے 'حضرت موسیٰ کی نسبت کہنا عشق اللی کے فتنہ میں پڑگئے اور خداکی محبت کو فتنہ قرار دینانمایت ہی فتیجبات ہے۔

ائن عطا ہے کی نے اس آیت کے معنی او چھے و اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنه نعیم (الواقعہ پ ۲ آیت ۸۹٬۸۸) جواب دیا کہ روح کے معنی ہیں خداکا دیدار دیکھنا ریحان اس کا کلام سنتاجت نعیم وہ مقام ہے کہ اس میں اللہ تعالی کا کوئی حجاب نہ ہو مصنف نے کہا ہے کلام فی الواقع مقسرین کے خلاف ہے۔

ابو عبدالرجمان سلی نے قران کی تفییر میں صوفیہ کے بھن کلام دوجلد میں جمع کئے ہیں جن میں اکثر بے ہود وہا تیں ہیں جو جائز نہیں ہیں ان کانام رکھا ہے" حقائق التضیر "صوفیہ کی تقاسیر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں الحمد کو فاتحہ الکتاب اس لئے کہتے ہیں کہ یہ شروعات ہیں جن ہے ہم نے اپنے خطاب کو شروع کیا ہے'اگر تم نے اس کادب کیا تو خیر ورنہ مابعد کے لطائف سے محروم رہ جاؤگے 'مصنف نے کہا یہ تو جیہ فتیج ہے کیونکہ مفسرین بلا اختلاف کہتے ہیں کہ سورة فاتحہ اور اوائل میں نازل نہیں ہوئی۔

قول تعالی وان یاتو کہ اساری (البقرہ پ ا آیت ۸۵) یعنی اگر کفار تمہارے پاس قید ہو کر آئیں اس کے بارے میں ابو عثمان نے کہا کہ اساری کے معنی بیں گنا ہوں میں ڈوب ہوئے واسطی نے کہا یہ مطلب ہے کہ اپنے افعال پر نظر کرنے میں غرق ہیں جنید کہتے ہیں مراویہ ہے کہ اسباب و نیامیں گر فحار ہیں اللہ تعالی قطع علائق کی ان کو ہدایت کر تا ہے میں کہتا ہوں کہ آیت تو انکار (مذمت) کے طور پروارو ہوئی ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ جب تم کفار کو قید کرو (اور پھر ان کو چھوڑنا چا ہو) تو ان سے فدید لے لو۔

محد بن علی نے بحب التوابین (البقرہ پ آیت ۲۲۲) کی تقبیر میں کماکہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کوجوا پی توبہ سے توبہ کرتے ہیں۔

اور نوری نے یقبض و یبسط کی تشر سے کرتے ہوئے کہا تنگ اور کشادہ کرتا

ہا ہے واسطے

اور الله تعالی کے قول من دخله کان امنا (آل عمران پ م آیت ع ۹)

(یعنی حرم میں داخل ہواوہ امن میں ہے) کے بارے میں کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نفسانی خیالات اور شیطانی وسوسول سے محفوظ ہے۔ حالا نکہ یہ معنی نمایت فیجے ہیں کو نکہ لفظ آیت کے خبر کے ہیں اور معنی اس کے امر کے ہیں اور نقد براس کی یہ ہے کہ من و خل الحرام فامنوا یعنی جو حرم میں داخل ہو اس کو امن دو ان لوگوں نے اس کی تفییر امن بفتح الف و کسرہ میم بیان کی علاوہ ازیں ان کی تفییر پر آیت ورست نہیں رہتی۔ بہت سے لوگ حرم میں داخل ہوتے ہیں اور اوہام نفسانی اور وساوس شیطانی سے نہیں ہے۔

قوله تعالى ان تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه (النساء پ ۱۵يت ۳۱) (يعني

تايس ابليس على المناس ا

اگر تم ممنوعات کے کہائرے اجتناب کرد گے )ابو تراب نے تغییر کرتے ہوئے کہاکہ کہائرے مراد فاسد دعوے ہیں۔

سل کتے ہیں کہ قرآن شریف میں والحاد ذی القربی (النساء پ ۵ آیت ۲ مراد قلب ہاور الجار الجنب نفس ہاور این السبیل جوارح ہیں۔

قولہ تعالیٰ و هم بها (پوسف پ ۱۲ آیت ۲۴) یعنی پوسف نے زلیخا کا قصد کیا۔ ابو پحر وراق نے کہا کہ دونوں قصد زلیخا کے ہیں اور پوسف نے اس کا قصد نہیں کیا تھا'میں کتا ہوں کہ یہ نص قر آن کے خلاف ہے۔

قولہ تعالی ماهذا بشرا (یوسف پ ۱۲ آیت ۳۱) یعنی یوسف آدمی نہیں۔ محر بن علی کہتے ہیں کہ معنی یہ ہیں کہ یوسف اس قابل نہیں کہ مباشرت کی طرف بلایا جائے۔

ز نجائی نے کہار عد ملا تکہ کی دست زنی کی آواز ہے اور برق ان کے دلول کے شعلے ہیں اور مطر (بارش)ان کی اشکباری ہے۔

قولہ تعالیٰ وللہ المکر جمیعا (الرعد پ ۱۳ آیت ۴۲) اس کی تشریح کرتے ہوئے حسین نے کہا کہ خدا کے مکر ہے بوٹھ کر اس کے بندول کے واسطے کوئی فریب نہیں کہ ان کو شبہ میں ڈال دیا ہے کہ ایک حال میں وہ خدا کاراستہ یا سکتے ہیں یا حدوث کوقدم کے ساتھ مقارنت ہے۔

مصنف نے کہا کہ اس تفیر کے معنی جو شخص سمجھے گاجان نے گا کہ یہ کفر محض ہے کیونکہ اس سے پایاجاتا ہے کہ گویااللہ تعالیٰ مذاق اور کھیل کر تا ہے لیکن یہ مفسر حسین حلاج ہیںان سے ابیاجملہ کچھ بعید مہیں اور آیت لعصر ک (الحجرات پس مهاآیت ۲۷) کی یول تفیر کی کہ تمہاری عمارت کی قتم ہے کہ تمہار ابھید میرے مشاہدے

میں کہتا ہوں کہ ساری کتاب اس قتم کی ہے اور میں نے چاہا کہ ان میں سے

بہت ساذکر کروں تو میں نے دیکھا کہ زمانہ ایک ایسی شے کے لکھنے میں برباد ہوتا ہے

جس میں کچھ کفر ہے اور کچھ خطاہے اور کچھ بے ہودہ با تیں اور وہ اس قتم کی باتیں ہیں جو

ہم نے فرقہ باطنیہ سے نقل کیں جو شخص اس کتاب کی حالت دیکھنا چاہے تو یہ اس کا

ہمونہ دیکھ لے اور جو شخص زیادہ چاہے تو وہی کتاب دیکھ لے۔

الو حامد طوسی نے کتاب ذم مال میں اس آیت کی تفسیر میں کما ہے و اجنبنی

وبنی ان نعبد الاصنام (ابرائیم پ ۱۳ آیت ۳۵) (یعنی جھ کواور میری اولاد کوبتون کی عبادت سے دورر کھ) سے مراد سیم وزر ہے کیونکہ نبوت کار تبہ اس سے اعلیٰ ہے کہ اس سے عبادت اصنام کا خوف ہو اور کہا کہ عبادت سے مراد مال و دولت کی محبت اور اس پر فریفتہ ہونا ہے 'مصنف ؒ نے کہا کہ یہ ایسے معنی ہیں جو کسی مفسر نے بیان نہیں کئے 'شعیب نے اسبارے میں کہا ہے و ما یکون لنا ان نعود فیھا الا ان یشاء الله ربنا (انفال پ ۱ آیت ۸۹) یعنی ہم یغیر خداکی مرضی کے کیول شرک میں پڑنے گئے ' بیام معلوم ہے کہ انبیاء کا مشرک میں پڑنا غیر ممکن ہے کیون شرک میں پڑنے گئے ' بیام معلوم ہے کہ انبیاء کا مشرک میں پڑنا غیر ممکن ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں الکین امر معلی نے میا تھا ایسے لوگوں کا مشرک میں تو حضرت ابراہیم کے ساتھ ایسے لوگوں کا شامل کر لیا 'اور فرمایا و احنبنی و بنی یعنی جھے اور میری اولاد کو چا عالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ عرب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان میں سے بہتوں نے سے پرستی کی معلوم ہے کہ عرب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان میں سے بہتوں نے سے پرستی کی معلوم ہے کہ عرب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان میں سے بہتوں نے سے پرستی کی معلوم ہے کہ عرب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان میں سے بہتوں نے سے پرستی کی معلوم ہے کہ عرب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان میں سے بہتوں نے سے پرستی کی معلوم ہے کہ عرب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان میں سے بہتوں نے سے پرستی کی عرب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان میں سے بہتوں نے سے برستی کے ساتھ اسے برستی کہ عرب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان میں سے بہتوں نے سے برستی کی عرب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان میں سے بہتوں نے برستی کی اور ان میں سے بہتوں نے برستی کی دی کی دیوں سے برستی کی دیوں سے ب

ابو حزہ خراسانی نے کہاکہ قطعی طور پر بہت سے لوگوں کے ساتھ جنت میں فریب کیا جائے گا چنانچہ کما جائے گا کلوا و اشربوا هنینا بما اسلفتم فی الایام المحالیه (الحاقہ پ ۲۹ آیت ۲۳) یعنی خوشی سے کھاؤ پیؤ کی تممارے گزشتہ زمانے کی خوش اعمالی کا جمیجہ ہے۔ ابو حمزہ نے کہاکہ اہل بہشت کواللہ تعالی نے کھانے پینے میں لگا کراپنے سے دوسری جانب مشغول کر دیا اس سے بوھ کر کوئی کرو فریب اور اس سے بوں کوئی حریث ہوگی۔

مسف نے کہ ابھا ہو خداتم کو توفیق خیر دے اس حماقت پر غور کرو کہ نعمت و احسان کانام مروفریب، رکھتے ہیں اور اس مر کوخدا کی طرف نسبت کرتے ہیں اس قول کی بنا پر لازم آتا ہے کہ انبیاء علیم السلام نہ کھا کیں نہ پیکس بلعہ خدا کی طرف ہی مشغول رہیں کہ خص کس طرح ہے دھڑ کہ ایسے الفاظ فیجے ذبان پر لا تا ہے کیا یہ بات جائز ہے کہ ہم جو مرک، معنی سجھتے ہیں اس کے موافق اللہ تعالیٰ کی صفت کر قرار دی جائے ، اللہ تعالیٰ کے کروفریب کے تو یہ معنی ہیں کہ وہ کروفریب کرنے والوں کوبد لہ دیتا ہے ، مجھ کو ان اوگوں پر تعجب آتا ہے کہ ایک ایک لقے اور ایک ایک کلے میں تورع اور احتیاط کرتے ہے ، تقیر قرآن میں اس حد تک بے تکاف کیوں کر ہوگئے حالا تکدر سول اللہ علیہ کے نوگودرست اللہ علیہ کے نوگودرست

ہو مگر خطاپر ہے 'اور فرمایا جو کوئی قر آن شریف میں اپنی عقل سے گفتگو کرے تو دوزخ میں اپناٹھ کانا سمجھے لے۔

مصنف ہے کماکہ مر کے متعلق بھن صوفیہ سے مجھ کو عجیب دکایت پینی ہے جس کے بیان پکرنے سے میرے رو تکفے کھڑے ہوتے ہیں الیکن ان جاہوں کے خیالات کی قباحت پڑتیہ کرتا ہوں 'ابو عبداللہ بن خفیف نے کمامیں نے رویم سے سنا كتے تھے كہ ايك رات مشائح كى ايك جماعت شام ميں جمع ہوئى باہم كنے لگے كہ آج ك ماند عده رات بم في تجي نبيل ويكهي أؤكس مسلد كاچرچاكرين تاكه بمارى رات فضول نہ جائے صلاح ہوئی کہ محبت کے بارے میں کلام کریں کیونکہ سے مسلم بالا تفاق عدہ ہے 'ہر ایک نے حسب حیثیت گفتگو کی 'اس جماعت میں عمر بن عثمان کی بھی نے ان کو خلاف عادت اس وقت پیشاب لگاوہ اٹھ کرباہر صحن میں آئے 'چاندنی رات تھی ایک ہرن کی کھال کا مکر ایر املااس کو اٹھاکر جماعت کے پاس لانے اور کمااے لو گوں خاموش رہو' میں مکڑا تمہار اجواب ہے دیکھواس میں کیا ہے۔اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم لوگ مکار ہو حال نکہ تم سب کے سب خداکی محبت کادعویٰ کرتے ہو۔ یہ پڑھ کر تمام متفرق ہو گئے اور پھر ایام فج ہی میں ایک جگہ ہوئے مصنف نے کماکہ یہ حکایت صحت سے بعید ہے اور ابن خفیف غیر معتبر (راوی) ہیں اور اگر صحیح ہو تووہ کھال کا ظلوا شیطان نے ڈالا تھا اگر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ خداکی طرف سے کوئی تحریر تھی تو یہ خیال فاسدے ہم بیان کر چے کہ مرے معنی یہ بیں کہ مرکابدلہ دیتا ہے اگر اس بناپر اس کو مکار کہاجائے تو سخت جمالت اور نمایت حماقت ہے۔

فلدی نے کہا میں نے رویم سے سنا کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کو اپنے اطف میں اور اپنے فریب کو اپنے لطف میں اور اپنے عذاب کو اپنے اکرام میں چھپایا ہے 'ابو برید کی نسبت کہتے ہیں کہ اپنے ایک بھائی کی ملاقات کو چلے جب وریائے جیجون پر پہنچ تو کنارے پر ٹھمر کر بولے اے میرے آقابیہ کیا مکر خفی ہے تیری عزت کی قتم میں نے اس لئے تیری عبادت نہیں کی 'بعد از ال کیا مکر خفی ہے تیری عزت کی قتم میں نے اس لئے تیری عبادت نہیں کی 'بعد از ال و ہیں سے لوٹ آئے اور اس پار نہیں گئے 'سملکی نے کہا میں نے محمد بن اجمد واعظ سے سنا و کر تے تھے کہ ابو بر پدنے کہا کہ جو شخص خدا کو پہنچانے گاوہ جنت کے لئے دربان ہو گا اور جنت اس کے لئے دربان ہو گا۔

میں کتا ہوں بیدی جرات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکی نبت کی جائے

اور جنت جو کہ اعلیٰ مقصد ہے اس کو وبال ٹھھر ایا جائے مجھلا جب خداشناسوں کیلئے جنت وبال ہوئی تودوسروں کے لئے کیا کہاجائے ہیہ سب باتیں کم علمی اور تا سمجھی کی ہیں۔

احرین عباس ملبی نے کمامیں نے طیفورے جن کوالد یزید کہتے ہیں سنامیان کرتے تھے کہ آخرت میں جو عار فول کو دیدار اللی ہوگاان کے دو طبقے ہول گے ایک تودہ کہ جب چاہیں گے اور جس طور سے چاہیں گے دیدار کریں گے دوسرے دہ کہ صرف ایک باران کو دیدار اللی ہوگاس کے بعد جمعی زیارت خدانہ کریں گے ،کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیو کر ہوگا ؟ جواب دیا کہ جب پہلی بار عار فین اللہ تعالی کو دیکھیں گے توان کے لئے ایک بازار بنادیا جائے گا جس میں خرید و فروخت کچھ نہیں صرف مر دول اور عور تول کی صور تیں ہوگی عار فول میں سے جو اس بازار میں داخل ہو جائے گا ، پھر بھی و دیا میں داخل ہو جائے گا ، پھر بھی دیار اللی کی طرف نہ آئے گا ،او یزید نے کہاد کچھو خداتم کو دنیا میں بھی بازار کا فریب دیا ہے اور آخرت میں بھی بازار کا دھوکادے گا ،لید اتم ہمیشہ بازار بھی کے بندے رہے۔

مصنف نے کہا تواب جنت کانام مروفریب رکھنااور اللہ تعالیٰ سے دورر ہنے کا سبب بتانا جهل فیج ہے ان لوگوں کے لئے جوبازار مقرر کیا جائے گادہ فریب نہ ہوگا ، بعد قواب ہوگا ، جب اس بازار کی چیزیں لینے کاان کو تھم دیا جائے گا پھر دیدار سے محروم رکھنے کی سزادی جائے تو یہ قواب گویا عذاب ہوا 'اس شخص کو یہ کیو نکر معلوم ہوا کہ جو کوئی اس بازار میں سے پچھ لے گاوہ ذیارت اللی کی طرف نہ آئے گااور اس کو بھی نہ دو کھیے گا 'اس تخلیط اور علم میں شخام سے خدا بچائے 'یہ غیب کی با تیں جو نبی کے سواکسی کو نہیں بتائی جا تیں اس شخص کو کہاں سے معلوم ہو کیں اور کیونکر ایسانہ ہو گا جیسا کہ الا ہریرہ منی اللہ عنہ نے جو کثر سے حادیث کے راوی ہیں سعید بن میڈب سے کہا کہ ہم کو میں اللہ عنہ نے خدا سے دور رہنے کا عذاب گوارا کیا 'لیکن یہ لوگ علم سے دورر ہے اورا سپخواقعات فاسدہ پر قناعت میں جن وباطل خط ملط ہو گیا 'جا ننا چاہیے کہ یہ واقعات اور خطرات نتیج ہیں۔ کی جن سے حق وبائل ہو گا تو جہل کے خطرات میں جو ہوں گے کیونکہ اس کے علم کے نتا کی جیں اور جو جائل ہو گا تو جہل کے نتیج سب کے سب یو دے ہول گے۔

حدیث وغیرہ میں کسی قدران صوفیہ کاکلام بیہ ہے کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل میں ہے کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کے کہ قلال نے کہا کہ قلال کے کہ قلال راوی غیر معتبر ہے اور فلال معتبر ' توابو تراب نے کہا اے شیخ علماء کی نیبت نہ کرو' تو

میرے والد ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم پر افسوس 'یہ خیر خواہی ہے غیبت نہیں ہے۔

ایوالحس علی بن محر مخاری کہتے ہیں کہ میں نے محمہ بن الفضل عباسی سے سنا کہتے تھے کہ ہم عبدالرحمٰن ابن ابنی حاتم کے پاس تھے اور وہ ہم کو کتاب الجرح والتحدیل سنار ہے تھے ان کے پاس یوسف بن حسین رازی آئے اور کھا ہے ایو محمہ سے کیا ہے جو تم لوگوں کو شار ہے ہو'انہوں نے کھا کہ سے ایک کتاب ہے جو میں نے جرح اور تحدیل میں تصنیف کی ہے' تو انہوں نے کھا جرح اور تحدیل کیا چیز ہے تو انہوں نے کھا کہ اہل علم کے حالات ظاہر کرتا ہوں کہ کون ان میں سے معتبر تھا اور کون غیر معتبر تھا' تو ان سے یوسف بن حسین نے کھا کہ اے ابو محمہ تمہارے بارے میں جھے شرم آتی ہے' سے قوم ایک سویا دو سوبر س سے جنت میں واخل ہے اور تم دنیا میں ان کاذکر غیبت کے ساتھ کرتے ہو تو عبدالر حمان روئے اور کھا اے بیقوب آگر اس کتاب کے تصنیف کرتے سے کہا جہا ہے ہو ہو بیات میں سنتا تو اس کو تصنیف نہ کرتا۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ابو جاتم کے گناہ معاف کرے 'اگر فقیہ ہوتے تو اس کوہ ہی جواب دیتے جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے ابو تراب کودیا 'اگر جرح و تعدیل نہ ہوتی تو کہاں سے صحیح اور غلط حدیثوں میں تمیز ہوتی 'پھر کسی گروہ کا جنت میں ہونا اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ وہ ان کے نقصانات بیان کریں 'پھر اس کانام غیبت رکھنا کس قدر براہے 'جو شخص یہ نہ جانے گا کہ جرح اور تعدیل کیا چیز ہے اس کا کلام کیو تکر قابل ذکر ہوگا' یوسف کے لئے تو یہ لائق تھا کہ وہ ان ہی عجیب باتوں میں مشغول رہے قابل ذکر ہوگا' یوسف کے لئے تو یہ لائق تھا کہ وہ ان ہی عجیب باتوں میں مشغول رہے۔

جو مشل اس کے ان سے منقول ہیں۔ ابوالعباس بن عطاء کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانے گاوہ اپنی حاجتوں

کو اس کے پاس پیش کرنے ہے رک جائے گا کیونکہ اس نے جان لیا کہ وہ اس کے حالات کو جانتا ہے وہ اس کے حالات کو جانتا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ یہ سوال اور دعا کے وروازے کو ہمد کرنا ہے اور سے

بے علمی ہے۔

ابو بحر دیف صوفی نے کہامیں نے شبلی سے سناکسی نے ان سے بوچھا کہ اے ابو بحر تم فقط اللہ کیوں کہتے ہو لا الله الا الله کیوں نہیں کہتے جواب دیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اثبات کے بعد نفی کو لاؤں 'اس شخص نے کہا کہ میں اس سے بردھ کر کوئی ولیل چا بتاہوں 'شبلی نے جواب دیا کہ مجھے اس بات کاڈر ہے کہ اسانہ ہومیں کلمہ انکار میں مبتال

ر موں اور دراصل کلمہ اقرار ہونا چاہیے 'مصنف ؒنے کااس تکتہ دانی پر غور کرنا چاہے ' رسول اللہ عظیمی لا الہ الا اللہ کہنے کا عظم فرماتے ہیں ' سیحین میں ہے رسول اللہ عظیمی جب تجد کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو کما کرتے تھے لا الله الله الله وحده لا شریك اور جب نماذ کے لئے اٹھتے تو فرماتے لا الله الله انت المخاور آپ علیمی کے بہت برواثواب اس شخص کے لئے فرمایا ہے جو کے لا الله اللا الله شریعت پریہ زیادتی کرنا اور وہ امرا ختیار کرنا جس کورسول اللہ علیمی نے اختیار نہیں فرمایا غور کرنے کے قابل ہے۔

ادان سی تو طعن سے کہا یہ موت کا ذہر ہے ' پھر کتے تھے کہ انہوں نے موذن کی اذان سی تو طعن سے کہا یہ دوت کا ذہر ہے ' پھر کتے کو بھو تکتے سنا تو کہا لبیك و سعدیك لوگول نے اس کا مطلب ہو چھا تو جواب دیا کہ موذن کے بارے میں مجھ کو خوف ہے کہ غفلت کے ساتھ ذکر اللی کر تاہے اور اس کام پر اجرت لیتا ہے ورنہ اذان نہ و بتالہذا میں نے طعن سے کہا 'اور کتابلاریا ذکر خداکر تاہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا وان من شنی الا یسبح بحمدہ (بنی اسر ائیل پ ۱۵ آیت ۲۲ می لیعنی ہر ایک چیز حمد اللی کی تشیع پڑھی ہے 'مصنف نے کہا بھا کیو خدا تم کو بغز شول سے محفوظ ر کھے۔ اس فقہ دقیق اور اجتماد ظریف پر غور کرو۔

منقول ہے کہ نوری نے ایک شخص کو اپنی داڑھی پکڑے ہوئے دیکھا تواس
سے کہا کہ خدا کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو دور کر' بیبات خلیفہ تک پپنچی' جب ابوالحن
خلیفہ کے سامنے آئے خلیفہ نے بوچھا کہ میں نے سناہے تم نے کتے کو بھو تکتے من کر
لبیک کہااور موذن کی آواڑ من کر طعن کیا جواب دیا کہ ہاں اللہ تعالی فرماتا ہے وان من
شیشی الا یسبح بحمدہ میں نے لبیک اس لئے کہا کہ کتے نے خدا کا ذکر کیا اور موذن
خدا کا ذکر کر تا ہے حالا نکہ گنا ہول سے آلودہ اور خداسے غافل ہے 'کہااور تمہارا بیہ قول
کہ خدا کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو دور کر'جواب دیا ہال 'کیابندہ اور اس کی داڑھی اللہ
تعالیٰ کی نہیں ہے اور دنیا اور آخرت میں ہے سب اس کی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بے علمی نے ان لوگوں کو خبط میں ڈالا 'اور ان کو اس کی کیا

حاجت پڑی کہ ملکیت کی صفت ذات کی صفت ہے۔
شیلی کی نسبت سنا ہے کہ ان کا کوئی ہم نشین تھاا کی روز اس نے شبلی سے کہا
میں توبہ کرناچا ہتا ہوں' شبلی نے کہا کہ اپنامال چے ڈال اور قرض ادا کر اور اپنی بی بی کو
طلاق دے اور اپنی اولاد کو بیٹیم کر اور اپنے تعلق سے ان کو ناامید کرتا کہ ججھ کو مرے

سامنے کرے جو زمین پر خدا کی طرف شہادت دینے والے ہیں 'اگر کوئی آدمی سر راہ کھڑے ہو کر اپنی فی فی ہے باتیں کرے تاکہ واقف لوگ اس کو فاسق کہیں تو اس حرکت سے گنگار ہوگا' پھر کیو نکر جائز ہے کہ غیر کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرے 'امام احر" اور شافعیؒ کے مذہب میں نص ہے کہ جو شخص حمام سے وہ کپڑے چرائے جن پر پھپان موجود ہو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالناواجب ہے کون سے لوگ صاحب احوال ہیں کہ لوگ ان کے واقعات پر عمل کریں 'ہر گز نہیں 'خداکی فتم ہماری شریعت ہے کہ اگر حضر ت ابو بحررضی اللہ عنہ بھی چاہیں کہ اس کو چھوڑ کر اپنی رائے یہ عمل کریں قوان کی بات بھی نہ مانی جائے گی۔

کتے ہیں کہ او جعفر حداد نے ہیں برس اس طرح گزارے کہ ہر روز ایک وینار کماتے تھے اور اس کو فقیروں پر خمرات کردیے تھے اور خود روزہ رکھتے تھے اور مغرب وعشاء کے در میاں گھروں سے بھیک مانگے کر اس پر افطار کرتے تھے 'مصنف'' نے کہااگر میہ مخص جانتا کہ جو آوی کسب کر سکتا ہے اس کو سوال کر نااور صدفتہ لینا جائز نہیں تو ایسانہ کر تا اور اگر ہم اس کو جائز بھی مان لیں تواس سوال کرنے سے نفسول کی غیرت کمال باقی رہی 'رسول اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا تم میں ہے جو کوئی ہمیشہ سوال کر تارہے گا قیامت کے دن خدا کے سامنے جائے گااور اس کے چرہ پر گوشت کا مکڑ ابھی نہ ہوگا'آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آدی ایک رسی لے اور اس میں لکڑیاں باندھ کر لائے پھر ان کوبازار میں رکھ کر چے اور اس سے تو گری حاصل کرے ا پناخرچ چلائے تواس کے لئے یہ بہتر ہوگاس سے کہ لوگوں سے سوال کرے کہ وہ اس کو کھھ ویں بانہ ویں بیہ دوسری حدیث فقط مخاری میں ہے 'اور اس سے پہلے والی حدیث متفق علیہ ہے عبداللہ بن عمروے مروی ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا لا تحل الصدقه لغنى ولا لذى مرة سوى ليني صدقه لينانه توكر كوجائز إورنه يورى قوت والے کو 'یمال ذی مرہ کالفظ آیا ہے 'مرۃ کے معنی قوت کے ہیں اور اصل میں رسی كى مضبوطى كے لئے آيا ہو لاجاتا ہے مررت الحبل جبكدرسى كو مضبوط بلتے ہيں كيس حدیث میں مرہ کے معنی یہ بیں کہ جسم مضوط ہواوربدن تندرست ہوجس تندرست میں کو شش اور تعب بر داشت کر سکے شافعیؒ نے کہاجو شخص الیی قوت رکھتا ہے جس ہے کسب پر قادر ہواس کو صدقہ لینا جائز نہیں۔

یونس بن ابی الشلی نے اپنے باپ سے حکایت کی کہ وہ ایک رات تمام شب

مصنف ؒ نے کہایہ کلام فیجے تراقوال میں ہے ہے کیونکہ یہ قول اس چیز کے حقیر جاننے پر شامل ہے جس کواللہ تعالیٰ امر عظیم قرار دیتاہے 'اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی صفت میں مبالغہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فاتقوا النار التی و قودھا الناس والحمارة (البقره ب آيت ٢٢) يعنى اس آگ عجوجس كاليدهن آدى اور چقر بين نيز فرمايا اذا رائتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا و زفيرا (الفر قال ب٨ آیت ۱۲)جب دوزخ اہل دوزخ کودور سے دیکھے گی توان کواس کے جوش و خروش کی آواز سائی دے گی اسی طرح اکثر آیات آئی ہیں رسول اللہ علیہ نے خبر دی اور فرمایا کہ یہ آگ جو بنی آدم جلاتے ہیں دوزخ کی حرارت کے ستر جزؤں سے ایک جزء ہے ' صحابہ رضی اللہ عنهم نے یہ من کر عرض کیایار سول اللہ علی عذاب کو تو ہمی آگ کافی ہے ، فرمایا کہ وہ آگ اس آگ ہے انہتر جھے زیادہ ہے ہر حصہ اس آگ کی گرمی کے ہرامر ے ' یہ حدیث محجین میں ہے ' صحیح مسلم میں این مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظالیہ نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ کو لائیں گے اس روزاس کو ستر ہزار مهاریں ہول گی 'ہر مهار کے ساتھ سر ہزار فرشے اس کو تھینے ہول کے کعب رضی الله عند کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا اے کعب ہم کو خوف کی باتیں ساؤمیں نے کہااے امیر الموشین جس قدرایک آدمی ہے ہوسکتا ہے اس قدر عمل کیج كيونكه جب قيامت قائم ہوگى تواگر آپ سر نبيوں كے اعمال لے كر بھى المحيں كے تو آپ کے اعمال ناقص ہوں گے۔ زیادہ کیا کمول محفرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیر تک سر جھکایا ، پھر سر اٹھاکر فرمایا اے کعب اور زیادہ بیان کرو ، کعب ہولے اے امیر المو منین اگر دوزخ میں ہے بیل کے نتھنے کے برابر مشرق کی جانب کھل جائے اور ایک آدمی مغرب میں ہو تواس کا د ماغ یکنے لگے یمال تک کہ اس کی گرمی سے بہد نکلے ، حضرت عمر رضى الله عنه ويريك سر جھكائے رہے ، پھر آفاقہ ميں آكر فرمايااے كعب اور زياده شاؤ کعب نے کہایا سیر المومنین قیامت کے دن دوزخ ایک سانس لے گی جس کی وجہ ہے ہر ایک فرشتہ مقرب اور ہر ایک نبی مرسل گھٹنوں کے بل گریزے گااور عرض كرے گا'رب نفسى نفسى اے خدا جھے بچا جھے بچا'آج اپنے سواكى كے لئے جھ سے ورخواست نہیں کر تا این السائب نے ذاذان سے روایت کیاانہوں نے کعب احبار سے ا كت من الله على الله على الله تعالى سب الكول كي الله ميدان ميل جع فرمائے گا'فرشے اتریں گے اور صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے اللہ تعالی فرمائے گا

کہ اے جبر کیل میرے سامنے دوزخ کو لاؤ 'جبر کیل اس کو لینے جا کیں گے اور ستر ہزار مہاروں سے بھینچتے ہوئے لا کیں گے 'یمال تک کہ جب مخلوق سے سوہر س کی راہ پر ہو گی توایک سانس لے گی جس سے مخلو قات کے دل اڑ جا کیں گے 'چھر دوسر اسانس لے گی جس سے تمام مقرب فرشتے اور نبی مرسل گھنٹوں کے بل گر پڑیں گے 'چھر تیسرا سانس لے گی جس سے دل منہ کو آئیس گے عظیمی ذاکل ہو جا کیں گی 'ہر شخص گھبر اکر اپنے عمل کو دیکھیے گا 'حتی کہ اہر اہیم خلیل اللہ کہیں گے 'اے خدابڈ راجہ اپنی خلت کے آج اپنے سواکسی کی نسبت ورخواست نہیں کر تا اور موئی کہیں گے بوسلہ اپنے کلام آئر ام فرمایا ہے 'آج اپنی جان کے سوال کر تا 'عیسیٰ کہیں گے ہر کت اس کے کہ تو نے میرا اکرام فرمایا ہے 'آج اپنی جان کے سواکسی کے لئے کچھ نہیں مانگا حتی کہ مریم جس سے میں پیدا ہوا ہوں اس کی نسبت بھی سوال نہیں کر تا۔

مصنف ؒ نے کہا ہم روایت کر چکے کہ رسول اللہ علی ﷺ نے دریافت فرمایا اے جر کیل کیا وجہ ہے کہ میں نے میکا کیل کیا جب سے آگ پیدا کی گئی ہے میکا کیل نہیں ہنے اور جب سے دوزخ پیدا ہوئی ہے میرے آنسو نہیں تھے اس ڈر سے کہ کہیں ایسانہ ہو میں خدا تعالیٰ کی نافر مانی کر میٹھوں اور وہ مجھ کو اس میں اس ڈر سے کہ کہیں ایسانہ ہو میں خدا تعالیٰ کی نافر مانی کر میٹھوں اور وہ مجھ کو اس میں

جھونگ دے۔

مصنف نے کہ اجب بیہ حالت ملا تکہ اور انبیاء اور صحابہ رضی اللہ عنهم کی ہوجو نجاستوں سے پاک تھے اور دوزخ ہے اس قدر گھبر ائیں تو پھر بید دعویٰ کرنے والا دوزخ کو کیوئکر سہل چز سمجھتا ہے اور اپنی ذات پر ولایت اور نجات کا قطعی تھم لگاتا ہے اوالا نکہ نجات کا قطعی تھم صرف صحابہ میں سے ایک جماعت کے لئے لگایا گیا ہے اور رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میں جنتی ہوں دہ دوز تی ہے مجمد کن داست کود تیموں کہ اپنی موت کے وقت کہتے تھے کہ بھائیوں تم جانتے ہو کہ جھے کہ ال لئے جائیں گے قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں نہیں جانتا کہ دوز خ کی طرف لے جائیں گے یادوسری طرف۔

اہل بسطام میں ہے ایک شخص نے نقل کیا کہ اس نے ابد یزید کو بول دعا کرتے ساکہ یا اللہ آگر تیرے علم ازلی میں مقدر ہوکہ تواپی مخلوق میں سے کسی کوعذاب کرے گا تو میری خلقت کو بوھادے حتی کہ میرے ساتھ کوئی دوسر ادورُثْ میں نہ ساتھ کئے مصنف ؒ نے کہاکہ ابدیزید کا بہ قول تین وجہ سے خطاہے 'ایک سے کہ انہوں نے بول

کہ اگر تیرے علم اذلی میں مقدر ہو 'حالا نکہ ہم قطعی جانے ہیں کہ ایک خاصی مخلوق کو دورخ کا عذاب ہو گا'ان میں سے ایک جماعت کا نام خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے جیسے فرعون اور ایو اسب ' بھر کیو نکر جائز ہے کہ قطعی یقین کے بعد یوں کہا جائے کہ اگر تیرے علم میں مقدر ہو 'دوسرے یول کہنا کہ میری خلقت کو بڑھادے اگر اس کے بعد یول کہا کہ میرے علم میں مقدر ہو 'دوسر نہ سما سکے 'لہذا کفار پر بھی شفقت کی 'حالا نکہ یہ خدا یول کہا کہ میرے سوااس میں دوسر انہ سما سکے 'لہذا کفار پر بھی شفقت کی 'حالا نکہ یہ خدا کی حقیقت کی میں یا تواس آگ کی حقیقت نہیں جانے بیا ہے نفس پر صبر کاو ثوق ہو تا 'حالا نکہ دونوں میں سے ان میں ایک بھی نہیں۔

سمنون کی نببت میں نے سا ہے کہ وہ اپنانام کذاب اب رکھتے ہوجہ چند اشعار کے جو انہوں نے کے تھے ولیس لی فی سوال حظ فکیفما ما شنت فامتحنی

(ترجمه) مجھے تیرے سواکسی میں مزانہیں ملتا توجس طرح مجھ کو آزمائے تواسی وقت ان کا پیشاب بند ہو گیااس کے بعد وہ مکتبوں میں پھر اکرتے تھے اور ہاتھ میں ایک شیشہ تھا جس میں ان کا پیشاب ٹیکتا تھا اور لڑکوں سے کہتے تھے اپنے کذاب چپا کے لئے وعا کرو'مصنف ؒ نے کہ ااس قصہ سے میرے بدن پر رو نکٹے کھڑے ہوتے ہیں'و یکھو تو سسی بیہ شخص کس کے سامنے وعویٰ کر تاہے بیہ سب جمالت کا بھیجہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کو پیچانتا تو بی عافیت کے اس سے سوال نہ کر تا۔

صوفیہ خود ہی کہتے ہیں کہ جو شخص خداکو پہچانتا ہے اس کی زبان گو تگی ہو جاتی

 میں کتا ہوں کہ اگریہ قول اس معنی پر محمول ہو کہ جب مجھ کو اس کی معرفت حاصل ہوئی تو میں نے اس معرفت کے موافق عمل نہیں کیالہذا مجھ سے بواگناہ ہوا'جیسے کوئی شخص جان بو جھ کرنا فرمانی کرے اس کا گناہ پر اہو گایہ معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں'ور نہ یہ قول ہتہ

شلی کے مرض موت میں کھ لوگ ان کے یاس گئے ، پوچھنے لگے اے ابو بحر کیا کیفیت ہے ، شبلی نے دوشعر پڑھے جن کار جمہ یہ ہے ، "اس کابادشاہ عشق کتا ہے کہ میں ر شوت نہیں لیتا میں اس کے قربان جاؤل اس سے کمو کہ مجھے ویسے ہی قبول كرے" ابن عقيل نے كما شبلى سے نقل كرتے ہيں كہ وہ كہتے تھے اللہ تعالى فرماتا ہے ولسوف يعطيك ربك فترضى (الضحلي ١٠٠٠ آيت ٥) يعنى ا محمد عليه م كوخدا اس قدر دے گاکہ تم راضی ہو جاؤ گے۔خدا کی قتم محمد علیہ راضی نہ ہول گے جب تك ايك بھى ان كى امت ميں سے دوز خ ميں مو كا و شلى او لے كہ محد علي الى امت کی شفاعت کریں گے اور ان کے بعد میں شفاعت کروں گا یمال تک کہ کوئی دوزخ میں باقی ندر ہے گا'این عقیل کتے ہیں کہ رسول اللہ عقیقہ فاجروں کے عذاب پرراضی نہ ہول گے۔ غلط دعویٰ اور جمالت پر پیش قدمی ہے سے کیونکر ہو سکتا ہے عالانکہ شراب ك بارے ميں وس آدمى ملعون ہو سے بيں ، پھر يہ وعوىٰ كرناك آپ فاجرول كے عذاب ہونے پرراضی نہ ہول گے باطل ہے اور تھم شریعت کے نہ جانے پر اقدام ہے اور بدوعویٰ کرناکہ وہ خود بھی اہل شفاعت ہے سب کی شفاعت کریں گے رسول اللہ علیہ کی شفاعت پر زیادہ پر ھائیں گے کفر ہے کیونکہ انسان جب قطعی طور سے اپنے آب کواہل جنت سمجھے گادہ اہل دوزخ سے ہوگا ، پھر اس محض کی نسبت بھلا کیا کما جائے جواینے آپ کو یہ خیال کرتا ہے کہ مقام محبود سے بھی بڑھ کراس کو مقام ملے گااور وہ

محد بن حسین سلمی نے کہا میں نے اپنے باپ کی کتاب میں خود انہیں کے ہاتھ کا لکھا ہواد یکھا کہ میں نے ابدالعباس دینوری سے سنا کہتے تھے کہ ان لوگوں نے تصوف کے ارکان توڑ ڈالے اس کی راہ کو منہدم کر دیااس کے معنی کوبدل ڈالا'اپٹی طرف سے نام تراش لئے کہ طع کانام زہدر کھابے ادبی کو اخلاص کہتے ہیں' راہ حق سے خارج ہونا شطح ہے' ند موم چیز سے لذت اٹھانا طیبہ ہے' بد اخلاقی صولت ہے' مخل جوانم دی ہے' اتباع ہواامتحان ہے' دنیا کی طرف رجوع کرناوصول ہے' بھیک مانگنا

عمل ہے اور بد زبانی ملامت ہے 'حالا تکہ یہ طریقہ قوم کا نہیں ابن عقیل نے کما ہے صوفیہ نے حرماکوالی عبار تول ہے اواکیا کہ ان کے نام توبدل ڈالے اور معنی باقی رہے اس طرح کہ ظرافت اور گانے وغیرہ پر جمع ہونے کو او قات کما'ان لوگوں نے مردول کو شہود کیا' معثوقہ کو بہن' محبت رکھنے والی عور تول کو مریدہ' رقص وطرب و وجد اور لعب وبطالت کے ٹھکانے کو رباط' حالا نکہ ناموس کے بدلنے سے یہ چیزیں مباح نہیں ہوسکتیں۔

## بعض اور افعال منكره كابيان جو صوفيه سے نقل كئے جاتے ہيں

بہت سے افعال کاذ کر پہلے گزر چاکہ وہ سب کے سب برے تھے اور یمال پر ہم ان کے صرف بوے بوے اور عجیب فعل زکر کرتے ہیں 'او المکرّینی کی نسبت جو جنیر کے استاد تھے بیان کرتے ہیں کہ ان کو احتلام ہوادہ ایک موٹے کیڑے کا خرقہ پنے ہوئے تھے 'وجلہ کے کنارے آئے سروی سخت تھی 'ان کے نفس نے بوجہ سروی کے یانی میں داخل ہونے سے انکار کیاانہوں نے خرقہ سمیت اینے آپ کویانی میں ڈال دیااور برابر غوط لگاتے رہے پھر نکل کریو لے کہ میں عمد کر تا ہوں جب تک میرے جسم پر به خرقه خشک نه موجائے گا۔نه اتارول گاایک ممینه بھر وہ خرقه خشک نه موااس مخض نے اپنایہ قصہ لوگوں کے سامنے اس لئے بیان کیا کہ اس کی بزرگی ظاہر ہو' حالا نکہ بیہ جہل تھن ہے کیونکہ اس مخص نے اپنی اس حرکت میں خدا تعالیٰ کی نافر مانی کی اس فعل ہے عوام نادان خوش ہوتے ہیں علاء پیند نہیں کرتے اور کی شخص کو جائز نہیں کہ ا بنے نفس کو عذاب کرے اس محف نے اپنی ذات کے لئے کئی قتم کے عذاب جمع کئے ' اسيخ آپ كو محند ك ياني مين دالنااور ايسے خرقه ميں جوناكه حسب خواہش حركت ندكر سكے اور عجب نميں كہ اس كى كثافت كى وجدسے فيچے كے كچھ حصد ميں بإنى نہ پہنچا ہو' پھرای طرح بھیگاہوا فرقہ مہینہ بھر تک جسم پر رہناجس نے اس کولذت خواب ہے بازر کھا یہ سب حر کمتیں خطااور گناہ ہیں۔

برر میں بہت ہیں کہ احمد بن ابنی الحواری اور ابو سلیمان میں باہم معاہدہ تھا کہ جو کچھ ابد سلیمان حکم کریں وہ اس کے خلاف نہ کریں 'ایک روز ابد سلیمان مجلس میں بیٹھ کچھ با تیں کررہے تھے احمد آئے اور کہنے گئے کہ ہم تئور گرم کر چکے آپ کیا حکم کرتے ہیں ابد سلیمان نے کچھ جواب نہ دیا' احمد نے پھر دوبارہ یا تین بار کھا' تیسری مرتبہ ابد سلیمان

بولے جاؤاور تم تنور میں بیٹھ جاؤاحمہ نے ابیائ کیااور سلیمان لوگوں سے بولے چلواس کو جاکر دیکھیں کیونکہ جھ میں اس میں باہم معاہدہ ہے کہ جو پچھ میں علم کرول گااس کے خلاف نہ کرے گا' یہ کہ کر خود اٹھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تنور ير آكر ويكها تو كچھ آنچ بھي نہ مينجي تھي مصنف نے كمايد حكايت صحت بعيد ہے اور اگر صیح بھی ہو تواس شخص کا آگ میں داخل ہو نا گناہ ہے ، محیمین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے کہیں ایک لشکر کا مکلز آ (سریہ) بھیجااور انصار میں ہے ایک شخص کو سر دار بنایا جب وہ چلے تورا سے میں وہ انصاری کی بات ہے ان پر غصہ ہو گئے اور ان سے کہا کہ کیاتم کور سول اللہ علیہ نے حکم نہیں فرمایا کہ ہر بات میں میری اطاعت کروسب ہولے پیفک فرمایا انہوں نے کہا اچھا لکڑیاں جمع کرو لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کیں چر آگ مظاکر سلگائی 'چر کہا کہ میں تم کو قتم دیتا ہول کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤلو گول نے داخل ہونے کا قصد کیاا یک نوجوان مخض نے ان ے کہاکہ تم لوگ فقط آتش دوزخ ہی کے مارے رسول اللہ علی کے پاس ( كفر سے نكل كر بھاگ آئے ہو جلدى نہ كرو على رسول الله عليقة سے مل او اگر آپ عليقة تم كو اس میں داخل ہونے کا حکم دیں تو داخل ہو جاؤ'سب لوگ رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور آپ علیقہ کو خبر دی آپ علیقے نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ کے اندر چلے جاتے تو پھر مجھی باہر نہ آتے 'فرمانبر داری صرف حکم شرعی میں کی جاتی ہے۔

ادوالخیر الد مبلی نے بیان کیا کہ میں خیر نساج کے پاس بیٹھا تھاان کے پاس ایک عورت آئی اور یولی کہ لاؤ جھے کو وہ رومال دوجو میں نے کل تم کو دیا تھا، خیر نساج نے کہا بہت اچھابیہ کہ کر وہ رومال اس کو دیاوہ یولی کہ اس کی کیا اجرت ہے؟ کہا دور ہم عورت نے کہا اس وقت میر نے پاس کی مرتبہ آئی اور ہم کونہ ویکھا، کل انشاء اللہ تم کو وے دول گی، خیر نساج یو لے اگر تم میر نے پاس اجرت لاؤاور میں تم کونہ ملوں تو وجلہ میں ڈال دیتاجب میں آؤل گالے لول گاعورت یولی کہ وجلہ میں کہا ہوں وہ کو رہ انساج نے تم کیو کر لے لوگ عورت یولی کہ وجلہ میں کہا ہوں وہ کر وہ خیر نساج نے کہا اس کی تحقیق کرنا تم کو فضول ہے جس طرح میں کہتا ہوں وہ کرو، عورت انشاء اللہ کہ کر چلی گئی او الخیر کتے ہیں کہ میں دوسر نسل کہتا ہوں وہ کرو، عورت انشاء اللہ کہ کر چلی گئی او الخیر کتے ہیں کہ میں دوسر نسل کہتا ہوں وہ کہ خیر کے پاس گیا خیر وہاں موجود نہ تھے وہ عورت آئی اور دودر ہم ایک کیڑے کے کھڑے کو جلہ میں پھینک دیا کیا گیا گیا ایک کیڈ انگلااور اس کیڑے کو لے کرپانی میں چلا اور کیڑے کو جلہ میں پھینک دیا کیا گیا گیا گیا انگلااور اس کیڑے کو لے کرپانی میں چلا اور کیڑے کو لے کرپانی میں چلا

گیا کھ و ربعد خیر آئے 'اور اپنی دکان کا دروازہ کھولا اور و جلہ کے کنارے بیٹھ کروضو
کرنے گئے تاگاہ وہی کیکڑا پائی سے نکل کر ان کی طرف دوڑے آیا اس کی پشت پروہ
کپڑے کا گلڑا تھا' جبان کے پاس آیا نہوں نے وہ گلڑا لے لیا 'الو الخیر کہتے ہیں' ہیں نے خیر نساخ سے کہا کہ ایسا ایساوا قعہ میرے سامنے گزرا ہے خیر ہولے ہیں چاہتا ہوں کہ میری زندگی ہیں کی پریہ قصہ ظاہر نہ ہو' میں نے اس بات کو قبول کیا' مصنف ؓ نے کہا اس حکایت کا صحیح ہونا ہو تھی ہو تو یہ حرکت شرع کی مخالفت سے خارج میں کیونکہ شرع نے مال کی گلمداشت کا حکم کیا اور یہ مال کو ضائع کرنا ہے (کہ در ہم دریا کے حوالے کر دیئے جائیں) میکھن میں ہے کہ رسول اللہ علیا ہے نے مال کو تلف کر اے کہ یہ کر ایس کی شرع کے خلاف کر امت ہے کیونکہ اللہ علیا ہے کہ یہ کر ایسا کی شرع کے خلاف کر امت ہے کیونکہ اللہ تعالی ایسے شخص کے قول کی طرف بالکل توجہ نہ کروجو کہتا ہے کہ یہ کر امت ہے کیونکہ اللہ تعالی ایسے شخص کا اکرام نہیں فرما تاجو اس کی شرع کے خلاف کر امت ہے کیونکہ اللہ تعالی ایسے شخص کا اکرام نہیں فرما تاجو اس کی شرع کے خلاف کر امت ہے کیونکہ اللہ تعالی ایسے شخص کا اکرام نہیں فرما تاجو اس کی شرع کے خلاف کر امت ہے کیونکہ اللہ تعالی ایسے شخص کا اکرام نہیں فرما تاجو اس کی شرع کے خلاف کر ہے۔

ابو حامد غزالی نے کتاب احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ کوئی بررگ آغاز ارادت میں قیام کرنے میں کسل کرتے تھے توانہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑ اربوں گا تا کہ پھر نفس خوشی سے قیام کو آسان سمجھے 'ایک جگہ ابو احمد لکھتے ہیں کہ بعض بزر گول نے مال کی محبت کا علاج بوں کیا کہ اپنا تمام مال پنے ڈالا اور اس کو دریا میں پھینک دیا اس لئے کہ اگر اس کولوگوں پر تقسیم کریں تو خوف ہے کہ کمیں جودو سخاوت کی رعونت نہ آجائے اور خیر ات میں ریانہ واقع ہو'ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض بزرگ اجرت پر ایسے شخف کو لیتے تھے کہ ان کوبڑے آدمیوں کے ساتھ گالیاں وے تاکہ ان کا نفس حلم ویر دباری سیکھے 'ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض لوگ جاڑے میں دریا کاسفر کتے ہیں 'جب موج زوروں پر ہوتی ہے تاکہ بہادر ہو جا کیں۔

مصنف نے کہاسب سے زیادہ جھ کو ابو احمد پر تعجب آتا ہے کہ ان باتوں کو کیو حکر جائزر کھتے ہیں اور ان پر ردوا نکار کیوں نہیں کیا اور مقام تعلیم میں ان کا تذکرہ کیا ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ شخ کو مبتدی کی حالت و تیمنی چاہیے اگر اس کے پاس مال ضرورت سے زائدہ کیھے تواس کو لے کر کار خیر میں صرف کرے 'حتی کہ اس کی طرف وہ مبتدی کچھ توجہ نہ کرے اور اگر شخ د کھے کہ اس پر کبر و غرور غالب ہے تواس کو حکم وے کہ بازار جائے اور سوال کرنے کی تکلیف اٹھائے پھر بھی اگر فساد د کھے تو جمام اور باور چی خانہ اور بھاڑ وغیرہ جھو نکنے کی خدمت اس سے لے اور اگر کھانے کی حرص اس بور چی خانہ اور بھاڑ وغیرہ جھو نکنے کی خدمت اس سے لے اور اگر کھانے کی حرص اس

پر غالب پائے توروزہ اس پر لازم کرد ہے اور اگر و کیھے کہ وہ بن میابا ہے اور روزہ ہے اس کی شہوت فرد نہیں ہوتی تو اس کو حکم کرے کہ ایک رات فقط پانی پر افطار کرے اور روٹی نہ کھائے اور دوسری رات صرف روٹی پر افطار کرے اور پانی نہ پئے اور گوشت سے اس کوبالکل بازر کھے۔

مصنف نے کہا جھے او حامد پر تعجب ہے کہ کیو نکر ان باتوں کا تھم کرتے ہیں جو شرع کے خلاف ہیں اور کیو نکر جائز ہے کہ آدمی تمام رات سر کے بل کھڑ ارہے جس سے خون کا سیلان الٹا ہو جائے اور مرض شدید کاباعث ہو اور کیو نکر جائز ہے کہ مال کو دریا میں چھیک دے اور کیو نکر جائز ہے کہ بلا سبب مسلمان کو گالیاں دے اور بھلا مسلمان کے لئے کیا جائز ہے کہ گالیاں دینے کے واسطے اجرت پر ایک شخص کولئے اور کیو نکر جائز ہے کہ جو شخص کسب کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ سوال کرے نفرض کہ ابو حامد نے تصوف کے بدلے میں فقہ کو کس قدرار ذاں فرو خت کر ڈالا۔

حسن بن على وامغانى سے معقول ہے كہ ايك شخص اہل بسطام ميں سے تھاجوابو یزید کی مجلس سے نہ مبھی جدا ہو تا تھااور نہ اس کو چھوڑ تا تھااور ایک روز اس نے ان سے کماکہ میں تمیں برسے دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں اور نفس کی خواہشیں چھوڑ دیں لیکن آپ جو ذکر کرتے ہیں اس میں سے کوئی بات اپنے دل میں مہیں یا تا ہوں ' توابو پزیدنے اس سے کماکہ میرے خیال میں اگر تو تین سوبر س روزے ر کھے گااور تین سور اس قیام کرے گاجب بھی تھے کو ایک ذرواس سے حاصل نہ ہوگا کما استاد کیوں؟ کہا تواہی نفس کی وجہ سے حجاب میں ہے "کمااس کے واسطے کوئی دوا بھی ہے جس سے یہ جاب جاتارہ 'جواب دیا کہ ہاں لیکن تو منظور نہ کرے گا'وہ کہنے لگا کہ میں قبول کروں گااور جو کچھ آپ علم ویں گے اس پر عمل کروں گا۔ الدین براد کے کہ ابھی جام کے پاس جاکر اپناسر اور ڈاڑھی منڈواڈال اور بید لباس اپنااتار کر ایک جاور کا تبندباندہ اور اپنے گلے میں ایک جھولی ڈال کر اس کو اخرو ٹول سے بھر لے اور اپنے عاروں طرف اڑکوں کو جع کر کے بلند آوازے بکار کہ جو جھ کو ایک تھیٹر مارے گااس کو ا کی اخروے دوں گااور اس بازار میں جا جمال تیری تعظیم ہوتی ہے 'وہ شخص س کر یولا اے اویزید سیحان اللہ آپ مجھ ایسے شخص کوایی ہدایت کرتے ہیں الویزید کہنے لگے کہ تیر اسبحان الله کهناشرک ہے اس نے یو چھاکہ یہ کیونکر ہے جواب دیااس لئے کہ تونے اسینے نفس کی تعظیم کی اور اس سے محبت رکھتا ہے کہا اے ابدیزیداس پر قادر مہیں ہول

اور نہ کروں گا'لیکن اور کوئی بات بتائے تاکہ اس کو کروں' توابد پزید نے ان سے کہاکہ تمام باتوں سے پہلے یہ کر تاکہ تیری عزت جاتی رہے اور تیر انفس ذلیل ہو جائے' پھر اس کے بعد جو تیرے لئے بہتر ہو گاہتاؤں گا'کہا میں اس کی قدرت نہیں رکھتا'کہا میں نے پہلے ہی کہا تھاکہ تو قبول نہ کرے گا۔

مصنف نے کہ الحمد للہ کہ ہماری شریعت میں ایسی خرافات باتیں نہیں باتھ ان کی حرمت اور ممانعت ہے 'ہمارے نبی علیہ نے فرمایا مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار جمعہ فوت ہو گیا' انہوں نے جب آدمیوں کو نماز سے لوٹے ہوئے آتے دیکھا تو چھپ گئے تاکہ نماز کے حق میں نقص کی نگاہ سے نہ دیکھ جائیں 'بھلا کیا شریعت کی سے یہ چاہتی ہے کہ نفس کا اثر مٹا دہ نو در سول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی ان نایاک امور میں سے کسی میں مبتلا ہو تو اس کو چھپانا چاہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ بوشی کرے گا' یہ سب اسی لئے فرمایا کہ نفس کا جاہ و مرتبہ قائم رکھا جائے' اگر بہلول لڑکوں کو حکم کرتے کہ وہ ان کو چاہئے لگائیں تو ہری بات ہوتی 'ایسی ناقص عقلوں سے خدا پناہ دے جو مبتدی سے ان امور کی درخواست کرتے ہیں جن سے شریعت راضی نہیں۔

ابو حامد نے بیان کیا کہ ابن کرینی نے کہا میں ایک بار ایک مقام پر اترا'اور میر سے خیر وصلاح کی وہاں شہرت ہوگئ 'میں حام گیاوہاں ایک لباس فاخرہ دیکھ کراس کوچرالیا اور نیچے وہ لباس پہن کر اوپر سے وہ خرقہ پہنا اور حمام سے نکل کر آہتہ آہتہ چلنے اگالوگ میر سے پاس آئے اور میر اخرقہ اتار ااوروہ لباس جھے سے چھین کر جھے کو پیٹا' اس کے بعد میں حمام کاچور مشہور ہوگیااس وقت میر سے نفس کو قرار آیا۔

مصنف نے کہااس شخص کی حالت سے کون سی حالت فیجے تر ہوگی جوشر بعت کے خابف کرے اور امر ممنوع میں مصلحت خیال کرے اور کیو نکر جائز ہے کہ معاصی کامر تکب ہو کہ صلاح قلوب طلب کرے کیاشرع میں وہ چیز نہیں ملتی جسے صلاح قلب حاصل ہو کہ امر ناجائز کو عمل میں لایا جائے 'یہ حرکت الی ہے جیسے بعض جاہل حکام کرتے ہیں کہ جس کا ہاتھ کا ثناواجب نہیں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جس کو قتل کرنا جائز نہیں اس کو مار ڈالا اور اس کو سیاست کہتے ہیں اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ شریعت سیاست کے لئے کافی نہیں ہے 'مسلمان کو کیو نکر جائز ہے کہ اپ کو چور مشہور کر سیاست کے لئے کافی نہیں ہے 'مسلمان کو کیو نکر جائز ہے کہ اپ کو چور مشہور کر سے بھلا کیا یہ جائز ہے کہ اس کے دین کو ست کما جائے یا ایس حرکتیں ان لوگوں کے دے بھلا کیا یہ جائز ہے کہ اس کے دین کو ست کما جائے یا ایس حرکتیں ان لوگوں کے

سامنے کرے جو زمین پر خدا کی طرف شہادت دینے والے ہیں 'اگر کوئی آدمی سر راہ کھڑے ہو کر اپنی بی بی ہے باتیں کرے تاکہ واقف لوگ اس کو فاسق کہیں تو اس حرکت سے گنگار ہوگا 'پھر کیو نکر جائز ہے کہ غیر کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرے 'امام احمد' اور شافعیؒ کے مذہب میں نص ہے کہ جو شخص حمام سے وہ کپڑے چرائے جن پر پھیان موجود ہو اس کا ہاتھ کا ف ڈالٹاواجب ہے کون سے لوگ صاحب احوال ہیں کہ لوگ ان کے واقعات پر عمل کریں 'ہر گز نہیں 'خدا کی قتم ہماری شریعت وہ شریعت ہے کہ اگر حضر ت ابو بحررضی اللہ عنہ بھی چاہیں کہ اس کو چھوڑ کر شریعت وہ کہ اگر حضر ت ابو بحررضی اللہ عنہ بھی چاہیں کہ اس کو چھوڑ کر اپنی رائے پر عمل کریں 'قوان کی بات بھی نہائی جائے گی۔

کہتے ہیں کہ او جعفر حداد نے پیس برس اس طرح گزارے کہ ہر روز ایک وینار کماتے تھے اور اس کو فقیروں پر خمرات کر دیے تھے اور خود روزہ رکھتے تھے اور مغرب وعشاء کے در میال گھروں سے بھیک مانگے کر اس پر افطار کرتے تھے 'مصنف ّ نے کہا اگر بیہ مخص جانتا کہ جو آدمی کسب کر سکتا ہے اس کو سوال کر نااور صدقہ لینا جائز شیں توابیانہ کر تااور اگر ہم اس کو جائز بھی مان لیس تواس سوال کرنے سے نفول کی غیرت کمال باقی رہی ارسول اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا تم میں ہے جو کوئی ہمیشہ سوال کر تارہے گا قیامت کے دن خدا کے سامنے جائے گااور اس کے چرہ پر گوشت کا گلز ابھی نہ ہوگا'آپ نے پی بھی فرمایا کہ آدی ایک رسی لے اور اس میں كريال باندھ كر لائے پھر ان كوبازار ميں ركھ كر پچے اور اس سے تو نگرى حاصل كرے ا پنا خرچ چلائے تواس کے لئے یہ بہتر ہوگااس سے کہ لوگوں سے سوال کرے کہ وہ اس کو پچھ ویں مانہ ویں میہ دوسری حدیث فقط مخاری میں ہے 'اور اس سے پہلے والی حدیث متفق علیہ ہے ،عبراللہ بن عمروے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا لا تحل الصدقه لغنى ولا لذى مرة سوى يعنى صدقه ليئانه تؤكر كوجائز باورنه يورى قوت والے کو 'یمال ذی مرہ کالفظ آیا ہے 'مرۃ کے معنی قوت کے ہیں اور اصل میں رسی كى مضبوطى كے لئے آيا ہے بولاجاتا ہے مررت الحبل جبكدرس كو مضبوط بلتے ہيں 'پس حدیث میں مرہ کے معنی یہ بیں کہ جسم مضبوط ہواوربدن تندرست ہوجس تندرسی میں کو شش اور تعب بر داشت کر سکے شافعی نے کہاجو شخص ایسی قوت رکھتا ہے جس ہے کسب پر قادر ہواں کو صدقہ لینا جائز نہیں۔

کوشے پر چھت کے کنارے کھڑے رہے اور بولے کہ اے آکھا اگر تو جھپکی تو میں چھکو صحن میں گرادوں گاغرض اسی طرح کھڑے رہے، صبح کو جھ سے کہنے گئے بیٹا آج کی رات میں نے کسی کو ذکر اللی کرتے نہ سنا بجز ایک مرغ کے جو دودانق (درہم) کا تھا، مصنف ؓ نے کہا اس شخص نے دونا جائز حرکتیں ایک ساتھ کیں 'ایک تو اپنے نفس کو خطرے میں ڈالا اگر اس پر نبیند غالب آجاتی تو گر پڑتا اور نفس کے ہلاک کرنے میں کو شش کرتا اور اس میں شک نہیں کہ اگروہ اپنے آپ کو ینچے گرادیتا تو بڑے گناہ کا مرحکب اس کا گر پڑتے پر آمادہ ہونا معصیت ہے ' دوسرے بیہ کہ اس شخص نے اپنی مرحکب اس کا گر پڑتے پر آمادہ ہونا معصیت ہے ' دوسرے بیہ کہ اس شخص نے اپنی مہمارے بدن کا حق ہے اور فرمایا کہ جب کسی پر غنودگی غالب آجائے تو جا ہے کہ سو آکھوں کو خواب کی راحت سے باز رکھا' طالا تکہ رسول اللہ علیاتی نو جا ہے کہ سو تہمارے بدن کا حق ہے اور فرمایا کہ جب کسی پر غنودگی غالب آجائے تو جا ہے کہ سو رہے اور نیز آپ علیاتی نے اس رسی کو تھام لیتی تھیں 'آپ علیاتی نے اس رسی کے کھول رہے اور نیز آپ علیات نے اس رسی کے کھول جب تک دل خوش رہے اس وقت تک نماز پڑھا کرو' جب کسل ہو یا تھک جاؤ تو بیڑھ جایا کرو۔ اکثر احادیث ہم اس کتاب میں بیشتر بیان کر جب کسل ہو یا تھک جاؤ تو بیڑھ جایا کرو۔ اکثر احادیث ہم اس کتاب میں بیشتر بیان کر جب سے کہ بس

میں سلی کے پاس کھڑا ہوااور لوگ ان کے گرو جمع سے ہاں کا کہ بیں جامع مضور کے قبہ شعراء بیں سلی کے پاس کھڑا ہوااور لوگ ان کے گرو جمع سے ناسی حلقہ بیں ایک خوصورت لاکا آکھڑا ہوگیا ، جس سے زیادہ خوصورت اس وقت تمام بغداد بیں نہ تھااس کانام مسلم تھا ، شبلی نے اس لڑکے سے کہا کہ الگ ہوجا ، وہ بیں کھڑا رہا ، پھر دوبارہ کہا کہ او شیطان الگ ہوجا ، وہ بیں کھڑا رہا ، پھر دوبارہ کہا کہ او شیطان الگ ہوجا ، وہ لڑکا نہ ٹلا تیسر ی بار کہا کہ چلاجاور نہ جو کچھ تیر ہے جسم پرہ سب جلادوں گا اس لڑکے کے بدن پر بوٹ ایکھ قیمتی کپڑے سے نہ بی سن کروہ چلاگیا ، شبلی نے چند گا اس لڑکے کے بدن کا ترجمہ سے ہے۔ کوہ عدن کی چوٹی پر بازوں کے لئے گوشت ڈال پھر بازوں کو ملامت کرنے گا اور ان کو گر فقار کیا تیر ہے خوصورت چرہ کو لے پروہ کیااور پھر جو مفتوں ہوااس کو ملامت کرنے گئے اور ان کو گر فقار کیا تیر ہے خوصورت چرہ کو لے پروہ کیااور چرے کو چھیا دیے اس نے طریق شرع کے اس نے خطاکی ، کیونکہ یہ شخص نے یہ شعر کے اس نے خوا ان کہ ایسا نہیں بلحہ اللہ تعالی نے عبر ت حاصل کرنے کو اور امتحان کے واسطے خلق فرمایا ہے ، آفقاب اس لئے پیدا ہوا ہے کہ روشنی پہنچائے اس واسطے کے واسطے خلق فرمایا ہے ، آفقاب اس لئے پیدا ہوا ہے کہ روشنی پہنچائے اس واسطے کے واسطے خلق فرمایا ہے ، آفقاب اس لئے پیدا ہوا ہے کہ روشنی پہنچائے اس واسطے کے واسطے خلق فرمایا ہے ، آفقاب اس لئے پیدا ہوا ہے کہ روشنی پہنچائے اس واسطے

نیں کہ اس کی پرستش کی جائے۔

یں دیاں کی جاتے ہیں کہ شبلی کی نسبت ہم کو خبر ملی ہے کہ انہوں نے اپنی ایکھ میں فلاں فلاں فلاں فتم کا نمک لگایا تھا کہ بیداری کی عادت پڑے اور نیندنہ آئے ، مصنف ؒ نے کہا یہ حرکت فتیج ہے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ اپنے نفس کو تکلیف دیں ، مابیائی کا یمی سبب ہے اور ہمیشہ بیدار رہنا جائز نہیں کیونکہ اس میں نفس کی حق تلفی ہے اور بطا ہراییا معلوم ہو تا ہے کہ ہمیشہ رہنے اور کم کھانے کی وجہ سے یہ لوگ ایسے احوال و افعال میں پڑگئے۔

خسین بن عبداللہ قزوینی کہتے ہیں کہ ایک روز جھ کو میر اروزینہ نہ ملااور جھ کو ضرورت لاحق ہوئی میں نے راستہ میں سونے کا ایک عکو اپرا ہواد یکھا اس کو اٹھانا چاہا '
پھر خیال آیا کہ یہ لقط ہے تو میں نے چھوڑ دیابعد از ال جھے کو وہ حدیث یاد آئی کہ روایت کی جاتی ہے آگر تمام دنیا خون ہوتی تو اس سے بھی مسلمان کی روزی حلال ہوتی میں نے اس کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک لڑکوں کا غول دیکھا 'ان میں سے ایک لڑکا کچھ کلام کر رہا تھا دوسرے نے اس سے بوچھا کہ آدمی صدق کی حقیقت سے ایک لڑکا کچھ کلام کر رہا تھا دوسرے نے اس سے بوچھا کہ آدمی صدق کی حقیقت میں کر میں نے دو ہو جو اب دیاجب کہ اپنے منہ میں سے رو پیہ پھینگ دے۔ یہ من کر میں نے وہ گھڑا منہ سے نکال کر پھینگ دی۔ مستف نے کہا کہ فقہاء کے نزدیک بلا اختلاف اس شخص کا وہ گلڑا بھینگ دینا جائز نہیں اور تنجب تو یہ ہے کہ اس نے ایک اختلاف اس شخص کا وہ گلڑا بھینگ دینا جائز نہیں اور تنجب تو یہ ہے کہ اس نے ایک اختلاف اس شخص کا وہ گلڑا بھینگ دینا جائز نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں۔

ابو حامد غزالی نے بیان کیا کہ ابوہاشم زاہر کے پاس شقیق بلخی آئے ان کی چادر میں کچھ بند ھا ہوا تھا ابوہاشم نے ان سے بوج چھا کہ بیہ تہمارے ساتھ کیا چیز ہے 'جواب دیا کہ چندبادام ہیں میر ہے بھائی نے میر ہیاں بھیج ہیں اور کما ہے کہ میں چاہتا ہوں تم ان ہو دوزہ افطار کرو۔ ابوہاشم بولے اے شقیق تم اپنے نفس سے گفتگو کرتے ہو کہ رات تک زندہ رہو گے ' میں تم سے بھی بات نہ کروں گا بیا کہ کر دروازہ بند کر لیااور اندر چلے گئے 'مصنف نے کہا کہ اس باریک بین فقیہ کو دیکھنا چاہیے کہ کیونکر ایک مسلمان کو ایسے فعل پر ترک کر دیا جو جائز بلحہ مستحب تھا 'کیونکہ انسان مامور ہے کہ اپنے لئے افطاری کا سامان تیار کر دیا جو جائز بلحہ مستحب تھا 'کیونکہ انسان مامور ہے کہ اپنے لئے افظاری کا سامان تیار کر دیا جو وادوقت آنے سے پیشتر کی چیز کا تیار کر ناضروری ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اعدوالہم ما استطعت میں قوۃ (انفال پ ۱۰ آیت ۱۰) بعنی کھار کے لئے جس قدر ہو سکے قوت تیار رکھو 'رسول اللہ علیہ نے اپنی

ازواج مطهرات کے لئے ایک سال کاروزینہ ذخیرہ فرمایا تھا' حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ عظیمین کی خدمت میں نصف مال لائے اور نصف ذخیرہ رکھ آئے آپ نے ان یر کوئی اعتراض نہیں فرمایا' پس جمالت نے ان زاہدوں کو فاسد کر دیا۔

احدین اسحاق عمانی کہتے ہیں کہ ہم کو خبر ملی ہے کہ ہندوستان میں ایک مخض صابر کے نام سے مشہور تھااس نے سوہر س سے اپنی ایک آنکھ ہیر کرر کھی تھی اس سے پوچھا گیا کہ اے صابر تمہارے صبر کی انتناکس قدر ہے 'جواب دیا کہ میں نے زینت دنیا کی طرف دیکھناچاہا اور اس سے راحت لینا پہندنہ کیا کہذ اسی ہرس ہوئے کہ اپنی آنکھ ہیر کرلی' مصنف ؓ نے کہا اس شخض کا قصدیہ تھا کہ دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھے۔

صوفیہ میں ایک فرقہ جس کو ملامتہ کہتے ہیں وہ گناہوں کی طرف جھک پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کے ہمارا مطلب یہ ہے کہ نظروں سے گر پڑیں' تاكہ جاہ ومرتبه كى آفتول سے سلامت رہيں حالانكه شريعت كى مخالفت كر كے ان لوگوں نے اپنار تنبہ خدا کے نزدیک بھی ساقط کردیا اس قوم میں ایک طبقہ ہے جواپی فہیج حالت مخلوق پر ظاہر کرتے ہیں اور اچھی کیفیت چھیاتے ہیں جھیاوہ خدا کے نزدیک اہل ولایت بی اور خلقت کے نزویک اہل آفت بین مصنف نے کمایہ حالت تمام چیزوں ے فتیج رے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان نجاستوں میں سے اگر کوئی مخف کی میں مبتلا ہو جائے تو چاہیے کہ وہ خداکی پروہ پوشی سے چھیائے 'ماعزا سلمی کے حق میں رسول اله علي في نزال (بن يزيد اسلمي) سے فرمايا تھا اے بزال تونے اپني چادر سے كيول نه يرده كرليا تفااكب بارآپ عليه صفيه رضى الله عنها سے كچھ گفتگو فرماتے تھے ' بعض صحابہ رضی الله عنهم کااد حر گزر ہوا تو آپ علیہ نے فرمایا کہ یہ عورت صفیہ رضی الله عنها ہے اس سے ظاہر ہے کہ رسول الله علیہ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ جو چیز بد گمانی کاباعث ہواس سے دور رہیں کیونکہ اہل ایمان زمین پر خدا کی طرف سے شاہد میں 'حذیفہ رضی اللہ عنہ جعہ کی نماز پڑھنے چلے 'نماز آپ کونہ ملی 'لو گول کودیکھا کہ نماز پڑھ کر چلے آرہے ہیں' حذیفہ رضی اللہ عنبہ چھپ رہے تاکہ لوگ آپ کے ساتھ بر گمان نہ ہوں الو بحر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے ہیان کیا کہ میں نے ایک عورت کو ہاتھ لگایااور بوسہ لیا'آپ نے اس سے فرمایا کہ توبہ کراور کسی سے بیہ حال بیان نہ کر' بعض صحابہ رضی اللہ عنہم ہے کسی نے آگر بیان کیا کہ میں نے فلال فلال گناہ کئے انہوں

نے جواب دیا کہ اگر تو خود چھپائے رکھتا تو اللہ تعالیٰ بھی تیری پردہ پوشی کرتا 'اس قوم صوفیہ نے شریعت کے خلاف کیااور بیرچاہا کہ نفوس میں جوبات فطری اور جبلی ہے اس کودور کردیں۔

فصل: - صوفیہ میں اہل اباحت شائل ہو گئے اور اپنی جان بچانے کے لئے صوفیہ سے مشاہرے کی ان لوگوں کی دو جماعتیں ہیں ایک توکا فر ہیں جن میں سے ایک فرقد تودہ ہے جو خدا تعالی کا قرار نہیں کر تااور دوسر اگردہ وہ ہے جو خدا کا قرار کر تا ہے مر نبوت کا نکار کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ اغبیاء نے جو کچھ بیان کیاوہ محال ہے ان لوگوں نے جب اینے نفول کو شہوات سے خوش کرنا جاہا توصوفیہ کے مذہب کے برابر کوئی چیز ان کونہ ملی جس ہے اپنی جان جھائیں اور اغراض نفوس حاصل کریں کہذا بظاہر صوفیہ کے مذہب میں داخل ہو گئے حال تکہ باطن میں کا فر ہیں ان کاعلاج بجز تکوار کے کچھ خبیں ان پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہو 'دوسری جماعت وہ ہے جو اسلام کا قرار کرتے ہیں مگران کی دو قشمیں ہیں قشم اول وہ ہیں کہ اپنے افعال میں اپنے شیوخ کی تقلید کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ولیل کے پیچے پڑیں اور کوئی شبہ لائیں لہذا جو پچھ پیران کو حکم ویتے ہیں اور اپنے پیروں کو کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں، قتم ثانی وہ ہیں کہ ان کو شبہات پی آتے ہیں تواس چیز کے مطابق عمل کرتے ہیں اور وہ بات جس ے ان کے شبهات پیدا ہوئے ہیں یہ ب جب انہوں نے لوگوں کے مذاہب پر غور کرنے کا قصد کیا تو شیطان نے ان کو فریب دیااور د کھلا دیا کہ دلائل میں پڑجانا کی شبہ ہے اور تمیز کرناد شوار ہے اور مقصود اصلی اس سے اعلیٰ دبر تر ہے کہ علم سے مل جائے ' (لعنی یہ چیز علم سے حاصل نہیں ہوتی)اس کا حاصل ہونا صرف امر نقد ہری ہے جمو خود او مده کو ماتا ہے کوئی طلب سے حاصل نہیں کہذاان پر شیطان نے نجات کادروازہ جو کہ طلب علم ہے مد کر دیا اب ان کی بیر حالت ہو گئی کہ علم کے نام سے ایسے ناراض ہوتے ہیں جس طرح رافضی حضرت ابو بحر وعمر رضی اللہ عنهما کے نام سے جلتے ہیں ' پیہ بھی کہتے ہیں کہ علم حجاب ہے اور علماء اس سے مجوب ہیں جو علم سے مقصود ہے اگر کوئی عالم ان پر انکار کر تا ہے تو اپنے میروں سے بیں کہ سے باطن میں ہمارے موافق ہے، صرف ظاہر میں عوام ضعیف العقول کے و کھانے کو ہماری مخالفت کرتا ہے ، پھر اگر خوب شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کرے تو کتے ہیں کہ بیا حمق ہے 'شریعت کی

میر یوں میں جکڑا ہوا ہے 'مقصود اصلی سے مجوب ہے' پھر جو پھھ شبہات ان کو داقع ہوتے ہیں انہیں پر عمل کرتے ہیں'اگر ان کو عقل ہوتی تو جان لیتے کہ شبہات کے مطابق ان کا عمل کرنا بھی تو ایک علم ہے'لہذا علم کا انکار کرناباطل ہو گیا' ہم ان کے شبہات ذکر کرتے ہیں اور ان کو کھو لتے ہیں' دہ شبہات یہ ہیں۔

سلاشہ یہ ہے کہ کتے ہیں جب تمام امور ازل سے مقدر ہو چکے اور کھے لوگ سعادت کے ساتھ کچھ لوگ شقاوت کے ساتھ مخصوص ہو گئے اور نیک آدی بد اوربد آدمی نیک نہیں ہو سکتااوراعمال بذات خود مقصود نہیں ہوتے بلحہ صرف اس کئے میں کہ سعادت عاصل کی جائے اور شقاوت کو دور کیا جائے عال تکہ اعمال کا وجود ہم ے پیشتر ہو چکا البذا کوئی وجہ نہیں کہ نفس کو اعمال کے رنج میں ڈالا جائے اور لذتول ہے اس کورو کا جائے کیو تکہ جو کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ لا محالہ واقع ہو گا جوباب اس شبہ کا بیہ ہے کہ اس قوم سے کما جائے کہ اس قول سے تو تمام شر الع کارو لازم آتا ہے اور سب احکام باطل ٹھرتے ہیں اور تمام انبیاء علیم السلام جو پچھ لاتے ہیں گویاان كوسر زنش كرنام كيونكه جب كماجائ كاكه قرآن شريف مي آيام افيموا الصلوة یعنی نماز قائم رکھو کہنے والا کیے گاکہ کیوں ایبا کروں اگر میں سعید ہوں تو میری بازگشت سعادت کی طرف ہو گی اور اگر میں شقی ہول تو نماز قائم کرنے سے مجھ کو کچھ نفع نہ ہو كا اسى طرح جب كهاجائ كا لا تقربوا الزنى (بنى اسرائيل ب٥ آيت ٣٢) يعنى زنا ك قريب نه جاؤسنے والاجواب دے گاكه ميں اپنے نفس كواس كولذت سے كيول باز ر کھوں 'سعاوت اور شقاوت سے فراغت ہو چکی اور قضاو قدر فیصلہ کز چکی ہے علیٰ ہذا القیاس ایباہی جواب فرعون بھی حضرت موسیٰ کودے سکتا تھا'جب انہوں نے اس سے كهاتها هل لك الى ان تزكى (النازعات ٥٠٠ آيت ١٨) يعني كيا توچا بتام كه پاك ہوجائے 'پھر اس سے بھی ترقی کر کے خالق تک پہنچے اور اس سے کماکہ تونے جو پیٹیمبر بھیجاس سے کیا فائدہ جو کچھ تونے تھم لگایاور مقدر فرمایاوہ جاری ہو گااور وہ بات جس ے كتابوں كار دكر نا اور رسولوں كا جابل تھمر انا لازم آئے وہ محال غلط ہے اور يكى وہ بات ے جس کورسول اللہ علی فی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کیا كه يار سول الله عليقة كيا بم لوگ تقذير ير بھر وسه نه كرين ولمايا كه تم عمل كروجو فخف جس کے لئے پیداہوا ہے اس کواسی کی توفیق ملے گی۔

جا نناچاہیے کہ آدمی کا ایک کب ہوتا ہے جواس کے اختیار میں ہے'ای پر

تواب اور عذاب واقع ہوتے ہیں ، جب وہ اس اختیاری امریس خلاف کرتا ہے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں مقدر فرمایا تھا کہ وہ خلاف کرے گا، صرف اس خلاف پر اس کو عذاب کرے گا پی تقدیر پر سز انہ دے گا اور اسی لئے قاتل کو قصاص میں قبل کیا جاتا ہے اور اس کئے عذر نہیں مانا جاتا کہ تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا، رسول اللہ عظم کو اسی لئے تقدیر پر نظر کرنے ہے ہٹا کر عمل میں لگا دیا علی اور جو کچھ ان میں مقدر ہے وہ امر باطن ہے۔ ہمارا سے کہ امر و نمی ظاہری حالت ہے اور جو کچھ ان میں مقدر ہوئی اس کو چھوڑ دیں کیونکہ ہم منصب نہیں کہ جس قدر تکلیف شرع ہم ہم کو معلوم ہوئی اس کو چھوڑ دیں کیونکہ ہم نمیں جانے قضا کیا جاری ہوئی اس کو چھوڑ دیں کیونکہ ہم خص نمیں جانے علم مقدر ہو چکا اس کو علم کی خل شاہرہ ہے کیونکہ جس شخص کے لئے علم مقدر ہو چکا اس کو علم کی خل شاہرہ ہے کیونکہ جس شخص ہوگی اور جس کے لئے ہمل کا حکم ہوا اس کے دل ہے علم کی حجت دور کردی جائے گئ ہوگا اس کو تو فیق ملے گی اور جس کے لئے اولاد مقدر ہے اس کو نکاح کی تو فیق ملے گی اور جس کے لئے اولاد مقدر ہو گ

شریعت ممز له طبیب کے جن مصلحول کا حکم شریعت نے دیا ہے ان کو وہی خوب جانتی ہے یہ مذہب سب ان علماء کا ہے جو علت نکا لتے ہیں۔

اور اکثر علماء یول کہتے ہیں کہ افعال اللی کے لئے علت نہیں 'ووسر اجواب اس شبہ کااس کی معرفت حاصل کریں 'حالا نکہ اپنی معرفت اس نے ہم پرواجب کردی ہے 'پس اس طرح اس کی طاعت بھی واجب ہے لہذااس کے حکم پر نظر کرناچاہیے بینہ دیکھناچاہیے کہ اس حکم سے غرض کیاہے۔

تیراشہ اوہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاوسیج ہونا ثابت ہاور خداہم
عابزنہ ہوگالہذاکیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفول کوان کی مرادے محروم رکھیں،
جواب اس کاوہی پہلا جواب ہے کہ ہم اپنے نفول اس بات کو شامل ہے کہ انبیاء علیم
السلام جو و عید لائے ہیں ان کو پس پشت ڈال دیا جائے اور جس چیز ہے ڈرانے میں
انہوں نے تشدد کیا ہے اور مبالغہ کے ساتھ اس کاعذاب بیان کیا اس کو پیج سمجھا جائے،
انہوں نے تشدد کیا ہے اور مبالغہ کے ساتھ اس کاعذاب بیان کیا اس کو پیج سمجھا جائے،
مرحت کے ساتھ موصوف فرمایا ہے اس طرح شدید العقاب بھی صفت بیان کی ہے،
ہم انبیاء علیم السلام کو دیکھتے ہیں کہ امراض اور فاقہ کی مصیبت میں بہتا ہوتے ہیں اور
بہر شول پر ان کا موافذہ ہوتا ہے 'جھلا کیو نگر الیانہ ہو' جب وہ ہزرگ اس سے ڈرتے
ہیں جن کے لئے قطعی طور پر نجات ہے 'حضر ت ایر اہیم خلیل اللہ قیامت کے ون
نقسی نفسی کہیں گے اور حضر ت موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی پکاریں گے 'حضر ت عمر
مضی اللہ عنہ الیا شخص کہنا ہے الویل لعمران لم یعفولہ یعنی افسوس عمر رضی اللہ عنہ
کے لئے آگر نہ خشا گیا۔

 کے لئے عمل کرے اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس اور خواہش کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے آرزو ئیں رکھے اور مغفرت کی تمناکرے 'معروف کرخی کا قول ہے کہ تو جس کی اطاعت نہیں کرتا ہے اس کی رحمت کا امیدوار ہونا'رسوائی اور حماقت ہے' جاننا چاہیے کہ افعال اللی میں وہ بات نہیں جس سے لازم آئے کہ اس کے عذاب سے آومی بے خوف ہو جائے۔ البتہ اس کے افعال میں وہ بات ہے جو اس کی رحمت سے نامید ہونے کی مانع ہے 'جس طرح نامید ہونا خوب نہیں کیونکہ اس کا لطف واحسان خلق پر ہوئے کی مانع ہے 'جس طرح نامید ہونا خوب نہیں کیونکہ اس کا لطف واحسان خلق پر خواہر ہے' ہو گاہر ہے' اس کا حکم کرنا بھی اچھا نہیں کیونکہ اس کا چکڑنا اور بدلہ لیناعیاں ہے' جو چو تھائی دینار کے بدلے اشرف عضو یعنی ہاتھ کاٹ ڈالے تو اس سے نڈر نہیں ہو سکتے کہ قیامت کو اس کا عذاب بھی ایسانی ہو۔

چوتھا شبہ اصوفیہ میں ہے ایک قول کا خیال ہے کہ نفوں کو ریاضت میں ڈالنے سے یہ مراد ہے کہ ناقص کدور تول سے نجات پائے 'لہذا جب انہوں نے ایک مدت تک ریاضت کی پھر انہوں نے دیکھا کہ صفا کا حاصل ہو ناد شوار ہے تو بول اٹھے کہ ہم کو کیا حاجت ہے کہ اپنی جانوں کو ایسے امر کے لئے رنج میں ڈالیس جو بھڑ کو حاصل نہ ہو 'یہ سمجھ کر عمل کو چھوڑ پیٹھے۔

اس شیطانی فریب کا دور کرتا یوں ہے کہ ان لوگوں کا پید گمان ہے کہ یواطن میں جو صفات بھری بائی جاتی ہیں ان کا منادینا مقصود اصلی ہے، مثلاً شہوت اور غصہ وغیرہ کوبالکل نیست کر دے حالا نکہ شریعت کی مرادیہ نہیں اور ممکن نہیں ریاضت سے طبعی چیز زائل ہو جائے، خواہشیں کسی نہ کسی فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہیں، کیونکہ اگر کھانے کی خواہش نہ ہوتی توانسان ہلاک ہو جاتا اور خواہش نکاح نہ ہوتی تو نسل منقطع ہو جاتی اور اگر غصہ نہ ہوتا توانسان آزار دینے والی چیز کو اپنے سے دفع نہ کر سک اسی مقطع ہو جاتی اور اگر غصہ نہ ہوتا توانسان آزار دینے والی چیز کو اپنے سے دفع نہ کر سک اسی طرح مال کی محبت طبیعت ہیں جمادی گئی کیونکہ مال خواہشوں تک چینچنے کا ذریعہ سک اسی طرح مال کی موجود تکلیف دے اس سے نور ایس کو رو کے اور اس کو اعتدال پرلے آئے خود اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تعریف کی ہے جو نفس کو خواہش سے و نہی النفس عن المهوی (النازعات ہے ۱ اس میں موجود ہو اور جب اس کی ہو کہ کی حاجت نہیں 'نیز اللہ فلب ہی طبیعت سے زائل ہوگئی توانسان کو اس کے بازر کھنے کی حاجت نہیں 'نیز اللہ فلب ہی طبیعت سے زائل ہوگئی توانسان کو اس کے بازر کھنے کی حاجت نہیں 'نیز اللہ فیالیٰ نے فرمایا ہے والمکاظمین الغیظ (آل عمر ان سے ہم آیت ہم سما) غصہ کوروکئے تعالیٰ نے فرمایا ہے والمکاظمین الغیظ (آل عمر ان سے ہم آیت ہم سما) غصہ کوروکئے تعالیٰ نے فرمایا ہے والمکاظمین الغیظ (آل عمر ان سے ہم آیت ہم سما) غصہ کوروکئے تعالیٰ نے فرمایا ہو والمکاظمین الغیظ (آل عمر ان سے ہم آیت ہم سما) غصہ کوروکئے تعالیٰ نے فرمایا ہو والمکاظمین الغیظ (آل عمر ان سے ہم آیت ہم سما) غصہ کوروکئے تعالیٰ کے فرمایا ہو والمکاظمین الغیظ (آل عمر ان سے ہم آیت ہم سما) غصہ کوروکئے تعالیٰ کے فرمایا ہو والمکاظمین الغیظ (آل عمر ان سے ہم آیت ہم سما) عصر کیا کہ کی کیونہ کی مالے کو کوروکئے کیا کو کر کیا کیا کہ کوروکئے کی حاجت نہیں 'نے در مایا ہو کوروکئے کیا کہ کوروکئے کوروکئ

والے یوں نہ فرمایا والفاقدین الغیظ یعنی جنہیں غصہ نہ آئے کھم کے معنی ہیں غصہ کو ہٹانا 'یو لا جاتا ہے کظم البعیر علی حریہ جب اونٹ اپنی جگالی نگل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدو فرمائی جو نفس کو اس بات ہے روکے کہ جوش غضب کے موافق عمل کرے اب جس شخص کو یہ وعویٰ ہے کہ ریاضت سے طبیعتیں بدل جاتی ہیں تو یہ ایک امر مجال کا وعویٰ ہے ریاضت سے یمی مراد ہے کہ نفس کے شر اور غضب کو توڑ ڈالے نہ یہ کہ بالکل نفس کو زائل کروئ 'ریاضت کرنے والا ایسا ہے جیسے طبیب عاقل کہ اس کے سامنے کھانار کھا ہوا ہے وہ اس میں جو اس کے لئے نافع ہوگا کھائے گا اور جو تکلیف وے گا اس سے بازر ہے گا اور ریاضت نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نادان چہ کو جو جی میں آتا کھا تا ہے اور گناہ کرنے کی کچھ پرواہ خبیں کرتا۔

پانچوال شہر اان میں سے ایک قوم وہ ہے جو ایک مرت ریاضت کرتے رہے ہذا انہوں نے اپنے آپ میں ایک جوہر پایا تو کھنے گئے کہ اب ہم کو اعمال کی پرواہ نہیں ہے اوامر نواہی صرف عوام کے لئے رسمیں ہیں اگر عوام میں بھی جوہر آ جائے تو ان سے اعمال ساقط ہو جائیں کہتے ہیں کہ نبوت کا ماحصل حکمت اور مصلحت ہے جس سے مرادیہ ہے کہ عوام کو پابند کیا جائے اور ہم لوگ عوام میں سے نہیں کہ تکلیف شرعی کے احاطہ میں واخل ہوں کیو نکہ ہم نے جوہر حاصل کر لیا اور حکمت کو خوب پھائ ور گئے اس قوم کی رائے ہے کہ جوہر حاصل کر نے کا اثریہ ہے کہ محبت و غیر سبالکل دور ہو جائے ،حتی کہ کمال کامر تبہ فقط اس شخص کو حاصل ہوگا جو اپنی ٹی کو کسی اجبی آدمی ہو جائے ،حتی کہ کمال کامر تبہ فقط اس شخص کو حاصل ہوگا جو اپنی ٹی کو کسی اجبی آدمی شمس کی طرف متوجہ ہے ،ابھی کا مل نہیں ہوا ،کیو نکہ آگر کا مل ہو تا تو اس کا نفس مرجا تا گئس کی طرف متوجہ ہے ،ابھی کا مل نہیں ہوا ،کیو نکہ آگر کا مل ہو تا تو اس کا نفس مرجا تا اس قوم نے غیر سے و حمیت کانام تو نفس رکھا اور بے غیر تی کوجو مختوں کا خاصہ ہے کمال ایکان کہتے ہیں۔

اس شبہ کا ازالہ اس طور پر ہے کہ جب تک صور تیں قائم ہیں کسی صورت سے عبادت کی ظاہر ی رسمیں چھوٹ نہیں سکتیں کیو نکہ بیر سمیں لوگوں کی مصلحوں کے لئے رکھی گئی ہیں اور صفائی قلب کدورت طبع پر غالب آ جاتی ہے لیکن جب انسان مہیشہ اعمال خیر میں رہتا ہے تو کدورت بیٹھ جاتی ہے اور ٹھر جاتی ہے 'پھر ذراسی چیز اس کو جنبش وے ویتی ہے چیسے ڈھیلا اس پانی میں پڑ جائے جس کی تہہ میں مٹی بیٹھی ہو 'طبیعت کی مثال ایس ہے جیسے پانی جس میں لفس کی مشتی جاری ہے اور عقل مثل ملاح

کے ہے 'اگر ملاح پیس فرسخ تک کشتی کو کھینچارہے پھر چھوڑد نے تو کشتی نشیب کی جانب ہو لے گی جو شخص طبیعت کے بدل جانے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور جو یول کے کہ میں اچھی صورت کو شہوت سے نہیں دیکھتاوہ سچا نہیں اور یہ کیو تکر ہو سکتا ہے جب ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر ان سے ایک لقمہ فوت ہو جائے یاان کو کوئی گالی دے تو بدل جاتے ہیں 'اب عقل کی تا ثیر کہال جاتی رہتی ہے۔

یہ لوگ خواہش نفسانی کے تابع ہیں اور ہم نے ان میں سے اکثر کو دیکھا کہ عور توں سے عور توں سے مصافحہ کرتے ہیں، رسول اللہ عقاقہ باوجود یکہ معصوم تھے عور توں سے مصافحہ نہ فرماتے تھے، ہم نے سنا ہے کہ صوفیہ میں سے ایک جماعت ہے جو عور توں سے دو ستی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں، پھر سلامت رہنے کے مدی ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ فواحش سے سلامت ہیں اور ہیمات اگر سلامت بھی رہے تو خلوت حرام اور ممنوع چیز کے ویکھنے سے کمال سلامت رہے اور ناقص خیال دوڑانے سے اخلاص کمال رہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دو بوسیدہ بڑیاں بھی خلوت ہیں تھا ہوں تو ایک دوسر سے کا قصد کرے گی ہوسیدہ بڑی کا اشارہ بیز سے اور ہو ھیا کی طرف ہے۔ ابن شاہین کتے ہیں کہ صوفیہ میں سے ایک وہ قوم ہے جنوں نے اخوت کا دعویٰ کر کے شرم گا ہوں کو مباح کر لیا ہے ان میں سے ایک شخص کی عورت سے کہتا ہے کہ تم میر کی منہ بولی بھن بن جاؤ تا کہ جو پچھ ہمارا تمہمارا معاملہ ہے اس یہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔

مصنف نے کہا یہ لوگ شہوت کے مرجانے کادعویٰ کرتے ہیں حالا تکہ یہ بات آدمی کی زندگی میں ممکن نہیں اتی بات ہے کہ شہوت کمزور ہوجاتی ہے اور انسان کو جماع کی قدرت نہیں رہتی لیکن جب بھی ہاتھ لگانے اور دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے ، پھر اگریہ فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ سب خواہشیں اس سے دور ہو گئیں تو کیا نظر ڈالنے سے شریعت کی ممانعت باتی نہیں جو عام ہے ، عبدالر جمان سلمی کہتے ہیں کہ ابو نفر ، نفر آبادی سے کہا گیا کہ بعض صوفیہ عور توں کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے کہ ہم معصوم ہیں ، تو کہا کہ جب تک صور تیں قائم ہیں اور امر اور نہی باقی ہے اور طال وحرام کا خطاب شرعی موجود ہے اور شہمات ہیں پڑجانے کی جرات وہی کرے گاجو محرمات کا خطاب شرعی موجود ہے اور شہمات ہیں پڑجانے کی جرات وہی کرے گاجو محرمات کا سامنا کرے گا۔ ابو علی روذباری سے کسی نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا ، جو یوں مامنا کرے گا۔ ابو علی روذباری سے کسی نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا ، جو یوں کہ تا ہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ احوال کا اختلاف مجھ پر پچھ اثر نہیں کرتا ،

جواب دیا کہ وہ ضرور پینے گیا ہے گر جہنم میں پینے گیا ہے 'ابوالقاسم جنید کی نسبت ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے ان کے سامنے معرفت کاذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو خدا کے عارف ہیں ایسے مقام پر پینچ جاتے ہیں کہ نیکی اور تقرب الی اللہ وغیرہ تمام حرکات ترک کر ویتے ہیں' جنیر نے جواب دیا کہ یہ قول اس قوم کا ہے جو اعمال کے ساقط کر ویئے میں گفتگو کرتے ہیں اور بیبات میر می نزدیک پواگناہ ہے' اس قول کے قائل ہے اس شخص کا حال اچھا ہے جو چور می اور زنا کرتا ہے' جو خدا کے عارف ہیں انہوں نے خدا ہی سے اعمال لئے ہیں اور ان میں اس می طرف رجوع کیا ہے' اگر میں ہزار ہرس تک زندہ رہوں تو اعمال نیک ہے ایک ذرہ کم نہ کروں یمال تک کہ جھ میں اور اعمال خیر میں موت حاکل ہو جائے عمل خیر نہ چھوڑوں کیونکہ یہ اعمال میرے معرفت حاصل کرنے میں تاکید کرنے والے ہیں اور قوت پہنچاتے ہیں 'ابوا لحن نوری نے کہا کہ جس شموم کو تھو کہ اللہ تعالی کے ساتھ الی حالت کاد عوی کرتا ہے جو اس کو علم شرع می کی حدے خارج کر دے تو اس کے نزد یک نہ جاؤ 'اور جس شخص کو دیکھو کہ باطنی حالت کاد عوی کرتا ہے جو اس کو علم شرع کی کاد عوی کرتا ہے 'اور اس پر اس کی ظاہری حالت نہ دلالت کرتی ہے نہ شمادت دیتی ہے کاد عوی کی کرتا ہے 'اور اس پر اس کی ظاہری حالت نہ دلالت کرتی ہے نہ شمادت دیتی ہے تو اس کو دین کے بارے میں متہم کرد۔

چھٹا شبہ آپھی لوگوں نے خوب ریاضت کی اس میں انہوں نے کر امت کی قتم سے پچھ دیکھا'یا چھے خواب نظر آئے یا کلمات لطیفہ جو فکر وخلوت سے پیدا ہوئے اس پر مفتوح ہوئے کہ مقصود اعلیٰ کو پہنچ گئے کہ ادامر و نواہی کو ترک کر دیا اور کہنے گئے کہ اوامر و نہی حصول مقصد کے ذریعے ہیں اور ہم مقصود یا چھے۔اب ہم کو کوئی چیز ضرر نہیں کرتی جو شخص کعبہ پہنچ گیا اس کی سیر منقطع ہوگئ' اس خیال سے ان لوگوں نے اعمال چھوڑ دیے گر آنا ضرور ہے کہ بید لوگ اپنے ظاہر کو خرقہ اور جانماز اور رقص اور وجد سے زینت دیتے ہیں' معرفت اور وجد اور شوق کے بارے میں صوفیہ کے طریقہ پر گفتگو کرتے ہیں۔

جواب ان لو گوں کاو ہی ہے جو پیشتر والوں کاجواب ہے۔

این عقیل نے کما جانا جاہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھاگے اور طریق شریعت سے دور ہو کراپنے ایجاد کردہ طریقوں میں پڑگئے ان میں اکثر ایسے ہیں جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں'اور اسی عبادت کو خدا کی تعظیم جانتے ہیں اور اپنے خیال میں وسائل گردانتے ہیں اور اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو توحید کے قائل ہیں لیکن عبادت

کوساقط کر دیااور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں عوام کے لئے مقرر ہیں کیونکہ وہ معارف سے محروم ہیں حالا تکہ یہ ایک فتم کاشرک ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب یہ جانا کہ اس کی معرفت ایک قعر بعید ہے اور مقام عالی رکھتی ہے اور جو نہیں جانتااس کی سمجھ سےباہر بلدادوزخ کی آگ سے ڈرایا کیونکہ آگ کے جلادینے کا ندازہ لوگ پھیانے ہیں اور الل معرفت سے فرمایا و یحذر کم الله نفسه (آل عمران بس آیت ۲۸) یعنی تم کو الله تعالیٰ خود اپنی ذات ہے ڈراتا ہے اور خدانے جانا کہ عباد تیں ایسی ہیں جواس امر کی مفتضی ہیں کہ صور توں کے ساتھ اور جہات اور مقامات اور مکانات اور پھرول سے انسان کوانس ہواور قبلہ روہونے سے مانوس ہو توایمان کی حقیقتیں ظاہر کیس اور فرمایا ليس البران تولوا وجوهكم الخ (البقرهب ٢ آيت ١٤٧) يعني بيركوئي نيكي نهيس كه تم مشرق ومغرب كى جانب منه كرو- اور فرمايا لن ينال الله لحومها (الحجي ١ آيت ے ۳) یعنی قربانیوں کے گوشت کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔ پس معلوم ہو گیا کہ معتد عليه مقاصد عين اور فقط معارف بغير اتنثال امر كے كافی نسين جس طرح طحدين باطنیہ اور اہل شطح صوفیہ نے اعتماد کیا'شافعیؒ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدی چاشت کے وقت صوفی مے ظہر سے پہلے سلے ضرور احمق ہوجائے گا'شافعیؒ نے بید بھی فرمایا کہ جو شخص چالیس روز صوفیہ کے پاس رہے گا پھر جھی اس کی عقل اس کے یاس نہ آئے گی 'شافعیؒ نے یہ شعر پڑھا۔

> ودعو الذين اذا اتوك تنكسوا واذا دخلوا كانوا ذئاب خفاف

(ترجمه) ایسے لوگوں کو چھوڑ دو کہ جب تمہارے پاس آئیں تو سر جھکالیں اور مسکین بن جائیں اور جب تناہوں تو چالاک دست بھیڑ ئے بن جائیں۔

یکی بن معاذ نے کہا تین قتم کے لوگوں کی صحبت سے پر ہیز کروں 'ایک وہ علماء جو عافل ہیں اور دوسر ہے وہ لوگ جو چرب زبان ہیں اور تیسر ہے وہ صوفیہ جو جابال ہیں 'سلف وہ تھے کہ ذراسی بدعت سے بھا گتے تھے اور اس کو چھوڑ کر سنت کو لازم پیڑتے تھے 'ایو الفتح نے ہم سے بیان کیا کہ چند فقہاء کسی رباط ہیں ایک فقیہ کی تعزیت کے لئے جو انقال کر گیا تھا پیٹھ اسے میں شخ ایو الخطاب الکواذی فقیہ میر ہے ہاتھ کے سمارے وہاں آئے اور رباط کے دروازے پر کھڑے ہو کر بولے میری شان سے بعید ہے کہ میرے قدیمی اصحاب مجھ کو اس رباط میں داخل ہوتے ہوئے ویکھیں 'مضف "

نے کہاکہ جارے مشاکخ واصحاب کا یمی طریقہ رہاہے مگر اس جارے زمانہ میں بھیرہ یااور برى ايك ہو گئے میں نے ان عقبل كى كتاب سے نقل كيا ہو و كہتے ہيں كه ميں صوفيه کوان وجہوں سے براکتا ہوں جن کے کرنے والے کوشر بعت براکہتی ہے۔ انہیں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے بطالت کا گھریعنی رباطیں اختیار کرلی ہیں مسجدوں اور جماعتوں کو چھوڑ کر رباطوں کے ہورہے ، پس بیر رباطیس نہ مجدیں ہیں نہ گھر ہیں نہ سر اکیں ہیں ، بطالت سے ان میں بیٹھ کر اعمال معاش سے جو آتا ہے کھاتے ہیں اور بہائم کے مائند کھانے پینے اور ناچ گانے پر اپنے آپ کو جھکار کھاہے ، خرقہ پوشی اور حس کی چک و مک اور خاص ر تكول ميں ر تكے ہوئے كيڑوں يراعماد كياجاتاہے ، كھر ظالم اوربد كارى اور مال غصب كرنے والے مثلاً بخر زمين ير محصول لگانے والے اور سابى چو تكى لينے والے جو ان کو کھانااور خیرات ویتے ہیں قبول کر لیتے ہیں گانے کے وقت ان کی صحبت میں مرد رہتے ہیں اور شمعیں روشن ہوتی ہیں' یہ لوگ طرب کو وجد اور وعوت کو وقت اور راگ کو قول اور او گول کے کیڑے بانٹ لینے کا حکم کتے ہیں اور جس گھر میں ان کی وعوت ہوتی ہے اس میں سے بغیر دوسری وعوت لازم کئے ہوئے باہر شمیں آتے اور کہتے ہیں که دوسری طرف د عوت واجب ہو گئی 'حالا تکہ سے عقیدہ رکھنا کفر اور ایساکر نافسق ہے۔ اورجو شخص مروه وحرام كو قربت اعتقاد كرے كاس اعتقاد كى وجه سے كافر موجائے گااور اس دوسر ی دعوت کے لزوم کو بھن لوگ حرام اور بھن مگر دومتاتے ہیں۔

صوفیہ اپنے آپ کو پیروں کے حوالے کر دیتے ہیں 'ہم لوگوں کااگر کوئی ایسا شیخ (پیر) ہوتا کہ اپناحال اس کے سپر دکر دیتے تو حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے حالا نکہ خود حضرت ابو بحر صنی اللہ عنہ کو سے حالا نکہ خود حضرت ابو بحر صنی اللہ عنہ کہ اس کو تسلیم کر لو۔ پھر رسول اللہ علیہ پی فور کرنا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کم آپ پر کس طرح اعتراض کرتے تھے 'ایک حضرت عررضی اللہ عنہ ہی ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے سامنے کما تھا کہ ہم ہر طرح امن میں پیر پھر نماز کیول قصر کریں 'ایک اور صحافی نے آپ ہے عرض کیا تھا کہ ہم کو تو آپ شخ ہیں حالا نکہ آپ علیہ اور کھتے ہیں۔ ایک دوسرے صحافی ہولے تھے کہ ہم کو تو آپ شخ ہی کا حکم دیتے ہیں اور آپ شخ نہیں فرماتے پیر اس سے آگے ہوجہ کرخوواللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں اور آپ شخ نہیں تو زشتے کہتے ہیں اور آپ شخ نہیں تو زشتے کہتے ہیں اور آپ شخ نہیں تو زشتے کہتے ہیں اور آپ شخ نہیں کو تو آپ شخ ہیں۔ انہلکنا بما السفھاء منا تو زمین پرایی مخلوق پیراکرے گا' حضرت موئی کہتے ہیں۔ انہلکنا بما السفھاء منا

لینی اے خداکیا تو ہے وقوفوں کی حرکت پر ہم کو ہلاک کئے ڈالٹا ہے۔ صوفیہ کا یہ کلام کہ جو پیر کے اسے تسلیم کر لو 'صرف اپنے مقلدین کا دل خوش کرنے کے لئے ہے اور ایک حکومت ہے جو اپنے پیروں اور مریدوں پر جماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے فاستحف فومہ فاطاعوہ (زفرف پے ۲۵ آیت ۵۴) یعنی لوگوں کو سامری نے احمق بنالیا۔ انہوں نے اس کی اطاعت کرلی۔

شایدید کلام بھی انمی لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ بعد ہ جب معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے اس کو پھھ ضرر نہیں پنچا' حالا نکہ یہ قول کمال زندیقیت ہے کیونکہ فقہاء کا قول بالا نقاق ہے کہ عارف جس حالت پرترقی کر تاہے تکلیف شرع میں اس پر سختی ہوتی ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کاحال ہے کہ صغائر میں بھی ان پرگرفت ہوتی ہے 'اب خداخداکر ناچا ہے بھلااس قوم کی طرف کیا کوئی کان لگائے جو دین سے فارغ ہیں اور جنہوں نے ظالم عالموں کے لباس یعنی مرفعے اور پھمنے اور طحد خلیفوں کے اعمال یعنی کھانا اور ناچ اور گانا اور وجد اور احکام شرع کا چھوڑ دینا اختیار کر رکھے ہیں' زناد قد کی توا تی جرات نہ ہوئی کہ شریعت کو چھوڑ دیا جائے 'اب صوفیہ آئے ہیں انہوں ناد قد کی توا تی جرات نہ ہوئی کہ شریعت اور ہے شریعت اور ہے حالا نکہ یہ قول فیج کے کہ حقیقت اور ہے شریعت اور ہے حالا نکہ یہ قول فیج ہے 'کیونکہ شریعت وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مخلوق کی مصلحتوں کے لئے مقرر فرمایا ہے 'واس کے بعد سواان باتوں کے جو شیطان دلوں میں ڈالٹا ہے اور کیا حقیقت ہوگی' لہذا جو شخص شریعت کو چھوڑ کر حقیقت کو طلب کر ہے دہ بھکا ہوااور دھوکا کھائے ہوئے

صوفیہ اگر کسی کو سنتے ہیں کہ حدیث روایت کر تا ہے تو کہتے ہیں ان پیچاروں
نے اپنا علم مرے ہوؤں سے لیا ہے اور ہم نے اپنا علم زندہ جاوید یعنی اللہ تعالیٰ سے
حاصل کیا ہے لہذا اگر یہ کہتے ہیں حدثنی ابی عن جدی (یعنیٰ میرے باپ نے
میرے واواسے روایت کی) تو ہم کہتے ہیں حدثنی قلبی عن ربی (میرے قلب نے
میرے رب سے روایت کی) غرض صوفیہ نے الیمی الیمی خرافات سے نادانوں کے
میر ولوں کو ہلاک کر دیا۔ ان امراء اور دنیا داروں کو علاء و فقہاء سے زیادہ خلاف شرع
پیروں اور گانے جانے والے صوفیوں سے عقیدت و محبت ہوتی ہے اور ان پر وہ ہوئی فراخ دی سے خرچ کر تا ان کوبار ہوتا ہے
فراخ دی سے خرچ کرتے ہیں 'جب کہ اہل علم پر ایک پیسہ خرچ کر تا ان کوبار ہوتا ہے
اس لئے کہ علاء اطاء کی طرح ہیں اور دوا میں خرچ کر نا بردابار معلوم ہوتا ہے لیکن ان
Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

پیروں اور قوالوں پر خرچ کرنااییا ہی ہے جیسے مغنیات (گانے والی عور توں پر)خرچ کرنا سے بھی ان کے لئے گویوں اور مداریوں کی طرح سامان تفر تک اور لازمہ ریاست ہیں، صوفیہ کاعلاء سے بعض رکھنا ہوئی بدد بنی ہے کیونکہ علاء لوگوں کو اپنے فتودوں کے ذریعہ سے ان کی گر اہی اور فتویٰ کارد کرتے ہیں، اور حق ہمیشہ گر ال گزر تا ہے جیسے ذکو قدینا ناگوار ہو تا ہے اور گانے والی عور توں کو اجرت اور شاعروں کو قصیدوں کے صلے ویناکس قدر سبک معلوم ہو تا ہے اور ایسے ہی صوفیہ کا اہل حدیث سے بعض رکھنا ہے۔

صوفیہ نے شراب سے عقل زائل کرنے کے بدلے میں دوسری چیز اختیار کی اور اس کا نام ساع اور وجد رکھا' حالا تکہ ایسے وجد میں پڑنا جو عقل کو زائل کر دے حرام ہے اللہ تعالیٰ شریعت کواس گروہ کے شرے محفوط رکھے جن میں بیباتیں جمع ہیں کہ مذہب پر خاک ڈالتے ہیں اور خوب عیش اڑاتے ہیں اور ایسے بے معنی الفاظ سے لوگوں کو بھکاتے ہیں جو محض معمل اور پر تکلف ہیں 'اور شرع کو چھوڑ بیٹھ ہیں 'ای وجہ ے ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں کم ہوگئی اس قوم کے باطل ہونے پراس سے زیادہ روشن کوئی ولیل نہیں کہ اہل ونیا کی طبیعتیں ان سے الی محبت رکھتی ہیں جیسے کھیل تماشي والوں اور گانے والیوں سے ابن عقیل نے کہااگر کوئی کہنے وال کے کہ اچھے وہ لوگ ہیں جو صاف ستھرے ہیں اور محرابول میں بڑے رہتے ہیں اور بوے خوش اخلاق بیں میں جواب دول گاکہ اگر یہ لوگ ایما طریقہ اختیار نہ کرتے جس سے تمهارے ول مین کیس توان کا عیش باقی ندر متااور جس چیز کی تم ان میں تعریف کرتے ہو وہ تو نصاری کی رہانیت ہے اگر تم وسر خوانوں پر طفلیلیوں کی اور بغد او کے مختوں کی صفائی ستھرائی اور گانے والیوں کی خوش خلقی و نرم خوئی دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ ان لو گول کا طریقہ مسخرے بن اور دغابازی کا ہے ' آدمیوں کو کسی طریقہ سے دھوکہ دیتے ہیں یا زبان سے اور جب ایک گروہ کونہ علم ہے بھر ہ ہو اور نہ کوئی طریقہ آتا ہو تووہ مال ودولت والول کے دل کس چیزے اپنی طرف تھینچیں۔

جان لینا چاہے کہ تکلیف ہر داشت کر نابہت مشکل ہے اور د حوکاد یے والوں کے لئے جماعت کی مفار قت سے زیادہ آسان اور شریعت کے اوامر و نواہی کی پابندی سے زیادہ د شوار کوئی چیز نہیں'شریعت کو اہل کلام اور اہل تصوف سے بڑھ کر کسی نے ضرر نہیں پنچایا' اہل کلام تو عقلی شبہات کے وہم میں ڈال کر عقائد کو فاسد کرتے ہیں اور اہل تصوف اعمال میں فساد پیدا کرتے ہیں اور اہل تصوف اعمال میں فساد پیدا کرتے ہیں اور اہل تصوف اعمال میں فساد پیدا کرتے ہیں اور اہر عی قوانین کو منہدم کرتے ہیں'

بطالت اور خوش آوازی کو پیند کرتے ہیں، حالا نکہ سلف ایسے نہ تھے باتحہ وہ تو عقا کد کے بارے میں تسلیم کے بند سے اور اعمال کے حق میں کمال جفائش تھے 'صوفیہ کی بطالت سے اپنی معاش میں مشغول ہونا بہتر ہے اور ظواہر پر موقوف کرنا ہے ہودگی میں پڑجانے سے اچھاہے 'ان دونول فریق کے طریق کو میں نے چانچا تواہل کلام کی اختا تو شک ہے اور اہل تصوف کا انجام شطے ہے۔

صوفیہ نے جواہل حدیث کی نسبت یوں کماکہ انہوں نے مرے ہوؤل سے ا ناعلم لیاہے تو گویا نبوت پر طعن کیااور جس نے یہ کہا حدثنی قلبی عن رہی تو صر کے ظاہر ہواکہ وہ رسول اللہ علیہ سے مستغنی ہے اور جب صریحاً مید معلوم ہوا تووہ سخص كافر مو گيااور شريعت كے نزويك اس كلمه كے تحت ميں بيزندقد باياجا تا ہے اور ہم جس محض کودیکھیں گے کہ نقل پر حرف گیری کرتا ہے تو جان لیں گے کہ اس نے امر شرع کو برکار کر دیااور به شخص جو کتا ہے حدثنی قلبی عن ربی اسبات سے کیول بے خوف ہے کہ یہ شیطان کے القاء سے ہے ، چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم (اكلانعام ب ٨ آيت ١٢١) ليعني شياطين اين ووستول كووحي كرتے ہيں اور بطاہر يمي معلوم ہوتا ہے كيونكداس شخص نے معصوم كى دليل چھوڑدى اور اس پر اعتماد کیا جو اس کے ول میں القاء ہو تا ہے حالا نکد اس کے ول کاوسواس سے محفوظ رہا ثابت نہیں ان لوگول کے دل میں جوبات آتی ہے اس کو خطرہ کہتے ہیں ابن عقیل کہتے ہیں کہ شریعت پر حملہ کرنےوالے بہت ہیں لیکن اللہ تعالی بذریعہ اہل نقل کے اس کے اصل کی حفاظت کے لئے ان کوروکتا ہے اور بذریعہ فقہاء کے اس کے معنی کی حفاظت کے لئے ان کورو کتا ہے 'اور فقہاء اور علماء 'ولائل شعائر ہیں جن کے سامنے كذابولكاسر نهيس المحتا

ان عقیل نے کہ الوگ کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اجرت دے کرا بناگھر خراب کرے توصوفیہ کی صحبت میں رہاور میں کہتا ہوں کہ فقط گھر ہی نہیں بلحہ دین کھی خراب کرے کیونکہ صوفیہ نے عور توں کوا جنبی مر دوں کے کپڑے پہنانا جائزر کھا ہے 'جب یہ لوگ ساع و طرب کے جلسہ میں ہوتے ہیں تو اکثر اس در میان میں عور توں ہے باتیں ہوتی ہیں ایک شخص کی آئکھیں ایک عورت کی طرف گڑ کے رہ جاتی ہیں۔ لہذا دہ دعوت کا جلسہ دو شخصوں کے لئے ہزم شادی ہو جاتا ہے 'صاضرین محفل جانے نہیں پاتے کہ ایک شخص کا دل دوسرے پر آجاتا ہے اور ایک طبیعت دوسری

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

طبیت پر مائل ہو جاتی ہے ، عورت اپ خاوند سے بدل جاتی ہے ، اب اگر خاوند اس پر رضامند ہوگا تواس کو دیوث کما جائے گا اور اگر عورت کوروک رکھے گا تو وہ اس سے طلاق مانے گا اور ایس خص سے اختلاط ملاق مانے گا اور ایس خص سے اختلاط رکھے گا ہور ایس خص سے اختلاط رکھے گا جس میں حرارت کی طاقت ہے اور نہ طبیعت کوبازر کھ سکتا ہے اور لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ فلال عورت نے توبہ کی ، شخ نے اس کو خرقہ پہنایا تھا وہ اس کی مشہور ہو جاتا ہے کہ فلال عور اس پر قناعت نہیں کرتے کہ یوں کمیں یہ لعب اور خطا ہے بیٹیوں میں شامل ہو گئی اور اس پر قناعت نہیں کرتے کہ یوں کمیں یہ لعب اور خطا ہے بیٹ عور توں کے حق میں موت بیٹ عال نکہ ان عور توں کے حق میں موت ہے متماب و سنت کا حکم دلول سے اٹھ جاتا ہے 'یہاں تک ابن عقیل رحمتہ اللہ کا کلام تھا جو نقل کیا گیا ، حقیقت میں ابن عقیل بروے نقاد اور اعلیٰ در جے کے فقیہ تھے۔

او محمد عبدالر حلن بن عمر تجيبي كمت بيل كه حسن بن على بن سيار نے يہ چند

شعر کے ہیں۔

رایت قوما علیہم سمہ الخیر بحمل الركاء مبتھلہ بحمل الركاء مبتھلہ میں نے ایک قوم كود يكھاجو بظاہر الچھ لوگ جیں مشكیز ہیالوٹا لئے پھرتے ہیں۔
اعتزلو الناس في جوامعهم سالت عنهم فقیل متكله سالت عنهم فقیل متكله لوگوں سے ان كاحال لوگوں سے ان كاحال لوگوں سے ان كاحال لوگوں ہیں۔

صوفیہ للقضاء صابرہ ساکنہ تحت حکمہ نزلہ صوفیہ ہیں اور قضائے الٰہی پر صابر ہیں جو اس کا عکم نازل ہو اس پر ٹھسرے ہوئے ہیں'

فقلت اذ ذاك هولاء هم الناس ومن دون هولاء رزله میں نے بیہ من کر (ول میں) کہا کہ دراصل میر کی لوگ انسان ہیں اور اس کے سواسب رزیل ہیں'

فلم ازل خادما لهم زمنا

حتی تبینت انهم سفله لهذاایک زمانه تک ان کی خدمت کر تاریا یمال تک که بعد میں ثابت ہواکہ وہ لوگ کمینے میں۔

ان اكلوا كان اكلهم سرفا اولبسوا كان شهرة مثله سل شيخهم والكبير مختبر عن فرضه لا تخاله عقله

اگر کھانے پر آمادہ ہول توان کا کھانا اسر اف ہے اور اگر پہنتے ہیں تو شہرت اور فرائش کے لئے ہوتا ہے'ان کے پیر اور ان کے بوے سے امتحان کے طور پر اس کا فرض دریا فت کرو تو ضرور غافل پاؤگے۔

واساله عن وصف شادن غنج مدلل لا تراه قد حهله اور کسی ناز و کرشمه والے معثوق کی تعریف پوچھو تو ہر گز ناواقف نه دیکھو

علمهم بینهم اذا حلسوا کعلم راعی الرعاع والرذله کعلم راعی الرعاع والرذله جبوه بین توان کاعلم و بی ہے جوچروا بول اور کمینول اور رنیلول کاعلم ہے۔

الوقت والحال والحقيقه و
البرهان ولعكس عندهم مثله
وقت اورحال حقيقت اور بربان اور عكس ان كنزو يكسب برابر بينقدلبسو الصرف كى يروا صلحا
وهم شرار الذياب والحفله
انهول نے صوف كالباس اس لئے پہنا ہے كہ نيك معلوم ہوں حالا تكہ وہ
شر بر بھيرہ بيّے اور حيلہ ساز بين-

یستاصلوا الناس شرها اکله کسبومعاش سے اس لئے الگ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی تی کریں ان کامال شمر ارت سے کھاجائیں۔

ولیس من عفه ولا دعه
الیهم تب فانهم بطله
کب کا چھوڑ دینا کچھ عفت اور پر ہیزگاری کی خاطر نہیں بلحہ ہکاری کی
راحت حاصل کرنے کی غرض ہے ہے

فقل لمن مال بیاختداعهم الیهم تب فانهم بطله جوشخص ان کے مرکی وجہ سے ان کی طرف مائل ہواس سے کمہ دو کہ ان سے دور رہو کیونکہ دہ اہل بطالت ہیں'

واستغفر الله من كلامهم ولا تعاود العشرة الحهله اور ان كے ساتھ گفتگو سے خداكى پناه ما نگواور پھر تجھى ان جابلوں كى صحبت ميں نہ جاؤ۔ صورى كہتے ہيں كہ بعض شيوخ نے مجھ كويہ چنداشعار سنائے۔ اهل التصوف قد مضرا

صارا لتصوف محرقه جواہل تصوف تھوہ گزر گئے۔اب تو تصوف دروغ گوئی ہو گیاہے۔

صارا لتصوف صيحه

وتواجدوا مطبقه

چیخنا وجد کر نااور تالیال جاناتصوف ره گیاہے۔

تحری علیك صروفه وهموم سرك مطرقه توزمائے کی گروشیں اٹھار ہاہے اور تیرے ول کی خواہشات رکی ہوئی ہیں۔

كذبتك نفسك ليس ذا

سنن الطريق الملحظه اليرانس جمود يوليّا بي خروار إبير طريق راست نهيس ب

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

4487

## بابيازوهم

## ان لوگوں پر تلبیس ابلیس کابیان جو کر امت

کے مشابہ کیفیت کورین سمجھتے ہیں

مصنف ؒنے کہ ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں کہ ابلیس کم علمی کے مطابق انسان پر قابویا تاہے جس قدر انسان کاعلم کم ہوگائی قدر ابلیس زیادہ قابویائے گااور جتناعلم زیادہ ہو گا آنا ہی اس کا قابد کم ہو گا عبادت کرنے والوں میں سے کسی کوروشنی یا نور آسان پر نظر آتا ہے تو آگر سے کیفیت ماہ رمضان میں ہوتی ہے تو کتا ہے سے میں نے شب قدر و میھی ورنہ کہتا ہے کہ آسان کے دروازے کھل گئے تھے ،بعض او قات جس چیز کی اس کو تلاش ہوتی ہے اتفاق ہے وہ مل جاتی ہے تواس کو کرامت خیال کر بیٹھتا ہے حالا تک مجھی تو کر امت ہوتی ہے اور مجھی اتفاقیہ ایسا ہو جاتا ہے اور مجھی امتحاناً ہوتا ہے اور مجھی شیطان کے فریب سے ہواکر تا ہے اور عاقل کی الی باتوں سے تسکین نہیں ہوتی خواہ

کرامت کیوں نہ ہو 'ہم زاہدوں کے باب میں اس کاذکر کر چکے ہیں۔

مالک بن و بنار اور حبیب مجمی کمتے ہیں کہ شیطان قاربول کے ساتھ اس طرح کھیاتے جیے اور کے اخروٹوں سے کھیلتے ہیں مصنف نے کماکہ شیطان نے ایک کم عقل زاہد کو دھوکا دیا کہ اس کو کرامت کے مشلبہ دکھا دیا جتی کہ اس نے نبوت کا وعویٰ کیا وہ مجدیں آگر فرش کوہاتھ ہے کرید تا توجو کنکریاں اس کے ہاتھ میں آتی تھیں تسبیح پڑھا کرتی تھیں اور وہ مخض لوگوں کو گرمی کے میوے جاڑوں میں کھلایا کرتا تفاور كماكر تا تفا أؤتم كو فرشة و كهادول اوربهت ى چيزين و كها تا تفا شيطان اس مخض کے ساتھ کھیلتا تھا اہل بھر ہ میں سے ایک آدمی بیت المقدس کو گیادہاں حارث کذاب ے ملا ٔ حارث نے پہلے حمد اللی کی 'پھر اپنا قصہ سنایا ور کہامیں نبی مرسل خدا کی طرف ہے مبعوث ہوں بھری نے کہاکہ تمہار اکلام تواجھاہے بھین سے معاملہ غور کر۔ میہ کہ كروبال سے چلا آيا ، پھر دوبارہ اس كے پاس كيا اس نے اپناكلام دہر ايا بھر ي نے جواب دیا کہ تمہاری باتیں عدہ ہیں اور میرے ول میں گھر کر گئیں اور میں تم پر ایمان لے آیا یہ تمارادین راست ہے 'حارث نے اس کو حکم دیا کہ مجھ سے غائب ندر مناہر ی نے

منظور کیااور اس کے پاس جانے آنے لگااور اس کے اندر باہر کے سب ٹھکاتے معلوم كرنے لگاكہ كمال كمال بھاگ كر ٹھكاناليتا ہے 'يمال تك كہ حارث كے خاص مقريول میں سے ہوگیااس کے بعد اس سے بولا کہ اب آپ مجھ کواجازت و بجے حارث نے بوجھا کمال جانے کی اجازت ما تکتے ہو 'جواب دیا کہ بھر ہ جاکر سب سے پیشتر لوگوں کو آپ کے دین کی طرف بلاؤل 'حارث نے اجازت دی'وہ شخص فوراُبھر ہ میں عبدالملک کے یاں گیا'جب عبدالملک کے خیمہ کے قریب ہوا تو چلا کر بولا کہ نصیحت نصیحت لشکر والول نے بوچھاکہ کیسی نفیحت ہے جواب دیا کہ امیر المومنین کے لئے ایک نفیحت لایا مول عبدالملک کواطلاع ہوئی ، حکم دیا کہ اس کو آنے کی اجازت دیں 'وہ شخص خیمہ میں واخل ہوا عبد الملک کے یاس اصحاب بیٹھ تھے کتے ہیں کہ وہ چلایا کہ تھیجت ! کما کیا نفیحت اس شخص نے کہا کہ خلوت کیجئے کوئی دوسر آآپ کے پاس نے ہو عبد الملک نے سب كوبابر كرديااور كماكه قريب آكربيان كرووه قريب آيا عبدالمك تخت يربيها تفا بوچھاکہ کیا خبر لایا ہے؟جواب دیاکہ حارث کی خبر ہے،عبد الملک نے جب حارث کانام ا تو غضب ناک ہو کر تخت سے نیجے اثر آیا اور او چھاکہ وہ کمال ہے جواب دیا کہ اے امیر المومنین وہ ب المقدس میں ہے میں نے اس کے اندرباہر کے سب ٹھکائے معلوم كر لئے ہیں اس كا تمام قصہ جو گزرا تھا بیان كیا عبد الملك نے كماكہ تجھ كو يمال كى اور بت المقدى كى حكومت مخشى جو كچھ تو مجھ سے كے دہ كرول كنے لگاكہ آپ ميرے لئے بیت المقدس کی تمام شمعیں یک جاکرائے اور ہر ایک سٹم ایک آو می کو و یجئے اور سب کوبیت المقدس کی گلیول پرتر تیب دار کھڑ ایجئے جب میں محم دول که روش کرو تو سب شعیں روش کر لیں 'یہ انتظام کر کے وہ بھری اکیلا حارث کے مقام پر گیا' وروازے پر کھڑ اچو کروربان سے کہامیرے لئے نبی اللہ سے اجازت لو وربان نے کہابیہ وقت ان سے ملنے کا نہیں وہ شخص یو لا کہ ان کو میر اچھ نشان دو وربان گیااور اس شخص کا پعة بتاياحارث نے تھم دياكہ دروازہ كھول دو مجسرى نے يكار كر كماروش كروتمام شمعيں روش ہو گئیں گویادن فکل آیا اور لو گول کو تھم دیا کہ جو کوئی تمہاری طرف سے گزرے اس کو گر فتار کرلو ' بیر که کر خود حارث کی منز ل میں گیا جس کو پھیا نتا تھاد ہاں ڈھونڈا تو حارث کونہ پایا۔حارث کے اصحاب یو لے کہ ہیمات تم پیٹمبر خداکو قتل کرناچاہتے ہوجو آ ان پر اٹھالیا گیا ہمری نے اس کو علاش کیا توایک گڑھے میں پایا جو اس نے تیار کر ر کھا تھا تھری نے اپناہاتھ اس تنگ گڑھے میں ڈالااور اس کوباہر نکالااور تھم دیا کہ اس

کی مشکیں باندھ لو 'لوگوں نے اس کو جکڑا اور گرفتار کر کے پڑاؤ اور پڑاؤ عبد الملک کے پاس لائے 'جب عبد الملک نے اس کی خبر سنی توایک سولی نصب کرنے کا حکم دیا اور ایک آدمی سے کہا کہ اس کو نیزہ مارے اس نے مارا تو نیزہ اس کی ایک پہلی میں آکررہ گیا کچھ لوگ شور مچانے گئے کہ انبیاء پر ہتھیار چلاناروا نہیں 'مسلمانوں میں سے ایک شخص نے جو یہ کیفیت و کیمی توبوھ کر حربہ لیا اور حارث کے بھونک کر اس کو مار ڈالا 'ولید نے کہا میں نے سنا کہ عبد الملک کے پاس خالد بن یزید بن معاویہ نے آکر کہا آگر میں اس وقت موجود ہوتا تو تم کو اس کے مار ڈالنے کی اجازت نہ دیتا۔ عبد الملک نے کہا 'یہ کیوں 'جواب دیا کہ اس کو فقط وحشت تھی 'آگر تم اس کو بھو کار کھتے توزائل ہوجاتی۔

فصل: مصنف نے کہا کہ کرامت کے مثابہ کوئی کرشمہ دیکھ کر اکثر صوفیہ بہک گئے ہیں۔ ایک شخص بیان کر تاہے کہ آج مجھ کو چھ در ہم کے لئے تشویش تھی جو مجھ پر قرض تھ 'انفاقا فرات کے کنارے جارہا تھا کہ چھ در م پڑے یائے 'میں نے ان کواٹھالیا تو پورے چھ تھے نہ کم نہ زیادہ اس شخص سے ابو عمر ان اہر اہیم تھی نے کہا کہ بید در ہم خیر ات کر ڈالو کیونکہ تمہاری ملکیت نہیں' فقہاء کے کلام پر غور کر ناچاہیے اور در ہموں کو لقطہ بتایا اور کھنا چاہیے کہ کیسا فریب کھانے سے دور رہتے ہیں اور در ہموں کو لقطہ بتایا اور کرامت کی طرف توجہ نہ کی اور تحریف (تشمیر) کا تھم اس لئے نہیں دیا کہ کو فیوں کے کہ جس دینار سے کم کے لئے تعریف واجب نہیں' اور خیر ات کر نے کا تھم شاید اس لئے دیا کہ وہ شخص اس کو کرامت نہ سمجھے۔

ا کیک صوفی نے بیان کیا جھے ایک روز وضو کرنے کی ضرورت ہوئی ' یکا یک کیا د کیا کہ میرے سامنے ایک لوٹا جو اہر ات کا آیا اور ایک چاندی کی مسواک جس کا سرا ریشم سے زیادہ نرم تھا میں نے وہ مسواک کی اور اس لوٹے کے پائی سے وضو کیا اور وہ دونوں چیزیں وہیں چھوڑ کر چلا آیا۔ مصنف ؒ نے کہا اس شخص کی کم عقلی پر غور کر تا چاہیے۔ کیونکہ اگریہ شخص فقہ کو سمجھتا تو جان لیٹا کہ چاندی کا استعمال گرنا جائز نہیں لیکن چو تکہ کم علم تھالہذ ااس کا استعمال کیا اور سمجھا کہ وہ کر امت ہے 'حالا تکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ اکر ام نہیں فرما تا جس کے استعمال سے شرعاً منع کیا ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ بطور امتحان کے اس کواس کے لئے ظاہر کیا ہو۔

فصل: \_ مصنف نے کہا کہ اہل عقل نے جب جان کی اکہ اہلیس کی

فریب دہی بہت سخت ہے توان چیزوں سے پر ہیز کیا جوبظاہر کرامت معلوم ہوتی ہیں اس خوف ہے کہ جمھ اس کا فریب نہ ہو 'زہرون سے ہیں نے ساکھتے تھے کہ جمھ سے پر ندہ نے گفتگو کی 'واقعہ یہ ہے کہ ایک بار میں جنگل میں تھا' وہاں لیٹ رہا' میں نے کہا ایک سفید پر ندہ و یکھا جمھ سے بولا کہ اے زہرون تم راہ بھولے ہوئے ہو' میں نے کہا اے شیطان کی دوسر سے کو دھو کا ویٹا' دوبارہ اس نے ایسا ہی کہااور میں نے کی جواب دیا' تیسری مرتبہ کود کر میرے شانہ پر آبیٹھااور بولا کہ میں شیطان نہیں ہوں واقعی تم راستہ بھولے ہوئے ہو جمھ کو خدانے تمہارے یاس بھیجا ہے یہ کہ کرغائب ہوگیا۔

محرین کی بن عمر و نے ہم ہے بیان کیا کہ جھے ہے ذکر کیا کہ میں نے رابعہ عدویہ ہے کہا ہے چی ہم او گول کو اپنے پاس آنے کی اجازت کیول نہیں دیتی ہو؟ جواب دیا جھے کو لو گول ہے امید ہی کیا ہے 'ہی ہے کہ میر ہے پاس آئیں گے اور پھر جھے پر ایسی با تیں جوڑ کر بیان کریں گے جو میں نہیں کرتی 'سنتی ہوں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی جانماز کے تلے ور ہم پاتی ہوں اور میری ہنڈیا بغیر آگ کے پک جاتی ہے 'زلفی کہتی ہیں میں نے کہالوگ تو تمہاری نسبت بہت ہی با تیں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رابعہ کو اپنے گھر میں کھانا اور اپنی مل جاتا ہے کیاوا قعی تم کو ملتا ہے؟ جو اب دیا کہ اب بھتی جی اگر جھے کو میر ہے گھر میں کچھ ملتا بھی تو میں اس کو ہا تھ نہ لگاتی ایک روز جاڑے میں میں نے روزہ رکھا 'میر ہے نفس نے کچھ گرم کھانا مانگا جس پر افظار کروں میر میاس جو بی تو اس میں ملا کہ اگر اس کے ساتھ پیاز ہوتی تو اس میں ملا لیتی 'استے میں ایک پر ندہ آیا اور اس کی چونچ میں ہے ایک پیاز گری 'جب میں نے اس کو کی تھی سے ایک پیاز گری 'جب میں ہا کہ اگر اس کے ساتھ پیاز گری 'جب میں سے اس کو کھوں تو اس میں ملا کہ اگر اس کے ساتھ پیاز گری 'جب میں سے اس کو کھوں تو اس میں ملا کہ اگر اس کے ساتھ پیاز گری 'جب میں سے اس کو کھوں تو اس میں ملا کہ اگر اس کے ساتھ بیاز ہوتی تو اس میں میں دیکھوں تو اس کی بیاز گری 'جب میں ہے اس کو کھوں تو اس خوال کی طرف سے نہ ہو۔

اپنے گرد تمہارا مجمع دیکھااور تمہارے ول خوش ہوئے میرے ول میں بیبات آئی کہ اگر اس وقت کوئی بحری ہوتی تواس کو ذہ کر تااور تمہاری دعوت کرتا 'یہ خطرہ ہنوزا چھی طرح دل نشین نہ ہوا تھا کہ بید وحشی جانور آیااور میرے سامنے بیٹھ گیا 'مجھ کو خیال پیدا ہوا کہ کہیں میں فرعون کے مائند تو نہ ہول کہ اس نے اللہ تعالی سے دریائے نیل کے جاری ہوئے کا سوال کیا تھا خدانے اس کو جاری کر دیا 'میں نے سوچا کہ میں کیو تکر اس بات سے بے خوف ہو سکتا ہوں کہ میر اتمام حصہ اللہ تعالی مجھ کو دنیا میں عطافر مائے اور بات میں فقیر تمی دست رہ جاؤل 'اس خیال نے مجھ کوبے قرار کر دیا۔

ایک شخص نے ہمارے زمانے میں کور الوٹالیا اس میں شمد ڈالا اس لوٹے نے شمد کا مزہ جذب کر لیا ،وہ شخص ایک سفر میں لوٹے کوساتھ لے گیا ،جب بھی نہر سے اس میں پانی بھرتا تھا اور اپنے ساتھیوں کو پلاتا تھادہ اس میں شمد کا مزہ پاتے تھے۔

一年上にないいとうこのできないと

ままりしまいしいかいいしゃいいかいにいりましていました

الله المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظمة

とかられていしましましましましているというというと

enchise to the form

تليس ابليس \_\_\_\_\_\_\_\_

## بابدوازهم

## عوام پر تلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہاکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شیطان کا فریب ہمقدار جہالت کے قوت پاتا ہے عوام کوایسے ایسے فتنوں ہیں ڈال رکھا ہے کہ بوجہ کثرت کے ان کاذکر غیر ممکن ہے ،ہم فقط اصول ذکر کرتے ہیں انہیں پر ان کے مثل کو قیاس کرناچاہیے ،وہ یہ کہ شیطان ایک عامی کے پاس آتا ہے اور اس کواللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور کرنے پر را انگیختہ کرتا ہے لہذاوہ عامی اللہ تعالیٰ کے لئے صورت قرار دیتا ہے ، رسول اللہ عقلیہ فی نے ان باتوں کی خبر دی ہے ، چنا نچہ ابوہر برہ ورضی اللہ عند نے کہار سول اللہ عقلیہ فی فرمایا ایک ذمانہ آئے گاکہ لوگ عجیب عجیب سوال کریں گے حتی کہ بوچھا جائے گاکہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہم اور ضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا 'ابوہر برہ وضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا ہے میں ایک عراقی آدمی نے مجھے سوال کیا کہ ہم کو تو بیں ایک روز میں نے پیدا کیا خوال میں انگل خوا احد اللہ حلہ وسلم الواحد الاحد اللہ حلہ لیا دولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔

مصنف کے کہایہ خرائی اس لئے واقع ہوئی کہ حواس غالب ہے کیونکہ جس کو جو چیز نظر آتی ہے وہ کسی کی بنائی ہوئی ہوتی ہے 'اس عامی کو جواب ویناچاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمان کو غیر زمان میں اور مکان کو غیر مکان میں پیدا کیا 'جب کہ بیاز مین اور جو کچھ اس میں ہے لامکان میں ہے اور اس کے نیچے کچھ شیں 'حالا نکہ تممارا حس اس کو بعید جانتا ہے کیونکہ اس نے ہر چیز کو مکان ہی میں پایا 'تو وہ ذات کس طرح حس سے طلب کی جاسکتی ہے جس کو حس سے شیں پیچان سکتے 'تم اس بارے میں اپنی عقل سے مشاورت کرو کیونکہ عقل اچھی مشیر ہے۔

شیطان بھی تقاضائے حس کے مطابق فریب دیتا ہے لہذا عوام تشبید کا عقیدہ رکھتے ہیں اور بھی تعصب ند ہمی کی روسے بھکا تا ہے البذا ایک عامی ایسے امر کے بارے میں جس کی وہ حقیقت نہیں جانتا کالی گلوچ اور مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے ، بعض تعصب سے خاص حضرت ایو بحررضی اللہ عنہ کو ہر امانتے ہیں ، بعض حضرت علی رضی الله عنه كوخاص كرتے ہيں اور اس ميں بہت سى لڑائياں ہوئيں اہل كرخ البحر ہاور اہل باب البحر ہ ميں باہم اسى بما پر ہر سول جنگ و قال اور آتش زنى رہى جس كا بيان بہت طويل ہے اكثر لوگ جو اس بارے ميں محث كرتے ہيں ، وہ ہيں جوريشم پہنتے ہيں شر اب پيتے ہيں اور بے خطالو گول كاخون بہاتے ہيں ، حضر ت ابو بحررضى الله عنه و على رضى الله عنه ایسے شخصول سے بیز ار ہیں۔

عوام میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیو نکر ہو سکتا ہے خدا خود ہی مقدر کرے اور پھر عذاب کرے بعض کہتے ہیں خدائے مقی کو تگ دست اور گنگار کو فارغ البال کیوں کیا بعض ایسے ہیں کہ خدا کی نعتوں کا شکر کرتے ہیں 'جب کو تی بلا آتی ہے تو پھر جاتے ہیں اور کفر کرتے ہیں 'بعض کہتے ہیں کہ جسموں کو بنا کر بھاڑ ڈالنے میں کیا حکمت ہے بعض قیامت کے قائل نہیں 'بعض ایسے ہیں کہ ان کا مقصد برنہ آیایا کی بلا میں جتال ہو گئے تو کفر اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنا نہیں چاہتے اکثر بلا میں جتال ہو گئے تو کفر اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنا نہیں چاہتے اکثر ہیں کہ حلیب غالب ہو گئی جب ایسا ہے تو ہم نماز کیوں پڑھیں 'الغرض بیر تمام آفیتیں ہیں کہ صلیب غالب ہو گئی 'جب ایسا ہے تو ہم نماز کیوں پڑھیں 'الغرض بیر تمام آفیتیں جن سے عوام پر شیطان قابو پا گیا ہے اس لئے ہیں کہ یہ لوگ علم اور علماء سے دور ہیں ' اگر اہل علم سے دریا فت کرتے تو وہ ان کو بتاتے کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور مالک ہے ' پھر پچھ اگر اض نہ رہتا۔

فصل: مصنف نے کہا عوام میں بعض وہ ہیں جواپی عقل پر راضی ہیں اور علماء کی مخالفت کی کچھ پرواہ نہیں کرتے 'لہذا جب علماء کا فتو کی ان کی غرض کے خلاف ہو تاہے تواس کور دکرتے ہیں اور علماء میں نقص نکا لتے ہیں 'این عقیل کہا کرتے کہ میں استخد ہوں ان تعقیل کہا کرتے کہ میں استخد دالا تواس نے کہا تم نے کہ میں استخد دالا تواس نے کہا تم نے میر اکام خواب کر دیا 'اگر میں نے کہا میں عالم آدمی ہوں تو سیجھتے 'حالا تکہ اس تمہمارے علم میں برکت دے یہ تمہمار آکام نہیں اگر تم کرتے ہوتے تو سیجھتے 'حالا تکہ اس کا کام ایک امر حسی تھی اور میں جس شغل میں ہوں وہ امر عقلی ہے 'لہذا جب میں نے اس کو فتو کی دیا تو قبول نہیں کیا۔

فصل: مصنف نے کہاعوام کو شیطان نے ایک بیدد موکا بھی دیا ہے کہ لوگ بناوٹی زاہدوں اور تارک الد نیادرویشوں کے بڑے جلدی معتقد ہوتے ہیں اور ان

کو علماء پر ترجی و سے بیں 'یہ لوگ اگر سب سے بردے جاہل کے جسم پر حبہ (درویش کا فہاں) دی کھے لیں تو فوراً معتقد ہو جائیں ادراگر دہ سر کو جھکا لے ادر خشوع و خضوع کا اظہار کرے تو فریفتہ ہونے میں دیر نہیں لگتی 'ادر کہتے ہیں کہ بھلااس دردیش ادر فلال عالم کا کیا مقابلہ یہ تارک الد نیاد طالب د نیا 'یہ نہ اچھی غذائیں کھا تا ہے نہ شادی کرتا ہے ' کیا مقابلہ یہ تارک الد نیاد طالب د نیا 'یہ نہ اچھی غذائیں کھا تا ہے نہ شادی کرتا ہے والا نکہ محض جہالت ہے اور شریعت محمدی کی تحقیر ہے 'کہ ایسے ذہر کو علم پر ترجیح دی جائے 'محمد بن عبداللہ کی شریعت کو چھوڑ کر زاہدوں کو اختیار کیا جائے 'خدا کا بواا حسان ہے کہ یہ لوگ آنخضرت علی ہے کہ ایہ اور شد کی دغیت رکھتے ہوئے پاتے تو آپ سے بھی کرتے پاک وصاف کھاتے ادر شخصے اور شد کی دغیت رکھتے ہوئے پاتے تو آپ سے بھی کہ رائے تا ہے تا ہے کہ کہ دیا تھاد ہو جائے۔

فصل المحمد المرون على المرون المرون

ابو عمر وہن العلاء نے کہا کہ فرزوق ایک جماعت میں بیٹھاجور حمت اللی کاذکر کرتے ہیں فرزوق رحمت کے امیدوار ہونے میں سب سے زیادہ فراخ سینہ تھا 'لوگوں نے اس سے کہاکہ توپاکدامن عور تول کو تہمت کیوں لگایا کر تاہے 'جواب دیا کہ بھلا مجھ کو یہ توہتاؤکہ جو گناہ میں اپنے پروروگار کا کر تاہوں'اگریمی گناہ اپنے مال باپ کا کروں تو

کیاان کادل اس بات کو گوار اکرے گاکہ مجھ کو تنور میں جھونک دیں الو گول نے کہا نہیں بلعہ جھے پررحم کریں گے 'یو لا کہ مجھ کو اپنے پرور دگار کی رحمت پر مال باپ سے زیادہ و ثوق ہے 'مصنف ؒ نے کہا یہ خیال محض جمالت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت رفت طبع سے نہیں اور اگر ایبا ہو تا تونہ کوئی چڑیاذہ جو نے پاتی اور نہ کوئی چے مرتا اور نہ کوئی دوزخ میں جاتا۔

اصمعی نے کہا میں ایو نواس کے ساتھ مکہ میں تھا کیاد کھتا ہوں کہ ایک مرو
لڑکا حجر اسود کو یو سہ دیتا ہے 'ایو نواس جھے کہنے لگا کہ واللہ میں حجر اسود کے پاس سے
لڑکے کا یو سہ لئے بغیر نہ ٹلول گا 'میں نے کہا تجھ پر خدا کی مار خدا سے ڈر 'اس وقت تو
حر مت والے شہر میں ہے اور خدا کے گھر کے پاس ہے 'جواب دیا کہ میں اس میں مجبور
ہول ' یہ کہ کر سنگ اسود کے پاس گیالڑکا آیا ابو نواس نے بڑھ کرا پنار خدارہ لڑکے کے
ر خدار پر ر کھ کراس کا یو سہ لیا 'میں نے کہاوائے ہو تجھ پراللہ تعالیٰ کے حرم میں ایسا کر تا
ہے ' یو لا کہ بیا تیں رہنے دو' میر اپر وردگار رہیم ہے ' پھر دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ
ہے ' عاشق و معثوق کے ر خدارے حجر اسود کو یو سہ دینے کے وقت باہم مل گئے۔ عاشق
کی مراد پر آئی اور دونو ل پر پچھ گناہ بھی نہ ہوا ' کو یا وہ دونو ل و عدہ کر ھے تھے۔

مصنف نے کہااس مخص نے دووج سے خطاکی 'ایک تو یہ کہ جانب رحت کو دیکھا اور جانب عذاب پر غور نہ کیا' دوسر سے اس بات کو بھول گیا کہ رحمت فقط توبہ کرنے والے کے واسطے ہے' چنانچہ فرمایا وانی لغفار لمن تاب (طراب ۱۹ آیت ۸۲) یعنی جو توبہ کرتا ہے میں اس کا مختے والا ہوں۔ اور فرمایا ورحمتی و سعت کل شیئی فسا کتبھا للذین یتقون (الاعراف پ ۹ آیت ۱۵۲) یعنی میری رحمت ہر چیز سے فسا کتبھا للذین یتقون (الاعراف پ ۹ آیت ۱۵۲) یعنی میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے میں اس کو متقول کے لئے لاز م کروں گا۔ یہ سے شطان کے فریب جس نے وسیع ہے میں اس کو متقول کے لئے لاز م کروں گا۔ یہ سے شطان کے فریب جس نے در الاعراف کو القراد کا کہ القراد کو الاعران کو القراد کو القراد

وه عامه عوام كوبلاك كرتاب-

فصل: بعض عوام کہتے ہیں کہ بیہ علماء لوگ حدود اللی کی مگہداشت نہیں کرتے 'فلال ایبا کرتا ہے اور فلال ایبا کرتا ہے 'ہس میری حالت ٹھیک ہے 'اس شیطانی فریب کا اظہار اس طور پر ہے کہ تکلیف شرعی کےبارے میں جاہل اور عالم ہر اہر میں تہذا عالم پر خواہش نفسانی کا غلبہ ہونا جاہل کے لئے عذر نہ ہوگا۔

بعض کہتے ہیں کہ جمارے گناہ ہی کس قدر ہیں جو ہم کو عذاب ہو گااور ہم کون ہیں جن سے مواخذہ ہو گا' ہمارے گناہ سے خداکا کچھ نقصان نہیں اور ہماری اطاعت سے اس کو کوئی نفع نہیں اور اس کا عفو ہمارے جرم سے عظیم ترہے چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کماخدا کے سامنے میری حقیقت ہی کیا ہے کہ میں گناہ کروں اور وہ میر ا گناہ بخشے حالا نکہ یہ بہت بڑی جمافت ہے 'شایدان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی ضد اور مثل سے مواخذہ کرتا ہے' یہ نہیں جانے کہ مخالفت کی وجہ سے یہ لوگ معاند کے مقام میں ہوں گے۔

بعض عوام کہتے ہیں کہ ہم آئندہ توبہ کر لیں گے اور نیک بن جائیں گے حالا نکہ بہت سے امید کرنے والے اپنی امید سے رہ گئے اور موت نے پہلے ہی خاتمہ کر دیا خطامیں جلدی کر نااور راستی میں ختظر رہنا تو کوئی احتیاط نہیں ہمااو قات توبہ میسر نہیں ہوتی اور بعض دفعہ قبول نہیں ہوتی پھر اگر توبہ قبول نہیں ہوتی پھر اگر توبہ قبول بھی ہوگئی تو گناہ کی شرمندگی ہمیشہ رہتی ہے 'لہذ آگناہ کے خیال کو ہٹانا حتی کہ دور رہے اس بات سے آسان ہے کہ توبہ کی محنت اٹھائے 'حتی کہ قبول ہویانہ ہو۔

بعض ایسے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں اور پھر توڑ ڈالتے ہیں شیطان نے ان کے ارادہ کا ضعف معلوم کر کے ان کو اپنے مکر میں پھنسالیا مبارک بن فضالہ نے بیان کیا کہ حسن نے کہاجب تجھ کو شیطان ہمیشہ خداکی اطاعت میں ویکھتا ہے تو تیم امائم کر تا ہواور جب اپنا محکوم پاتا ہے تو تجھ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ تو بھی ویسا ہے اور جبی ایسا ہے تو طمع کر تا ہے '

عوام کے لئے یہ بھی شیطان کا ایک دھو کہ ہے کہ کسی کا کوئی نسب ہوتا تو اپنے نسب پر مغرور ہو جاتا ہے 'ایک کہتا ہے کہ میں ابد بحر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں دوسر اکہتا ہے میں اولاد علی رضی اللہ عنہ ہول' تیسر اکہتا ہے میر انسب فلال عالم یا

فلاں زاہدے ملتا ہے ' پہلوگ اپنے اس معاملہ کی بنادوبا توں پرر کھتے ہیں 'ایک تو پیر کہ جو مخض کسی آدمی سے محبت رکھے گاس کی اولاد اور اس کے گھر والول کو بھی جاہے گا دوس نے بید کہ بزرگوں کے لئے شفاعت ہے اور ان کی شفاعت کی زیادہ حقد ار ان کی اولاد ہے حالا نکہ بید دونوں باتیں غلط ہیں 'رہی محبت سواللہ تعالیٰ کی محبت الیی نہیں جیسی آدمیوں کی محبت ہے وہ تواس شخص ہے محبت رکھتا ہے جواس کی اطاعت کرتا ہے 'اہل كتاب بهي تو يعقوب عليه السلام كي اولاد بين ان كواپيغ باپ دادا سے پچھ نفع نهيں اور اگر باپ کی محبت اثر کرتی توبیض بھی ضرور اثر کرتا 'باقی رہی شفاعت تواللہ تعالی فرماتا ہے ولا يششفعون الالمن ارتضى (الانبياء پ ١٥ آيت ٢٨) ليني شفاعت اى كى كريں م جن كے لئے اللہ تعالى راضى ہو گانوح عليه السلام نے جب اپنے بيٹے كو كشتى مين عليا جام الوارشاد موا انه ليس من اهلك (مودب ١٢ آيت ٢٦) لعني ان نوح بيد تهار الوكا تمهارى ابل ميں سے نہيں ہے ،حضرت ابر اہيم كى شفاعت استے باپ كے حق مین اور جمارے نبی کی شفاعت اپنی مال کے حق میں قبول نہ ہوئی رسول اللہ علاق نے حضرت فاطمه رضى الله عنها ع فرمايا تفاكه خداك يهال مين تهمار ع يجه كام نه آؤل گا جو مخض یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے باپ کی نجات سے اس کی بھی نجات ہو جائی گی اس کی مثل ایس ہے جیسے کوئی یوں سمھ بیٹھ کہ اس کےباپ کے کھانے سے اس کا بھی

فصل: عوام کو شیطان کا ایک فریب یہ بھی ہے کہ وہ مرد صالح کی محبت پر اعتماد کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو کچھ کریں اس کی پرواہ نہیں کرتے 'ایک ان میں سے کتا ہے کہ ہیں اہل سنت میں سے نہوں اور اہل سنت خیر پر ہیں اور پھر گناہ سے دور نہیں رہتا' یہ فریب اس طور سے دور کیا جائے کہ ان سے کما جائے اعتماد فرض ہے اور گناہوں سے چنا بھی فرض ہے لہذا ان میں سے ایک دوسرے کو کفایت نہیں کرتا' اس طرح رافضی کہتے ہیں کہ ہم اہل ہیت کی محبت سے عذاب سے دور ہیں' حالا نکہ وہ جموے کہتے ہیں 'کہ ہم جماعت کو لازم پکڑے ہوئے ہیں اور خیر کرتے ہیں' یہ ہم سے عذاب کو دور رکھے گا' اس کا جواب بھی وہی پسلاجواب ہے۔

عیاروں پرلوگوں کے مال لینے میں تلبیس ابلیس کابیان

ان لوگوں نے اپنانام جوال مردر کھا ہے کہ جوال مردنہ زناکر تا ہے اور نہ جوٹ یو لتا ہے اور حد جوٹ یو لتا ہے اور حرمت کی حفاظت کر تا ہے اور کسی عورت کی پردہ دری نہیں کر تا ہے لوگ باد جود ان سب با تول کے لوگول کا مال لوٹنے سے پر ہیز نہیں کرتے اور اس بات میں مشہور ہیں کہ مال حرام کے لئے اپنے کلیج جلاد سے ہیں 'اور اپنے طریقہ کانام جوال مردی رکھا ہے 'ہما او قات ان میں سے کوئی قتم کھا تا ہے کہ بحق الفتو فہ لیمنی جوال مردی کی قتم 'پھر نہ کچھ کھا تا ہے 'نہ بیتا ہے 'جوان کے طریقہ میں واخل ہواس کا لباس مر فعد رکھا ہے اکثر او قات ان ویا بجان سے ایسا کلمہ سنتا ہے جو شان کے خلاف ہواور ہما او قات ان میں سے کوئی اپنی بیٹی ہے ایسا کلمہ سنتا ہے جو شان کے خلاف ہواور ہما او قات ان میں سے کوئی اپنی بیٹی یا بہن سے ایسا کلمہ سنتا ہے جو شان کے خلاف ہواور ہما او قات ان کہ مار پیٹ پر صابر ہیں۔

احمد بن حنبل کے بیخ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر اپنے باپ ہے شا کرتا تھا کہ کما کرتے تھے کہ ابو البیشم پر خدار حم کرے میں نے پوچھاابو البیشم کون ہے جواب دیا کہ ایک لوہار ہے جب سز اکے لئے میرے ہا تھ باند ھے گئے اور کوڑے لگائے گئے 'میں نے یکا یک ایک آدمی کو دیکھا کہ میرے کپڑے چھھے سے تھینچتا ہے اور مجھ سے کتا ہے کہ تم مجھ کو پہچانتے ہو 'میں نے کمامیں تم کو نہیں جانتا 'جواب دیا کہ میں ابوالبیشم عیار طرار چور ہوں جس کانام امیر المومنین کے و فتر میں لکھا ہے میں نے متفرق طور پر اٹھارہ ہزار کوڑے کھائے میں اور یہ سب ضرب دنیا کے لئے شیطان کی اطاعت پر تھی

لہذاتم صبر کروکہ دین کے لئے رحمان کی اطاعت پر ضرب کھاتے ہو۔ مصنف ؓ نے کہالہ البیشم وہ ہے جس کو ابد خالد حداد کہتے ہیں ' یہ شخص صبر

کرنے میں ضرب المثل ہے، خلیفہ متو کل باللہ نے اس سے پوچھا، تیر اصبر کس عدتک ہے، جواب دیا کہ آپر المثل ہے، خلیفہ متو کل باللہ نے اس سے پوچھا، تیر اصبر کس عدتک ہے، جواب دیا کہ آپ ایک تھیلی میں چھو بھر دیجے پھر میں اس میں ابناہاتھ ڈال دول، حالا نکہ جس چیز ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے جھے کو بھی ایذا پہنچی ہے، آخری کوڑے کی تکلیف جھے کو اس قدر پہلے کوڑے کی جب جھے پر ضرب کوڑی ہے آگر میں اس وقت اپنے منہ میں کیڑے کا گلزار کے لول تو میرے اندر سے جو پر تی ہے اگر میں اس وقت اپنے منہ میں کیڑے کا گلزار کے لول تو میرے اندر سے جو حرارت تکلی ہے اس کو جلاد ہے، لیکن میں نے اپنے نفس کو صبر پر قرار دیا ہے، یہ من کر

اس سے فتح نے کہا تجھ پرباوجوداس زبان اور عقل کے کیا چیز تم کو اس بطالت کی حالت پر آبادہ کرتی ہے 'جواب دیا کہ جم طلیدی ہیں 'فتح نے کہا کہ ہیں بھی خلیدی ہیں 'فتح نے کہا کہ ہیں بھی خلیدی ہوں 'کی شخص نے خالد سے کہا جم ہیں بھی خلیدی ہوں 'کی شخص نے خالد سے کہا جم ہیں بھی گوشت اور خون ہے کیا ضرور سے تم کو تکلیف نہیں ہوتی 'جواب دیا کیوں نہیں ہوتی ' واثرہ بن علی نے کہاجب خالد پکڑا آیا تو ہیں نے اس کو و کھنا چاہا۔ اس کے پاس گیا'اس کو و کھنا چاہا۔ اس کے پاس گیا'اس کو و کھنا چاہا۔ اس کے پاس گیا'اس کو و کھا کہ بیٹھا ہے لیکن ایک جانب قرار نہیں پکڑ تا'کیو نکہ کوڑوں کی ضرب کی وجہ سے اس کے سرین کا گوشت خراب ہو گیا تھا'اس کے گر دبہت سے جوان جمع تھے 'آپس ہیں باتیں کر نے کہا کہ قلال نے آج کوڑ ہے کھائے اور فلال کے ساتھ ایسا کیا گیا' خالد باتیں کر یں 'مصنف" نے کہا غور کروچا ہے شیطان ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا گیا' خالد باتیں کر یں 'مصنف" نے کہا غور کروچا ہے شیطان ان لوگوں کے ساتھ کیسا کھیا ہے کہ باتیں کر یں نوان کو ثواب کے ہا تعجب تو یہ ہے کہ بیدلوگ اپنا سال کو مر تبہ اور پر صر کریں توان کو ثواب کے "تعجب تو یہ ہے کہ بیدلوگ اپنا سال کو مر تبہ اور فینے سال کو مر تبہ اور فینے سے اس کی اس حال کو مر تبہ اور فینے سے کہ بیدلوگ اپنا کو مر تبہ اور فینے سے کہ بیدلوگ اپنا کو مر تبہ اور فینے سے کہ بیدلوگ اس کے اس حال کو مر تبہ اور فینے سے کہ بیدلوگ اپنا کو مر تبہ اور فینے سے کہ بیدلوگ اپنا کو مر تبہ اور فینے سے کہ بیدلوگ اپنا کو میں خوال کرتے ہیں' حال کا کہ بیدلوگ اپنا کو میں خوال کرتے ہیں' حال کا کہ بین حال کی جانب کو کھوں کے میں خوال کرتے ہیں' حال کا کھوں کے گنا ہوں کے مر خلب ہیں۔

فصل: اکثر عوام نوافل پر اعتاد کرتے ہیں اور فرض کو ضائع کرتے ہیں' مثلاً مسجد میں اذان سے پہلے آتے ہیں اور نقل پڑھتے ہیں' پھر جب مقتدی ہو کر فرض اداکرتے ہیں تو امام پر سبقت کرتے ہیں' بعض ایسے ہیں کہ فرائض کے وقتوں میں نہیں آتے اور لیلتہ الراغائب یعنی ماہ رجب کی ستا کیسول شب میں ججوم کرتے ہیں' بعض وہ ہیں کہ عبادت کرتے ہیں اور روتے ہیں' حالا تکہ بری باتوں پر اڑے ہوئے ہیں ان سے باز نہیں آتے'اگر ان سے کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ آوی سے نیکی بدی دونوں ہوتی ہیں اللہ تعالی غفور ورحیم ہے' جہور عوام اپنی رائے سے عبادت کرتے ہیں لہذا جس قدر بھلائی کرتا ہے اس سے زیادہ برائی کرتا ہے' میں نے ایک عامی کو و یکھا کہ قرآن حفظ کیا اور زاہد بنا پھر اپنے آپ کو محبوب کر دیا یعنی اپنا عضو تناسل کا نے ڈالا مال نکہ یہ الخش الفواحش ہے۔

فصل:۔ شیطان نے بہت سے عوام کو یہ دھوکادے رکھا ہے کہ وعظ و ذکر کی مجالس میں شریک ہونااور متاثر ہو کرروناہی سب چھ ہے دہ سجھتے ہیں کہ مقصود محفل خیر میں شرکت اور رفت ہے اس لئے واعظوں ہے اس کے فضائل سنتے رہے ہیں 'اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مقصووا صلی تو عمل ہے 'جب آد می سنی ہوئی دین کی باتوں پر عمل نہ کرے گا تو یہ سننا اور عمل نہ کرنا ان کے لئے گرفت کاباعث اور وبال جان ہے 'میں ذاتی طور پر بہت ہے آد میوں کو جانتا ہوں جو سالما سال ہے مجلس و عظ میں شریک ہوتے ہیں 'لیکن نہ سود لینا چھوڑتے ہیں 'نہ تیں شریک ہوتے ہیں ایکان صلوق ہے جیسے وہ بے خبر سوں پہلے تجارت میں دھو کہ و ہے جان آتے ہیں 'ار کان صلوق ہے جیسے وہ بے خبر سوں پہلے تھو یہے ہی اب بھی ہیں 'مسلمانوں کی غیبت 'والدین کی نافر مانی میں جس طرح وہ پہلے معتو یہ بھی اس طرح وہ پہلے وعظ کی حاضری اور گریہ و بکاان کے گنا ہوں کا کفار و بن جائے گا 'بعض کو یہ سمجھار کھا ہے و عظ کی حاضری اور گریہ و بکاان کے گنا ہوں کا کفار و بن جائے گا 'بعض کو یہ سمجھار کھا ہے و عظ کی حاضری اور گریہ و بکاان کے گنا ہوں کا کفار و بن جائے گا 'بعض کو یہ سمجھار کھا ہے و عظ کی حاضری اور گریہ و بکاان کے گنا ہوں کا کفار و بن جائے گا 'بعض کو یہ سمجھار کھا ہے کہ علاء وصالحین کی صحبت ہی مغفر ہے کاؤر بعہ ہے۔

فصل ﴿ مالدارلوگول كوچار صورت سے شيطان نے فريب ديا'ايک تو مال حاصل ہونے كى جت سے وہ كچھ پرواہ نہيں كرتے كه كيونكر حاصل ہوا'ان كے اكثر معاملات ميں تھلم كھلاربا (سود) ہے وہ اس كوبالكل ہمولے ہوئے بيں' حتى كہ ان كے تمام معاملات اجماع سے خارج ہيں'

ایو ہریرہ رضی اللہ عند نے رسول اللہ علقہ سے روایت کیا آپ علقہ نے فرمایالو گول پر ایسازمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کو حلال ذریعہ سے مال عاصل ہوایا حرام سے۔

دوسرے علی کی جت ہے اکثر مالدارا سے ہیں کہ عفواللی پر بھر وسہ کر کے اُوۃ ہمیں نکالتے بین بھر ان پر علی عالب آتا ہے تو خیال کرتے ہیں کہ ای قدر نکالا ہواکافی ہے ،بعض ایسے ہیں کہ ذکوۃ کو ساقط کرنے کے لئے حلیہ کرتے ہیں کہ ای قدر نکالا ہواکافی ہے ،بعض ایسے ہیں کہ ذکوۃ کو ساقط کرنے کے لئے حلیہ کرتے ہیں مثلاً سال پورا ہونے سے پیشتر مال کو ہبہ کر دیتے ہیں اور پھر واپس لے لیتے ہیں اور بعض اس طور پر حیلہ کرتے ہیں کہ فقیر کوایک کیڑا دیتے ہیں اور اس کی ایم ہوتا ہے اور ہیں اللہ موتا ہے اور ہیں اور اس کی ایم متاس کو دس دینار ہتا ہے کہ ذکوۃ سے بری الذمہ ہو گیااور بعض اس شخص کوزکوۃ سے وی جو بیں جو مال بھر بھر ان کی خدمت کرتا ہے اور در حقیقت وہ اجرت ہوتی ہے۔ مضاک نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا کہ کلمال میں جب پہلے مناک سے این عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا کہ کلمال میں جب پہلے

ورہم ڈھالا گیا تو شیطان نے اس کو لے کر ہوسہ دیااور اس کواپی آنکھوں اور ناف پررکھ کر کھا کہ تیرے ذریعہ سے ہیں سرکش بناؤل گا'اور تیری بدولت کا فر ہناؤل گا' ہیں فرزند آوم سے اس بات سے خوش ہوں کہ وینار کی محبت کی وجہ سے میری پر سنش کر تا ہے اعمش نے شقیق سے روایت کیا کہ عبداللہ نے کھا کہ شیطان ہر عمدہ چیز کے ذریعہ سے انسان کو فریب ویتا ہے جب بھی آجاتا ہے تواس کے مال میں لیٹ رہتا ہے اور اس کو کچھ خیر ات کرنے سے بازر کھتا ہے۔ تیسر سے کھر ت مال کی حیثیت سے اس طور پر کہ اس تو آب کو فقیر سے بہتر جانتا ہے' حالا نکہ بید ناوانی ہے کیونکہ فضیلت ان فضائل سے ماصل ہوتی ہے جو نفس کے لئے لازم ہیں' پھر جمع کرنے سے فضیلت نہیں حاصل ہوتی ہے جو نفس کے لئے لازم ہیں' پھر جمع کرنے سے فضیلت نہیں حاصل ہوتی ہے خواج کی شاعر کا شعر ہے غنی النفس لمن یعقل' حیر من عنی المال' و فضل النفس فی الا نفس' لیس الفضل فی الحال' (ترجمہ) عقل مندول کے نزویک مال کی توگری سے نفس کی توگری بہتر ہے کیونکہ انسان کی فضیلت نہیں ہوتی۔

چوتھے ال کے خرچ کرنے میں بھن ایسے میں کہ بطور فضول خرچی کے صرف کرتے ہیں کہ بطور فضول خرچی کے صرف کرتے ہیں بھی مکان ہواتے ہیں جو مقد ار ضرورت سے زائد ہوتا ہے و بوارول کو خوب آراستہ کرتے ہیں کمروں میں فقش و نگار کرتے ہیں ، تصویر یں ہناتے ہیں جن سب کو نظر آئیں جس ہے کبروغرور ظاہر ہواور بھی کھانے ایسے تیار کرتے ہیں جن میں اسراف ہوتا ہے اور ان سب حرکتوں کا کرنے والا حرام یا مکروہ فعل سے محفوظ میں رہتا جالا تکہ اس سے ہر چیز کا سوال ہوگا۔

انس بن مالک نے کہار سول اللہ علیہ کے فرمایا اے فرزند آوم اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے قدم نہ ہٹیں گے یہاں تک کہ جھے سے چار چیزوں کا سوال ہو ایک عمر کا کس کام میں فنا کی ؟ دوسرے جسم کو کس چیز میں مبتلار کھا؟ تیسرے مال کمال سے حاصل کیا ؟ چوشے مال کس جگہ صرف کیا ؟

بعض الدارا سے ہیں جو مساجد اور پلول کی تغییر میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں گران کا مقصود ریااور شہرت ہوتی ہے اور یہ کہ ان کانام چلے اور باد گار رہے چنانچہ وہ اس تغییر پر اپنانام کندہ کرواتے ہیں'اگر رضائے اللی مقصود ہوتی تواس کو کافی سمجھتے کہ اللہ وکھتا ہے'اور جانتا ہے (نام کندہ کرانے کی کیاضرورت) ایسے لوگوں ہے آگر صرف دیوار بنانے کو کہا جائے جس پران کانام کندہ نہ ہو تووہ منظور نہ کریں گے۔ ای طرح ہے رمضان مبارک میں شہرت کے لئے موم بتیاں (چراغ) بھیجتے ہیں 'حالا نکہ ان کی مبجدوں میں سال بھر اندھیر اپڑار بتا ہے اس لئے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا تیل مبجد میں وینے ہے وہ شہرت اور ناموری حاصل نہیں ہوتی 'جور مضان میں ایک موم بتی بھیج دینے ہے حاصل ہوتی ہے حالا نکہ اس شمع کی قیمت دے کر مختاجوں کو خوش کر دینازیادہ بہتر تھا'اکٹر ایبا ہوتا ہے کہ بہت روشنی کرنے ہے اسر اف لازم آتا ہے جو ممنوع ہے مگر کیا کیا جائے ریا بنا عمل کررہی ہے'احدین حنبل مبجد میں جایا کرتے تھے۔ کو تھے۔ کارٹے تھے۔ کو تھے۔ کو تھے۔ کہ سے کہ کہ کو تا تھا اس کو وہاں رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔

بعض مالداروں کا قاعدہ ہے کہ جب خیر ات کرتے ہیں تو فقیر کودیے ہیں اور لوگ ان کودیکھتے ہیں اس میں اپی مدح چاہتے ہیں اور فقیر کاذکیل کرنا مقصود ہوتا ہے بعض ایسے ہیں کہ وہ دینار لیتے ہیں اور دینا کم وہیش چار دانگ کا ہوتا ہے 'اکٹر او قات جھوٹی وینار ہوتے ہیں سب کے سامنے کھول کر ان کو خیر ات کرتے ہیں' تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں امیر نے دینار فقیروں کو دینے اس کے بر خلاف متقد مین صلحاء کا قاعدہ تفاکہ ایک چھوٹے نے کاغذ میں بھاری دینار جو ڈیڑھ دینار کے وزن سے زیادہ ہوتا تھا لو خیال تھا کہ ایک چھوٹا دیکھتا تھا کو دیا کرتا تھا کہ کہی ذراسا گیز اس میں ہوگا' پھر جب اس کو شولتا تھا اور اس کو گول پاتا تھا تو خیال کرتا تھا کہ دینار سے زیادہ ہو تا تھا کہ چھتا تھا کہ دینار سے زائد ہے تواس کی خوشی بہت بو ھا جاتی تھی اہذا ہر مرتبہ دینے والے کا تواب دو چند ہوجا تا تھا۔ بعض مالدار اسیاکرتے ہیں کہ غیروں کو خیر ات دیتے ہیں اور اپنے اقرباء کو چھوڑ تے ہیں عامر نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ سے سال فرماتی کو چھوڑ تے ہیں عامر نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ سے سال فرماتی کو وصد قد دینا صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ دینا ہیں عامر نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ سے سال ذر این ہیں ہیں ایک صدقہ دوسرے صلدر حم۔ دوبا تیں ہیں ایک صدقہ دوسرے صلدر حم۔ دوبا تیں ہیں ایک صدقہ دوسرے صلدر حم۔

بھن مالدارا سے ہیں کہ اقارب کو صدقہ دینے کی فضیلت جانتے ہیں مگران میں باہم عدادت ہوتی ہے لہذا باوجود اقرباء کی مختاجی کا علم ہونے کے ان کی خبر گیری کے باز رہتے ہیں حالا نکہ اگر ان کی اعانت کرتے تو تین تواب پاتے ایک صدقہ ، دوسرے قرابت ، تیسرے خواہش نفسانی کا مارنا ، ایو ایوب انصاری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظامی نے فرمایا فصل صدقہ وہ ہے جو کینہ رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے ، مصنف نے کمایہ صدقہ افضل اس لئے ہے کہ خواہش نفسانی کی مخالفت کی جاتی ہے ،

کیونکہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کو محبت کی وجہ سے صدقہ دے گا تووہ اپنی خواہش پر خیرات کرے گا۔

بعض کا قاعدہ ہے کہ وصیت کرنے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اور حقیقی وارث کو محروم رکھتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں اور انہیں یادر کھتے کہ ان کے ہمار ہوتے ہی وار توں کے حقوق اس مال کے متعلق ہوگئے 'رسول اللہ علیہ کے متعلق ہوگئے 'رسول اللہ علیہ کے فرمایا جو شخص وصیت کرتے وقت خیات کرے گاوبا میں پھینکا جائے گا۔ وباووزخ میں ایک وادی کانام ہے 'اعمش نے خیثمہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا شیطان کہتا ہے کہ فرزند آوم مجھ پرغالب نہیں آتا اور اگر غالب بھی آتا ہے تو میں اس کو تین باتوں کا حکم کرتا ہوں 'مال کانا حق لیما'نا حق میں صرف کرنا 'حق سے بازر کھنا'

فصل: فصل: فقراء کو بھی شیطان نے فریب دیا بھن فقراء ایسے ہیں کہ فقر کا اظہار کرتے ہیں حالا نکہ غنی ہوتے ہیں 'اب اگر بغیر ضرورت وہ سوال کرتے ہیں اور لوگوں ہے کچھ لیتے ہیں تو فقط آتش دوزخ جمع کرتے ہیں 'ایو ہر برہ رضی اللہ عند نے کہا رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص مال بڑھانے (جمع کرنے) کے لئے لوگوں ہے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے اب چاہے کم کرے یا زیادہ کرے 'اور آگر بیا شخص لوگوں ہے کہ لوگ اس محض لوگوں ہے کہ لوگ اس کو مرد زاہد کہیں توریاکار ہے 'اور آگر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت شخشی ہے اس کو چھپا کر فقر کا کو مرد زاہد کہیں توریاکار ہے 'اور آگر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت شخشی ہے اس کو چھپا کر فقر کا

اظماراس کئے کرتاہے کہ خیرات نہ کرتا پڑے تواپیے مخل کے ساتھ خداکا ناشکر گزار ہے اور ہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ علیات نے ایک شخص کو پھٹے پرانے حال میں ویکھا ، وریافت فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے ، جواب ویا ہاں ، فرمایا کہ پھر خداکی نعمت کا اظمار کرنا چا ہیے اور اگر فقیر محتاج ہو تواس کے لئے مستحب یہ ہے کہ فقر کو چھپائے اور مجل کا اظمار کرے کیونکہ سلف میں اکثر ایسے بررگ تھے جو اپنے ساتھ ایک کنجی رکھتے تھے اور خیال ولاتے تھے کہ انکاکوئی گھر ہے ، حالا نکہ رات کو فقط محبد ول میں رہاکرتے تھے۔

فقراء پرایک شیطان کا فریب یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کومالدار ہے اچھا مجھتے بیں اس لئے کہ جس چیز کی مالدار کور غبت ہے یہ لوگ اس ہے بے رغبت ہیں 'حالا نکہ بیبات غلط ہے کیونکہ خیر وصلاح ایک چیز کے عدم ووجود پر موقوف نہیں بلحہ اس کے علاوہ ایک اور امر پر مخضر ہے۔

اکثر عوام کوشیطان نے فریب دیا کہ عادت کے موافق عمل جاری رکھیں اور يى اسباب اكثران كى ملاكت كے بين ان باتوں ميں سے ايك يہ ہے كه عوام اسے اعتقاد میں اپنے باپ دادااور بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں 'تم دیکھتے ہوکہ ایک عام آدمی پچاس برس تک اس طریقہ پرزندگی اس کرتاہے ،جس پراس کاباب تھا 'اور اس بات کو نہیں دیکھتا کہ خطار تھایا تواب پر اسی فتم کی تقلید یہود و نصار کی اور اہل جاہلیت اپنے اسلاف کی کرتے تھے اور اسی طرح مسلمان اپنی نماز اور عباد توں میں عادت کے موافق عمل كرتے ہيں ايك آدى برسول زنده رہتا ہے اور جس طرح لوگول كوديكھا ہے اسى طرح نمازیره لیاکر تاہے حالاتکہ سیدھی طرح الحمد نہیں پڑھ سکتااور نہ بیہ جانتاہے کہ واجبات کیا ہیں ؟اس قدر کھے لینے کی توفیق اس کواس لئے نہیں ہوتی کہ دین کو فضول سجھتا ہے اور ہاں اگر تجارت کاار اوہ کرے توسفر سے پیشتر اس شہر کے اخراجات کاحال یوچھتا پھرتا ہے ، تم دیکھتے ہو کہ ایک آدمی امام سے پہلے رکوع اور تجدہ کرتا ہے ، اور اتنا نهیں جانتاکہ جب امام مسیلے رکوع کیا توایک رکن میں اس کی مخالفت کی اور پھر جب امام سے پہلے سر اٹھایا تو دور کنوں میں مخالفت ہو گئی 'لہذااس کی نماز باطل ہوئی 'بسا او قات امام کے ساتھ سلام پھیر دیتاہے حالا تکداس پر تشدواجب باقی رہ گیاہے جس کا ذمه دار امام نمیں کہذااس کی نماز باطل ہو گی اکثر او قات بھی لوگ فرض چھوڑتے مین اور نوا فل زیاده پڑھتے میں 'اور بسااو قات و ضومیں بعض عضو مثلاً ایڑی خشک رہ جاتی

ہے 'اکٹر او قات ہاتھ میں انگو تھی ہوتی ہے جوانگی میں تنگ ہواکرتی ہوضو کے وقت اس کو پھراتے نہیں اور اس کے پنچے پانی نہیں پہنچا' ابذاوضو صحح نہیں ہوتا' رہان کے معاملات تو خرید و فروخت میں ان کی یہ حالت ہے کہ اکثر فاسد ہوتے ہیں اور وہ شریعت کا حکم نہیں جانے ان لوگوں پریہ امر و شوار گزر تاہے کہ معاملات میں کسی فقیہ کی تقلید کریں کیو نکہ ختم شرعی کے تحت واخل ہونا ناپیند کرتے ہیں' بہت کم ایسا ہوتا کی تقلید کریں کیو نکہ ختم شرعی کے تحت واخل ہونا ناپیند کرتے ہیں' بہت کم ایسا ہوتا کی تھا یہ کہ کوئی چیز فروخت کریں اور اس میں کھوٹ نہ ہو اور اس کا عیب نہ چھپایا گیا ہونا کہ دون بھاری ہوجائے۔

عوام کاعادات کے موافق عمل ایک یہ بھی ہے کہ رمضان شریف میں نماز فرض میں تاخیر کرتے ہیں 'حرام مال پرافطار کرتے ہیں اور لوگوں کی غیبت کرتے ہیں' حالا تکہ اگر لکڑی سے بھی مارا جائے تو عادت کے طور پر روزہ نہیں توڑے گا'کیو تکہ عاد تاروزہ توڑنا ہراسمجھا جاتا ہے۔

بعض عوام وہ ہیں کہ کوئی چیز اجرت پر لینے سے ریا میں داخل ہو جاتے ہیں'
کوئی کہتا ہے کہ میر سے پاس پیس دینار ہیں اس کے سوااور کچھ نہیں اگر خرچ کر ڈالوں تو
ختم ہو جائیں گے 'میں ان سے ایک مکان اجرت پر لوں اور اس کی اجرت کھاؤں' یہ
شخص خیال کر تاہے کہ اس کی یہ حرکت در ست یہ بعض ایسے ہیں کہ مکان کو چھ نفتہ پر
ر ہمن ر کھتے ہیں اور اس کا سودا کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ یہ ضرورت کی جگہ ہے'اکثر
او قات ایک شخص کے پاس دوسر امکان ہوتا ہے اور اس کے گھر میں اس قدر اسباب
ہوتا ہے کہ اگر اس کو پچ ڈالے تور ہمن رکھنے کی ضرورت نہ پڑے اور کرایہ لینے کی
عاجت نہ ہولیکن اس کو اپنے جاہ و مرتبہ کا خوف ہوتا ہے کہ کمیں یہ لوگ یوں نہ کہنے
عاجت نہ ہولیکن اس کو آپنا مکان پچ ڈالا' یاوہ شخص تا نے کی جگہ مٹی کے برتن استعال
کیس کہ فلال شخص نے اپنا مکان پچ ڈالا' یاوہ شخص تا نے کی جگہ مٹی کے برتن استعال

ان کا عادت کے موافق عمل کرنا یہ بھی ہے کہ کا بن اور نجو می اور رمال کے قول پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ امر لوگوں پر شائع (عام) ہے ہمیشہ سے بوے یوڑھوں کی عادت رہی کم تر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہفر کرے یا کپڑے یا حجامت کرائے اور نجو می سے پوچھ کر اس کے قول پر عمل نہ کرے ان کے گھر جنتی سے خالی شمیں رہتے اور بہت سے ایسے گھر ہیں جن میں کوئی قر آن شریف شمیں مصحح طاری میں رسول اللہ اور بہت سے ایسے گھر ہیں جن میں کوئی قر آن شریف شمیں مصحح طاری میں رسول اللہ

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

علیہ است ہے دوایت ہے کہ کسی نے آپ علیہ ہے کا بن کے بارے میں پوچھا'آپ علیہ اسی کے فرمایا کہ کوئی چیز نہیں' لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ کا بن لوگ بھی بھی الیسی بات بیان کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتی ہے 'فرمایا کہ وہ گلہ حق ہو تا ہے جس کو جن اچک لیتا ہے اور آکر اپنے ساتھی کے کان میں چھونک ویتا ہے جس طرح مرغی چونجی مار کر ایک دانہ اٹھالیتی ہے اور آکر اپنے ساتھی کے کان میں سوسے زیادہ جھوٹی با تیس ملادیتا ہے' صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص جو تشی (منجم) کے پاس آئے اور اس سے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص کو تشی کی بات واؤد میں الوہر رون منی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص کا بن کے پاس جائے اور اس کی بات سے جو ایت نووہ شخص اس (دین) سے بیز ارہے جو مجمد علیہ پر نازل ہوا ہے۔

عوام کی عاد نول میں سے یہ بھی ہے کہ ریشم (کے لباس) اور سونے کی انگو تھی پہنتے ہیں 'اور اکثر بھض آدمی ریشم کے پہننے سے پر ہیز کرتے ہیں پھر خاص وقت میں پہنتے ہیں مثلاً خطیب جمعہ کے دن۔

نیزان کی عادات میں سے ہے کہ ہری بات کا انکار کرنا مہمل جانے ہیں ،حتی کہ ایک آدمی اپنے بھائی یار شتہ دار کودیکھتا ہے کہ شراب پتیا ہے ریشی کپڑے پہنتا ہے اور اس پر انکار (اظہار نا پندیدگی) نہیں کر تا اور نہ اس سے کچھ کشیدہ ہوتا ہے ، بلعہ گہرے دوست کی طرح اس سے میل جول رکھتا ہے۔

ایک ان کی عادت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گھر کے دروازے پر چبوتر اہا تا ہے جس سے مسلمانوں کا عام راستہ نگ ہو جاتا ہے بھی اس کے گھر کے دروازے پر بہت سابارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے جس کا دور کرنااس پر واجب ہے اور وہ نہیں کرتا بعض دفعہ اپنے گھر کے دروازے پر چھڑ کاؤ کرتا ہے اور زیادتی پانی ڈالٹا ہے ایسے میں کوئی وہاں پھل کر گر پڑے تواس پر ضمان (جرمانہ) واجب ہے اور اس کا اس کو گناہ ہوا کہ مسلمانوں کی اذبت کا سبب بن گیا ہے۔

ایک ان لوگون کی یہ عادت ہے کہ (بازاری) حمام میں بغیر تمبند کے داخل ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جب تمبند باند ھے داخل ہوتے ہیں توسمیٹ کر تمبند کورانول پر ڈال لیتے ہیں جس سے سرین کے دونول جانب نظر آتے ہیں اور بدن ملنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں 'وہ شرمگاہ کا بعض حصہ دیکھتا ہے کیونکہ شرمگاہ گھنے سے ناف تک ہے 'پھر خود وہ شخص دوسر ہے لوگوں کی شرمگاہیں دیکھتا ہے 'نہ ہم

آئھیں نیچ کرتے ہیںنداس پرانکار کرتے ہیں۔

ایک ان کی عادت سے ہے کہ ٹی ٹی کا حق پورے طور پر ادا نہیں کرتے بعض وقت ٹی ٹی کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنا مہر معاف کر دے اور اس طرح خاوند خیال کرتا ہے کہ اس کے ذمہ نے ٹی ٹی کا مہر ساقط ہو گیا بعض آدمی ایک ٹی ٹی کی جانب دوسری ٹی ٹی ٹی کی نسبت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں گہذا تقسیم (اول عدل) ہیں حدے تجاوز کرتے ہیں 'اس بات کو سل انگاری سمجھ کر خیال کرتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نمیں 'او ہر بریرہ رضی اللہ عند نے رسول اللہ علیق سے روایت کیا کہ آپ علیق نے فرمایا جس شخص کی دو بیبیال ہوں اور ایک کی دوسری سے زیادہ وقت کرے قیامت کے دن اس حالت میں آئے گاکہ اپنا ایک جانب کاد حرامیم گینچتا ہوگا 'جوگر تا ہوایا جھکتا ہوا ہوگا۔

ایک ان او گول کی عادت ہے کہ میت کو تابعت میں رکھ کر و فن کرتے ہیں اور یہ فعل مکروہ ہے اور کفن گر ان قیت کا بناتے ہیں حالا تکہ کفن اوسط در جہ ہو تا چاہیے اور میت کے ساتھ اس کے سب کپڑے و فن کرتے ہیں حالا تکہ یہ حرام ہے کیو تکہ اس میں مال ضائع کرنا ہے اور میت پر نو حہ وماتم قائم کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا نو حہ کرنے والی عورت اگر مرنے ہیں بھی تو بہ کرے گی تو قیامت کے ون کھڑی کی جائے گی اور اس کے جسم پر ایک گند ھک کا کرنے اور خارش کی قیامت کے ون کھڑی میں ہے کہ آپ علی ہے نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو گریان چادر ہوگی، سی میں ہے کہ آپ علی ہے اور جا ہلیت کا کفر ہے ، یہ لوگ میت کے بعد کم ورجہ کا لباس پینتے ہیں اور مہینوں اور ہر سول یہ حالت رکھتے ہیں اکثر اس مدت میں ورجہ کا لباس پینتے ہیں اور مہینوں اور ہر سول یہ حالت رکھتے ہیں اکثر اس مدت میں کو شخص ہم میں سوتے ایک ان کی عادت ہے کہ شعبان کی پندر ہوسی رات کو قبرول کی نیارت کرتے ہیں اور وہال جا کرآگ جلاتے ہیں اور ہوٹ ہیں ور بوٹ سے مٹی (بطور نے ہیں اور وہال جا کرآگ جلاتے ہیں اور ہوٹ ہیں کہ قبر سے مٹی (بطور نے ہیں) کے تیں۔

ان عقبل نے کہاجب جابلوں اور پیٹ کے بدوں پر شرعی تکلیفیں سخت پڑیں تو انہوں نے شرعی طریقے چھوڑ کر ان طریقوں کی تعظیم شروع کی جن کو خود انہوں نے اپنے لئے مقرر کیا ہے وہ طریقے ان کو آسان معلوم ہوئے کیو تکہ ان کی بدولت کسی غیر کے تخم کے تحت ہو کر نہ رہے ' یہ لوگ میرے نزدیک کافر ہیں ' جنہوں نے اپنے فکالے ' مثلاً قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان سے لینتے ہیں جنہوں نے انہی باتوں سے منع کیا ہے کہ قبروں پر آگ جلائی جائے اور ان کو بوسہ دیا شرایعت نے انہی باتوں سے منع کیا ہے کہ قبروں پر آگ جلائی جائے اور ان کو بوسہ دیا

جائے اور ان پر حلقہ باندھا جائے اور اپنی حاجوں میں میت کو خطاب کیا جائے اور اس مضمون کے رقعے لکھے جائیں کہ اے میر ہے آقامیر ہے گئے ایسااییا کر دیجے اور تبرکا قبرکی مٹی لی جائے اور قرون پر سفر کر کے قبرکی مٹی لی جائے اور دور دور دور دور سے قبروں پر سفر کر کے آئیں اور خرقے در خت پر ڈالے جائیں 'یہ سب حرکتیں ان لوگوں کی پیروی ہے جو لات وعزی کو پچھوٹر کر لات وعزی کو پچھوٹر کر کیا دان ہو عات کو چھوٹر کر کیا دان والی مثلاً) زکوۃ کے بارے میں شخصی کرے اور وہ تھم دریافت کرے جواس پر لازم ہے 'ان کے نزدیک قابل افسودہ شخص ہے جو مشمد الکھف کو بوسہ نہ دے اور چہار شنبہ کے روز مسجد مامونیہ کی دیواریں نہ چھوئے حالا تکہ رسول اللہ علیات یا حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کی دیواریں نہ چھوئے اس کے ساتھ تو حہ خوانی نہیں ہوئی تھی 'ان کی قبریں چونے اور اینٹ سے گئے نہ کی گئی اس کے ساتھ تو حہ خوانی نہیں ہوئی تھی 'ان کی قبریں چونے اور اینٹ سے گئے نہ کی گئی میں 'دامن تک ان کے کپڑے چاک نہیں کے اور قبر پر گلاب کا عرق نہیں چھڑ کا اور تھیں 'دامن تک ان کو فن نہیں کیا۔

فصل: عور تول کو جو شیطان نے فریب دیے ہیں دہ ہوت کڑت ہے۔
ہیں میں نے جداگانہ عور تول کے لئے ایک کتاب کصی ہے جس میں ان کے متعلق ہمام عادات وغیرہ کاذ کر کیااس مقام پر چندامور میان کر تاہوں 'ان میں ہے ایک ہیہ ہے کہ عورت زوال کے بعد حیض ہے پاک ہوتی ہے اور عصر کے وقت عسل کرتی ہے اور فقط عصر کی نماز اداکرتی ہے اس کو خبر نہیں کہ ظہر بھی اس کے ذمہ واجب ہو چکی تھی ' بعض عور تیں ایسی ہیں کہ دودوو دن تک عسل نہیں کر تیں اور عذر پیش کرتی ہیں کہ پیش کہ ور توں ایسی ہیں کہ خور تیں ایسی ہیں کہ وو دو دو دن تک عسل نہیں کر تیں اور عذر پیش کرتی ہیں کہ تک کہ دن نکل آتا ہے 'اور جب کوئی عورت (بازاری) جمام میں وافل ہوتی ہے تو تمبند کہیں باند ھتی اور سمجھتی ہے فقط تین ہی تو ہیں 'میں ہوں 'میری کان ہے ' تو نگری ہے ' بیسی بند میں مارح عور تیں ہیں 'کھر پردہ کس سے کروں 'حالا تکہ یہ تمام با تیں حرام ہیں میسی میں تاخیر کرتا بلا عذر جائز نہیں 'اور نہ عور ت کو یہ روا ہے کہ دوسری عورت کا جسم میان سے گھٹوں تک دیکھوٹی ہو تو کچھ حرح خبیں نہیں نہیں جو یا مال ہو اگر لؤکی چھوٹی ہو تو کچھ حرح نہیں 'لیکن جب سات ہرس کی ہو جائے تو اس سے پردہ کرنا چا ہے اور اس کو بھی پردہ نہیں 'لیکن جب سات ہرس کی ہو جائے تو اس سے پردہ کرنا چا ہے اور اس کو بھی پردہ کرنا چا ہے۔

بعض او قات عورت بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے حالا تکد کھڑے ہونے کی قدرت رکھتی ہے ایسی حالت میں نماز باطل ہوتی ہے۔

بھی عذر پیش کرتی ہیں کہ آج چیہ نے کپڑے بخس کر دیئے حالانکہ اس کے دھونے پر قادر ہے اور کہیں جانے آنے کا ارادہ کرے تو خوب آرائش کرے اور مانگ نکال کر کپڑے بدلے مگر نماذ اس کے نزدیک ایک امر سل ہے اکثر عور تیں نماز کے داجبات کچھ نہیں جانتیں ہیں اور کسی سے نہیں پو چھتیں 'اکثر عور تول کا وہ بدن نماز میں کھل جاتا ہے جو نماز کوباطل کرتا ہے اور وہ اس میں کچھ قباحت نہیں سمجھتیں '

بعض عور تیں حمل ساقط کر دینے کو آسان مجھتی ہیں اور یہ نہیں جا نئیں کہ روح و میدہ کو ساقط کر دینے کو آسان مجھتی ہیں اور یہ نہیں جا نئیں کہ مواس کی کھے پرواہ نہیں کر تیں گفارہ یہ ہے کہ عورت توبہ کرے اور اس کی دیت اس ہواس کی گئے تیں کفارہ یہ ہے کہ عورت توبہ کرے اور اس کی دیت اس کے دار نول کو دے اور وہ دیت ایک غلام یالونڈی ہے جس کی قیمت اس سے کے ماں یا باپ کی دیت کا پیسوال حصہ ہو اور اس دیت کے مال سے اس مال کو جس نے حمل ساقط کیا بھی وریثہ نہ ملے گا'اگر دیت نہ دے سکے تو ایک غلام آزاد کر دے اور اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو دو مینے کے روزے رکھے۔

بھی عورت اپنے خاوند کے ساتھ رہنے سنے کوہر اکہتی ہے اور بھی خاوند کو برے کلموں سے یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تو میری اولاد کاباپ ہے اور ہم دونوں میں معاملہ اس اس طرح ہے اور خاوند کی اجازت کے بغیر کہیں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی گناہ کے ارادے سے تو نہیں گئی تھی' حالا نکہ فقط اس کا گھر سے ٹکلنا فتنہ سے خالی نہیں۔

بعض عور تیں الی ہیں کہ قبرول پر جاکر بیٹھ رہتی ہیں اور شوہر کے سوا دوسر ول کے ماتم کے لئے ماتمی لباس پہنتی ہیں اور سوگ مناتی ہیں 'رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے ون پر ایمان سے سیجے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو عورت اللہ تعالیٰ اور قیامت کے ون پر ایمان رکھتی ہے اس کو جائز نہیں کہ کسی میت کے سوگ میں بیٹھ بجز اپنے شوہر کے کہ اس (شوہر)کا سوگ چار مہینے دس روز تک کرے۔

بعض او قات عورت کواس کا شوہر اپنے بستر پربلا تا ہے وہ انکار کردیتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ایبا کرنا کوئی گناہ نہیں 'الد حازم الدہر یرہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا جب آدمی اپنی کی کواپنے بستر پربلائے اور وہ انکار کرے جس ہے رات بھر اس کا شوہراس پر ناراض رہے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں 'یہ حدیث سیجین میں ہے۔

سیس کہ شوہر کے گھر سے بغیر اس کی اجازت ورضا مندی کے کوئی چیز نکالے 'بعض نہیں کہ شوہر کے گھر سے بغیر اس کی اجازت ورضا مندی کے کوئی چیز نکالے 'بعض او قات اس شخص کو کچھ و بی ہے جواس کے لئے کنگریوں سے کھیٹا ہے یاس کو شوہر کی محبت کے لئے تعویذ گنڈا پھونک پڑھ کر و بتا ہے حالا نکہ بیہ سب حرام ہے اور بھی لاڑوں کے کان چھد انے میں کچھ مضا کقہ نہیں سمجھیں 'حالا نکہ بیہ حرام ہے 'اور اگر ایک باتوں سے بچی رہی اور مجلس و عظ میں آنے گئی تو ہمااو قات شخ صوفی کے ہاتھ سے خرقہ پہنتی ہے اور اس سے مصافحہ کرتی ہے اور ان بزرگ کی بیٹیوں میں داخل ہو جاتی خرقہ پہنتی ہے اور اس سے مصافحہ کرتی ہے اور ان بزرگ کی بیٹیوں میں داخل ہو جاتی کوروکنا چاہیے کیونکہ بیہ امر بہت طویل ہے 'اگر ہم بیانات نہ کور ہی کوشر حوبسط سے بیان کریں تو بیہ کتاب کئی جلدوں میں جمع ہو' ہم نے فقط تھوڑا سامیان کیا ہے' اللہ تعالیٰ میان کریں تو بیہ کتاب کئی جلدوں میں جمع ہو' ہم نے فقط تھوڑا سامیان کیا ہے' اللہ تعالیٰ میان کریں تو بیہ کتاب کئی جلدوں میں جمع ہو' ہم نے فقط تھوڑا سامیان کیا ہے' اللہ تعالیٰ میان کریں تو بیہ کتاب کئی جلدوں میں جمع ہو' ہم نے فقط تھوڑا سامیان کیا ہے' اللہ تعالیٰ میان کریں تو بیہ کتاب کئی جلدوں میں جمع ہو' ہم نے فقط تھوڑا سامیان کیا ہے' اللہ تعالیٰ اور فغز شوں سے بچائے رکھے اور نیک بات اور نیک کام کی تو فیق دے۔ میان

Called the Section Control of the Parish

مين المين ال

## بابسيزوهم

طول امل کے ساتھ تمام لوگوں پر تلبیس ابلیس کابیان مصنف نے کہ اکثر یہودی اور نھر انی کے دل میں مجت اسلام گزرتی ہے اللیس بمیشداس کو مشغول رکھتا ہے اور کہتا ہے جلدی نہ کر اور اچھی طرح سمجھ ہو جھ لے اس طرح اس کو ٹالٹار بتا ہے حتی کہ اس کفر پر مرجاتا ہے اس طرح آئنگار کو توبہ کے لئے ٹالٹا ہے اور اس کو شہوات سے غرض حاصل کرنے میں جلدی کر اتا ہے اور توبہ کر لینے کی آرزود لا تا ہے چنانچے کی (گر اہ) شاعر کا شعر ہے۔

لا تعجل الذنب لما تشتهی و تامل التوبه من قابل (ترجمه) توخوابش کے مطابق گناہ میں جلدی کراور آئندہ سال توبہ کرنے کی امیدر کھے۔

بہت ہے وہ بیں جنہوں نے نیکی کا ارادہ کیا شیطان نے ان کو ٹال دیااور بہت ہے وہ بیل جنہوں نے مقام فضیلت پر پہنچنے کی کو شش کی' شیطان نے ان کو دوسر کی طرف لگادیا بہااہ قات فقیہ آد می اپنورس کو دربار دیکھنا چا بتا ہے 'شیطان اس حرب ہتا ہے تھوڑی دیر آرام کر لے یا عبادت کرنے والارات کو نماز پڑھنے کے لئے المحتا ہے اس سے کہتا ہے کہ ابھی تیرے لئے بہت وقت ہے اس طرح بمیشہ کسل اور مستی کی محبت ولا تار بتا ہے اور عمل میں ٹالا کر تا ہے اور نمایت طول اس پر حالت پنچ جاتی ہو ان ہو ان کی محبت ولا تار بتا ہے اور عمل میں ٹالا کر تا ہے اور نمایت طول اس پر حالت پنچ جاتی ہدا وقت کا خیال رکھے اور آئندہ پر کام موقوف رکھنا چھوڑ دے اور امید کرنے ہے روگر وائی کرے کیونکہ جس شخص کو خوف د لایا گیا ہے وہ غر نمیں ہوا کر تا اور گیا وقت پھر ہا تھ نمیں آتا' تمام نیکی شیس کو تابی اور آو می بمیشہ اپنے بی میں میں رغبت کرنے کا سب طول اس ہے اور آو می بمیشہ اپنے بی میں ہیں کو تابی کو باتھ شام تک چلے گا تو دن باتیں کیا کر تا ہے کہ برائیاں چھوڑ کر نیکیاں کرے لیکن اس کا نفس یہ وعدہ بی و بیار بتا ہے اور اس بات میں کو کئی شیس کہ جس شخص کو یہ امید ہوگہ شام تک چلے گا تو دن بھر ست رقار رہے گا اور جس کو صبح تک زندگی کی امید ہوگی قرات میں کام کرے گا اور جو کوئی موت کی صورت سامنے تصور کرے گا وہ کو شش میں سرگرم ہوگا رسول اور جو کوئی موت کی صورت سامنے تصور کرے گا وہ کو شش میں سرگرم ہوگا رسول اور جو کوئی موت کی صورت سامنے تصور کرے گا وہ کو شش میں سرگرم ہوگا رسول

الله علیلت نے فرمایا کہ تم جو نماز ادا کیا کرواس کور محصتی اور آخری نماز سمجھا کرو۔ محى يزرگ نے كها ہے كہ ميں تم كولفظ "عنقريب" سے ڈراتا ہول كيونكہ یمی لفظ شیطان کاروالشکر ہے مطلب یہ ہے کہ یوں نہ کمناچا ہے کہ میں عنقریب ایساکر یوں گایا آئندہ چل کر دیکھا جائے گاجو شخص دور اندیثی پر عمل کر تا ہے اور جو طول امل ک وجہ سے تھمر جاتا ہے ان دونوں کی مثال ایس ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں گئے اور ایک گاؤں میں واخل ہوئے وور اندلیش آدمی گیااور سفر کے لئے جو ضرور ی چیزیں تھیں وہاں سے خرید لیں اور کوچ کرنے کے لئے تیار ہو بیٹھا کو تاہی کرنے والے نے ول میں کہاکہ عنقریب تیار ہو جاؤں گا کیونکہ اکثر ہم نے ایک ایک مهینہ قیام کیا ہے ' اتنے میں ایک وم کوچ کا نقارہ ج گیا' دور اندلیش نے فوراً اپنی گھری سنبھالی اور کو تاہی كرنے والاافسوس اور رشك كرتار ہااى طرح جب ملك الموت آجائے گا تو يہلے شخص کو کچھ ندامت نہ ہو گی اور دوسر اجس نے آئندہ پر کام اٹھار کھااور (عنقریب) کاد ھوکا کھایا'موت کے وقت نادم ہو کر شور وغل مجائے گا'جب طبیعت میں کا ہلی اور طول امل کی محبت ہوتی ہے ' چر شیطان آگر ابھار تا ہے کہ مقتضائے طبیعت پر عمل کرے تو جفاکشی اور محنت گر ال گزرتی ہے ، گر جو شخص اپنے نفس کو ہید ار کرے وہ جان لے گا کہ میں لڑائی کی صف میں ہوں اور دشمن بھاگتا نہیں اور اگر بھاگ بھی جاتا ہے تو خفیہ طور یراس کے لئے کوئی مکرو فریب کر تاہے کہذاوہ شخص دسٹمن کے لئے کمین گاہ قائم کرے

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وسمن کے مکر ہے ہم کو سلامت رکھے اور دنیا کے فتوں اور نفس کی سرار توں سے بچائے 'وہی (اللہ) قریب و مجیب ہے (غرض دنیا کے لوگوں کی مثال میہ نے۔ بعض ان میں وہ بھی ہیں 'جو مستعد اور بیدارول ہیں) اللہ تعالیٰ ہم کو بھی انہیں مومنوں میں سے کرے۔ (آمین)

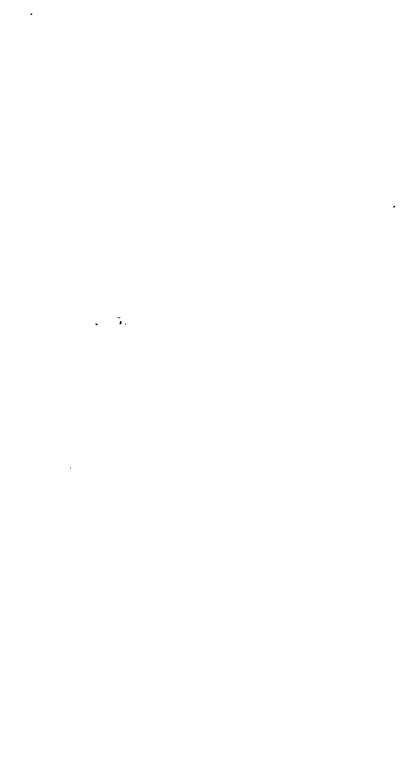





